



لساني وادبي اصطلاحات كاتوضيى وتنقيدي مطالعه

سليم شهزاد

منظرتما يبلشرز، ماليگاول

#### جمله حقوق تجق وسيم رضامحفوظ

#### مباراتشر اردو اکیڈی (ممبی) کے جزوی مالی تعاون سے اشاعت پذیر

اس فربش کی نقل یااس کاکوئی دھے کتابی صورت میں شائع کرنے کے لیے مؤلف سے تحریر کاجازت عاصل کرنالازی ہے۔

سال اشاعت : معوداء

تعداد : ۵۰۰

كېيونر كېوزنگ : وسيم رضا، فيكنوما كنز كېيونرز ماليكاول

ناشر : مؤلف

طباعت : يوننى پرننرز ماليگاؤل

جة. 500/-MANZARNUMA PUBLISHERS



تشکو واجب ہے ربّ العزق کا جس نے مؤلف تا چیز کو لوح و تعلم ، لفظ و معنی اور شرح و بیاں کے علم علم سے امکان و گمال کا بچھ حصتہ عطاکیا اور اپنی آیت نطق و زبال میں تدبیر کرنے کا اہل بنایا۔

مؤلف شکر گذار ہے ان اصحاب علم کا جن کی گر انقدر کاوشات ہے اس نے خوشہ جینی کی تاکہ اپنے بے مایہ اظہار کوو قیع بنائے۔

دعاے خیر ان کے لیے جومؤلف کے استفادے کے لیے اپنے علمی گوہر صفی ہستی پر جیوز کرعالم بقامیں جا بسے اور بصد خلوص نڈر شکر اُن حضر ات عزیت مآب کی خدمت میں جن کی علمی فیض رسانی کا سلسلہ ہنوز جاری ہے بعنی ماہر بین زبان ، ناقد بین اوب اور وہ تمام فنکار جن کی تخلیقات اور نظریات اور اساے گرامی کے حوالے مؤلف نے اس تالیف میں شامل کے۔ خداسب کو جزاے خیر دے اور اس تالیف کو فلائ عام کاذر اید بنائے۔

# اس فرہنگ میں

|             | الف    | پیش لفظ |             |
|-------------|--------|---------|-------------|
| <b>r</b> 02 | ش      | 1       | 1           |
| ۳۸•         | ص      | ۱۵۵     | ب           |
| ا9،         | ض<br>ط | IΛΔ     | ب<br>پ<br>ت |
| 44          | ь      | ***     | ت           |
| ۵۰۴         | ظ      | rza     | ٹ           |
| 4+4         | ε      | PAI     | ث           |
| 014         | غ      | TAT     | ج           |
| 272         | ف      | 1-1-    | E           |
| 200         | ق      | rir     | 7           |
| 04.         |        |         | خ           |
| PAG         | گ      | rrr     | ٥           |
| 180         | J      | 244     | Š           |
| 41+         | ٩      | 222     | خ           |
| PAY         | ت      | 744     | ر           |
| 250         | 9      | ſ*+A    | ز           |
| LTO         |        | rr      | ژ           |
| 40.         | ی      | ~~~     | س           |

# پيش لفظ

زبان وادب کا مطالعہ کرتے ہوئے کئیر تعداد میں ان کی اصطفاعت سے سابقہ پڑت ہے۔

ناقدین نہ صرف اپنی زبان اور اپنے اوب کی اصطفاعات کے سبارے اپنا افی الضمیر بیان کرتے بقد فیر

زبانوں سے مستعار فی ،او فی اور تقیدی و فیر و تصورات اور خیالات کے استعال کو بھی اپنے اظہار کے لیے

ضر ور کی سمجھتے ہیں۔ اقبام و تعلیم کے لیے ناقدین کا یہ عمل ناگزیر ہے چنانچ ای عمل کے بیتے میں اردو

ادب کا قار کی بندی، فار می ، عرفی اور خصوصاً اگریزی اوب کی تحقیقی اور فیر تحقیقی اصطفاعات سے ووجاد

ہوتا ہے جن میں بعض عام فہم اور بعض مشکل اور مسہم ہوتی ہیں۔ اصطفاعات کے مشکل ہونے کے سبب
قاری اوب کے مطالع میں او یب یا شاعر بیاناقد کے خیال تک نہیں پہنچ ہاتا ہی صورت ماضی کا اوب

ور ھتے ہوئے بھی چیش آتی ہے۔ متر وک اصناف اوب یا او فی تصورات سے گزرتے ہوئے قاری آیک و تت

محسوس کرتا ہے چنانچ قد گم او فی اصطفاعات کی معنویت اجاگر ہوئے کے لیے قار کی کوان سے متعارف ہونا

چاہیے۔

ادب تی تفتیم کے لیے خصو سااد نی تفتید تی راوے صرف اد نی اساے صفات، مخصوص معنویت کے حال تصورات اور اصطلاحات میں مجسم خیالات سے کام نبیمی چاتا بلکہ ناقدین کو اکثر معنویت کے حال تصورات اور اصطلاحات میں مجسم خیالات سے کام نبیمی چاتا بلکہ ناقدین کو اکثر ممل تفتیم چیں ادب کے ملاوہ دیگر فنون مثلاً مصورتی اور موسیقی و فیر وگی اصطلاحات کی طرف بھی رجو نگر نابیا تا ہے۔ فنون کے ملاوہ ملوم کی قلم دول چی مستعمل انظیات بھی اوب کی تفتیم و تحقید جی مدول موسیقی نابیات بھی اوب کی تفتیم و تحقید جی مدول معاول ہوتی ہے۔ تاریخ و فلسفہ و معاش ہے و نفسیات، تبذیب و ٹی فت، ندیج و اخلاق اور تحکمت و استعمل نابی تا جو تی فت، ندیج و اخلاق اور تحکمت و استعمل نائز بر خیال کی ان کا اکثر و چشتر استعمال ناگر بر خیال کیا ہوتا ہے۔

مائنی کی اولی اصطلاحات شعریات کی اصطلاحات ہو مشتمال ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سرف شام کی تفید کو پورے اوب کی تفقید ہو منطبق کر دیا جاتا تھا گر آئ شعر کی استفارے اور افسانوی استفارے ہیں قدر فرق علیت ہواں لیے شام کی تفید نہیں قرار دی جاسمی اورای لیے استفارے ہیں قدر معلوم ہو تا ہے کہ اوب کی نیٹری اصناف کی تعریفی ان کی اصطلاحات کے توسط سے متعمین ہوں۔ پس طرب اسناف تخن مختلف شعر کی بیجوں کی حاش ہوتی ہیں اور ان کی افظیات ان کی شناخت بنتی ہے ای پس طرب اسناف تخن مختلف شعر کی بیجوں کی حاش ہوتی ہیں اور ان کی افظیات ان کی شناخت بنتی ہے ای طرب نیٹری اسناف افسان ، انشائی ، فررا ماہ فکا ہید ، منہون ، مقالہ اور ناول و فیروکی شناخت بنتے والی افظیات لیمن نیٹری اور کار کردگی کے تناظر میں ایک دوسر سے سے ممیز کرنا شروری ہو جاتا ہے۔ ہم ان نہ کورہ نیٹری اصناف کی اپنی عمنی اصطلاحات ہیں ایک دوسر سے سے ممیز کرنا شروری ہو جاتا ہے۔ ہم ان نہ کورہ نیٹری اصناف کی اپنی عمنی اصطلاحات ہیں جمن کی معنویت ایک دوسر سے کے مقابل قطعا مختلف ہے ، ان کی تعنیم بھی قاری کے لیے مطالعہ اوب میں معاونت تر مکتی ہے۔

شعریات اور نتری اوب سے آئوال اصطافات ہے شار ہیں جن کی مزید تعنیم علوم وفنون کی اصطافات کو ہروے کار الاکری ممکن ہے۔ شاعری علم عروض کی تابع تو نہیں گر شعر کی موزونیت اس ملم کے توسط سے معلوم کی جاتی ہا اور یہ علم فن موسیق سے بہت قریب ہے بعنی شعری آبنگ، افظوں کی سلم کے توسط سے معلوم کی جاتی ہوئی ہے مر تال سے یقینا گہری مشابہت رکھتے ہیں نے نئی شاعری معدور کی سے فاصی متاثر ہے معاورات ہے معاورات اس میں رگھول اور فاکوں معدور کی سے خاصی متاثر ہے معاورات میں مگھول اور فاکوں کے ذریعے تی آئے ہیں۔ محتور کی ساتھ کی اس معاشر سے و فیران میں اور فیر و کی تاثر سے فیر اور بیون اور فیر و کی تاثر سے اور نیز اور بیروان نہیں جڑ حتامانا محالہ ان علوم سے وائرون ہیں مستعمل اسطال جات اور فی تنقید کی تاثر ہے۔ بیشراو بیروان نہیں جڑ حتامانا محالہ ان علوم سے وائرون ہیں مستعمل اسطال جات او فی تنقید کی

راوے او بیان راتی ہیں۔

صورت حال ہے ہے کہ جول جول انسانی علم میں اضافہ ہوتا جارہا ہے، علوم کی آخر اینے۔ اور تخصیصی تعسیسی ہے گئے اصطلاحات کا استعمال از حد نم وری خیال کیا جائے لگا ہے اور جب معوم کی متعدو اصطلاحات اور جب معوم کی متعدد اصطلاحات اور جب میں یار پائے گئی ہو اس تو ہے ضرور ہے بھی محسوس ہو تی ہے کہ مستعمال او بی تصورت و خیالات کواصطلاحی تحدید میں ذھال کر التحییں بچھا کر دیا جائے۔

ان النا التا تُق سے چیش نظرات فر بنگ میں اردوز بان والا ب کی اصطلاحات کے ملاود مند تی وفاس

عر فی اور خصوصاً انگریزی اوپ کی ان اصطلاحات کو شامل کیا جار باہے جوار دومیں عام طور میر برتی جاتی ہیں۔ الناکے ساتھ ساتھ مختلف علوم و فنون کی ان اصطلاحات ہے صرف نظر ممکن نہیں جو اردو تنقید ہیں خاص طور پر مستعمل ہیں اور جن کے معنوی پس منظر میں اروواو بیارے کی تنہیم و تنقید کی جاتی ہے۔اس طرح اس فرہنگ میں ادنی، فنی اور علمی اصطلاحات کا حاطہ کیا گیاہے، اس نظریے کے تحت کے تمام اصطلاحات سن المرح الرح الدب سے ضرور مربوط ہوں۔ اس مقام پر "ادبی اصطلاح" کی تعریف بیان کی جانی ضروری ے جو مؤلف کے زویک ہے:

سی و سیج ترادنی تصور کو کم ہے کم لفظول میں بیان کرنے والالسانی اظہاراد بی اصطلاح ہے فر مِنْك مِين شامل بعض اصطلاحات صرف ايك لفظ ير مشتمل بين:

آرث، آيد، آبنك

بعض ایک ہے زائد الفاظ کے ارتباط ہے وجود میں آتی ہیں:

آر کی نائب ، آواز کا تاریزهاد ، آوال گارو

بہت سے اولی اقدور اے ای الی میں آتے ہیں:

احسن الشعر أكذب وافلاطون كي خياني رياست والفاظ كأكور كددهندا

ادب کے عمومی موضوعات کا مجی اندران کیا گیاہے:

ادب اور سائلس وادب براے اوب والی رسائل کے مسائل

اندران الف کن ان بیند مثاول ستاندران ماسه تک کی اصطلاحات کا نداز ولگایا جا مکتا ہے۔

اصطلاحات کی ہے کی افظی اور کشر لفظی تقتیم الن کی اسائی میئتی سافت کی طرف رہنمائی کرتی ے۔اس تقلیم کو ان کی نو فی معنویت سے مر اوط کریں تو اصطفاحات کے جوم میں جہاں بے شار ملتے جلتے چېرے موجود جيں، معنوني شناخت کي مدد ہے انھيں بآساني ايک دوسرے ہے مميز کيا جا سکے گا مثلاً بہت مي

يك افتضى اصطلاحات (١) بنهياد كي اصطلاحات كي زيل مين آجاني كي:

آ ، ت او ب استعار و،اشتر اکیت دافسانه ،اقبالیات

الميه وانثر وبع وانشائيه والخمل واوبير اوابطا وايكث وايبام

بنیادی اصطلاحات کے ساتھ اگر ان کی ذیلی معنویت کے حامل تصورات منسلک ہوں تو ایسی اصطلاحات کو

(۲) تر کیبی اصطلاحات نے خانے میں رکھنا مناسب ہوگا:

آ پلک آرث، آسی ناول، اخلاقی اوب، استعاره بالکنایه، اشتر اکی جمانیات
افسائے کا تخیر، ایطاے جلی، بجول کا اوب، بازاری بولی، تاریخی ناول
دواد پی یا غیر اوبی تصورات کا تعلق خام کرنے والی اصطلاحات (۳) تعلیقی اصطلاحات کبلائم گی :
ادب اور تاریخ، شم اور کینم زبائیں، شخصیت اور اسلوب
طنزومزاح، صدروع وض، ابتداء وضرب، شخ وا بخال
عنق قکری تصورات جن کی تفصیل و تشریخ ادبی تقط نظر سے ضروری ہے انجیس

آ وال گار د ،اجتما کی لاشعور ،افلاطو نیت ،انسانیت پسند ی ایننی یو نوپیا، بھکتی تحریک، تاریخی شعور ، جا گیر داراند نظام وادائیت ،باور ائیت ، نقل کی نقل ، بیئت پسند ی اور وواصطلاحات جن کی ساخت میں یول تو مختلف الفاظ کاستعمال کیا تمیا ہو لیکن معنویت میں جو ایک

دوسرے کے مترادف ہوں بعنی (۵) متر اوف اصطلاحات:

آثورا کمنگ (آثو مینگ را کمنگ)، آزادایتلاف (آزاد تلاز مدخیال)

آزاد غزل (غزلیه)، آبد (آبد سخن)،احیاءالعلوم (نشاق الثانیه)

اخبار نو کیی (محافت)،ار سال المثل (ایرادالمثل)،اساس (مازه)

استعار وُغریبه (استعار وَبلیغ)،اسم تفضیل (اسم مبالغه)،اسی ترکیب (فقر واسمیه)

وغیره و غیره و

دراصل اصطلاحات کی یہ آخری قتم بینی متر ادفات ادبیات و شعریات کی راست تغییم میں ایک برداستلہ بن جاتے ہیں اور اصطلاحات کی زیر نظر مجموعی صورت میں تو بہمی بہمی ان کا دجود الگ الگ سیر ول کتابوں میں بند ہونے کے مقالبے میں خاصاد سیج و عربین نظر آئے لگنا ہے ای لیے ان کے ترادف کے چیش نظران کی وضاحت کے ووران انھیں باہم و گیر مربوط کر دیا گیا ہے ،اس خصوصیت کے ساتھ کہ رائج اصطلاح کی توضیح شامل فرہنگ ہے اور غیر مستعمل (اگرچہ معروف) متر ادف محض اس کے مستعمل روپ سے ہمرشتہ ہے۔

## فر بنک کی ساخت کے تعلق سے یہ چند اعات ہمی والسمح مو ب جا تعیم کے

- (۱) متر اد فات کے تعلق ہے عام اور مستعمل اصطلاح کو اولیت اور ارووا مطابع ٹی تو شنج کو نوتیت دی تی ہے۔
- (۶) و ضاحت نہ تی جائے والی اصطلاحات کے سامنے ان کے متر او ف یا متبادل کی طرف رجو را مرایا میا لیخی " آتم کمی "کے سامنے" و بلجھے " ب بیتی " لکھ دیا گیا ہے۔ جہاں صرف" و یکھیے " لکھا ہے ،اس ے پہلے کوئی اصطلاح ضرور " تی ہے۔
- (۳) انگریزی اصطلاحات اردو متبادل اصطلاحات کے سبنے قوسین میں انگریزی رسم الخط میں مجمی و ب ن
   تیں ، ویسے بعض انگریزی اصطلاحات کا اندرائ اردو خط میں کیا جانا ضروری تھ ( آئو میشن ، آ ر نمیل ، آ ر کی
   تائب و غیرہ)
   تائب و غیرہ)
- (۴) اہم اور ذیلی تمام اندرا جات اپنے اپنے مقام پر جیں اور اس میں بجائی تر تیب ک پابندی

  کُ کُ ہے بیجن "تنقید" (تے) کی اور "آر کی ٹائٹ ل تنقید" (الف) کی ذیل میں ویکھی جاتی ہے۔
  "بھر ابھر اکھ اگھ "وغیر و بجائی تر تیب میں واو کے بعد آتے ہیں بیجن "او بھٹت "کا ندران "او ب "
  (اور ل ام ان او) کے بعد کیا گیا ہے۔
  - (۵) بالضرورت اعراب لگائے میں اور
  - (٦) متعدد اصطلاحات کی و ضاحتوں کے ساتھ ان کی نفذ اصل کا تعارف بھی شامل کیا گیا ہے۔ فرینک میں شامل اندراجات اپنی نو بیتی اور معنوی ساختوں کے انتہار ہے
  - (۱) تحکیمیکی اصطلاحات: اصول سه گاند، تنظیج، زحافات، دزن و بحر اور صنائع بدائع و نمیر د -
- ۲) صنفی اصطلاحات: نزل، تعییده ، ربائی ، مثنوی ، مرثیه ، نظم ، افسانه ، انثائیه ، دُر ا به اور تاول و غیره -
- (۳) لسانی اصطلاحات: اسم، نعل، حرف، صفت، تنمیر، صوتیه، صرفیه، صوتیات، عسر فیات اور نسانیات و غیره به
  - (٣) فلسفياندا صطلاحات اثباتيت، اقلاطونيت، وجوديت وتاثريت اور مظهريت وغيره -
- (۵) سما جیا تی اصطلاحات: اشتر اکیت، جمهوریت، جا گیر دارانه نظام، سر مایه داری اور ساجیات و نمیره -

- ١(٦) فني اصطلاحات اظهاريت، پَيريت، مُردابيت المكعميت، آپَك ورانيكُ ك آ. ك وعيره-
  - (2) علمي اصطلاحات اخلاقيت ابشريت مناري سيست مذرب ارتشاة الأدير الجيرو
- (۸) تحریکی اصطلاحات دادائیت «درانیت «جدیدیت «انسانیت پندی «انمانیت پندی «انفرادیت پندی» لغویت پیندی اور دینت پیندی و نیر د.
- (۵) اقوال اور تصورات پر مینی اصطلاحات: «سن الشعرائذ به «انفائه نن بی فن ب» شعر چیزے دیجراست اور جمیں حسن کامعیار بدلنا ہو گاو غیر داور

(۱۰) متقرق اصطلاحات: بران، بیدش مر، نونم از مر، زین اور بو وگراف دخیه ویش تقلیم یک به علی این کا متقرق این اور تبذیبی یک بی این کا شمولیت کے وقت ان ک دو قبول بس آئے جی این کا شمولیت کے وقت ان ک دو قبول بس آئے ہے آتا رہا ہے بیعنی کون می اصطلاح کی جائے اور کون می شد کی جائے میں اول تا تنزید اصطلاحت کی جمع و تدوین ک وقت تک مواف ک اصطلاحت کی جمع و تقاوت تک مواف ک اصطلاحت کی جمع و تعاوی بی جمع ای کران کی تو تیج میں شامل کر کے مع و ضاحت خار ن کردواصطلاح تا گزیر طور پر فرجگ جی شامل کر کے مع و ضاحت خار ن کردواصطلاح تا گزیر طور پر فرجگ جی شامل کر کے مع و ضاحت کے بیلے بی خار ن کردواصطلاح تا گزیر طور پر فرجگ جی شامل کرنی پرئی۔ اس ما انتخاب کی قواعد اور اسانیات کی اصطلاح دول نے خاصی الجمن جی رکھاکہ اس متنوع افظیت جی سے کس کا انتخاب کیا جائے اور کسے ترک کی جائے اور کسے ترک کی جائے ہوں گئر اور اور سے کا وسیل اظہار ذبان ہے اس سے کی کن کی جائے اور کے دول کے اور کی اصطلاح کا دائی اور اور ہے کا وسیل اظہار ذبان ہے اس سے کی ن کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کا دول کی دول کی دول کے دول کے اور کسے ترک کی جائے اور کسی اصطلاح حالت کو بطور خاص شامل کرنا ضر مرت کی دول ہے اس کے کرنا گوں پہلو کوں کا اور طرک کرنا خور مرت کی دول ہے اس کے کرنا گوں پہلو کوں کا اور طرک کرنا ہو میں نواج کا در سانیات کی شامل کرنا ہو میں کردوا تھا کہار ذبان ہو گئی دول کی دول کی دول کرنا ہو میں کردوا تھا کہار ذبان کردوا تھا کہار ذبان کی دول تو کی دول کرنا ہو کردوا کے کردوا کو کردوا کو کا کردوا تھا کہار کردوا تھا کہار کردوا تھا کہار کردوا تھا کہ کردوا تھا کہا کہ کردوا تھا کردوا کی کردوا تھا کہا کردوا تھا کہ کردوا تھا کہا کردوا تھا کردوا تھا کہا کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کردوا تھا کردوا تھا کردوا تھا کردوا تھا کردوا کی کردوا تھا کردوا تھا کردوا تھا کہا کردوا تھا کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کردوا تھا کہ کردوا تھا کردوا تھا کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کہا کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کہا کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کہ کردوا تھا کردوا تھا کردوا تھا کہ کردوا تھا کردوا

یبی متلد میں اسانی تعمل کے اولی اصطارح ہونے یا نہ ہونے کا مسد ہمی ہو ہے ۔ مشد
"رنگ شاعری" اگر اصطارح ہے تو"رنگ " بھی جو ایک خاص مفہوم میں اس ترکیب میں استعمال ہو ج ہے بذائتہ ایک اصطارح ہے کہ نہیں ؟ آثر یہ نفظ" اسلوب یا طرز" کے مقہوم کا دائل ہے تو کیا ہے اسلوب یا طرز" کے مقہوم کا دائل ہے تو کیا اسلوب یا طرز کے متر اوق اصطارح سے طور پر مندر ن کر تاجا ہیے ؟ و فیر ہد تقیہ اور تخ جہ کی اس صورت حال کے بیان سے مقصد ہے کہ فرہنگ میں فیر ضروری اندراجات جگد نہاجا کی جیسا کہ کلیم الدین احمد کی "فرہنگ اولی اصطارا جات "کہ مندن احمد کی "فرہنگ اولی اسلامی الدین احمد کی "فرہنگ اولی اصطارات میں معمولی الفاظ ہیں اصطارت و نے ہوں ہونی دوسو مشمولات میں معمولی الفاظ ہیں اصطارت و نے ہے۔

اصطلاحات کی تھر بیف و توضیح کے بعد استناد کے لیے مختلف مثالوں کی شمولیت نہ مرف عام الخت نویس کی روایت اور ضرور ہے بلکہ علمی یا اصطلاحی افت میں ان کی غیر موجودگی افت نگار فی محنت شاقد کو صرف اور صرف نظری بنادی ہے ہے۔ زیر نظر فرہنگ میں یہ مرحلہ جب بھی ماسنے آیا، خصوصا شعریات کے تعلق سے مثالوں کے افتیاس میں تو مرزامحمد عسکری کی تابیف" آئینہ بائا غت"، ترقی اردو یوروکی "درس بلاغت" اور دوسری بہت ہی اہم اور غیر اہم کیا جی سامنے رہیں۔ معلوم ہواکہ سبحی نے مولوی ہم النی کی " بحر الفصاحت" سے ایک بی مثال سید ہے سید نقل کردی ہے۔ اس فرہنگ میں شمیل مثالوں کے لیے (ذاتی شمیل مثالوں کے لیے (ذاتی بیندونا پیندونا پیندے قطع نظر) نظر اسے اور میں استفادہ ضرور کیا گیا ہے لیکن اکثر مثالوں کے لیے (ذاتی پیندونا پیندونا پیندونا پیندونا پیندونا پیندونا پیندونا پیندونا پیندونا پیندے قطع نظر) شاور سے ساخوذ مثالوں کور ججودی گئی ہے۔

وضاحتوں اور مثالوں سے تطع نظر ، اوئی اصطلاحات کے معروضی مطالع سے واضح ہوتا ہے کہ شعریات کی اصطلاحات نئی نئی ک کہ شعریات کی اصطلاحات کا مجموعہ اپنی تقدیم کے سبب (اگر چہ اس مجموعے میں بہت کی اصطلاحات نئی نئی میں اس کی لفظیات سے میں ) ایک آزاد حیثیت کا حاصل اور اتنا تاثر آفرین مجمی ہے کہ نثری اصناف کی تفکیل میں اس کی لفظیات سے خاصی مددلی میں نثری اور کی اصطلاحات میں بیشتر اصطلاحات شعریات کے ذخیرے سے مستعار

جیں کی نے شکی اثبتہ اک کے یاد جود ان میں معنویت میں نمایال فرق یاد جاتا ہے، مثار شاعری اس مفسس کی عاد متوں کا تلبینگی معنوی فرق و بیانبہ شاعری اور زرا ہے کے سر دار وہا حول اور وا تعاب و نیم وہ فرق (جو اصطلاحوال کی لسانی سطح میر بھی تیج ب میں آتا ہے)اس کے ملاو وارد وادلی صطبہ حات فاری ہے قوسط ے علی اصطفر حاسے اتنی متنافر میں کے نہ صرف ان کی اسانی تنظیمیں بلک ان فی معنوبیتیں بھی جواں کے آوال ہ کار کی ریان میں قبول کر لی تنی ہیں، یا گھنوٹ شعر وہ ہے کشمن میں کے جہاں معلوم ہو جاہے عملی اصطار ت نہیے منتخب کی گئی پھراس پر انظہات کے ہے مثال تلاش کی ٹی یو و شرورت و سنٹ کر لی ٹی۔ وہ غت کی و فی تهاب واونات اعلى معيار تلك ومؤلف مناب كل اللي موضوع مناور يه خال نديث أن يعني جب من اصطابات کے مطابق مثال ارووشاع ٹی میں مفتود تظر ''لی تو صطابات پر پیسیاں دوئے یا تی شعر خوا ہی آبیہ أركتاب مين شامل كراميا - تيمر عرني سے مستعار اصطار في فظيات كى بنوى معيبت اس كا مفرو الفاظ مين نه ہ و کر طول طویل فقروں بلکہ جملوں میر مشتمل ، و نا بھی ہے مثل فر ط فی الصفیت، برامة ان پہلال ، تمرین می الوسائط، جمع تفريق تقسيم مرد العجوم على الصدر وغير وادر سياق الاعداد ، صوب الذقوس، قدير البعير ، متهمل الحروف، لزوم مالا ينزم، محمّن البندين وغير وران بين " لزوم ما . ينزم " ڪ نفظي ملني جي " جو ا، زم نبیس آتااس کالزوم یاادزم دو تا 'ان مصطلحات کی معنو بتول کویار حنه نبحی کارے دارد ہے کم نبین اور مؤفف قربتک کو تواہیے کسی تقهور کا صطلاح ہونا ہی مظنوک معلوم ہو تاہے ، محصوصار ووزیات کے شمی اور اطبعي بين منظر مين \_ كياند كوره تصور كواصطفرت" الازميد" يت نهين اوا أياجيا سكتام" فراط في الصفيحة " ي ي ا کیکہ معردف اصطلاح" میالغہ" موجود ہے تو متر ادف کے استعمال یاز بان میں ہے مستعار کینے ی جنداب اضرورت نہ تھی، جاہے ہمارے ماہرین بلاغت و عروض نے اٹھیں کچو معتی بیبنا کرون کے بیے مثابیں بھی وريافت يافرابهم كرلي جول-

متر ادف اور مقبادل اصطلاحات کو ، جن جن اکثر پیشتری سے توشیق ہوتی جی ، جنمیں ناقدین ک اختراعی طبیعتیں ہروقت تفکیل دے یتی جی اور قسمت سے جو فنون داوب جی روات مجی پاجاتی ہیں ، اس فر جنگ جی الاز اشامل کیا گیا ہے۔ مزید فید الف سے باے تک و ضاحت کر دراصطلاحات سے متر ادفات کو جگہ جگہ مر بوط کر دینے سے اس تا یف کا بڑا حصد ایک معنیاتی کلیت کا حامل بن میااور اب یہ فر بنگ ایک حوالی گخزان کی صورت میں چیش کی جارتی ہے۔ مؤلف کو اس کے ہر طرت کھل ہونے کا دعوا تعلق نبیس حوالیاتی کا تاس کی نا تھیلی کا حساس ضرور سے بس مراد کے ہر اندران سے قاری یا طالب علم کے متنق ہونے پر بھی

۔ وانٹ کو سے ار خیس کیوں کے زبان واد ہے۔ سی تھو رکی فانہ بند تو بیف ممکن خیس۔
اس کتاب کی تیار می شروف ہے والے انکے اور نے اسٹی جس اسحاب واحب کا تعاوی شامل رہا مؤلف سے بھی کا تا وال سے ممنون و شکر گذار ہے انسان میا بی شریک کیات شرین قیعہ وکا جنھوں نے مؤلف کی اس کا وشی کوشیر از وہند کرنے میں اول تا آخر اید وائی معاون کے فرانعن انبی م دیے۔ اس کی میوزنگ اور تھیکی تر تیب میں ہمر موزیز وسیم رہنا کی صفر حیتیں کار فریا ہیں۔

سلیم شہزاد، مالیگاؤں

## آب آرث ( op art ) ویکیے آبک آرے۔

آپ بینی (۱) هیقت یا بهانی جے کون فرد یا کردار خود پر ہیے ہوے دائی (یوداتھات) ان بیٹیت ت
بیان کرے (۲) واحد مشکلم یا حاضر رادی کا افسانہ (۳) جگ بی کی ضد (۴) بندی آتم کی سیست " (بهبنی ) نے آپ بی نبسر شائع کے بیں۔ (دیکھیے اعترانی اوب اخود و شت )
(اد بیور) ادر "فن اور شخصیت " (بهبنی ) نے آپ بی نبسر شائع کے بیں۔ (دیکھیے اعترانی اوب اخود و شت )
آرٹ (optic art) فقف آپ آرٹ (op art) فقف آپ آرٹ (op art) ایم کی فن جس میں چند ملوس اشیاء کے انتخاب و تر تیب ہے کوئی معنوب بیدا کی جائے (بیونی ہے معنی بھی ہو سکتا ہے ) پ پ آرٹ کی ایک شکل ۔ (دیکھیے پاپ آرٹ)
آ تش ٹر بائی شاعر جس کے کلام کی تا غیر سامع کے جذبات کو برا بھینے کرے۔ مقصد بر آر کی کے نیس سی و کو شش کے اظہارے آ تش زبان شاعر کے خیالات فور آابلائ ہے گزرتے اور اپنا انتجہ نا ہر کرتے ہیں۔ (دیکھیے جادوبیان)
آ تش کم کشھاد یکھیے آپ بین ۔

# آثورا نعتك ويهي آنوينك راينك ر

آ دِ اَبِ قُن فَیْ تَخْلِیْلَ کے اصول جو فنون کی روایات اور رجمانات کو پیش انظر رکھتے ہوں۔ (و یکھیے او بی اصول در سومیات دروایت)

آور شی وا بستگی فن کی بیش کش میں کسی نصب العین کا اظہار ضروری خیال کرنااور فن کے توسلا سے اس کی تبعیق اوری قرار دینا۔ (دیکیسے او باور نظریہ ،اسلامی ادب، ترتی بہند تحریک)

۔ آرٹ (art) یونانی لفظ"ars" ہے مشتق اصطلاع جمعنی فن جس کے اظہار کا مقصد جمالیاتی اور افاد می ہو۔ یہ انگریزی اصطلاح اردو میں خاصی مستعمل ہے۔ (دیکھیے فن)

آرٹ ایمیک (art epic)رزمیہ جو شعریات کے اصول کی پابندی کرتے ہوئے تخلیق کیاجائے۔

چندارد و مثنوبول اور واقعد كربلا پر مشتل مرشول بن أرث ايبك ك نمون ملتين ب

آر فسفک ایسی حقیقت زیرگی کے گونا گوں پہلوؤں کی جال ہوتی ہے۔ اس میں زیدگی کے تعددات اور توافقات معروضی حقیقت زیرگی کے گونا گوں پہلوؤں کی جال ہوتی ہے۔ اس میں زیدگی کے تعددات اور توافقات اس طرح تھے لئے ہوئے ہیں کہ انھیں ایک دو مرے سے جدانیس کیا جاسکتا۔ فن کے ذریعے زیدگی کی اس خصوصیت کا ظہار آر فرفک ایسی کہلاتا ہے جے لفظوں، رگول، آوازوں اور دیگر وسائل اظہار کو برت کر منعکس کیا جاتا ہے۔ فنی چکروں کا نظام قاری، سامع اور ناظر کو سے جمالیاتی تج ہے دوچ رکراتا ہے کہ فنکار کے تعلیقی عمل کے دوران اجائر ہوئے والے جذبات واحساسات کووہ اینا اندر دو ہروضی کرت اور فنن کر یہ دو جاروضی کرت اور فنن کرنے اور فنن کرنے ہوئی جارے کے دوران اجائر ہوئے والے جذبات واحساسات کووہ اینا اندر دو ہروضی کرت اور فنن پارے سے تھے طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔

آر مرکل (article) غیر شخصیا تنائل پر بنی و سی فتی نقط نظرے مکھا گیا مقالد۔

آركى كائب (archetype) ونانى الفاظ "arche" بمعنى اسل اور" typos" بمعنى بيت ك لفظى تركيب الين قديم بيئت يا قديم تصور جوكارل يونك ك نفري ك مطابق افراد ك ذبنول من بميث سے محفوظ بطے آتے بیں۔ يونگ انحيں اجماعی الشعور میں محفوظ تصورات بھى ابتا به مثلاز مين ك بادريت اور آسان كى يوريت جو محسوس علامات ميں فاہر بول يعنى

ز مین کی مادر ہے= عادر وطن آسان کی بیدر ہے= خدا باب کا بیسائی تصور

آركی ٹائمپل سنفید فن پارے بیں موجود آرگی بائیس كی توضیح و تشر ت نے فن پارے كامو نموت اجاكراوراس كی قدرو قیت متعین كرتا۔استعارے اور علامت كی تعبیم کے سبب به بخنید بتدائی آور تاثراتی تغیدہ تو ترب ہوتی ہے۔اس کے ابتدائی نفوش وحید الدین سلیم اور نیاز فتح ری كی اساطیر اور سمیری شی و کچیل میں نظر آتے ہیں مكر ذاكر وزیر آ غانے فلسفیاند، نفسیاتی اور عمرانی كوائف کے بیش نظر آرك با سمیل منظر آتے ہیں مكر ذاكر و دزیر آ غانے فلسفیاند، نفسیاتی اور عمرانی كوائف کے بیش نظر آرك با سمیل منظر آتے ہیں مكر ذاكر و دنیا عربی كامران "و فیر وائی كتابول میں خاص منظر اور ابست كا الله الله كام كیا ہے۔ داكر گوئی چند نارنگ نے بھی اپنی تحریروں میں سانی آركی نائیس كی آشنی و شن ہے تا ہے حال کام كیا ہے۔ داكر گوئی چند نارنگ نے بھی اپنی تحریروں میں سانی آركی نائیس كی آشنی و شن ہے ت کے حال کام كیا ہے۔ داكر گوئی چند نارنگ نے بھی اپنی تحریروں میں سانی آرکی نائیس كی آشنی و شن ہے تنے کے حال کیا ہوں کیا ہے۔

معنوق اور تقيدى ابداوروشن كي تيار

آر من (organ) زريد الإن النبار والمنتج وريديد ورساله وفي وي فعم

آر میں سنسترت اور قاری کے سافتیاتی وشنوں پر بھٹ کرتے ہوئے "مخدان فاری" ایس محمد حسین آزاد کے کمان کے دینے رافاظ اپنی صوفی اور معنوی خصوصیات کے سبب او نوب زبانوں میں بیساں پانے جات وی اور اران کا تج ہے کرتے ہوئے ایک ایک ایک مشتر کے سافی منسر بادر وفت ممکن ہے جسان زبانوں کا نتش اول قرار ایا جائے۔ جدید اسانیات اس تھے ہے می ش پر افواغ داور ویژن زبان کا انظم ہے رکھتی ہے۔ (و پکھیے بروفائذ دور ویژن زبان کا انظم ہے رکھتی ہے۔ (و پکھیے بروفائذ دور ویژن زبان کا انظم ہے رکھتی ہے۔ (و پکھیے

آ ثر او سفت جوشا مری و رسطر زبیاب به تهدم برط ی چاتی ب آزاد شاهری، آزاد هم اور آزاد استلاف و نیم د جمعتی اولی اصواو ب سه منح ف رپارند ی شد. (و هیچه پایند)

آزاد ايتلاف. كي تزاد عرزب خيال.

آزاد سیائن (free variation) کی فظ کے جمعوص صوبے کی متعدد بار ادائی کے باہ جوہ اس صوبے کی متعدد مفروق ادائی کے باہ جوہ اس صوبے من متعدد مفروق ادائی ۔ آگر سوبار "فظ" سوب فی متعدد مفروق ادائی ۔ آگر سوبار "فظ" کے صوب فی متعدد مفروق ادائی ۔ آگر سوبار "فظ" کے سوب تو من کی آواز اکٹ مر جب ف سے فرق ہادا ہوگی۔ آزاد جائن کے اصول سے کی زبان ور تام ماسو سے دائل فت بیاب مکتاب ۔ (ویکھے اتفی جوزے)

آزاد تلازمه خیال (free association of thought) آزادا بین فی اظهاری از او تلازمه خیال است فی اظهاری دور این بین فی اظهاری دور این خیال سند کسی ندگی دور این بین ایک خیال دور این خیال سند کسی ندگی معنوی کافیار کرد معنوی می و تا به ساله این کافیار کی فیارانه مثال به را در این طریق اظهار ک فیاد اندان مثال به را در این شخوری در و)

آ زادروپ دیکھے آزاد سیزیہ

آزاد شاعری شری کے روایق اصو و بائی پیندی نداریت و به به به وص علم عواش که مشرو اوزان و بخور کوترک کرے پیال میں کی فیٹی کوجاوز قرار دے کر ایا ہواشعری ظہار۔ ظم معرام آزاد اور نشانی تھلمیں اور آزاد فزل مب آزاد شاعری کے اسالیب ہیں۔

آزاد صرفید (free morpheme) وہ غفی جس کے صرفی اجزاء سرائیدہ وسے سے سے سے وہ بین قرار صرفی ہوا۔ سالہ ہے میں مثلا فظا" عمر فی اجزاء" صرائیہ" فی "مرائی المسالہ ہے "فی بین مثلا فظ" عمر فی " ناوسر فی یہ تن درہ ہے ہیں۔ (استی سے فی) ہیں۔ "شرائی المرائی المرائی

آ زاد کہجید (free accent) هر زشکار بنس نے اجزائے سرنی پرسی اشم کا آماز در نا دو یکی سپات اجد۔ (دیکھیے ہموار انجد)

آزاد نگار کی قن میں، خصوصات مری میں، شعریت نے اصوب مندا بدی پابندی سے آخل تھے۔ یہ ہو کے افتہار خیال کرنا۔ (ویلیسے آزاد شاعری، مراو تھم)

آ رُ او نظیم (free verse) ظم ہو کئی رہ بتی شعم ی بینت ی پابندی نیس کرتی ہاں ہیں مشر ہ تعداد میں مصرعوں کے بند نمیں ہوتے لیکن جو ہوا ن کی اتنی پابندی نشر ور ہوتی ہے کہ کی از باتا ولی بر ن منتخب کر کے اسی کی تحر از کی جائے یہ اس نظر میں مصرے کا رہ اپنی تصور مفتو اسات کا انسانہ نایاں ی سط (یاسط وال) کو معیار مانا جاتا ہے۔ سطری بالعموم نہیں فی ہوئی ہوئی جی نئی کی شارے کا انسانہ نایاں ی

آزاد کلم مفرنی شعری مظلم ہے جس کے ابتدائی آثار ہو کیل میں شامل انفیات میں ناالہ۔
از دور اک انگریزی تراجم میں ملتے میں۔ فر انسیسی شعر اوٹ انیسویں اور انھریزی شعر اوٹ ڈیٹویں میدی میں اسے شعری اظہار کے بہاؤے میں ملائی ہوئی اسلامی میں اسے شعری اظہار کے بیا بیانے ہوئی مواہد و حسمین وبا میکنو والیدیت وار نسی اور جبت ہے مند نی شعر میں اسے شعری اور جبت ہے مند نی شعر میں آئر اور تھم میں کی تقلیم میں گئی تھی میں اس میں میں کی تعلیم میں کی اور جب ار اور میں اس می

اور اخترالا يمان اردو آزاد نظم سے منسوب اہم نام بيں۔ جديد شاعرى كا براحت اى بيئت ميں تخليق كيا ثميا ہے اور چھونے برئے ہر جديد شاعر كے يبال اس كى مثاليس و يكھى جا سكتى ہيں۔ كليم الدين احمد نے لكھا ہے كہ آزاد نظم لكھنا پابند نظم لكھنے سے زيادہ و شوار ہے۔ ايك مختمر آزاد نظم كى مثال:

مجنم آئینہ بدست آئی مر برگ گااب
ایک معصوم کلی
ثاخیار ال ہے ہمک کر نظی
آئینہ دیکھ کے شر مائی ، کجائی ، کا نی
تجر جمری لے کے سنجلنا چاہا
نیکن احماس جمال
ایک کو ندا ہے جو لیکے تو نیک بی چلا جا تا ہے
اور معصوم کلی
بور بوئی
تور بوئی
آئینہ جو نک افحا

(احمر نديم قامي)

آسیکی نا و ل و دنا دل جس کا پلاٹ آسیں واقعات کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے۔ خوف و دہشت، وہم دیگر الدر ہم ارد خفاء النواقعات کی نمایال خصوصیات ہوتے اور جو عموماً کی دور افرادہ، غیر آباد مقام پر پیش آتے ہیں۔ فتر وخون کے کمی واقعے ہے آسی ناول میں پر خطرماحول تیار کیا جاتا ہے۔ واقعات کو مر بوط فیش آتے ہیں۔ فتر وخون کے کمی واقعے ہے آسی ناول میں پر خطرماحول تیار کیا جاتا ہے۔ واقعات کو مر بوط فیمند ہے و قوع میں آنے کے لیے بچو ایسے کردار مجمی ناول میں رکھے جاتے ہیں جن کا وجود محض خیال ہے فیمند ہے و قوع ہیں آئے کے لیے بچو ایسے کردار مجمی ناول میں رکھے جاتے ہیں جن کا وجود محض خیال ہے (مجموعت پریت و غیرہ) اوب میں اس نتم کے ناول کو تیمرے در ہے کا سمجھا جاتا ہے جسے تفریخا یا وقت کراری کے لیے پڑھ لیا جائے۔ انگریزی کے گو تھا (Gothic) ناول جیسی کوئی اوئی خصوصیت اردو کے گذاری کے لیے پڑھ لیا جائے۔ انگریزی کے گو تھک (Gothic) ناول جیسی کوئی اوئی خصوصیت اردو کے

آ سی ناول میں جیس پائی جاتی۔ مسز عبدالقادر، خیاب انتیاز عنی اور سلامت علی مہدی کے ناول "وادی قاف، هبید محبت "ادر" زمر تو" دغیرہ کے نام اس قتم کے ناولوں میں لیے جاسکتے جیں۔ انگریزی آ سی نادوں کے حبید محبت "ادر وہیں اس قتم کے ناولوں میں لیے جاسکتے جیں۔ انگریزی آ سی نادوں کے تراجم سے اردو میں اس قتم کے ناول ک کی کوکسی حد تک پوراکرنے کی کوشش کی گئی ہے مثالاً مسعود جاوید کے تراجم" خانماہ "اور "وراکیوا" و غیرہ۔

آشوب آگی ہے جو شعور واوراک کے بغیر ممکن نہیں۔ شعور واوراک کام کزانسان کے جم (وجود) میں اس کا بی وات کو جداشہ خت

کرنا آگی ہے جو شعور واوراک کے بغیر ممکن نہیں۔ شعور واوراک کام کزانسان کے جم (وجود) میں اس

کے وہاغ کو تشیم کیا ہا تا ہے۔ وہاغ کی طبعی بناوٹ پرانسان کے تعملات کا انتصار ہے۔ وہائ ہی کے مظہر شی

انسانی نظتی و تکلم، جذبہ وجہانسا اور تمام حوس کے مراکز محقوظ ہیں۔ وہائے کا ان تمام محسہ ہوں کے مالک کل

ہونے کا تصور فرد کے وجود میں واقع ہوتا ہے جواس کی آگی کا نقطہ آغاز ہے۔ آگی گارت سے اجدا سے

وی اطراف موجود در گیر میشار غیر فاتوں کا حساس و تا ہے جن کے در میان اپنی آگی کے شار سے پر فرد کے وصد ق

تعملات ماحول، فطرت اور وورز مال ہے اس کے تجربات و مشاہدات ماس میں یقین و گمال، کڈ ہو صد ق

اور شیرین و سیخ جے منفیاد تصور ا ت ا جاگر کر و سیت ہیں جن کی سیکش تا حیات جاری ر بھی اور

اے آشوب آگی میں جنار کھتی ہے۔ (و کیکھے بشریات)

آشوب نامه مترادف شمر آشوب. (دیکیے)

آفاقی تصور ات فی اظہار کے چین نظر وہ تصور ات جو زبان و مرکاں پر محیط ہوں مشا مبت، نفرت، ہوس، حسد ،صدالت اور کذب وغیر و۔ (دیکھیے اقدار)

المركبي زماني ماحول دراشياء كاتجربه ادر شعور - (ديكھيے آشوب آسي)

م کمیس کی جذب کو مینی کرنے والے محسوس عوامل مثلاً خوبصورت بجنے جذبہ شفقت کو ، گندگی تھن یا نفرت کواور بھکاری بمدروی کے جذبے کو مینی کر تاہے۔

آگھ**ا ٹالی بند کا عوامی رز میہ متر او ف پر**مصائب داستان ،رام کتھا۔اصلا قدیم ہندی شاعر مبکنک کی

بندیلی بھا تا ہیں " آنھا تحتلہ" نامی رزمیہ نظم سے باخو ذاصطلاح جو مہر ہائے راجہ برمار کے ووسور باہی بیول سلحالور اول کے راجہ برمار کے ووسور باہی بیول سلحالور اول کے کارناموں کا بیول سند تھ کے بید اسلام اول کا ورن مخصوص ہے جے آنھا چیند کے بینے میں تاروی کا ورن مخصوص ہے جے آنھا چیند کے بینے میں تاروی مسلمی فرید آبادی کے بین ۔ روہ میں تاریخ میں مہنوی اور مسلمی فرید آبادی کے بین۔

ا الى حالت جمه بين فاعل إمفعول كابطور آليه ستعمل ظام ادونا-

ت تنم ہے لیا کام تکوار کا

ن زبالهاس ما كام ممواركا

ع اداے لیاکام مکوار کا

ال مصر عول مين " قلم وزيال وادا" آلي حالت مين مين -

م المرا)؛ الخف يتم أبنا ياللعناء حالى كتيم بين

جوشعرش عرك زيان يالله عدب سافت عبك باتات

منتسبب منتسبب الراضورية كالأم كديب

حسرت مو بنی ف "کات تخن" میں آمد کے اشعار کو عاشقان ( ف من جذبات حسن و مشق سے حامل )، عار فان ( حشق بندا ، رحسن مطلق کے اظہار کے حامل ) اور فاستفانہ ( محشق مجازی کی تر جم فی اور مصوری کے حامل ) من منظق کے اظہار کے حامل ) من فاستفانہ ( محشق مجازی کی تر جم فی اور مصوری کے حامل ) من منظم کیا ہے۔

(۲) سردانی مرجے کا وہ جز جس میں اہم حسین کے نظیر سے کی سور یا کے میدان جنگ میں اتر نے کا بیان کیا جاتا ہے مثلاً!

> کر چاہ فو بن مخا الف ہے اُ اُر ا کر تو سن چو کڑی بھول گئے جس کی مظاہمے ہے ہر ن وہ جلال اور وہ شوکت ، وہ نفسب کی پہنون ہا تھ میں تنظ ، کماں ، وش ہے ، ہر میں جو شن

### و اسمرے اوش پہ شمطے کے جو بل کی تے تھے کا کل جو رکے سے بینی کھٹ جاتے تھے ۔ ( انہیں )

-آمدِ سخن مترادف نزول شعر۔

آ تمکر فن سے مطالع پر سننے دیکھنے سے طاحس ہوئے اول انس طرانیت، متر اوف ہما ہے آل دندے ( النہید رس سد حالت )

آواز دوچیزوں کے تعراف سے پیدا ہوئے دالی مرتقش قوت جو دوائے دائے سے کانوں سے است تک جینی ہے۔(س رتق ش کا عصاب ساعت پر تاش)

آواز کا تاریخ هاوتنگی سانی اظهار میں خیال کی است (یا نیم ایست) نے بیش آند اندر اساریز می رود گیا(یاندویا گیا) (در مثلا

ئ صربت ان فنجول بات جو بن كت م جهاك

میں " ک غینوں پر ہے "اور" بن کیلے " فقر وں پر " وار کارور ہے۔ " سے اور" ور" مرتبی ہے " بے رور "نہیں ویا گیاہے۔ (و کیلیجے کبر تار کر تار جموار ہجہ )

۔ آواز کاباٹ تفقی مانی اظہار میں آواز کے ارتعاش کے جسان ں مکا نیت۔ (و جسے مویات)

آوال گارو (avant garde) فی البیار میں ہے متم کے تج ب اوج رزقہ را یا اور الدین میں ہیں اور اور آوال گارو (avant garde) فی البیار میں ہے استعمال السطار اللہ جو اوری زبان سے ماخوذ ہے الله العنی مستعمال السطار اللہ جو اوری زبان سے ماخوذ ہے الله العنی میں ہیں ہوالہ اس کاچ جا انیسویں صدی کے الصف آخر میں فرانس میں خوب جوالہ اس صدی ہے المحقام ہوارہ مت المحقام ہیں ہوالہ گارو کہا ہے۔ اس عنوان ہروارٹ علوی ایٹ متنا کے میں لکھتے ہیں۔

اس الفظ سے دواد کے مراد لیے جائے ہیں چو کسی تح کی سے آگے آگے جو اللہ کا کے دول میں کر ایک مراد ہو اورد دار فرکار) جوالہ کم مواد ہو اوراد دروان کا دورہ دروان کے مراد اللہ جائے ہیں جو کسی توجوانوں کا دورہ مت ہو تا ہے۔

ار د و میں تجربہ پندی اور بے معنویت کا یہ تصور ۱۹۶۰ء کے بعد رو نما ہوا۔ انتخار جا آب، ظفر اقبال مسلم مجلی شہری صداح الدین محمود، عادل منصوری اور کرشن موہن و غیر دشاعری میں اور قرق العین حیدر منام مجلی شہری، صداح الدین محمود، عادل منصوری اور کرشن موہن و غیر دشاعری میں اور قرق العین حیدر عزیز احمد علی، انتظار حسین ، احمد ہمیش اور انور سیاد و غیر ہافسانے میں آ د ل گار دہیں۔

آ وال گار دِ زم (avant gardism) دیکھیے آدال گار د،ادب ادر تجربہ پہندی، تجربہ پہندی

م أورو تكلف عصر كبنايالكمنا- حالى كبترين:

جوشھر بہت دیر میں غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو اس صورت کانام آور دہے۔
حسرت موہانی نے آور دکی ٹناعر کی کو ماہر اند (مشاتی اور مناعی کی مظہر لیکن خوبی اور اڑے محروم)، نافعانہ (موز و نی طبع کا بنتجہ اور نصوف کے اظہار کی حامل) اور ضاحکانہ (ظر افت، پھکو بن اور قد امت پر سی سے مملو) میں تعتبیم کیا ہے۔ ضاحکانہ شاعر کی نافعانہ بھی ہو سی ہے۔ حسرت آ مداور آ ور دکے امتز اج کے بھی تاکسیم تعتبیم کیا ہے۔ ضاحکانہ شاعر کی نافعانہ بھی ہو سی ہے۔ حسرت آ مداور آ ور دکے امتز اج کے بھی تاکل تھے جس سے شاعر اند (صنعت کری اور کانتہ آفرین کی حامل)، واعظانہ (روحانی محرکات اور عقیدت کی اظہار کرنے والی) کے اظہار کرنے والی) ماعر کی بید اربی اور ساتی فلاح کا اظہار کرنے والی) شاعر گی بید امور تی بید امری اور ساتی فلاح کا اظہار کرنے والی)

آمداور آورد کافرق ادب میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کوئی چیز آمد ہویا آوروہ فیصلہ کن بات توبیہ ہے کہ اس سے متیجہ کیا ہر آمد ہوا۔ اگر آور دے ذریعے مسلم تیجر بے گواظہار مل گیا تووہ آمدست بہتر ہے۔

آ ہ اور و اہ کی سٹاعر می تدیم شعری تغیید کی روے شعر کے میں بہ ہماختہ داد کے قابل شاعری۔
اگر شعر من یا بڑھ کر دل پر غم دالم کے جذبات طاری ہوں اور روعمل میں سامع یا تاری آہ کر اسٹے تواہے آہ
کی شاعر کی کہتے ہیں مثلاً عام خیال کے مطابق میر کی شاعری آء کی شاعری ہے۔ اس کے بر عکس شعر سننے یا

پڑھنے سے طرب وانبساط محسوس ہواور سامع یا قاری کے منہ سے داو نگل جائے قواسے داہ کی شاعری کہتے ہیں

بیسے سوداکی شاعری۔ "آب حیات" میں آزاد نے نکھا ہے کہ میر اور سودا کے کام کوان کے زبانے میں آواور وال کی انہوں وال کی استان میں آزاد مے نکھا ہے کہ میر اور سودا کے کام کوان کے زبانے میں آواور

آ ہنگ (rythm) سانی اظہار میں آوازوں کی ایس دروبست جو سننے باپڑھنے پر صوتی تر تیب اور تناسب نظاہر کرے اور جس کی تکرار ممکن ہو۔ آ ہنگ نثر اور نظم دونول میں پایا جاتا ہے۔ نثری آ ہنگ غیر محسوس داخلی اور نظم کا آ ہنگ اشانی ہوتا ہے۔

آ کڈو (Ido) مخلوط بین الا توامی (معنوع) زبان جو لوئی کو تورے ( Loise Couturat ) نے کے دورے ( Ido) مخلوط بین الا توامی (معنوعی زبان جو لوئی کو تورے ( المحل کے دور معنوعی آئیل دی۔ آکڈو جس کے معنی "بہتے " بین ایک اور معنوعی زبان امپر انوکی آسان ہنوز شکل ہے۔ (دیکھیے امپر انوکی

آیت (emblem) مخصوص معنویت کا حال نشان مثلاً مشش پبلوستاره یاسواستک وغیره بندی اور سائنسی اشکال مجمی آیات میں شار کی جاسکتی ہیں۔اوب، مصور کی اور سنگ تراشی میں معنی بردار عوامل کے طور پر آیات کا استعمال عام ہے۔(ویکھیے معانیات)

ا با تی غرل عربی شعریات کے مطابق شوخ یا شوخی آمیز غزل جس میں غزل کے لغوی معنوں (عور توں سے باتیں) کی پابندی کی جاتی اور معشو قاؤں کانام لے کر انلہار عشق کیاج تا ہے۔ عمر بن ابی رہیے اس تنم کی غزل کا بانی ہے۔ (دیکھیے عدری غزل) البتت مفروح وف الف ب تربيح كالمجمولة بمعنى ابتداء متر اوف ابجد (ويلهي)

**ا پئٹر اعو ضرب جم میں مصرۂ ٹانی کا پہلا اور آخر تی رکن جو اس کے بحر اوز ناسے ماخوذ اور مثلا** 

تازى اس ك اب أن ياكيج يلفير قاك كاب ك

میں قتم ہے '' پنگلم تی اگ '' کا وزین '' فاعلہ تین '' میر فقم ہے '' کی ہے '' کا وزین '' فعلیٰ '' (و کیجیے مشواصدروعروش)

ا يتكر الى تل من غط ف بند الى صرفيري آواز كازور مثلًا افظ "ابنداء" كريب صرفيه "وب" بيد

(وي<mark>ليمي</mark> پانوي ش)

ا ہتکہ اکسیہ (prologue)کسی طویل نظم (مثنوی و میر و) کے تمبیدی مصریح یا مطور جن ہے نظم کے

موضوح وشاع كالمتصدي عبارجو تائي مثلا الحنزار أسم الكالبتدان

ا ف ن کل یکا و لی کا ای ار ۱ و کنی زیان میں تحن گو ام ہے کودو آتھے کروں میں سطان قدم رو مخن ستجھ سور ن کو چہ اٹ ہے و کھانا

و ریا شیس کا ریند ساقی

ہر چند ساکیا ہے اس کو

المساه ونشرت والمائقهم وربامين

م بيندا <u>ڪ</u>يوابل فن تھے

ت کے ان کے قربی کے ان کے تا

یے بحر مخن سدا ہے یا تی

ا كب تى تظم "شم زاد "كالبتدائيد:

مِ شب نئ كماني كرْهانا

اور سو ہرے سور ٹ ہے ہر ایک کھا کا انت جھیا نا وحشی کان میں اگلی رات کے انظار کا پیجا آگانا قصہ کو کے جیتے رہنے کی بس شاطیکن تنی میرے آن سے بھی ایک بی شاطیند تنی ہے اس لو جمی و نیا بھر کے و تیو سکھ کو شیون و حمیان کو شیون و حمیان کو فودا ہے احساس ہے سہنا پڑتا ہے اینا قصہ نتا کے و نیا کا قصہ بجمائی تاہب

ا بتكرال(۱) شعر مِن مبتذل خيال كايار جاء -

ین جو ہے مسجد میں انگاہ رات کو تھا میخائے میں جبنہ مغر تیا، کو بی مستی میں انھام کیا ۔ ( میر )

(۲) بحوال مضمون "ترتی اروه بورهٔ کا افت" "(رشید حسن خان) فظ "بندال "ک کید "منی نیل کی بندک بندک مضمون کوایی شعم مین با نده لیمن ( ووسر ک نفطول میں است سرق کیمیے ) سود افتے "بحو فوتی "میں کہا تھ مضمون کوایی شعم مین با نده لیمن ( ووسر ک نفطول میں است سرق کیمیے ) سود افتی "بحو فوتی "میں کہا تھ میں زور مستمند ل بند اور اک مالم کے چور مساب میں زور مستمند ل بند اور اک مالم کے چور مساب میں جب اکسے ہوگئی تو ویں مبتند ل ویسا مشند و

خان آرزونے حزیب کے بارے میں کھاہے،

ابتذاب فيشاز فيشدر كلام اوست

(١ يليميار كاكت امر قد امبتذل)

أَ بِعْرِ زَعَافِ بَتْرِ كَامِرُ احْفَ رِكِنَ (وَ يَصِي بَتْرٍ )

إبتلازائي نظريد وكيدزبان يرة نازكا بتاراني نظريد

 بالترتيب كيد او و التنمن اور جار ہے۔ ماد ؟ تاريخ تكالت يا تاريخ رقم كرتے ہوئے فروف كي الخص قيمتوں كو مر نظر ركھا جا تاہے۔ (و يكھيے تاريخ [۲] احساب جمل )

ایجید کی (abecedarian)(۱) کسی علم میں ابتدائی اسباق لینے والایا مبتدی (۲) علم الاعداد کاما ہر (۳) تاریخ موشاع ب

ا یکیدگی تحر میر زبان کی اصوات توروای نشانات یعنی حروف کے توسط سے لکھنا۔ ایجدی تحریم ہر حرف کی اپنی جدا آواز تورو تی ہے لیکن ہم حرف ہے معنی ہوتا ہے۔ اس میں مختف حروف کے ملنے سے ایک باعثی "لفظ" بنآ ہے۔ حروف "قرب لیے۔ مائی نفظ ہے نقط" لفظ " بنآ ہے۔ حروف "قربی اس محتی نشانت ہیں مگر " تقم "ایک باسعی لفظ ہے بینی ایجد ان تح بر میں حروف کو ایک دومرے سے مربوط کرنے کے اصول متعین ہوتے ہیں باسعی لفظ ہے بینی ایجد ان تح بر میں حروف کو ایک دومرے سے مربوط کرنے کے اصول متعین ہوتے ہیں اس کیا جانے سے انجو ف کی صورت میں لینی حروف کو ایک دومرے سے محوقع باسعی لفظ نہیں جامل کیا جانگا۔ (ویکھے تحریم کی کا مقارات تا میں

ا بحیار می متر تنبیب نبرست سازی ، افت نولی اوراشار یول و فیر و بین لفظول یانامول کا حروف حجی کی تر تهیه میں بوئ

ا بداع بمعنی" به آرنا ایانا" اصطلاحات میں بنے الفاظ سے معنی پیدا کرتا۔ مواوی جم الغنی کہتے تیں کہ بچ بوجیوتو یہ کوئی سعت نہیں بنکہ استاد ال کا کد صابیا ہی ہوتا ہے۔ ایلاغ دیلھیے ترسیل۔

ابلاغ عامیہ (mass media) فن اوب اسی فت خطابت اور دوسرے سمتی بھر می ڈرائع ہے عوامی سطح تک خیالات کی تبلیغ ۔

ابلاغ عامیہ کے ڈراکع نائک، ڈراہے، گانے، توالیاں، نان رٹک کی محفیس، تقریری جلسے داستان کوئی، محقامتھن، خبارات، پوسٹرز،ریڈیو، فلم اور ٹی وی وغیر د۔ (دیکھیے و سائل اظہار) ا بہام (ambiguity) اظہار خیال کی وجیدگی جو شعر میں عمونا کھرت معنوی کا سب ہوتی ہے۔
عصری اوب میں ابہام کو فاص ترجیح دی جاتی ہے۔ وہم امیسن کے مطابق ابہام سے شعر میں زبان کی کر انک
اور لطافت مراد ہے جس میں معنول کا بادیک فرق بھی ایک شعر سے مختلف (معنوی) رد عمل کا بادیک فرق بھی ایک شعر سے مختلف (معنوی) رد عمل کا بادیک فرق بھی ایک شعر سے مختلف (معنوی) رد عمل کا بادیک فرق بھی ایک شعر سے مختلف (معنوی) رد عمل کا بادیک فرق بھی ایک شعر سے مختلف (معنوی) رد عمل کا بادیک فرق بھی ایک شعر سے مختلف (معنوی) کی فائد بندی اظہار کے اللہ ایک فائد بندی اظہار کے مناسبت سے بول کی ہے:

(۲) وویازا کد معنی کی آمیزش

(۱) اظبار کی کثیر معنویت

(m) ابہام این ایک فظ سے دومعنول کی ترسیل (س) درکار کی قری بیجیدگی

(۵) دویاز اکرانف ظے معنوی کیسانیت کاظہار (۲) معنوی تصاداور

(2) معنوى تفغاد كا اللباريس فنكاركي مقصد على العلقي

ار دو شاعری میں ایہام کوئی، صفحت تغناد اور بعض قتم کی جمنیبوں کے استعال میں ابہام کی تمام صور توں ک<sup>ہ</sup> مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ خصوصہ نیالب کی شاعری کا ابہام ضرب النش ہے۔ (ویکھیے ایبام، تجنیس)

اُ کیمر تالہجیہ (rising tone) تکلمی لسانی اظہار جو آواز کے نشیب ہے آواز کے فراز کی طرف، م ہو۔ نسانی تعمل

#### یس کہتا ہوں ارک جاؤور نہ۔۔۔۔۔

میں ابھر تالبجہ سناجا سکتا ہے۔ فقرے "میں کہتا ہول" ہے آواز کا نشیب "رک جاؤ" اور "ورنہ "مک فراز کے وومقامات ہے کر تااور لہجہ ماکل بہ قراز محسوس ہوتا ہے۔

أب مجر لنش سى قديم الاصل زبان كى ذيلى شاخ ، الكريزى اصطلاح" off branch" الا الم المبر بش كى صوتى بهم آ بنتكى اور معنوى يكسانيت قابل توجد لسانى مظهر باست

منسكرت---> براكرت---->اب بمركش

ک بدلتی ترتیب میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ہند آریائی اپ بھر نش یعنی شنگرت اور پر اکرت کی شاخین منازید ا سے منازع تک مستعمل ملتی ہیں۔ انھیں مجڑی ہوئی زبانیں یاعوامی بولیاں بھی کہا جاتا ہے اور عال آئی داظ ے الن کی چند اللمین ایں۔ رووئے شور سنی اپ جرائش سے جنم ایو۔ (و ملصے برائرت)

إِيثًا (IPTA)و ينصيح الذين مثيلا تعميم رايسوي ايشن.

أيماتيده بندي مترا فيد ( ويكي تثيد)

اُنٹر کانٹ حیصند ہندی شائری کی نئی صنف جس میں قوانی استعال شیں کے جاتے

( اَنَكَانَت = أَ + تَكَ الْفُ ثَابِيهِ + ثُمَّكَ بِمَعَىٰ قافِيهِ + انت بَمَعَیٰ منسرے كا اختیام ) نظم مع اكا بندی متر ادف\_۔(د یکھیے نظم معزم)

اِرْجِها ک ارتُ کا بندی مترادف (۲) بندی شاعری کی ووصنف جس بیس تاریخی واقعه بیان کیا جاتا ب- (دیکھیے تاریخ[۱])

اُٹ چکیر الیو تسبس (ut pictura poes's) قدیم روی نقاد بور این (Horace) نے "کیر الیو تسبس (Horace) نے "Ars Poetica" میں یہ بات کی ہے چنی "شاعری مصوری طرح ہے" یا" شاعری النظی مصوری ہے " استاعری اور مصوری کا یہ تقابل بور ایس کے زمانے میں بھی نیا آنسور ترین تقابو شاعری کا محاکاتی تصور ہے۔ (ویکھیے تحاکات)

ا تیا تبیت ( positivism ) هائل کے قابل مشاہدہ ہوئے اور بزور عقل ثابت کیے جانے کا فلسفہ۔ سیست کا مشاس کا بانی اور منی اس کا جمع تھا۔ اثبا تیت میں ساجیات پر بھی خاصاز ور دیا جا ہے۔ متر اوف جسست کا مشاس کا بانی اور منی اس کا جمع تھا۔ اثبا تیت میں ساجیات پر بھی خاصاز ور دیا جا ہے۔ متر اوف جبو تبیت کا میں سامیات )

رية أكر م زعاف زّم عام النف ركن (١ ينص رُم)

أشكم رواف عم ( الفرد أن ( واليحي علم )

أجازه قافيه كاحيب (وينصيه اكف)

#### ا جنماع صندين. يليد التهود، قول عال، معمل استدين-

ا جہنا عمیت فن اللہ ب كا دو نظر بيا جس كى روات فاكار النيا مو شوعات موام كى اليك بتما عت ليان النيا مواشر الني مواشر النيا مواشر النيان بيان النيان كا مكن حس بھى مواشر النيان النيان كا مكن حس بھى مواشر النيان كا مكن النيان كا مكن النيان كا مكن حس بھى مواشر النيان كا مكن كا مكن كا مكن النيان كا مكن كا مكن

اجتماعیت بیشداج میت کے نظرے کا مای فنکار۔

اجتماعیت لیشد ی فن اوب کے توسط سے اجماعیت کی تبدیز۔

اجتماعی حافظه (collective memory) بنتے ابتی نی ایشعور۔

اجتماعی لا شعور (collective unconscious) و کیفیت جس کی رو ت بینی تمه رات مطافر مین پر آبادا کی قوم ک و فظر (اشهور) مین صدیو ب کی خررت که بعد ربان و فرجب اور تبذیب بین مطافر مین بر آبادا کی قوم ک و فیظر (اشهور) مین صدیو ب کی خررت که بعد ربان و فرج و شریت تبی و شد مینیوس که بوجود مخصوص معنوبیت ک ما تهد باتی اور توم ک تول و فعل مین فرا بر و ت ریت تبی و شور فرج کی کاروبیت اور تسمان کی پدر بیت که تصورات و فیم و را آن می اشهوریا این فی مافتی و فرخ آب یوس ک فرج کی مافتی و فرخ آب یوس ک مینی کی مادریت اور تسمان کی پدر بیت که تصورات و فیم و را آن می اشهوری این شور کاری و مینی استور کارم و ساید (و مینی این کی مید فرد کی این و این کاری و کارت و کیست کاری مید فرد کرد و سایت تبی

کیا جاتا جننا دو مرے ناولول میں --- فالص اجتماعی ناول اب تک وجود میں نہیں آیا۔

ا چراء کسی کتاب، دسالے بااخبار کا جاری کیا جانا، عرف عام میں رسم اجراء یار و نمائی جس میں کتاب یا دسالے کو سیم رسالے کور تکمین کاغذ میں ملفوف کر کے رئیٹی المیتہ بائد عدج تااور جسے کسی اہم (اولی یا غیر اولی) شخصیت کے باتھوں کڑایا جاتاہ۔

اجراء (۱) عردض میں ارکان افاعیل کے تفکیلی عودش: فعو + ٹن رفا + علا+ تن رمس + تف + علن اور میا + علن بازی ان افاعیل کے تفکیلی عوامل: تش + کیل رائ + سب + مال اور کب اور کب و غیر ہ۔ (۱) کسانیات میں لفظ کے تفکیلی عوامل: تش + کیل رائ + سب + مال اور کب و غیر ہ۔ (دیکھیے جُو)

اچرائی ساخت (constituent structure) با معنی یا جسم معنی سانی اجزائی ساخت اجرائی ساخت اجرائی ساخت بین ساخت بین تشکیلی عوامل کے مقامات بمیشه متعین ہوتے بین افغاظ یا جمط اپنی ساخت بین بات بین ساخت بین ساخت بین ساخت اگر متوقع معنی ما صل کرنے بول توان کی تر تیب کو بدلا مثل ساخت " تشکیل" بین (۱) تش اور (۲) کیل آگر متوقع معنی ما صل کرنے بول توان کی تر تیب کو بدلا مبین جاسکا یہ کی جملے کی اجزائی ساخت بھی ای اصول پر جن ہوتی ہے بینی جملہ

ان كى تر تىب كويد لا كىيى جاسكا

متوقع معنی کے ساتھ ای وقت تشکیل پائے گاجب مثال میں مستعمل انفاظ اپی تر تیب میں واقع ہوں۔

اجر اے کلام دیکھیے اسم، حروف جار، مغت، ضمیر، حروف عطف، نعل، متعلق نعل، ندا۔

اجزاے متصل (immediate constituents ) نقرے یا جملے کی تھیل میں ایک

مخصوص ترتیب سے آنے والے اجزاء جو باہم مل کر متوقع معنی کی تربیل کریں۔ جملے ان کی ترتیب کو مدلا نہیں حاسکتا کے اجزامے مصل:

> ان+ک+ر تیب+کو+بدلا نبیں جاسکا ان کی تر تیب کو+بدلا نبیس جاسکتا

> > أَجُم زمان تم كامزاحف ركن (ويكيم بم)

ا جماع تروض می دویاد و سے زائد ارکان کا (بھورت زحاف) یکی ہونا مثلاً زی نے "حمر" عندی ، رتیم زی فات کا بھاع ہے وغیر و\_(ویکھیے زحاف)

إجمال تنصيل كى ضد\_ بيان جوكسى وسيع اتمور كوكم اغاظ من ظاهر كر \_\_\_

ا جنہیں (alienation) کیفیت یا تصور جس میں شاخت کے بڑان کے سب فرو ووس نے افراد
کے بڑے خود کو تجااور دوسر ول سے جدا محسوس کر تا ہے۔ یہ کیفیت فاس مشیق عبد کی دین ہے۔ متعیز افکار
کے نظام اور مخصوص اصواول پر کاربندر ہے کے جر تے اپنا بیگار نمٹاد ہے والی مصروفیت فرد کو جوم میں تبا
کردیتی ہے۔ جوم کاہر فردچو نکہ ایک ہی نیج پر سوی رہا ہو تا ہے اس لیے ہر فرد فواد کو جوم میں تب نبال کر تا
ہے۔ (دیکھیے شناخت کا بحران)

احتی ای کاوب معاشرے میں فردیا فراد کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز باند کرنے والا او بی اظہار۔ پرائی اردو شاعری میں شہر آشوب اس کی و تشج مثال ہے اور پرانے فکشن میں پریم چند کی تخلیقات میں نمایال طور پر اس اوب کی مثالیں ملتی میں بلکہ افسانے میں پریم چند کو اس رہتان کے خاتی کا مقام دیا جا سکتا ہے۔ نئے دور میں ترتی پیند شاعری اور افسانے میں احتجان کی آوازیں کافی بلند اور بااثر سائی مقام دیا جا سکتا ہے۔ نئے دور میں ترتی پیند شاعری اور افسانے میں احتجان کی آوازیں کافی بلند اور بااثر سائی تقدر کی جبول کیفیت کو بھی اس کا احتجان منفی معنویت کا حاص ہے واس میں فروکی جبول کیفیت کو بھی اس کا احتجان تنفی معنویت کا حاص ہے واس میں فروکی جبول کیفیت کو بھی اس کا احتجان تقدر کیا جاتا ہے۔

احساس حواسِ خمسہ کے عال اعصاب کے ذریعے دماغ کو حاصل ہوئے والا بیر ونی مظاہر کا علم۔ (دیکھیےاعضاے حواس)

احساس جمال حقیقی افنی مظاہر کے جمالیاتی اور اک کے عمل میں پیدا ہونے والی جذباتی کیفیت یو مظاہر ند کورو کے تاثر ہے گاذبنی رد عمل جس کا اظہار حسن، ترفع، الم یا طرب جیسے انسورات کا حال: و تا ہے۔ جمالیاتی حظ کا تجربہ اگر چہ احساس جمال تک محد و د نہیں عمر اس کے بغیر اس تج بے کا حصول بھی حمکن نہیں۔ (دیکھیے رس سد معانت) آحسن الشعر اكف به قدامه بن جعفر الم والقيس ك عرى متعلى به به السيس ك على متعلى به به مراس الم متعلى به به به ال ال كه سب سه التح اشعار سب مع جمول بوت بيل-اس قول سه او في اظبار كايه نظريه والنه به به من السبح مب التحقيل ك الميزش بهمى فنكار بر حقيقت بياني فرض فيس محيل ك الطبار كرت بوت وواين بيان بيل المحيل ك الميزش بهمى كرتا به جواس كه المبارك السن ابوت كه لي نا كرير ب

# إحياء العلوم ويكي نشأة الثانييه

اُشبال بالعوم ۱۳۰۷ اینج سائز کے چار بازا کد صفحت پر مشتل مطبوعہ خبر ول وغیر وکا مجموعہ ہر اخبار کا ایک نام (عنوان) ہوتا ہے جو اس کے طریق کار کا غماز ہوتا اور اس کے مدیر وغیر و کے ذہنی رفخان کی ایک نام (عنوان) ہوتا ہے واس کے طریق کار کا غماز ہوتا اور اس کے مدیر وغیر و) اشاعت کے وقئے کی نشاند ہی کر تا ہے۔ (اردو اخبار ، زمیندار ، حربیت ، البلال ، ملاپ ، قومی آ داز وغیر و) اشاعت کے وقئے کی مناسبت سے اس میں زمانتہ بعید و قریب کی خبریں ، خبرول پر تبھر ہے ، حالات حاضر و پر مدیم کے خبالات ، مناسبت سے اس میں زمانتہ بعید و قریب کی خبریں ، خبرول پر تبھر ہے ، حالات حاضر و پر مدیم کے خبالات ، مناسبت سے اس میں زمانتہ بعید و قریب کی خبریں ، خبرول پر تبھر ہے ، حالات حاضر و پر مدیم کے خبالات ، اور دیگر کالم شائع کے جاتے ہیں۔ (ویکھیے صفافت)

ا خیار تو لیس خبریں اور حالات جمع کر کے اتھیں ایک فاص طرز فکر کے زیر اثر لکھنے وراخبارات میں شائع کرنے والایا اخباری۔(ویکھیے محافی)

اخبار توليى اليهيه سانت

اخباري (۱)ديکھيافبارنويس (۲) ووضح س کائذ کروعموماً اخبارول ميل ر بتاہے۔

ا ختنا مید (epilogue) کی طویل نظم (مثنوی و فیره) کے آخری مصریحیا سطور جن بیس شامر اپنے موضوع کاخلاصہ بیان کر تا اور اپنے کام کی تنجیل پر خوشی یا تشکر کا اظہار کر تا ہے۔ مثنوی "سحر البیان" (میر حسن) کا اختیامیہ:

> کہ و ریا بخن کا دیا ہے بہا تب ایسے یہ نگلے ہیں موتی سے حرف تب ایسے ہوئے ہیں بخن بے نظیر

ذر المنعنوء دا د کی ہے ہی جا زبس عمر کی اس کہ تی میں ضرف جوانی میں جب بن عمیا ہوں میں پیر منیں مثنوی منہ ہے۔ اُس چیجون مسلسل ہے موٹی کی تحویل البیاں نی طرز ہے اور نی ہے زباں سیس مثنوی و ہے یہ تحر البیاں رہے گاجبال میں مراان سے نام کہ ہے یو و گار جبال یہ کلام جدید طویل نظم کا افتقامیہ اس کے موضوع کا تقطہ عروق سائٹ استا ہے مثنا مؤلف کی نظم "راستہ کہاں ہے ؟"کی یہ سطریں،

بدن کی خانی گیری میں اب تک جیب سے کید شے جیجی ہے ہمارے اور اک کو جور در و کے نوچتی ہے سناہے: فرووس گمشدہ آومی کے بینے میں آن بھی سانس ہے رہی ہے

اِحْتُرُ الْعُ فَى اظہار کے لیے کوئی نئی راوا تعتیار کرنا، وسیلہ اظہار کو نے وصنگ یے فیم روایق طرز ہے ہرتی، فنی

ہیرہ ل جس تبدیلی امانا مثلاً مرثیہ ابتد عیں ( میر و فیر و کے عہدیں ) ہور اسم عوں کے بندوں پر مشتس

ہو تا تھا، انیس نے جھے مصرعوں کے بند بنا کر مرجے کی جیئت میں افتران کی ۔ پند دیئت ترک کرے نے عہد

میں نظم کے لیے آزاد جیئت اختیار کی گئی، ای طرح نظم کے لیے وزن کو فیم ضروری قرار وے کر نیژ نی

شاعری کی گئی اور انسانے بیں چاہ اور کراور و فیر و سے صرف نظم کرے ہے ماجر داور ہے کروار افسانے

لکھے گئے۔

ا ختصار طویل تحریر کاز بانی یا تحریری خلاصه مثلاً کسی افسائے یاناول کی کبانی مختصر ابیان کردی جائے یا "خصار طویل تحریر کاذبان کردی جائے یا "خلسم ہوشریا" جیسی طویل داستان یا" فسائة آزاد" جیسی تحریر کا خلاصه لکھنا جائے۔ الخضار کو تلخیص بھی کہتے ہیں۔ (دیکھیے تلخیص)

اختلاف توجيده يكصياتول

ا خ<mark>تىلا ف برِ د ف حرف روف کی حرکت کااختلاف مثلاً " قبیل "کا قافیہ " نزول" جس میں دوسر ی مصوتی حرکت (طویل)" کی "اور " و" میں یہ عیب پایا جایا ہے۔اختلاف روف کو عربی میں جائز نیکن ار دوادر</mark> فارى يىل ناجائز قرار ديا كياب\_(ويكي حرف روف)

اختلاف روي يجيه اكفار

ا حُتْلًا ف قيد حرف نيد كي آواز كانتهاف مثناً" عصر "كا قافيه" نثر يب الحريخ آوازون كاور" بزم" كا قافيه " فتم" ببيد الحريخ آوازول كا ختلاف بيداول الذكر كو قافي كا حيب نبيل سمجها جاتا. (ويكيميها أكفاء حرف تيد)

اً خرب زماف خرب کامز احف رکن (دیکھیے خرب)

اً څخرم ز حاف فرم کامز احف رکن (ویکھیے فرم)

اِ خَفَّا ہے فَن بَی فَن ہے (Art is concealing art) نظریے فن جس میں حقیقت محض کے اظہار ہے احتراز کیا جاتا ہے۔ موضوع فن اگر حقیقت پر جن بھی ہو تواس کے اظہار کاطر بی کار پھوائیا ہوتا ہے اظہار کاطر بی کار پھوائیا ہیں۔ فن براے ہوتا ہے کہ تخیل اور تصور کی آمیزش ہے اس کی حتی کیفیات طبعی نہ رو کر تجریدی ہوجاتی ہیں۔ فن براے فن کا نظریہ اس سے قریب ضرور ہے لیکن "براے فن" جیسی یااس کے بر کس" براے حقیقت " جیسی مقصد یت بھی اخفاے فن کے نظر ہے پر غائب نہیں آتی۔ اس نظر ہے کی روے فن نہ صرف ذبنی مسرت کا بلکہ بصیرت کے حصول کا بھی ذراجہ ہے۔ (ویکھیے فن کی پوشیدگی)

ا خنفائے ٹو ان مرکبات اضافی، توصفی اور عطفی میں آخری نون اور اس سے پہلے حروف علمت ہونے کے سبب نون کا تلفظ نہ کیا جانا مثلاً" وشمن ایمال، وشت بیکرال، وین وایمال" تراکیب میں آخری نون کی عن فی کا اللہ مثلاً اللہ مثلاً اللہ مثلاً اللہ میں ا

إ خلاط ار لعمد طب يوناني كا تصورك بر شخص كى صحت كا دار ومدار جهم بن بائے جانے والے چار عروق خون، بلغم، سودااور صفراك امتزاح برے اى تصور كوار سطون الميد ديجينے كے بعد ناظر پر مرتب بونے والے المين الله ميں خوف اور والے الله كافل ميں خوف اور والے الله كافل ميں خوف اور والے الله كافل ميں خوف اور بعد دى كے جذب الله كافل كر كے تنقيه يا كتھار سبس كا نظريد جيش كيا ہے كہ الميد ناظر ميں خوف اور بعد دى كے جذب الله كافر كر تا يعنى اس طرح اس كے تھے ہوئے ذہنى مهج ت سے اسے آزادى دلاكراس كا

نفسی تزکید نر تا ہے۔ ارسطونے طب کی اس اصطلاح کو فعدف ، نفسیات اور اصداح نفس کے معنوی تلازم میں برتا ہے۔ (ویلیمے تزکید)

أَخْلِا فِي أو ب معاشرے كى اخلاقى برائيول كواجاً كركر كے ان كاحل بيش كرنے والاا و في اظہار۔

"مقد سشعر و شاعری" کے ور سے اردو میں حالی نے اس طر زانظہار کا آغاز کیا۔ انھوں نے فرن اور متنوی کے مضافین کا تجزید کر کے الن کے عیوب دامنے کیے اور الن اصناف کے لیے ایسے سعیار اخذ کیے جن سے ادب کو معاشرے کی اصلات کے لیے اشتعال کرنا ممکن نظر آنے لگا۔ شاعری میں خود حالی کی شاعری کا بردا حصد اور افسانے میں مولوی تذریر احمد ، عبد الحقیم شر رور اشد الخیری ، خواجہ حسن زھائی اور پر یم چند کی تخیفات حصد اور افسانے میں مولوی تذریر احمد ، عبد الحقیم شر رور اشد الخیری ، خواجہ حسن زھائی اور پر یم چند کی تخیفات اخلاقی اوب کے زمرے میں آتی ہیں۔ ترتی بسند تحریک کے زمانے سے اس اوب کو زوال آنے لگا محر احمد مولوی اوب کے نام سے ایک بار بھر اس کی طرف مر اجمعت ہوئی۔ (و کیسے اسادی اوب)

ا خلاقیات (ethics) نظام نکر جس کے تعمل سے صلح و خیر ، صدق و صفااور مجت و یکا محت کی بنیاد دل پر فرد اور فرد کے ، بین مع شرق رشح استوار ہوتے ہیں۔ ہر ندجب بناا فلاق پی منظر رکھتااور محد و دافلاتیات کا آئینہ وار ہوتا ہے لیکن اس کے بغیر عام افلاتیات ، کوئی ند بب جس کی ترویہ نہیں کر تا، ایک وسٹے اور قدیم ترانسانی نظری زندگ ہے۔ افلاتیات کو ند اہب کے علاوہ فلنے کی بھی ایک اہم اور قدیم شاخ تصور کیا جا تا ہے بلکہ فلنفیانہ مباحث کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس بناء پر اسے علم شاخ تصور کیا جا تا ہے بلکہ فلنفیانہ مباحث کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اس بناء پر اسے علم افلاتی بھی کہتے ہیں۔ (ویکھیے فلنفہ)

اد ا(acting) سنسکرت تنقید میں اسے بھاو کہتے ہیں لیعنی اداکار کی جسمانی ترکات و سکنات جن کے توسط سے دور ملفوظی اظہار سے قطع نظر واسیے جذبات او گر کر تاہے۔

اُد ات تشبید مشبر اور مشبر به کی مشابهت ظاہر کرنے والے حروف مثلاً جیسا، جیسی، جیسے مائند، کریا، مانا، مثال، مثل، آسا، ساہ می، ہے وغیر ہد

او ارت كى اخبار يار سالے كے موادى جمع ديروين (مدير كاعمل) و يكھيدىر.

اد ارہ (establishment) معاشرے یا حکومت کاوہ شعبہ جو کسی مخصوص نظام فکر کے تحت قائم

کیا کمیااوراین محمل کی تبعیغ اور تسلط جس کا مقصد ہو۔ مستم متر اوف اصطلاح ہے۔ (و بلصے اولی اور و) **از ار وُ او ب اسملامی** دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں افکار و علوم کے احیاء کے ساتھ بند و ستان مین بہت سی تہذیبی اور ثقافتی تحریکیں بھی روبعمل ہو تیں اوار دَاوب اسلامی ان میں ۔۔ ایک اہم جاتے کا نام ہے ہو ۱۹۴۸ء میں قائم کمیا گیا۔اس کے سر رشیقے سر سید ،حاتی اور شیلی کی اصلاحی اوقی تیم کیوں ہے بھی طبقہ ہیں۔ادار وَ لَذِ اسے سبلغین اسلام کے نظریات کواد ب بر منطبق کرتے اور آ قاتی صدالت واخلاقی تغییر ،عام انوت اور صالحیت کے تصورات کواد ب کے ذریعے پیش کرناا پٹافر من منصی خیال کرتے ہیں۔ادارے ک فنکار لغویت ، بے مقصدیت ، مادیت ، لادینیت اور فیاشی کے خلاف اولی اصناف کے استعمال کوچ کز قرار ویتے اور اینی تح مرول میں مثبت معنویت ، تغمیر بہندی ، علمی افادیت ، دین تفکر اور عصمت و حیا کے اخلاتی نظریات کی تبلیخ کرتے ہیں۔ جو تکہ اے جماعت اسلامی کی تگرانی حاصل ہے اس لیے ادارے کے فنکاروں م مولانا مود ودی کی تحریروں کے اثرات لازمی اور نمایال طور بر و کھے جا سکتے ہیں۔ نعیم صدیق، اصغر علی عابدي، حميدالله صديقي، ابن قريد، عبد المغنى، مابر القادري، محمود فاروتي، عامر عثاني، نجاب الله صداقي، مولا ناصلاح الدین احمد وغیر ہاس او ارے کے روح ور وال رہے ہیں۔محمد حسن عسکری اور سلیم احمد نے بھی اس کی جمنوائی کی ہے۔ حفیظ جالند حری، حفیظ میر نفی ، ما تل خیر آبادی، خبنم سجانی، محدیوسف اصلاحی ،اسعد گیلانی اور کونژ نیازی وغیر « کی شاعری میں اسلامی فکر کے آثار نمایاں ہیں۔ماہناسہ" ووام "اور" معیار "اس ادارے کے تظریات کے آرمن رہے ہیں اور "نمائندہ نی نسلیں" اس کا ترجمان۔ پاکستان میں" سیارہ" ادب کے ذریعے اسلامی افکار کی ترویج میں مصروف ہے۔ بھارت میں علی گڑھ، دہلی، پٹند، حیور آباد، بھویال، بنگلوراور جمبئی کے علاقوں میں اس اوارے کی شاخیں سر گرم عمل ہیں۔ (ویکھیے اسلامی ادب) اد اربیه (editorial) کی اخیار پارسالے کی ابتدائی تحریر جس میں لکھنے والا مع شرتی، ادبی، سیاس، ند ہی یا خلاقی صور ت حال کو اخبار پار سالے کے طرز عمل اور طرز فکر کے تحت دیکھیااور مخصوص خطوط ہی یراس کا تجزیبہ کرتا، مسائل واضح کرتا اور ان کا حل بناتا یا متوقع حل کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ اداریہ نگاری محافت کا اہم ترین فریف ہے جس سے اردو کے مقتدر قدیم وجدید اخبار ات کے سحافیوں اور مدیرول کے نام وابستہ کے جاسکتے ہیں۔(دیکھیے ادبی اواریہ)

اد اکار وہ محض جس کے ملفوظی اظہار اور جسمانی حرکات وسکنات کے ذریعے ناتک یاڈرامے کے مواد کی

ترميل كي جائية

## اد اکار ی او اکار کا نمل (و یکھیے اوار بھاو)

اد ایکی (۱) اسانیات کی اصطلاح میں اغاظ کی آواز دن کا بعنی مجموعی حیثیت سے الفاظ یا جملول کا آن ن کے حتق، مند اور ناک و فیرہ سے نگلنا (عالم utterance) (۲) اوب و خطابت کے رخ سے کسی تح ر کو پر سے بوئے لفظول، فقر وال اور جملول کی در ست تر تیب اور جذبات کی مناسبت سے آوازوں کے اتار چڑھ و کا خیال رکھنا (oration/recitation) اور (۳) ذراسے کی ذیل میں اداکار کی کرتے ہوئے مکالمول کو جسمانی حرکات اور آواز کے جذباتی اتار چڑھاوے ساتھ بیش کر کات اور آواز کے جذباتی اتار چڑھاوے ساتھ بیش کر کات اور آواز کے جذباتی اتار چڑھاوے ساتھ بیش کر کات اور آواز کے جذباتی اتار چڑھاوے ساتھ بیش کر کات اور آواز کے جذباتی اتار چڑھاوے ساتھ بیش کر کات اور آواز کے جذباتی اتار چڑھاوے ساتھ بیش کر کات اور آواز کے جذباتی اتار چڑھاوے ساتھ بیش کر کات اور آواز کے جذباتی اتار چڑھاوے ساتھ ہوگئی کر کات اور آواز کے جذباتی اتار چڑھاو

اوب النظاد معنی عادر المعنوب الموسون الموسون الموسون الموسون الموسون الموسون الماسون الموسون الموسون

آ مے چاں کرمادی اور روحانی افادیت کے پیش نظر طوم اور فنون ایک وو مرے سے جدا ہوتے اور اور بنن کہا تا ہے۔ روحانی افادیت ہو نکد ایک بحر و تصور ہے اس لئے او ب کے مطالع سے چاہے فرد یا افراد کی ذبئی اور فکر کی اصلاح ہوتی ہویا تعیم محض چند لمحوں کاروحانی یا نفسی انبساط عاصل ہوتا ہوں یا افادیت بہر حال علوم کی (مادی) افادیت سے مختلف نظر آتی ہے اس لیے تاریخ اور تاریخی المیے (وراسے) میں فرق کر نا مشروری کھی رتا ہے۔ اس فرق سے تاریخ علم اور تاریخی انمید اوب قراریاتا ہے۔ چنانچ اب اوب کے معتی ہے جی کہ ہر وہ تحریر جو قاری مسامع یا ناظر کے سے ذبئی اور فکری اصلاح اور نفسی انبساط کا اور نفسی انبساط کا اور نفسی انبساط کا اور سے سے معتی ہے جی کہ ہر وہ تحریر جو قاری مسامع یا ناظر کے سے ذبئی اور فکری اصلاح اور نفسی انبساط کا اور نفسی انبساط کا وہ سے ماد سے معتی ہے جی کہ ہر وہ تحریر جو قاری مسامع یا ناظر کے سے ذبئی اور فکری اصلاح کا ور نفسی انبساط کا وہ سے ماد سے سے داور سے کے معتی ہے جو اور سے کے معتی ہے دور سے سے معتی ہے دور سے کے معتی ہے دور سے کے معتی ہے جو اور سے کے معتی ہے دور سے کے دور سے کے دور سے کی دور سے کے دور سے کی دور سے کے دور سے کی د

## اوب اور اخلاقیات و پیسے افلاقی اوب افلاتیت

اوب اور افاد بت ادب کے مطابع ہے سرت اور بھیرت کا کشاب اوب کی قدیم اور اہم افاد بت میں شار ہوتا ہے گر بھیرت کی افاد بت کو جب کسی نظر ہے کے بخت سیاسی یا نہ ہبی افاد بت کے حصول کی طرف موڑا جاتا ہے تو اوب اور افاد بت کے تعلق کے تصور میں خاصی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تنسی اور ذہنی افاد بت کی بجائے اب اوب سے نظری اور نظریاتی افاد بت کا اکشاب چین نظر ہوتا ہے جس میں آ داب فن افاد بت کی بجائے اب اوب سے نظری اور نظریاتی افاد بت کا اکشاب چین نظر ہوتا ہے جس میں آ داب فن کی حیثیت تا نوی ہوجاتی اور اوب پر حاوی نظریہ اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔ تجادتی نظر سے ڈراسے مناول کی حیثیت تا نوی ہوجاتی اور اور بنایا جار با اور نظریہ اس کی حصول کا ذریعہ میں بنایا جا سکتا اور بنایا جار با ہے۔ (ویکھیے افادی اوب)

اوب اور افتدار آواب فن کواقدار فن مجی کہا جا سکتا ہے، اوب کی چیش کشیں جنعیں یہ نظر رکھنا ضرور کی ہے۔ ان اقدار کے علاوہ اخلاقیات اور ند جب کے زیر اٹر انسانی اور ساجی اقدار مجی اوب جس سرایت کرتی اور اوبی کر داروں کے قوسط سے اپنافتی اطہار پاتی ہیں۔ وائی اقدار عام انسانی صافح افکار کی آئینہ وار ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی گر بعض اقدار عمر کی تاثر آفرین سے تبدیل ہوتی اور عمر کی تاثر آفرین سے تبدیل ہوتی اور عمر کی تاثر آفرین سے مطابق مجمی مقبول اور مجمی نامغبول ہوجاتی ہیں۔ اوب اقدار کے داگی اور تغیر پذیر دونوں پہلوؤں کا عکاس ہوتا ہے۔ (ویکھیے اوبی اقدار)

## الرب اور بديه بات ريميداد باور خطابت

اد باور تاریخ اور تاریخ اور تاریخ اور تاریخ عمر زندگ ی مواد اخذ کر تابلد گذشته تقائق اور آئنده امکانات کو بھی اپنا موضوع بنا تا ہے۔ تاریخ بو نک گذشته تقائق کا مجموعہ ہاور اس کے واس بی ہے ایر اعظم مخر و ارواروں اور معمولی اور غیر معمولی واقعات کا ذخیر وہ و تا ہے اس لیے او سیان بی ہے کچھ ایسے ایزاء ختنب کر ایر اور انسانی زندگی کے نقاضوں ہے ہم آ جنگی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے فتی اظہار سے اوب ند صرف ان کی باز تخلیق کر تا بلک اس تخلیق کو ہم عصر زندگی ہے مماش کر کے زمانے ، ماحول اور صالات کے تمام داری پر وائش مندانہ قیاس آرائی مجی کر سکتا ہے۔ اوب اور تاریخ کا یمی رشتہ ہے جے صالات کے تمام داری پر وائش مندانہ قیاس آرائی مجی کر سکتا ہے۔ اوب اور تاریخ کا یمی رشتہ ہے جے

الا ب اور آگر بد بیشد فی اوب پو که تح یی سانی اظبار ب است اظبار کی فی قدر و قیت شن اشاف در جا تا ب با ان طرزون اور بینون مین اگر سون فاور کا افزار کا اخراکی فی قدر و قیت شن اشاف و با تا ب با تا با با تا با تا با با تا با با تا با تا با با با تا با با با تا با با تا با با با با با با با ت

اوب اور منتحقیق تاریخ اوب کی ترتیب می عقید کے ساتھ ماتھ محقین ہے ہی سرف ظر مس میں۔ تاریخ چو نکہ وضی کی دویانت میں۔ تاریخ چو نکہ وضی کے حقائق پر بنی بوتی ہاں ہے مؤر ٹا اوب یا تقد اوب کو حقائق و دریانت کے لیے تحقیق و تغییش کی راوپر چہنا پڑتا ہے۔ اس طر ٹا اوب کامؤر ٹی اور تاقد اوب کے محقیق نے الناس بھی انجام دیتا ہے۔ اوبی تحقیق و سیخ النظری، شعور کی با ید کی، خلوص اور ذہنی تر جیج کی مزید مندی ہوتی ہے۔ ان عوامل کے بغیر حقیقت کامر ان دگایا نہیں جا سکتا، پھر اوب پر، خصوصا، منی کے اوب پر، تحقیق و عمذیب کے پروے پڑے بوتے ہیں، ان بیں افراط و تفریط ہوتی ہے ، میوزیاتی اور سیورکائی کے امرانات بحی ہی

الا ب اور تنقید اوب تخیق با اور استخیق و اور استخیق اور استخیق اور استخیق شاخت کا اسانی انظر استدر تخیق اور استخیق اور استخیق اور استحت کی صورت اور کی ارت اور این این تخیق اور استحت کی صورت اور کی ارت اور این تخیق خود خوات کو با اور با این این این این اور این ا

اوب اور شقاطت شاخت کا عموق تصربان و سعق کا حافل بین بین میں اوب بھی ایک بزی طرح اللہ بعد اور شقاطت شاخت کا عموق تصربان کے دہن سمین فد ہب، زبان اور فن و حرفت ہے اس کے نکاوی نفسہ ہے، اس ہا ہے کہ وال تعدید کے فت کے نکاوی نفسہ ہے، اس ہا ہا کہ کا تاہے۔ یہ سلاے عوامل مجموع حیوت ہے شاخت ن تشکیل کرتے ہیں اور الا ہا ان عوامل کے فی اظہار کا برفاؤ راجہ ہے۔ یہ سمندن معاشہ باپنا کلا کی اوب رکش ن تشکیل کرتے ہیں، اس کا اور ہرتے جانے والے فنون ترقی کرتے ہیں، اس کا اوب بھی کی بند ہے۔ بیت بیت اس ہیں اور اوب بندو سان کی آز اول سے پہلے ایک مشت کے شاخت کا آئیہ وار تھا، تر اول کی بید اس میں بھارتی ہوئی ہے۔ بعد اجداد بھی اور کیا ہے جانے والے فنون ترقی کرتے ہیں، اس کا اوب بھی ایک مشت کے شاخت کا آئیہ وار تھی تر اور کی ہے شاخت کی اور کی ہے ہی ہوئی کے نیس فی اس کو مینوں کی مینوں اور ان کی فیلو ہے تک اس فی مینوں اور ان کی مینوں اور واقعلی کوئیتوں کی مینوں کی تو مینوں کی کوئیتوں کا می مینوں اور واقعلی کوئیتوں کی مینوں اور واقعلی کوئیتوں کی مینوں کی مینوں کی اور واقعلی کوئیتوں کی مینوں کی اور واقعلی کوئیتوں کی مینوں کی وادو کی کوئیتوں کی مینوں کی اور واقعلی کوئیتوں کی مینوں کی اور واقعلی کوئیتوں کی مینوں کی وادو کی کوئیتوں کی مینوں کی وادو کی کوئیتوں کی مینوں کی وادو کوئی کوئیتوں کی مینوں کی وادو کوئیکوئیتوں کی مینوں کی وادو کوئیتوں کی کوئیتوں کی مینوں کی وادو کوئی کوئیتوں کی مینوں کی وادو کوئیکوئیتوں کی کوئیتوں کی

ا فی ہے۔ اس میں اس کے سامنے کھلی کتاب ہن کو مناہے جس میں پہندا کیہ واقع ہے ایسے نظر ور ہوتے ہیں جو فوق الفطر ہے اور اس میں مل متی اور استعار تی فوق الفطر ہے اور ہیں مل متی اور استعار قی سوا اول کے روب میں مل متی اور استعار قی سوا ول کے روب میں مل متی اور استعار فی سوا ول کے روب میں خواج دو تو ہوں ہیں۔ ان مواج ول کی ہوں کی ہوں منظم تفراعا داولی کی اور منظم کی دور اور منظم کی اور منظم کی اور منظم کی اور منظم کی دور کی کی دور کی دور اور منظم کی دور اور منظم کی دور کی دو

او ب اور روایت آواب فی اور اقدار فن کی ور ایت فن مجی سجین چید، سنسل اور تو ترجین کا چی سیست اور تو ترجین کا جی سیست با منظ اور تو ترجین کی روایت کسی اولی اتصور کی کنتر ت سے بید ابھوتی ہے۔ باب متعدد فیکار اس تصور کے میں بن کر انجر تے ہیں قریب قریب کر شاکر کلیمر جا تااور اپنی انظر او یت باب متعدد فیکار اس تصور کے میں بن انجر تے ہیں قریب قواب اور اقدار کی طرح اولی وایات میں نہی آب بن جا تا ہورا نظر اور ایس تی فی صیت ہے۔ ایک آواب اور اقدار کی طرح اولی روایات میں نہی بنی فیر میدش اور بعض تغیر پر میوتی ہیں۔ حمور افلیار کی روایات اپنے موضوی ہے کے سب قائم و دائم رفتی ہیں۔ اور تی بیات میر کی تو تا ہوں تغیر ایک اور تھیں ہیں۔ (ویکھیے بیت میر کی تی تو تا ہوں اور ایس تغیر ایت واقع ہوتے ہیں۔ (ویکھیے ان میول درو بیت دروایت پیندی)

الدیب اور ریان نون کے اپنے فقف و سائل اظہار ہوتے ہیں۔ اوب کا وسیلہ اظہار زبان ہے۔ غیر تح رین مونی اب ہوکہ مصنوع اور یہ محلف تح رین اوب و ونوں اپنے اظہار کے لیے زبان کے محلق ہوتے ہیں اور واقوں اپنے اظہار کے لیے زبان کے محلق ہوتے ہیں اور واقوں اپنے اظہار کا موضوع پو کہ لفظوں ہوتے ہیں اور واقوں نو ہی میں زبان کے و محلف ریک صاف و کیجے جاسے ہیں۔ فذکار کا موضوع پو کہ لفظوں سے قد سے انداز کا انتخاب ہمی کر تا پر تاہے بھی اولی زبان میں موسوع کی مسابق ہمی کر تا پر تاہے بھی اولی زبان میں موسوع کی اولی زبان میں موسوع کی مسابق ہوتے کے اور تا محل کی زبان منظم ہوتا اور اور تا ہوتے ہیں زبان کے سے اور تا محل کی زبان میں موسوع کی دور مست ہوتا جا ہے۔ اعلاقیال کی زبان منظم ہوتا ہوتے کے اور تا ہوتے ہیں رہاں کے بر پہلوے ور مست ہوتا جا ہے۔ اعلاقیال کی زبان منظم ہوتا ہوتے کے ماتھ پیش کیا جائے تو مناسبت یوتی ندر ہوتی اور نوی کے ماتھ پیش کیا جائے تو مناسبت یوتی ندر ہوتی در دی

اد ب اور سما تنتس روحانی افادیت سے بیش آنم اوب فن اور مانی افادیت کے بیش کنلم سائنس علم سازنی و در سالیب و مراسات مشغائز ہیں۔ اوب فن کا ایک شعبہ ہے اور میا ننس کی اصطواح علوم کو محیط ' مرتی ہے۔ دونول کے تعمولات اور تعمولات کی صدود جداجدائی۔ ایک ہی شے کے تعلق ہے آ یہ وہنوں ممیم قائم کریں توبہ ملم مجی مختلف ہو گی اور چو تک دو وال کسی داحد شے کے تعلق سے نظر وال قام ، سکتے ہیں اس لیے دونوں کئی نہ کسی سطح پر ہمرشتہ ہیں۔ قدیم زمانے ہیں جب سائنس کو فلسفے کا کیب حصہ تصور سے جاتا تھا اس کا ظہر راد ہے ہی کے قرط سے ممکن تھے۔ آن ایٹے تھملات کے سبب اد ہے اور ما جنس ا ہے انگہار کے لئے متفائر وسائل کے متقاضی ہیں۔اُسر زبان یہ وسلے بنتی ہے تو دونوں کی زبان ہیں نیا۔ اختلاف ہو گا۔ ادب کی زبان جذبا تیت ہے مملوجیکہ سائنس کی زبان حوالجاتی اور نیم جذباتی ہو ں۔ اوب اور سائنس کارشته اس سطح پر بهج پاهمری اوب میں تمایاں ہے کہ اوب نے سائنس کواپنا موضوح بدیون حَيْقَى، وستاديزي اور فار مولا أي ادب ( خصوصهٔ افسانوي نثر ) تخليق كياجائے لكات ـ (ويكھيے سائنس فَهشن) الا **ب اور سیاست** سیاست ایک طرز قفر ہے جسے فرویاافراد کاایک کروہ طرز زندگی میں ڈھائے ک لیے کو شاں رہتا ہے۔ اس کو شش میں وہ متعدد ذرائع بروے کار لا تاہے جن میں ادب کو بھی ایک اہم ذیر جے سمجھنا جا ہے۔ادب فن اور اپن افاویت آ ہے ہے مکراس کی سب ہے اہم نی صیت یہ ہے کہ اے کی بھی نگر کی تر سیل و تبییغ کافر را بعید با سانی بنایا جو سکتا ہے۔ پس سیاسی طر ز فکر کی اش عت کے لیے اوب و صدیوں ہے استعمال کیا جارہ ہے ، بہال انک کہ سیاست اوب ہے یہ مطالبہ مجی مرقی ہے کہ فلال مخصوص فحر می للطوط ميراوب تخليق كياجات (بيه مطالبه وراصل اورب سه جو تاب)اد ب اور سياست كو فيم متعلق قرار و یہ کی سب سے قدیم مثال افلاطول کی " ریاست " میں ملتی ہے جس میں اس نے اپنی خیالی ریاست ہے شعراء کو یک تھم خاری کر و یا تھا۔ اس کے باوجود سیاست ہر دور میں اپنی تبلیغ کے لیے اوب کو ذریعہ بنا نے ر بی اور بنائے ہوئے ہے۔ عصری اوب پر متعدوسیای افکار کے سانے تمایاں طور پر و تیجے جا سکتے ہیں۔ ان میں اشتر انک سیاسی نظریہ سب سے مقدم اور فعال ہے۔ اس نظم نے نے و نیائیر کی زیانوں کے اور ہے واپنے حیط اختیار میں ایااہ را کیب مخصوص سیای ادنی رجمان تاریخ او ب کو دیا ہے۔ ارو و میں ترتی پیند « ب اس کی برى مثال ب. (و كيميے سياست)

الاب اور صحافت ماؤی افاریت کے تکتے ہے اوب بھی محافت ہوتا ہے۔ اوب کی تروتا ہوتا ہے۔ اوب کی تروتا ہوتا ہوتا ہے۔ اوب کی تروتا ہوتا ہوتا ہے۔ اوب کی تروتا ہوتا ہے۔ چنا نجد اشاعت نے اس سے سننے سنانے ہے۔ چنا نجد اشاعت نے بیش نظر اوب جب اپنے عصری اور فکری مسائل کے ساتھ کاغذیر شفل ہوتا بینی کتابوں اور ماوں اور

اوب اور عصری حسیت اوب بنی عمری تفاضول کے احساس کا اظہار عمری حسیت ہے۔ اوب سے تعظ میں معری حسیت ہوئے ہیں۔ کی مدس معری تعارف کو تی برجاد پر مشتل ہوئے ہیں۔ کی مدس افران او جاری تقر معری تا کہ مطابق اظہار پائی مدس افران او جاری تقر معری ت کے معاش میں عمری شرورت کے مطابق اظہار پائی مدس شری افران او جاری تقر اول تا معری شرورت کے مطابق اظہار پائی سند ہمتر و ال سنف عنی ب کیو تکہ روائی مدہ حین ہی باتی نہیں رہاس ہے آئے متر وک تتم وال مشینی بازی الم مشینی مجد نے انسان کو تن آسان اور مشینی بنادیا ہے آئے مشینی اور مشینی اور مشینی بناویا ہوئے ہوتا ہے چنا نچے نیز گی اصناف آئ مقبولی ہیں ، یبال سے اس کا اطہار جی مشینی اور مشینی اور مشینی بازی ہوئے ہوتا ہے چنا نچے نیز گی اصناف آئ مقبولی ہیں ، یبال سے اس کا اطہار جی مشینی اور مشینی اور مشینی اور مشینی اور مشینی اور مشینی ہوئے کی ہوئے کی موجودہ عبد نیز کا عبد ہے۔ و سیا کے دم کی موجودہ عبد نیز کا عبد ہوں اور اس کا بنیادی سوال وجود ہے۔ وجود کے متعلق سوال میں اور ان کے عدم تک کو محیط کرتا ہے۔ یہ اور ان کے عدم تک کو محیط کرتا ہے۔ یہ دیا ہو یہ بازی سوال میں میں میں میں میں اس کرک و عمل اور ان کے عدم تک کو محیط کرتا ہے۔ یہ دیا ہوں ہوئے کی میں کرک و عمل اور ان کے عدم تک کو محیط کرتا ہے۔ یہ دیا ہوئی میں میں کرک و عمل اور ان کے عدم تک کو محیط کرتا ہے۔ یہ دیا ہوئی میں میں کرک و عمل اور ان کے عدم تک کو محیط کرتا ہے۔ یہ دیا ہوئی میں میں کرک و عمل اور ان کے عدم تک کو محیط کرتا ہے۔ یہ دیا ہوئی میں میں کرک و عمل اور ان کے عدم تک کو محیط کرتا ہے۔ یہ دیا ہوئی کرک و عمل اور ان کے عدم تک کو محیط کرتا ہے۔ یہ دیا ہوئی کر تا ہے۔ یہ دیا ہوئی کر تا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرتا ہوئی کرنا ہوئی کرتا ہوئی کرنا ہوئی

ن الإدانتي سانيت)

ادِ بِ اور ملہ بہب رہ و بیت کا سد فی صدد قل ہوت کی وجہ ند برب ایک بابعد الطبعی تی تعدر اور فتہ بھی اللہ بید ہوا ایعنی دیا ہے فقف نداہب کی دیا ہے۔ یہ ندی بید ہوا ایعنی دیا ہے فقف نداہب کی دیا ہے۔ یہ ندی بیدا کا اب بیدا کیا ہے۔ اس بناہ پر ابتداہ س ، بید بین تینی کا ذریع بھی بہت دیا کا اور بندو کی الا دبابیت ہے کہ کر شہو کی مثلث اور اسائی توجہ تک ہد ندی گار ہے اپنی کا دریا ہی الا انگری ، بھی اور مندو کی مثل کا دریا ہی الا دبابیت ہے کہ متاثر کن درائی استعمال کے جی نہ بیب ندی گار ہے اپنی بناہ پر ان انگری ، بھی اور مدو منظیت کے متاثر کن درائی استعمال کے جی نہ بیب نے قدم تعلق می بناہ پر ان آئے و بیاد کی تروی میں آئے اس مثل کا خار اوجہ تیں کہ آبودہ کی ذبی گار میں ان بیا ان کی جی اوجہ تیں کہ آبودہ کی تروی کہ بیب کہ بین کر درائی مثل بین کر جی اوجہ تیں آئے اور اور آئی مثل بین کر بیب کے خدی کی کہ بیب کی درائی مثل بین کر درائی کی اوجہ میں آبول مثین کر تے۔ قدیم کی کر درائی مثل بین کر درائی کھی اوجہ کی درائی کی درائی کی اوجہ کی درائی کی درائی کی اوجہ کی کر ذری کی اوجہ کی درائی کی موجہ کی درائی کی متاز کی تعدید کے متاز کی بیا کہ بیت کر درائی کی گار ہو گار ہی کہ بیت کر درائی کی گار ہو جات کر درائی کی متاز کی بیا کہ بیت کر درائی کی متاز کی بیا ہو گار کی بیا کہ بیت کر درائی کی متاز کی بیا ہو کی درائی کی متاز کی بیا ہو گار کی درائی کی متاز کی بیا کہ کر درائی کی متاز کی

ادِ بِ اور نظر میراد ب بن دو شم کے نظر پے رو جمل ہے جی (۱) منی اور (۲) قدری۔ فن نظر پیاد ب

کی چیکٹش میں آدابِ فن کو ملحوظ رکھاادر استحیں فوقیت ویتا ہے۔ آواب فن بی طریق فنی نظر ہے کی ستعدو جہات ہیں اور ہر جہت کی یہ خاصیت ہے کہ بذات خود نظریہ بن سے۔ پرانی شاعر کی ہی تعمویت ور جہات دو وہویت کی خصوصیات جن کا تعلق زبان کے پُر نفٹ اور سادواستعال ہے۔ ہاس کی مثالیم ہیں۔ جدید شاعر کی ش بی مثالیم ہیں۔ جدید شاعر کی ش بیگریت اور علامت پیندی وغیر و کو مرق ت فنی نظریات کہا جا سکتا ہے۔

قکری نظریہ اوب کے ذریعے کسی مخصوص کھنٹ قکر کے خیاات کی تروین کے مقصد سے ادب میں نمود کر تا ہے۔ اس میں اوب کے اوبی تقاضول سے آمنے نظر آورش وابسٹل اور آورش کی تبدیغ کو ادب میں نمود کر تا ہے۔ اس میں اوب کے اوبی تقاضول سے آمنے نظر آورش وابسٹل اور آورش کی تبدیغ کو ابھیت وی جاتی ہے مثلاً اقبال کی اسلامی انظریاتی شاعری یا ترتی پہند دوب جے اشتراک انظرے کی تبلیغ کا آرگن سمجھاجا تا ہے۔ (ویکھیے نئی اوبی تحیوری)

اوب اور تفسیات اوب فردینی کرداد کے حرکت و عمل یاب عملی کی اسانی پیش شرب بنا نجیج تر دادر کا مطالعہ وراسل اس کی نفس کیفیات کے دادر کا مطالعہ ہے۔ شاعری کے بالمقابل اوسانوی اوب جی وضعوصاؤرا سے اور تاول جی اگرداد کے نفسیات کا مطالعہ ہے۔ شاعری کے بالمقابل افسانوی اوب جی وضعوصاؤرا سے اور تاول جی اگرداد کے توسط سے واقعہ بیان کیا ہا ہے وہ تو گوا واقعہ کے اسباب و حمل کرداد کی نفسی کیفیات اور ان کے اثر سے کرداد کے عمل یا ہے عملی جی مشاہرہ کیے جا سے جی ۔ عمل و شعور، جذبات و خواہشات اور حالات و کیفیات اسباب و علل کے تین ہے کرداد کو سی عمل کی ترفید دیتے یا ہے تین ممل سے در کے جی اسباب و علل کے تین ہے کرداد کو سی عمل کی ترفید دیتے یا ہے کسی عمل سے در کے جی ان اور کرداد کا کی عمل یا ہے عملی واقعہ بن جاتی ہے جس کا تاثر قدری جی تبول مرتا ہے جی ان بی نفسیات کی تاثر آفرین کرداد کا کہی عمل یا ہے جملی واقعہ بن جاتی ہی صوحود حقیقی کرداد ( قاری ) علی چینی ہے۔

اردو میں مرزار سوا کے ناول "امر اؤجان ادا" کو بہا نفسی تی ناوں شہم کیا جاتا ہے۔ بر یم چند

کے افسائے اور ناول بھی کر دار کے افسائے اور ناول بین اس لیے نفسیاتی مطابع کے متنا نئی بین۔ ترقی
پند افسائہ نگاروں نے نفسیات کے رخ سے عمرہ تخلیفات ارد دادب کودی بین۔ جدید افسائہ نفسیات میں
کردار کے تحت الشعور اور لاشعور کی هرف کیا ہے۔ اعساب زوگی، خواب خرائی اور فتیج خوابی و غیرہ ک
سہارے جدید افسائہ نگار کردار کی چیجدہ نفسی کر جین کھولٹا اور فرد کے مسئلے کواجماع کا مشلہ بنادیتا ہے۔
(ویکھیے نفسیات)

ادب اور واقعیت ادب این موضوعات چونکدزندگی سے افذکر تاب اس لیے و تو عیادات ک

بیان ہے رو اردانی ممکن شیں۔ موضوع کا ظہار کی دوقتے کے قدط بی ہے ممکن ہے اور کی دائے گا الله انتہار شن تخیل کی آمیزش ضروری ، چنا نچہ مشق یا جو بیا تابی فی کہ موضوع کو ہر سنے ، ویے شعم واف ند اخیس زبان و مکان کی حدود ہیں ایک یا چند کرداروں پر واقع ہوئے والے عمل کے طور پر چش کرت اور ادب کے ادب کر روحانی یافت ہیں کچھاہے عوامل بھی ضرور شامل کہ ادب کر روحانی یافت ہیں کچھاہے عوامل بھی ضرور شامل کہ ادب ہیں یا تھے ہیں جو والے ہے ہے ، جیس کہ ودواقع ہوں ، کسی تقرر انج فی کرنے والے ، وی تے ہیں۔ ادب ہیں یا خصوص سے محیل کی آمیزش سے بیدا ہوتی ہے۔ اس کے برطاف اُرواقعہ جیبا کہ ووداقع ہوا، اوب ہیں جیسے محسوص سے محیل کی آمیزش سے بیدا ہوتی ہے۔ اس کے برطاف اُرواقعیت ہیں کیا جا ہے اور واقعیت اوب سے جیش کردیوج نے تواجی فاص حقیق را حقیق یا حقیقت کو تو تبول کر سکتا ہے لیکن زیادہ تاریخ ، س کنس اور صحافت سے رشھ رکھتی ہے۔ ادب حقیقی یا حقیقت کو تو تبول کر سکتا ہے لیکن خیفت کی واقعیت کی مالے ہوں کے سیال کا میدون میں واقعیت کی مالے ہے۔ اس کے ایک جاتی انہ ہونہ کی دواور دو تین یوٹ کی دائے کو نکہ جاواسط جاریک میڈناد ہو کو می فت بین ادب وواور دو تین یوٹ کی کے دائے کے واقعیت پیندی )

او ب براے او ب تخلیق اوب کا نظرہ جوانیسویں صدی کے اوافر اور بیسویں صدی کے اوافر اور بیسویں صدی کے اوائل میں خوب ہوان چڑھا۔ اس کی روے اوب کے افاوی مقصد (اطلاقی اصلاحی، ند بہی یا سعاشرتی ) ہے تطعی احراز اوب ہوت کا جائے ہواں جائے ہوئی اور اوب کی تخلیق اور مطالع بر تاجا تا ہے۔ اوب کی تخلیق میں اولیت اوب کی تخلیق ہوئی اور اوب کی تخلیق اور مطالع ما مقصد بر الحیاتی حظ کو قرار ویا جاتا ہے۔ اس کے تحت تخلیق کے لیے اپنے موضوعت کا جہت ہوئی با ہو جن اور جن زندگی کے تاب ہوئی من اور جن زندگی کے تاب ہوئی من اور جن ناد گی من اور جن کے اظہار میں مادہ لیکن پرکشش اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ ار دوش عرکی بیس اس کے نمو نے تحد حسین کے اظہار میں مادہ لیکن پرکشش اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ ار دوش عرکی بیس اس کے نمو نے تحد حسین آزاد، شرر اور اساعین میں بر محل و غیر ہ کی من ظر فطرت پر کہی گئی تھوں بیس ملت جی جن جن کے مطالع ہو تا ہے۔ سرشار کا افسان تازاد "، بیدر م اور چنق کی کے افساتے اور نیاز کی اسٹائی تحریر برین نظر میں اوب براے اوب براے اوب کے رویے کی آئید دار جیں۔ عہد جدید بیس بھی ہے مقصد اشائی تحریر برین نظر کی اوب براے اوب بیسے ہی تصورات کواچی تحریروں کے ذریعے عام کیا اور کر رہ جیں حکم میں ناقدین نے دوب براے اوب جیسے ہی تصورات کواچی تحریروں کے ذریعے عام کیا اور کر رہ جیں حکم میں ناقدین نے دوب براے اوب جیسے ہی تصورات کواچی تحریروں کے ذریعے عام کیا اور کر رہ جیں حکم میں ناقدین نے دوب براے اوب جیسے ہی تصورات کواچی تحریروں کے ذریعے عام کیا اور کر رہ جیسے جی تصورات کواچی تحریر بی تحدید کیں کیا دور کر رہ جیسے جی تصورات کواچی تحریر کیں نے دوب براے اور وہ یکھیے توں براے گور

اوب براے اوب میں برتے ہوئیں، زندگی ہی ہے اوب کے موضوعات، جاب اور اوب براے اوب کے تظریب کی رو کے تحت اوب میں برتے ہوئیں، زندگی ہی ہے اپنوا بھوٹ میں شراوب براے زندگی کے تظریب کی رو کے تخلیق اوب میں اصد تی اور افادی مقاصد کے جھول کے لیے جس طری زندگی برزور اور جاب اس سے اوب اور زندگی کے تعلق کا حقیقت اور واقعیت پہنداند رو ہی ن فوج ہو ہا ہے لینی زندگی کے تمام پہلوؤل کو اوب میں برتا جائے واس سے قطع نظر کے فعال پہلوؤ موضوع اور شک اوب میں برتا جائے اس میں برتا نہیں ہو مسلم کی جائے اور سے میں برتا جائے اس سے تھی کی جائے اور سے میں برتا جائے اور کا کھی جائے اور سے میں برتا جائے اور سے میں برتا جائے اور سے کہا کی جائے اور سے میں برتا جائے کی مقصد کار فروج ہے۔

ما تی کی اصلاحی تح یک ہے شاعری میں اور پر یم پہندگی ساتی حقیقت نگاری ہے افسان میں اور پر یم پہندگی ساتی حقیقت نگاری ہے افسان میں اور پر یم پہندگی ساتی حقیظے ہے وال چڑ حت اور اقبال کی شاعری میں ہے نظر ہے پروال چڑ حت اور ترقی پیند فنکاروں کی تحریروں میں اپنے عروق کو پینجہا ہے۔ اسلامی اوب کے سبیغین نے صابیت، مقصد بہت اور آفاقی صدافت کی شہر واری کے نام برای نظر ہے درجی درجی میں درجے۔

او ب بار د بندیت مجموعی کوئی مجمی او بی سختی یا کسی او بی سختیل دارید اقتباس جس سے کوئی او بی لقدر تم بیاں ہوتی ہو۔ (ویکھیے شاہکار)

او ب عالیہ (classic literature) اے سرف قد سک ہم کتے ہیں، بندی متر ان مباکا ویہ یعنی اطلاو لی تربیت یافتہ طبقے ہے ہم شتہ ادب چنا نچہ ادب عاید کی خصوصیات کی طبقے کی نفر تی رفعت کے بیش نظر تشکیل یاتی ہیں لیمنی زبان واسوب کا اعلا معیار ، احلا دبی اقدار اور روایات کا لحظ الار منظم اظہار۔ پہنے ایونان وروم ہے متعلق ہم تصور کوکل سک خیال کیا جا تا تھ پھر ان تصورات کی منظم افکار کا منظم اظہار۔ پہنے ایونان وروم ہے متعلق ہم تصور کوکل سک خیال کیا جا تا تھ پھر ان تصورات کی تقلید میں شخطی اور ہوتو وادب ہیں نظم و منبط ، چنتی اور علوم و تو ہوتو وادب ہیں نظم و منبط ، چنتی اور علوم و تو ہوتو وادب ہیں نظم و منبط ، چنتی اور علوم و تو ہوتو وادب ہیں نظم و منبط ، چنتی اور علوم و تو ہوتو ہوتو ہوتا ہے۔

ادب عالیہ پر عصری تغیرات کااثر نہیں ہو تااور سے ہر عبد میں یکسال مقبولیت عاصل ہوتی ہے۔ فردوی، حافظ معدی، إمر والقبیس، تابغہ جعدی، رومی، ویاس، والمسیکی، کالیداس، ہو مر اور جل، دائے، حاسر، شیکسپیر اور مبلئن و غیر دو تیا کے کا سک ذبکار ہیں اور الن کی تخلیقات الله ب عالیہ۔ ولی، مواتی، دائے، حیاسر، شیکسپیر اور مبلئن و غیر دو تیا کے کا سک ذبکار ہیں اور الن کی تخلیقات الله ب عالیہ۔ ولی، مواتی،

میر ، مودا، آش، ناتخ ،اتش، مصحفی،انیس ، و بیر ، مومس، غالب ،اقبال اور جوش کوارووشاعری کے اور وجہی، میر من ،نیر مقار ، سر مقار ، سر مقیر ، شیلی ، حالی ، سیبان ندوی ، آزاد ، نیاز ، موایا تا آزاد ، آنا حشر ، پریم چند ، منو ، بیدی اور قرق العین حیدر کواردونیئر کے کا سک فنکار کہ جا سکت ہے۔ نیر وری نبیس که ند کورونکھنے والول کی ہر تح ریے کواوب ہو ایس کواوب کو بیاسی املا کواوب مائی ہو تا ہے کا مقام دیا جائے لیکن ان کی اوشات کا معتد ہے حصہ اپنی نمایاں خصوصیات کے سب اس املا شناختی نام کا مستحق ہے۔ (دیکھیے یا لی اوب)

اُو پھٹست رس شعری بیان یاشعری (ؤراہ تی) عمل کا تاثر جس سے سامع یا ناظر پر جیرت واستقباب طاری جو۔ اس نتیج کے لیے تخلیق میں انجو نجی کا پایاجان ضرور کی ہے۔ (ویجیب رس سدھانت) اولی صفت جوادب سے اینے موصوف کا تعلق ظاہر کرے۔

اُد فی آ تار پرانے قلمی نیخ، تاریخ اوب میں جن کی حیثیت اولی والات واقد ار کے منبع کی ہولیعتی جو کسی
اوب کے زمانی تسلسل کی ابتدائی اہم کریاں تصور کیے جائیں اور اولی تحقیق میں جن سے استفاد وٹا گزیر ہو میہ
مخصوص اولی آ تار ہوئے۔عام آ تار وو ہیں جن سے جاری اوب ہروقت مستفید ہو تار ہتاہے مثلاً افسائے اور
تاول کی نشود نما میں واست نواں کا حصہ اولی باقیات متر اوف اصطلاح ہے۔

او فی آر اکش ادبی اظہار میں زبان کائر نفستع استعمال جس کا انتصار اسلوب پر ہے۔ بعض فنکار اپنے خیالات کو طرح طرح سے سجاتے ہیں اور سجاوٹ کا بدکام تشبیبہوں اور استعاروں وغیر وسے لیاجا تا ہے۔ ان کے علاوور بان کا کثیر المعنوی استعمال، رمز و کتابہ اور متعدد صنعتیں ہیں جو او بی آرائش بی مستعمل ہیں۔ (دیکھیے صنائع ہدائع)

اولی آلات اوٹی لوازم تثبید ، استعارہ ، مجاز و تمثیل وغیرہ سے اوٹی اظباری آرائش کی جاتی ہے۔ ان حوازم کے برائے کا استعارہ ، مجاز و تمثیل وغیرہ سے اوٹی اظباری آرائش کی جاتے اظبار کی حفات بیدا ہوتی اور یہ صفات اظبار کی تعلیم میں معاونت کرتی ہیں۔

اولی اختیاف بیدادو تا بیداد کے فی اور قکری اصووں کے اختااف سے بیدادو تا ب۔ اس کی بنیادی شرط تنقیدی فکر وشعور کا بلیا جاتا ہے۔ تنقیدی فکر وشعور اگر تمیری اور شبت مو تواد بی اختیاف بات اوب کی نشوہ نما اور توانا کی میں حصد لیس کے ورز تخری ور منفی تنقیدی فکر وشعور ہے اوبی اختیاف بیس تبدیل ہوجاتا ہے جو اوب کے متعلمل میں بنیا آڑے آتا اور اسے نقصان بانیا تا ہے۔ آمیر و سووا، آتی و ناتی معروف بی و ناتی معروف بیں۔ (دیکھیے اوبی معرف یا الب البیل و و بیر اور ترقی بیند ور جدید مصفین سے اوبی اختیا الب معروف بیں۔ (دیکھیے اوبی معرکے)

او فی او اربید مختلف او میوں کی تخلیفات کو سیجا شائع کرتے ہوئے تخلیفات کے مرخب لیمنی مدیر کواس اشاعت (رسالے وغیرہ) کے طرز قکر وعمل بیمنی اپنی لیسی، او بی رجی ان اور معیار کے مطابق او ب کے کسی زیر بحث عصری مسئلے پر ایک شفیدی، تہم اتی یا تر نیبی تحریر تیار کرنی پڑتی ہے جہے ختیب تخلیفات ک اشاعت کے پیش افظ کی طرح شائع کیا جاتا ہے۔ اس میں مدیر منتخب تخلیفات کے حوالے سے بھی مسئد بھی کہ سات یا اور مسکے مسئی تر تا افر پر بجٹ کر تا ہے۔ انر او چانبد سر بو آوا پ فی اور فکری میں اور مسکے بیس مطابقت یا غیر مطابقت پر خاص توجہ بینا ہے اسٹے کا حل بنا تا یا مزید مسائل پیدا کر تا ہے۔ غیر جانبدار مدین عوام کے غیر اکر تا ہے۔ غیر جانبدار مدین عوام کے عاوداد ہے کا فقد میں بھی مدین عوام کے عاوداد ہے کا فقد میں ایک من ایک من اسٹے کا مار بھی من اور تا ہے۔ ملک کا منو تع ہو تا ہے۔

ادبی ادارے کی اہمت مدیری ادبی شخصیت ہے جمی لگائی جاتی ہوں گر مشارا" اوراق" (مدیر ملک ہوتو یقیناً اس کے ادارے مواد و موضول کے حاظ ہے تابل توجہ ہوں گر مشارا" اوراق" (مدیر آغا)" فنون" (مدیر احمد ندیج تا جی)" آبنک " (مدیر کل م حیدری)" شب خون " (مدیر مشم الرحمنی فارد آن)" افغاظ" (مدیر ابوالکام تا بھی)" شاخسار " (مدیر کرامت علی کرامت)" سایرہ" (مدیر نعیم صدیقی) مدینی کارد آن " (مدیر انجیم اعظمی)" سوغات " (مدیر محمود ایور)" فو بن جدید " (مدیر نیر رضوی)" شعم و تحمت " امدیر مختفی تبتیم اعظمی)" او بان " (مدیر ناصر یفداوی)" مرت فی " (مدیر عبد المغنی) ایسے چندر سائل جیں جن کے ادبیر عام اور خاص دو تول قار کین کو متوجہ کرتے ہیں۔ (ایکھیے اواریہ)

ار فی او وار اردویں ادب کوادواریس تقلیم کرنے ابتداء تھر حسین آزاد کے تذکرے "آب حیات"

ہم اور اور ان از دویں ادب کوادواریس تقلیم کرنے کی ابتداء تھر حسین آزاد کے تذکر ہے ہے فاصی مبم اور سے جوتی ہے۔ آزاد نے اپنے زمانے کی اردوشاعری کو پانچ ادوارین تقلیم کیا ہے اگر چہ ہے فاصی مبم اور فیر انسولی تقلیم ہے لیکن آھے چل کر اس سے ادب کے مختلف رجھانات کی تعلیم کے سے ایک راد کمل شخیم سے ایک راد کمل شخیم کے جانے ہیں:

(الف) [ا] خداء ميلي شاعرى [ا] محداء كي بعدى شاعرى

(ب) [ا] حالى كـ "مقد ع" عيد [ا] حال كـ "مقد ع" ك بعد

(نَ) [ا] دور قديم [ا] دور مؤسط [ا] دور جديد

(۱) [۱] روایی شامری [۳] نیچرل شامری [۳] نی شامری

(ه) [ا] قديم اوب [۲] ترقي پينداوب [۳] جديداوب

ادب کواد وار میں تقنیم کرنا در اصل ادب کے ماضی تا حال کل اٹائے کواس کے فئی یا فکری رجھانات میں تقسیم کرنا ہے جوارد و میں کیا جا اردو میں کلا سکی اور رومانی ادوار بھی نہیں پائے جاتے کیونکہ اردو میں مرتب جوارد و میں کیا جا تا۔ اردو میں کلا سکی اور رومانی ادوار بھی نہیں پائے جاتے کیونکہ اردو میں مردور میں صرف غزل لکھی گئے ہے اس لیے ادب کاہر مؤرخ اور محقق اپنے ذہنی رویے اور فکری رجمان میں ہردور میں صرف غزل لکھی گئی ہے اس لیے ادب کاہر مؤرخ اور محقق اپنے ذہنی رویے اور فکری رجمان

ے مطابق اسے مختف خانوں میں با ممتار ہتاہے۔

اولی اسکول اردو میں دوادبی اسکول دبلی اور تعنق کے معروف ہیں۔ دبی اسٹول یا تعند اسکوں زبان وہیان کے بعض اردو میں دوادبی اسکول دبلی درسر ہے۔ مختف خیال کے بات ہیں لیکن واقعہ ہے کہ دونوں میں متعدد خصوصیات یکساں بھی پاں جاتی ہیں جن ہے ہے تھیم غیر واضی خطر تی ہے۔ معجودہ زبان وبلی یکسی متعدد خصوصیات یکساں بھی پان جاتی ہیں جن کہ اردوزیان وبلی یا کھنو تک محدود نہ ہو کہ معرود وزیر کر اوروزیان وبلی یا کھنو تک محدود نہ ہو کہ معرود نہ ہو گیا ہے تیونکہ اردوزیان وبلی یا کھنو تک محدود نہ ہو کہ معرود نہ ہو کہ معرود نہ ہو ہو کہ اس بیا معرود کا معرود نہ ہو گیا ہے معتقب مدافی ہو گئی اس کے مختف اس بیا مربر اسموب کا پااردواد ہو جی پوچ جاتا ہے۔ اس حیدر آباد اسکول کی بھی اسکو با اسموب کا پالیاردواد ہو جی پوچ جاتا ہے۔ ان حیدر آباد اسکول کی بھی اسکو با اسلوب اسپانے اسموب کا پالیان میں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی

او لی اصطلیح کسی وسیع تراد بی تصور کو کم سے تم غفوں میں بیان کر نے والا سانی تعمل میٹی اوب، شعر ، غزال ، نظم وافسان و پایت و تنقید ، ذرا کا کر دار ، ناول وغیر و ( تیمو می حور پر زیر نظر فر بینک کے تمام اندراجات ) و یکھیے اصطلاح واصطلاحیات۔

او في اصول ١٠ بي ان اور و مسميل بيل (١) اد بي تخيق كا اصول اور (١) اد بي تفيد ك اصول ١٠ بي في تخيق كو أمر چه كى حد عك البيال اور وجدانى اضور كياج تا ب يمن عقل ، شعور اور اور ان ب يمس تفع فظر تخيق كو أمر چه كى حد عك البيال اور وجدانى اضور كياج تا ب يمن عقل ، شعور اور اكت بهن بعض تفع فظر تا مناسب بهال لي شعر جو يا افساله ١٠ بين چند اصول خرور كت بهن بعض فظر كياور العض اضافى جو سكتے جيل مثلاً شاعرى كي لي آبك فطرى اور عروض اضافى اصول كى ديتيت المطرى اور الاسلام المان و مكال ور تار اضافى اصول كى ديتيت المحل من المنافى و مكال و راتار اضافى اصول كي المحل من المسافى المسافى المحل من المسافى ا

تخلیل کے بعد اس کی جانج پر کھ بینی مقید کے اصول آتے ہیں جو۔ کھتے ہیں ۔ تخلیل کن اصواول پر وجود میں آئی، نیمر تنقید کے اپنے پچھ اصول ہوتے ہیں جو یکسر اضافی ہیں بینی تخلیل ہیں اوئی روایات والقداد کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ نہیں؟ تخلیل کے وسلے زبان سے کس حد تک سیج کام لیا گیا ہے ''

تخیق کا حاصل کیا ہے "(مسر ت یا بصیر ت یاد و نول یا پھیر نہیں )اد بی روایات کے علدود تخلیق پر کون س غیراد بی (سابی وسیاس مذہبی)روایات کے اثرات پائے جاتے ہیں ؟وغیر و(دیکھیے غیر ادبی اصول)

او في افكار تمى زبان كے اوب پر بجھ عرصہ منزرجانے بعنی اس كی روایات اور تاریخ كی تفکیل كے بعداس اوب كى تفکیل كے بعداس اوب كى تفقید کے تفکیل كے بعداس اوب كى تفقید کے تفکیل كروہ بعض واضح افكار مثل تصویف برائے شعر گفتن خوب است مرغزل ايك نیم وحثی صنف خن ہے مجال شد بہنچ روگ ، دبال بہنچ كو كى رادب زندگى كا آئينہ ہے یااد ب زندگى كى تفلید ہے و خشی صنف خن ہے رجبال شد بہنچ روگ ، دبال بہنچ كو كى رادب زندگى كا آئينہ ہے یااد ب زندگى كى تفلید ہے و غیر دو ہے ہے افكار آگے چال كر كليشے بن جاتے ہیں۔ (و یکھیے كلیشے)

اد لی اکیٹر می حکومت کی سرپر سی میں زبان داوب کی ترقی اور تروین کے لیے تفکیل دیا گیااد اروجس کے دوسلہ ادا کین اپنی حکومت کی صدود میں (میمی حدود سے باہر بھی) سے والے او بیوں کی ادبی سرگر میوں کی حوصلہ افزال کرتے ہیں۔ نشرور تمنداد بوں کی تقنیقات کے مسود ول کو طبع کرانے کے لیے مالی الداد اور مطبوعہ مسود ول پر انعامات اور ستائش نامے و فیرہ بھی سرکاری اداکین کی بیے جماعت بھی اکیڈی تقسیم کرتی ہے۔ ان کا موں کے علاوہ اپنے علاقے میں چلنے والے اوبی اور فنی اداروں کی فلاح کے مقاصد بھی اکیڈی کے لیے ان کا موں کے علاوہ اپنے علاقے میں چلنے والے اوبی اور فنی اداروں کی فلاح کے مقاصد بھی اکیڈی کے لیے انہم ہوتے ہیں۔ ایک سے دوسر کی زبان میں تربیل و تعنیم کے لیے تراجم کی اشاعت اور جلسوں اور اجتماعات کا انعقاد و فیر واس کے فرائن میں شامل ہیں۔ (و یکھیے اکادی)

ار بی ایو ار ڈرر آ کے سلے میں بادشادیانواب سے شاعر کو منے والی خلعت و جا گیر کی صور ت اب ایوار ڈلین انعام میں بدل گئی ہے جو اونی کارناموں پر حکومت عنایت کرتی ہے اور اس میں فتکار کے کام کے معیار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اردواد ب میں شبکار جیش کرنے والے اویب کوریاسی اکیڈمی کے انعام سے لے کر مرکزی حکومت کے گیان چینے تک کاانعام دیا جا سکتاہے۔ (اردومیں جسے فراق کور کمپوری، قرق العیمن حیدر ورسروار جعفر ک نے صل کیا ہے) مرکز کا حکومت کا دار دساہتید اکیڈی ہجی اس متم کے انوبات تقسیم کرتا ہے۔ (مشس اس تمن فاروقی، کوئی چند نار تک اور محمد علوی، غیر دینے یا انعام عاصل بیا ہے ) بہتد نیم سر نیم سر کاری اوالاے ہجی اس کار خیر ہیں حصہ لیلتے انظم آتے ہیں۔

ار کی گیسیر من دب اور غیر ادب میں تمینا آئر من صد میشد ادبی بسیرت اوب کو بھی اس کے معلی اس کا معلی معلی منابع اور ادوار کی شنا حت سے مختلف شانو سامیں رسمانا محلی سے مثلاً فقد میم او برا ہو می جدید او برا و معلی ادوار) و غیر در (و میکھیے ادبی ادوار)

اد فی بیراب اید طرز تح رو تقریر جس کی زون ماس فراد کی رون سے مختف ہو۔ ابی ہیر اید ایس بیراب اید اور دانی ہیں ہے قریبل خیال کو مختمر دسر فاالفہم دورہ بهن نشین روز تاہے۔ ان از بید سمار بیران کرنا ممکن ہے۔ (ویکھیے اسلاب)

او في تاريخ و يکھيے اوب اور تاريخ و تاريخ اوب

اولی تنصر اولی زبان میں ،اولی تقید کے صول برہ بار اور کی دولی یا اور تصنیف پر بیاب با اور تصنیف پر بیاب با تیم وجس میں کتاب کے مواوہ موضوع کا مختصر تعادف خم ورش کی بیاجاتا ہے۔ مصنف ور محسایت اولی محاسن پر خیال اولی او بی تیمرے میں حشو کی حیثیت رکھتی ہے کر عموان کی شم کے تیمرے میں ای حشو پر زیادہ توجہ صرف کی جاتی ہے اسمعنف اور تصنیف کے محاسن کی بجائے بہاں منا تعلی بیان ہے جاتے ہیں۔ ان محاسم کیا ہے "اور" تصنیف میں کیا ہے "بیر تیان ہی در اصل اولی تیمرے کے دو متا صد تیں۔ ان محاسم کی محاسم میں میں میں میں کیا ہے اور تعلیم دری ہیں۔ ان ساوں کے جواب میں می سیان کیا ہے جاتے محاسم کی میان کا معاشف کے علادہ مهمز کی تمام مراکر میال ذائد اور غیر ضروری ہیں۔ ان ساوں کے جواب میں می سیان کے جاتے ہیں میان میں میں ایک سیان کے حقاس یا مناف کیا جاتے ، در محت ہے گر محت ہے جو میں تعنیف یا مصنف کے سنے جاتمی یا مناف کیا جاتے ، در محت ہے گر محت ہے جو میں تعنیف یا مصنف کے سنے

لینامناسب نہیں۔ اختصار (ضروری ہوتو طوالت) صدق بیانی اور تعسین قدر اولی تبعرے کے خواص ہیں جن سے مستف اور تصنیف و ونول روشن میں آج ہے ہیں اور بھی اولی تبعرے کا مقصد ہے۔ اگر اسے صرف اشتہار مال لیس تو اس میں محاسن بیال کرنے کی ضرورت رہے گی نہ مناقص اس لیے یہ اشتہار سے ہلند با قاعد دا کیے اولی تقیدی شعبہ ہے۔ (ویکھے تبعرہ، تبعرہ نگار، تبعرہ نگاری)

اُد فی سمجر سید اولی اظهار کے روایق پیرایوں اور سانچوں کو ترک یا تبدیل کر کے نئے اور متبدل بیئت واستوب میں اولی تخییق کرنااونی تج بہ ہے۔ (ویکھیے آوان گارو، تج بہ بیندی)

اد فی تحریک منتور یکی فیسنو کے تحت کی فی یا فکری نظر ہے کی ادب کے ذریعے تروی واشاعت۔
اردو پی سر سیداور حالی اصلاتی تحریکیں فن اور فکر دو تول کاامتوائی کھتی ہیں، دیے اس امتوائی بیل فکر کا عضر غالب ہے۔ آئے چل کر ترتی پیند تحریک ہے تام ہے اشتر اکیت کی چھاپ ادب پر واضح ہوئی، ساتھ ہی اسلال افکار کے تحت اوب اسلامی کی تحریک بھی جلے۔ قدیم شاعری ہیں تصوف پندی کے غالب ر بخان کو متصوف نہ تحریک ہو بیا ہے۔ (ہندی ادب میں جس کی داضح تر صورت بھکتی تحریک میں خاہر ہوئی کو متصوف نہ تحریک ہوئی ہی خاہر ہوئی کرتی ہوئی کہ ترقی ہیں خاہر ہوئی کی اسام تا ہوئی کرتی ہوئی کا ایک خاص مز ان بی ان کے لیے منشور بن جا تا ہے۔ ای طریح ترقی پندول علقے کے اویوں کی تحریک کو بین جی خاب ہوئی کہ بیان کو اب محض ر بیان جا تا ہے۔ ای طریح ترقی پندول بی کو تک جدیدیت کے دیول کو ایک جدیدیت کے دیول کا ایک خاص مز ان بی اور وجود یت کے نام پر فن و فکر کے متعدور بھانات کو انتہا ہیں کہ کہ سرتھ جدیدا و ب میں پر تا گیا اور ہر تا جار با ہے۔ کسی تصور کے تعلق سے یہ انتہا پیندی اسے تحریک بینائے کے لئے کائی ہے۔ (ویکھے تحریک )

الد فی تحقیق او بی اصناف، تصورات، با قیات، شخصیات اور زبان کے متعلق حقائق کی دریافت۔ اس عمل میں مذکورہ مظاہر کی آفرینش، نشوہ نمااہ رعبد بعبدان میں تبدیلیوں کی تاریخ مرتب کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ زبانے میں ان مظاہر کی صورت حال اور ان کی افادیت (یا غیر افادیت) ہے بھی بحث کی جاتی علاوہ موجودہ زبانے میں ان مظاہر کی صورت حال اور ان کی افادیت (یا غیر افادیت) ہے بھی بحث کی جاتی اور ستعتبل میں ان کے امکانات کا تعین کیا جاتا ہے۔ اوبی اصناف میں ربائل اور ریختی اور دبستان شاعری کے تصور (دبلی اور تکونا ایوالیث کی شخصیات قابل کی افاد

جموعی حیثیت ہے ار و و شاعری (غزل، لا م اور گیت) پر ڈاکٹر و زیر آغا کا تحقیق مقالد

ازدوشاعری کا عزان اصاف تحن کے علاوہ اروزبال اور ثقافت پر بھی روشی ڈالا ہے۔ اول کی صنف

اور تاریخ بیں احس قاروتی، علی عباس حینی، و قاریخ سفیم اور پوسف سر ست کی تحقیقات اہم خیال کی جاتی

اور تاریخ بیا آیات جس فالب کا مشہور "فیج حمیدیہ" سفتی انوار کوتی کا بختیق کا رنا ہ ہے۔ فالب اور دو سر سے

اولی مشاہیر کے خطوط کی دریافت اولی تحقیق کا جدا میدال ہے۔ فالب بی کے فنی، نفس، معانی اور

معاشر تی کوائف پر مالک رام، فلام رسول مجر، انتیاز علی عرشی، ظانف رکی اور کال وال کی ان تحقیقت معاشر تی کوائف پر مطبوعہ

مختان تعارف نہیں۔ اقبال کی جند پر تمر رکیس کا مقال بھی اہمیت کا حال ہے۔ بعض مختیق خلیقات و غیرہ اکثر کھوت نکالتے ہیں۔ پر یم چند پر تمر رکیس کا مقال بھی اہمیت کا حال ہے۔ بعض مختیق خلیقات و غیرہ اکثر کھوت نکالتے ہیں۔ پر یم چند پر تمر رکیس کا مقال بھی اہمیت کا حال ہے۔ بعض مختیق خلیقات و غیرہ اکثر کول کے شعر اعادر اوراد ہاء کے تحقیق حالات (کلام، فن اور شخصیت ) کے نام ہے کہ تاک عزوار کی جیں۔ لسنی شخیق کے عام ایم ہیں۔ ڈرائے کی تحقیق حالات (کلام، فن اور شخصیت ) کے نام ہے کہ تاک میرور اور کی، ہارون خان شیر وائی، رشید حسن خان، گیان چند جین، عبدالستار ولوئ، ڈاکٹر عصمت جو بیراور کی چند تاریک کے نام ایم ہیں۔ ڈرائے کی تحقیق میں مسعود حسین رضوی او یہ نے ہم کام انہ مورو کے اور عباد ت بریلوی اور شار ہورہ دولوی نے تحقیق میں مسعود حسین رضوی او یہ نام ہم ہیں۔ ڈرائے کی تحقیق میں استان میں شخیقی خدات انب موری ہیں۔ (ویکھیے کے اور عباد تا ہی موری ہیں۔ (ویکھیے کے اور عباد تا ہی موری ہیں۔ (ویکھیے کے اور عباد کی تحقیق میں اور حقیق ہونے اور کیاں ور شار کی ہیں۔ (ویکھیے کے اور وی ہونی ہونے کی ہونے کے اور کی کے تحقیق میں ان میں شخیق خدات انب موری ہیں۔ (ویکھیے کے اور کیاں ور حقیق ہونے کی ہونے کی ہونے کے اور کی ہونے کی ہونے کی ہونے کے اور کی ہونے کی ہونے

اولی تخلیق ادبی اقد اد وافکار ادر اوبی اصول ور وایات کے تحت بیاجان والا اوبی اظہار، انحوس من وب شر شعر وافساند و افرانایا کاول جو اگر چه اوبی اظہار کے وس کل جیں واپنالسانی وجود باتے جی تو اوبی تخلیق بن ج جیں۔ ایک شعر جو کہیں موجود نہیں وشاعر کے وجدال سے پھوٹ کر ذبی و فکر کے رائے لس نی جیرا سے میں زبان و لب پر آئے یا کاغذ پر تحر پر کیا ہوئے تو یہ اوبی تخلیق ہوگی۔افسا نے اور ڈراسے و فیر و جیس و فی تخلیقات کو بھی اس طبعی عمل پر تیاس کیا جاسکتا ہے۔واضح رہے کہ اوبی تخلیق (ادبی تخلیق عمل ) ذبین و فکر اور لب و نطق کا خالص طبعی اور نفسی عمل ہے۔اس کے واقع ہونے میں حمکن ہے کہ فتی کا ماحول، تعلیم و مطالعہ اور شخصیت و غیر و بھی چو حصہ لیس۔فار جی عوامل کی بیہ تاثر آفرینی اوبی تخلیق کے لیے اضافی ہوئی مطالعہ اور شخصیت و غیر و بھی چو حصہ لیس۔فار جی عوامل کی بیہ تاثر آفرینی اوبی تخلیق کے لیے اضافی ہوئی

ا و بی مدرلیس بعنی اوب کی قدر ہیں۔ بصیرت و شعور کی پختلی علوم کی تدریس کے ذریعے ممکن ہے

اس ممل میں محصم کی ذہبت و مخصوص فکر اور محدود میں کے ہے مختص ہوجاتی ہے۔ وہرین نے شعور کے ساتھ جذب کی تبدید ہو ہا کہ کہ اور ایس مجمی ما تھ جذبات کی تبدید ہو میں گئے تبدید ہوں کے ساتھ اوب و فن کی تبدید ہیں بھی ضرور کی خیال کی جاتی ہے جو متعلم کے جذبات کو سنوارتی واس کے الحہار کا صحیح رخ متعین کرتی اور بھیر ت وشعور کے علاوہ سے جو متعلم کے جذبات کو سنوارتی واس کے الحہار کا صحیح رخ متعین کرتی اور بھیر ت وشعور کے علاوہ سے جمالیاتی دظ انتحاف کے سیتے ہے بھی بہر و مند کرتی ہے۔

او بی تر بین اولی تدریس آگر چه ہم طالب علم کے لئے عام ہے کیکن ای تدریس کے دوران بعض طاص محتندین خاص طور پر اوب کے لئے تیار ہوئے رہیے ہیں۔ ان کی انہی تر جیجا انہی صرف بھیرت کے حصول سے دابستہ نہ رکھ کر جذباتی مسرات کے حصول کی طرف جبی موڈتی رہتی ادرانجیں اسماتی ہے کہ وہ خوداس طرح محتمل ہوں کہ اینے علی وہ مجی دیکر اقراد کی جذباتی مسرات کامرامان مجم کریں۔

اوب کا مضاعد انھیں اولی ہوایات واقد ارسے متعارف کرا تا اور جذباتی سرت کے حاصل اولی فررائع لیمی اظہار کے ویشے زبان کی ابھیت اور ضرور ت النہ یا افتح کر تاہے۔ وہ جذباتی سرت کے حاصل اولی فررائع لیمی اظہار کے نواز ساظہار کی بیمی اور اظہار کے اس لیب ہے واقعیت حاصل کر کے انھیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے اور اس طرح اپنی تربیت پر عمل ہے انہو تے ہیں۔ س فتم کی تربیت کے خطوط ورسکا ہیں اور اولی الید میاں مقر رکز تی ہیں مگران ہے باہر رو کر بھی بہشر افراد میں فیکار بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اولی الید میاں مقر رکز تی ہیں مگران ہے باہر رو کر بھی بہشر افراد میں فیکار بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اور اس کی مطلب ہیں کہ بغیر تربیت کے فرو فیکار اور میں کا مول، تجرب باسے ہو اور اس کی قدر در سالیہ واس کے اس کا مطلب ہیں کہ معلقہ ہوتے ہیں، مطالعہ وہ باتر بھی کر تار بتنا ہے اور مطالعہ اور مشاہد واس کے لیے بھی کیسال ابھیت کے حاص جی ہیں۔ ایس کہ سکتے ہیں کہ کوش مرف و بھی ہے نہ صرف اکسانی، وہب و اکساب کے امتوان نے میں اور فیکار ووٹوں وجودیاتے ہیں۔

اولی ترجمہ (۱) اولی تنابول کارجمہ اور (۳) اولی زبان میں ترجمہ ان دونکات کے بعد ہر ترجمہ فیر اولی ہو گا کے جد ہر ترجمہ فیر اولی ہو گا کے جد ہر ترجمہ فیر اولی ہو گا کیو تک سائنس کی تھی کتا ہو ہا اولی زبال میں کرنا انعنول ہے ، اس سے سائنس کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو تا۔ ای کو دو سری ملمی کتابوں کے تراجم پر منظبق کیا جاسکتا ہے چنانچہ اولی ترجمہ اولی ترجمہ اولی تخصوص ہے۔ (دیکھیے ترجمہ ، منظوم ترجمہ)

ا و لی تصنیف ادبی موضوع کی حال ادبی پیرایے میں طویل یا مختفر طبع زاد تحریر۔ تعنیف ادب کے

فارئ میں اپنے صفی نام (فرال بالفائد و غیره) کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ مصنف یعنی اویب کی صنف کوافذ کر کے اہلا و بالظ برا ال کے قصاص صفی کا غذ برا تار تاہے ، یکی او بی تصنیف ہے۔ (ا یکھیے تصنیف)

ال فی منتظیم کمی فتی یا فکری ظری یا او بی تہذیب کے تحت تائم کی گئی تنظیم جس کا مطبح ظیر اوب کے ساتھ نظریہ اور مسرت کے ساتھ بسیرت ہوتا ہے۔ او بی تنظیم اپنے افرائش امنا صدیر کاریند راتی اور الن کے مطابق با تاعدہ جلے یا اجماعات منعقد کرتی ہے۔ ووایے افراؤ یا فذکار کو قریب لات کا اور یہ ہے ووایے انس کے مطابق با تاعدہ جلے یا اجماعات منعقد کرتی ہے۔ ووایے افراؤ یا فذکار کو قریب لات کا اور یہ ہے ووایے انس کے نظریہ کو جس کا جہاعات میں مد عوکر کے الن سے مباحث کرتی ہے۔ او بی تنظیم کی میں دو فوائد ہو جس کو جس اپنی اپنی کو جس اپنی اپنی کے جس کی کرکے ان سے مباحث کرتی ہے۔ او بی تنظیم کے متعد و فوائد ہو جس کرتی ہے۔ او بی تنظیم کے متعد و فوائد ہو جس کرتی ہے۔ او بی تنظیم کے متعد و فوائد ہو جس کرتی ہو جس کا دو اسے ہیں :

- (۱) ادب ادراس کے کا مول بن با قاعد کی آئی ہے۔
- (۲) مختلف الخيال افراد قريب آكراك نظري \_ زيرارُ فكر كر \_ بي-
  - (r) نظریه آگر محدود بھی ہو تواس کے متعد و پہلوز پر بحث آتے ہیں۔
    - (سم) فن داد ب مراضا في الطباق كي الجميت يا انويت تابت : وتي ب-
- (۵) اولی مختلیم ایک اولی ورکشاپ کے متر اوف ہوئے کے سبب اس میں کس اولی مطبر کو تشوہ نما کے مواقع ملتے ہیں وغیر ہ۔(ویکھیے اولی اوار ہوترتی پسند تحریک علقہ کارباب ووق)

ار فی منتقبیداد بی تنقبد ادب سے مخصوص ضرور ہے لیکن اپ تعملات بیں ستعدد علوم ، فنه ن کی معلومات کو بھی متعدد علوم ، فنه ن کی معلومات کو بھی بروے کار لانے کی وجہ سے یہ غیر ادبی ( سیاس ، سابی و غیر و) منتقبد و سابی تر معلومات کو بھی ادب اور تنقید ، تنقید ) عمل برحاوی نظر آتی ہے۔ (ویکھیےاوب اور تنقید ، تنقید )

او فی تہذیب اوب چو تک تبذیب و نقافت کا ایک اور ی برے اسے ہر خطائے تبذیب کے دور اوب ہم تہذیب اور اوب بھی اپنی تبذیب اور اوب اور اوب بھی اپنی تبذیب اور اوب اوب بازی تبذیب کا برز ہوئے ہیں۔ ار دو اوب بازی تبذیب کا برز ہوئے کے تاملے متعدو بندوستانی رکول سے ملون ہے اگر چہ اسلام کی چھاپ بھی بندوستانی تبذیب کا برز ہوئے کے تاملے متعدو بندوستانی رکول سے ملون ہے اگر چہ اسلام کی چھاپ بھی اس پر گہری نظر آتی ہے۔ اردواوب کی روایات اس کی تبذیب کے اہم ابرزاء بیل جنمی فروافر وااسان اور استان کی تبذیب، واستان کی تبذیب، واستان کی تبذیب،

ادر مشاعرے کی تہذیب وغیر ہ تصورات عام بی ہیں۔(دیکھیے تہذیب،رسومیات)

الا في جائز المحمى ادبی و دریار جان پر مفصل و بدلل بحث جس جس اس و ور کے اہم او یا عاور شعر اع کی تخلیقات کے چش نظر اس سے ظاہر ہونے والے فنی یا ظری رجان کی نشاندی کی جاتے ہے۔ اس تعمل جس تقید ، تجزیہ ، تفاض اور انتخاب پر خاص توجہ دی جاتی ہے تاکہ مختلف فزکار وال کی مختلف تخلیقات کے مطالع سے ان جس یائے جانے والے رجان کی بیکسائیت (یا غیر کیسائیت) کی دریا فت کی جائے۔ ترتی پہنداد ب کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ادبول کے ذبنی رویوں اور اوب پر ان کی تاثر آفرین کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کی تخلیقات میں اشتر اک، ساجی، فلا تی ، اور و نیوی جذبات کی ترسیل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تقابل کے لیے اس دور میں لکھا اشتر اک، ساجی، فلا تی ، اور و نیوی جذبات کی ترسیل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تقابل کے لیے اس دور میں لکھا گیا طفتہ ارباب ذوتی کا درب موجود ہونا ور کی ہے۔ تقابل کے لیے اس دور میں لکھا گیا طفتہ ارباب ذوتی کا درب موجود ہونا ور کی ہے جائزہ)

اد فی خسن جس اونی تخلیق بین اونی اوازم سے اظہاری آرائش کا کام لیا گیا ہو، اوبی حسن کی حامل ہوگی۔
آرائش حسن خاہر ہے کہ مخبع اور مقفاعبار توں سے تختیق پاتا ہے، محمد حسین آزاد کی نثر جس کا عمدہ نمونہ ہے اور بریم چند سے پہلے نثر نگاروں نے ای کی تقلید بھی کی ہے مگر پریم چند نے اپنی نثر جس سادہ بیانی اور سادہ بیانی قوسط سے حقیقت بیانی کا اسلوب اپنایا تو اولی تخلیق جس فطری حسن کی جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ کسی حسین شخری حسن کی جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ کسی حسین شخری حسن کی جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ کسی حسین شخری معروضی تجرب اور تاثر جس اور اس کے بجر دبیان سے حاصل ہونے والے تجرب اور تاثر جس فاصا فرق ہو تا ہے اور بحر دبیان سے معراد و توں تقریب اور انہ از نظر اور انداز بیان سے معراد و توں تخلیقات اپنی پئی گیا تھی اور انداز بیان سے معراد و توں تخلیقات اپنی پئی گیا تھی اور انداز بیان سے۔

اد فی حوالہ (۱) ادبی موضوع کی تنہیم میں کمی مفروضے کو ٹابت کرنے کے لیے گذشتہ ادب سے لائی کئی مند ادبی تنقید کا تعلق چو نکہ ادب کے علاوہ دیر علوم سے ہمی کمراہ اس لیے ادبی حوالے اس کے لیے ناگزیر ہیں۔ تاقد اپنی یات بھی ضرور کہتا ہے لیکن ایک مرسلے میں اپنی بات کے جوت کے لیے اسے پیشتر سے موجود کی مماثل خیال کو مؤثر اور مصدق بنانے کے لیے ہمہ اقسام کے حوالوں کی طرف رجوع کر تاین ہے۔ یہ خیال اس کی تنقید میں آگراولی حوالہ بن جاتا ہے جوایک نظری ادبی حوالوں کی طرف رجوع کر تاین ہے۔ یہ خیال اس کی تنقید میں آگراولی حوالہ بن جاتا ہے جوایک نظری ادبی حوالہ ہے۔

(۲) اولی تخلیق بی فنکارائے خیال کومؤٹر اور مصدق بنانے کے لیے ہمداتسام کے حوالوں کی طرف جاتا ہے جو اسے تاریخ، فلیقہ ، غرب ، خرافات ، معاشر ت اور اخلاقیات وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ صافع کی اصطلاح میں ان حوالوں کو تابیحات کہتے ہیں در جو نکہ انھیں تخلیقی عمل کے دونوں ادبی تخلیق میں استعال کیاجاتا ہے اس لیے انھیں علمی ادبی حوالے سجھنا چاہیے (دیکھیے اسطوری حوالہ، تابیع) او فی ڈا سجسٹ ادبی رسالہ جس میں اہم ادبی رسائل میں چیشتر سے شائع شدہ تخلیقات سے ختنب تخلیقات دوبارہ کیجا شائع کی جاتی ہیں۔ محمود احمد جنرکی ادارت میں اللہ آباد سے شائع ہونے والا" شہکار" اردوکا ایک ایم اوبی ڈا مجسٹ تھا۔ (دیکھیے ڈا مجسٹ)

او فی قروق عمومی معنول میں اوب کے مطالعے کاش قر محیاری اولی تخلیقات کا انتخاب اصلاً اوبی ووق کی نشاندی کرتا ہے۔ گویا اولی ذوق کا معالمہ برقی صد تک اوب کے طالب علم یا قاری ہے متعنق ہے۔ انتخاب کی صلاحیت سے قاری کے ذہنی رخمان کا پہا چانا ہے۔ پچھ اوگ سر ن کلا سک بڑ ھن پند کرتے ہیں، کچھ کا ذوق اصلہ می اور اطلاقی اوب کی طرف اشھیں لے جاتا ہے اور پچھ دوسر سے ذہنی تسکیس یا جمالیاتی دع کے مقصد سے ایسے می اوب کی احرف اشھیں کے جاتا ہے اور پچھ دوسر سے ذہنی تسکیس یا جمالیاتی دع کے مقصد سے ایسے می اوب کا احتجاب کرتے ہیں۔ ذوق کی تربیت کا یہ حوی قاری کے محول، تعنیم اور سحاشرتی بیس منظر کا احتجاب کرتے ہیں۔ ذوق کی تربیت کا یہ حوی قاری کے محول، تعنیم اور سحاشرتی بیس منظر کا احتجاب کرتے ہیں۔ ذوق کی تربیت کا یہ حدوث قاری کے محول، تعنیم اور

آد فی ر بحال اس کاایک پہلو تو وہ ہے ہے او بی دوق کہتا جا ہے جو سرف ادب کے مطابع تک محد وہ ہے گراس کا وہ سر اپہلواد ہی تخلیق ہے تعلق ر کھتا ہے کہ ادیب کس ر بحال یہ سیلان کے تحت ادب تخلیق کر رہا ہے ۔ ماحول، عصر، فن و فکر کے نظریات اور ذہتی آمادگی کسی بھی او بی ر بحال کی نمو و کے عوامل ہیں جن کی تاثر آفری ہے ہا مخل ادیب کے یہال کوئی ر بخال ضرور نمایاں ہو تااور جس کا اظہار اس کی تخلیقات میں جسکت ہے ، عام طور پر او بی ر بحانات کی دو قشیس ہیں (۱) فنی ر بحان (۲) فکری ر بحان ہے تین اس نظری ہوتے ہیں۔ تھون اور علامت بیندی اور و شاعری کے فی ر بھاتات ہیں جو اظہار کے اساب میں فاہر ہوتے ہیں۔ تھون بیندی وجود یت ، قنوطیت ، ترتی پیندی اور جدید یہ یہ گری ر بجانات میں شامل ہیں جن سے مخصوص فکر ، بیندی وجود یت ، قنوطیت ، ترتی پیندی اور جدید یہ یہ گری ر بجانات میں شامل ہیں جن سے مخصوص فکر ، فلے یا نظر سے کا اظہار ہو تا ہے۔

تٹر میں واستان کوئی فئی رجان تھی جس کے اثرات جیسویں صدی کی ابتداء میں فکشن تکھنے والوں کے یہاں اشتر اکی رجان کے بعد ترتی پہند فکشن تکھنے والوں کے یہاں اشتر اکی رجان کے بعد ترتی پہند فکشن تکھنے والوں کے یہاں اشتر اکی رجان کم مایال ہے اور جدید افسانے پر وجودیت کارنگ پڑھا ہواہے۔ (ویکھیے رجان)

جررسانے کا ایک مدیر ہوتا ہے جو شائع کی جانے والی تخیفات کورسانے کی پالیسی اور جمال اور معیار و پہند کے مطابق شخب اور مدؤن کر تاہے۔ احتخاب کے بعد مدیرے ہے ضروری ہوتا ہے کہ اوب کے کسی عصری مسئلے پراواریے لکھے جس ہے رسالے کے طرز گئر و عمل کا اظہار ہو۔ اواریے کو منتخب تخلیفات ہے پہلے جگہ و ٹی جان ہے اور ضروری ہو تو گذشت پہلے جگہ و ٹی جان ہے اور ضروری ہو تو گذشت شند شند شند سے بھر منتخب تخلیفات ، عصری اولی اور غیر اولی کتابوں پر تبھر سے اور ضروری ہو تو گذشت شند شند شند شند سے بھر منتخب تخلیفات ، عصری اولی اور غیر اولی کتابوں پر تبھر سے اور ضروری ہو تو گذشت شند سے بھر منتخب تخلیفات ، عصری اولی اور غیر اولی کتابوں پر تبھر سے اور ضروری ہو تو گذشت سے بھر منتخب بھر میں من مل کی جاتی ہیں۔ ایک یا دو صفحے اولی خبر وال کے ہے بھی مختص کے جاتے ہیں۔

او فی رسائل کے مسائل اونی رسائے کا سب سے برداستد معیاری تلیقات جن کرتا ہے کیونکہ رسالہ انھیں تخلیقات کی اشاعت کومد نظر رکھتاہے جواس کی پالیسی اور معیار پر پوری افریس اس لیے وونوں کا تعین کرتے وقت مدیر کو عصری اوب کے رجحانات پر توجہ دینی پزتی ہے۔ وہ انتہا پندانہ طور پر کمی نظریے سے وابستہ بھی رہ سکتا ہے وہ نظریوں کے بچائی راہ مقرد کر سکتا ہے۔ اس مرحلے کے بعد جب رسالہ طبع بوجائے تواپی خیالات کے حافی تاریخین کی تلاش وو مر استلہ بن جاتی ہے۔ اولی رسالہ اگر " بیسویں صدی" بوجائے تواپی خیالات کے حافی تاریخین کی تلاش وو مر استلہ بن جاتی ہے۔ اولی رسالہ اگر " بیسویں صدی" یا" شعبی و غیر وجیب بھا بچائیا اور فلمی تفریکی ہو تو قار کمین اسے آسانی ہے لی جاتے ہیں۔ گر "شب خون" اور سوغات " جیسے رساوں کو قار کمین کا و سعیع حلقہ شہیں بلتا اس لیے تیسر استلہ رسالے کی فروخت کا آت ہے جو اس کے جو جتے مسئلے تعداد اشاعت کو سامنے لاتا ہے عونا جس کا حل تعداد ہیں رسالے کی اشاعت ہیں اس کے چو جتے مسئلے تعداد اشاعت کو سامنے لاتا ہے عونا جس کا حل قبل تعداد ہیں رسالے کی اشاعت ہیں اس کے چو جتے مسئلے تعداد اشاعت کو سامنے لاتا ہے عونا جس کا حل قبل تعداد ہیں رسالے کی اشاعت ہیں حل اللہ جس کی رہ ہے تیسے اللہ تعداد ہیں جس کی تر سیم قلیل ہے تیس کی طرف گرتی جاتی جو اتی ہے۔

اولى زيال ديكهياد في يرايد

او فی سر قد ایک مصنف کی تخلیق کو تبدیلی بینیر تبدیلی کے دوسرے مصنف کا اپنا ظاہر کرنا۔ (ویکھیے ابتذال اسرق شعری)

اولی سرگرمیال ادبی اجھاعات واختلافات و تجریخات وزراے و مباعظ و تا و معرف اور اور است مباعظ و تا و تا و اور ادبی اور ادبیات کے سے جن کی انگر ایک ایم سے اور اور جدات کے سے جن کی الک ایمیت ہے۔

اد فی سمپور یم اوب کے کسی موضوع پر مختلف اخیال افر او کا بحث و من ظر در سمپوزیم جس یہ افراد کیج ہوتے اور مسئلے پر مختلف زاوبول مے اپنے خیالات کا اظہار کرتے جیں۔ مقصد مسئے کا حل سی شریا : و تا ہے۔ جدیدادب پر ماہنامہ "کتاب" ( نکھنؤ) کا سمپوزیم اس کی انجھی مثال ہے۔ ( دیکھیے سمپوزیم )

الافي سيمينار اوبی سيوزيم کی خصوصت سنے پر فی البديب خيالات کا اظہار ہے کر اوبی سيمينار بن و يہ سيمينار بن و ي سيمينار بن مقالہ بن مقالہ بن مسئلے پر مختلف افراوا ہے خيالات کا اظہار اور مقاله الاور اور و مر ب بهم خيال افراوان کے جوابات و بيت اور ايک حل کی طرب جاتے ہیں۔ اس طرب مقاله نگار اور و مرب بهم خيال افراوان کے جوابات و بيت اور ايک حل کی طرب جاتے ہیں۔ اس طرب ايک بی موضوع پر متعدد مقالے پر جے جاتے اور سوال و جواب بن من ظرو و و تا ب و معد مليه (و بی ) اور اور و و اکينه می (و بلی ) کے جدید افسائے پر سيمينار عصری او ب بن تاريخی اجميت کے حال حال جی بیمينار)

اد في صحافت ويكهيادب اور محافت ،او بي سالد

ار فی صفحہ روزنامہ بی ہفتہ وار میں کسی مخصوص ون ایک صفحہ اوب کے لیے بخص کیا جاتا ہے جس میں عموماً مقامی فنکارول کی اوبی تخلیقات ، تہمرے ، مشاعروں کی رووادیں ، انتخاب کلام اور اوبی مسائل بر مہائل بر مہائع ہے وغیر وشائع کیے جاتے ہیں۔ بمبئ کے اردوروزناموں "اردوٹا تمنر" (اوبی صفحہ" لوت و تلم") اور" انقلاب" (اوبی صفحہ" موشد اوب") کے یہ مخصوس صفحات اپنے علاقے میں خاصے مقبول ہیں۔

اولی قرقہ بندی کی بناوی اختابا فات اولی اواروں میں سیاست ، عصبیت اور فرقہ بندی کی بنیاوی ہیں۔ اگر چہ اولی اختابا فات اولی اختابا فات اولی ایس اگر اس کے منفی پہلویہ ہیں کہ فائدی کر اس کے منفی پہلویہ ہیں کہ فائدی کر والی بیل سات اور عصبیت و غیر و فائدا والی بیل سات اور عصبیت و غیر و دولی بیل سات اور عصبیت و غیر و دولی بیل سات اور عصبیت و غیر و دولی بیل ہو جائے ہیں پھر بہار کا افسانہ نگار خود کو اہم اور جمبی کے افسانہ بھار ہوگی میں عروہ کو اولی میں میں کھنٹو کے دولی میں کھنٹو کے اولی کے میں گاتے اور باتی تمام فریارہ ال کو تھم کے مز دور ٹاہت کرتے ہیں۔

ادب میں فنکاروں کا یہ طرز عمل کوئی نیاادنی مظہر تنیں اور ایساہونا غیر فطری بھی نمیں عمر اضافی غیر ادبی افکار کے تسط میں اس رویے کے منفی رنگ ظاہر ہونے کھتے اور بڑھتے جاتے ہیں جیسا کہ جدیداد ب میں ادبیوں کی فرقہ بندی ہے ظاہر ہے۔

اولی فقرے بازی اولی عقید کا نبیت بست رجان جو تخیق کی برکہ میں تاقد کے غیر مخلص اور عصبیت کا شکار ہوئے سے بیدا ہوتا ہے۔ اس میں تاقد جائے ہو جسے اہم تخلیقات کو نظر انداز کرج اور دوسرے تیسرے درج کی چیز ول کوجو خوداس کے علاقے میں تکھی جاتی ہیں، اپنی فقرے بازیول سے اہم ثابت کرتا ہے۔ اولی فقرے بازیول سے اہم ثابت کرتا ہے۔ اولی فقرے بازسوج سوخ کر اہم تغیدی نکات اپنی تقریبا نحریہ میں برتا ہے لیکن جن تخلیقات پرون فقرول کو جبیال کرنے کی وہ کو مشش کرتا ہے وہ ان فقر ول سے مطابقت نہیں کرپاتے اور اس طرت الفاظ اور خیال کی غیر ہم جبی اور نے خیالات کو فقرے بازی تا بت کروی تی ہے۔ غیر تا بت شدو النبال نہ نوال ہے بھی فقر سے بازی سے زیادہ پھی نہیں، اس کی چند مخالیں:

(۱) ار دومیں تنقیدا قلیدس کاموہوم نقطہ یامعثوق کی کمرہے۔

(۲) اقبال کی شاعری نے ہمیں بہت قریب دیے ہیں۔

(٣) افسائے کاذکر افسائے کی موت سے کرناچاہیے۔

(س) جديدادب برئ شهرول يل بيدابو تاب-

اد في كروار تخليقى فنكار شاعر ب، افسانه نكار ب، تا قد ب كه ناول نكار ياؤر اما نگار؟ ان سوالول كابر جواب ايك اولي كردار سماين إستا به جواد ب كاحقيق كروار ب- محراديب بحد كردارون كى تخليق بھى كر تا ب جو فرصنی اور ادبی ہوتے ہیں مثلاً فراسیاب، عمر و عیار، آزاد، خوجی، اُمر اوّ جان، شمن، علی وجودی، پہیا، کو تم، رانو، نعیم، بدر منیر، بے نظیر، سند یاد و غیر دو غیر د۔ (۱۰ پیجھیے کرودر)

اولی لغت ادبی اصطلاحات ، موضوعات ، تصورات اوراصول کے معانی و مطالب بیان کرنے والی افت ۔ (دیکھیے افات الغت الغت تولیم)

او في لفظیات زبان کے ذخیر ہے ہاد بی اظہاد کے ہنتہ مخصوص اسانی اظہادات اسک ، معموص اسانی اظہادات اسک ، مینتوں نظر اور نظم کے چیش نظر دونوں بیں مستعمل دبی فظیات کے رنگ جداجدا ہوئے ہیں۔ انساند ، تا الله اور تنقید کی لفظیات بیانیہ واضح اور بے تعقید ہوتی ہیں جبکہ غزال ، نظم اور گیت کے بے منتب فظیات ایجانہ وانتظار ، امہام اور تعقید کے خواص رکھتی ہے۔ اول الذکر میں افظیات کی اکائی بیان کے گئے خیال ہے اور مؤخر الذکر لفظیات ہیں ہے اکائی ایک شفاے لے کر پورے شعم پر پھیلی دوتی ہے۔ (اسلام فظیات )

اوفی میصر اولی تیمرہ لکھنے والا ناقد جس میں اولی ناقد کے تن م اوساف پائے جاتے ہیں کیو کہ تیم ہو کرتے ہوئے وہ تصنیف کا مختصہ کرتے ہوئے وہ تصنیف میں تھیلے ہوئے خیال کو سمیٹ اور کفایت لفظی سے کام سے کر تصنیف کا مختصہ تعارف بیان کر تا اور بیان میں حشووز وائد سے ،جو یقیناً تصنیف سے فیر متعلق ہوتے ہیں،احر از کر تا ہے۔ تعلید کی طرح تخلیق کی قدرہ قیمت کا تعین اولی مبصر کا بھی فرض ہے۔ (ویکھیے اولی تنجر وہ تبرہ وہ تجرہ نگار) اولی محاس اولی اظہار میں اولی لوازم کو ہر شخرے پیدا شدہ خوبیاں۔ شعر میں کون کی صنعت ہرتی گئ کے اور ناول میں حقیقی اور فرشنی ماحول کا ہے جمافسانے میں کس علامت کے گرو خیال کی باشت کی گئ ہے ؟ اور ناول میں حقیقی اور فرشنی ماحول کا امتر ان کس تقدر ہم آبگ ہے ؟ و فیر و موالوں کے جوابات اولی محاس کو تخیفت میں اجا گر کہ تے ہیں۔

(و يكيمياد بي حسن)

او لی مر اسلہ اوب کے سمی قاری کی تر معود وہ سی اولی تعنیف بارسائے کو پڑھ کر لکھتا اور سمی اخبار یا رسائے میں اشاعت کے لیے بھیجنا ہے۔ مقصد اس کا پی آراء کو دوسرے قاریکی تعد پنجا ہوتا ہو تا ہے۔ اولی مر اسلے عام قاریکی کے علاوہ خاص قاریکی لیعتی اوباء اور شعراء بھی لکھتے اور الن کے مر اسوں میں متعد و شخیتی اور تنقیدی پہلو سامنے آتے ہیں۔ اگر سسہ چل نکلا تو موال وجواب کی صورت بنی رسالے کے کئی شارول تک کسی مسئلے پر بحث چلتی رہتی ہوتی ہو خاہر ہے کہ اوب کے لیے فائدہ مند بی ہوتی ہے مگر اس صورت میں اسٹر ذاتی (اوبی وغیر اوبی) اختر فات مجمی در آتے ہیں۔ (ویکھیے اوبی معرکے)

اولی مسائل اولی سائل کی نمود کی بزی دجدادی نقید ہے۔ تخلیقات کا جائزہ لیتے ہوئ تاقد ہے شار سائل ہو تا ہے جھیں دوائی تنقید میں سے لا تااور انھیں کی روشی میں تخلیق کی قدرو قیت متعین کر تا ہے۔ مسائل اگر فقد و تھر ہ تھیے ہوئے حل ہو جاتے ہوں تو شخیق ایک اعتبار کی حال ہوتی ہے آگر یہ مسائل حل نہ ہوں اور الن کو چھیز نے سے مزید سوالات انجر نے ہوں تواد ہ کو مخلف سمتوں میں برخضے کے مواقع ملے ہیں، اس صورت میں تخلیق کی کیر معنوی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے جو اسے زیادہ مرصے اوب میں زندور کھتی ہے۔ اوبی مسائل بالعوم اوبی اظہر اور اوبی بیئتوں کے مسائل ہوتے ہیں جن کا تخلیق سے قربی تعلق ہو جاتے ہیں، پیدا تخلیق سے قربی تعلق ہے۔ بیرونی افکار و نظریات ہے، جو اوب سے کس سب ستان م ہوجاتے ہیں، پیدا ہونے والے مسائل اگر چہ خاص انہیت کے حامل ہوتے ہیں گر ان کی حیثیت اضائی ہوتی ہی کو نگد ان کا جونے والے مسائل اگر چہ خاص انہیت کے حامل ہوتے ہیں گر ان کی حیثیت اضائی ہوتی ہی خیاد کی حیثیت

او بي مظهر جس صنف، بيئت، مسئلے، قدريا خيال وغيره سے اوب كا ظهار ہو مثلاً غزل ايك اولي مظهر ،

مسدس بینی جید مسر عول دالا بند دو سر ااد لی مظهر ۱۰ سال طرح از ب میں کروہی مسینت کامسله اور "شخصیت اسلوب ہے" کاخیال وغیر و بھی اد بی مظاہر میں۔

ال في معرک ادبی اخدا فات اور اونی فرقد بندیان اونی مرکون کے اسباب ہیں۔ ادب کا کونی ور ان کے اسباب ہیں۔ ادب کا کونی ور ان کے عالی نہیں، تاریخ اوب اور تذکرے ان کی مثالوں سے بھر ہے بڑے ہیں۔ اس تعلق ہے " نقوش" (الا بور) کے "اولی معرک نمبر "کا مطالعہ کافی معلوات افزا ہو سکتا ہے۔ " معرک کے کھیست و شرر" اولی معرکون کی خصوصی مثال ہے جو تیم کی مثنوی "گلزار تیم "کی اشاعت پر چیز اتف (و یاہیے اولی اختان ) اولی معمالیہ کوئی اولی مظہر نہیں گر عمومان میں جمون کا جتاب چو مکدا چھی بری اوفی کتا وں سے کیا جاتا ہے اس معاشی مظہر کار بط ثابت ہے۔ جے واقعی اولی معمالیہ جو اظہار خیال کی ایک شعری صنعت ہے جو چیتان کہا تی ہے۔ (و یکھیے جیشان منا)

اور فی معیار تصور جواوب می اطلاد فی اقدادر دایت کاپاس د فاظ رکھے۔ اد فی تحلیق ای وقت او فی معیار کی حال ہوتی ہے جب اس سے بید تصور وابستہ ہو وور ند معیار کو کی ہیں نے سے ناپا نیس جا سکتے اس میں پند اور تا پیند کے حال ہمی شامل ہو سکتے ہیں جو خاص ماحول، تعلیم اور تربیت سے پید ہوتے ہیں چن نچہ ند ہبی ماحول اور تعلیم کے زیراثر فرد صرف اخلاتی اور اصلاحی قدر دل کو اوب کا سیار تشیم کر سے فاور ب دین اتعلیم یافتہ محض عام اخلاقیات کو اپنی پند قراد و سے گا۔ اولی معیار کی بید صورت ، دب کے قدر میں تک ربتی سے ووسری صورت میں عصر و فکر کے باس منظر میں خود اوب کو سقام و معیار و بینا مقصود ہوتا ہے بینی موجود و حالات میں کس اوب کو معیار کی ترمنا ہی اور نیز مقصود ہوتا ہے بینی موجود و حالات میں کس اوب کو معیار کی ترمنا ہی ہو ترب کو ایک کئی ساتھ تی خیر را ایتی اوب کو کا میں اس تھی تی کی کیاں کئی کئی ساتھ تی خیر دوایت کو بھی معیار کے سلط میں زیر بحث ادیا کا سکتا شہری ساتھ تی خیر دوایت کی تصورات کو بھی معیار کے سلط میں زیر بحث ادیا کا سکتا موقع پر دوایت کو تیم معیار کے سلط میں زیر بحث ادیا کا سکتا موقع پر دوست معلوم نہیں ہوتے۔ گھر ذمان و مکان کے اطاب سے اطر اف اور ماحول میں جو قربت اور جو شیئی تیزی آگئے ہاں حقائق کا بھی لحاظ در کیا ضروری ہوتا ہے، چنانچ سادی دنیا میں آئ جدید ہے کو و سٹینی تیزی آگئے ہاں حقائق کا بھی لحاظ در دیا جارہ ہے، چنانچ سادی دنیا میں جو قربت اور دینے کا معیار یا جدید ہوں سے مطابع بھی محتلف اور متوع کا در ساتھ کا معیار یا جدید ہوں کے مطابع بھی محتلف اور متوع کا در ساتھ کیا معیار یا جدید ہوتا ہے کو معیار کی ادارہ کو معیار کی ادارہ ہو معیار کے مطابع ہمی محتلف اور متوع کا در ساتھ کیا کہ کا معیار یا جدید ہوں کے مطابع کو معیار کیا دیا جو معیار کی دیا جب کو معیار کی احتمار کیا دیا جارہ کی کو اور دیا جارہ ہو تا ہے کو معیار کے مطابع ہمی محتلف اور متوع کا دور کو کیا ہو کو معیار کی ادبیا کو معیار کی دیا ہو کیا کو معیار کیا دیا ہو کیا کہ کو معیار کیا معیار کیا معیار کیا معیار کیا معیار کیا میں دیا گھر کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کو معیار کیا میں کو کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کیا کو کیا گھر کو کو کیا گھر کو کیا گھر کو کیا گھر کو کو کیا گھر کو کو کیا گھر کو کو کیا کو کو کیا گھر کو کو کیا گھر کو کیا گھر کو کو کو کو کو کی کو

یں۔ اس میں حیاے علوم کی تحریک ہے ہے کر شکست ذات کے فلسفے تک کوش ل کیا جاتا ہے چنانچہ جس اوب میں ماہ بت و درایت کے سلسے عصر و فکر اور زبان کی جدیدیت سے آکر ملیں ای کو آن کا معیار کہنا ارست معلوم ہو تا ہے۔ (ویکھیے جدیدیت)

او فی مغالطہ تغیدی تصور جو معروف مصدقہ خیال کو غط تغیراتا ہے۔ دراصل اوبی مفاطہ دو مقاو تفورات کو قبول کرنے کامسکد ہے۔ ایک گروہ ادب کے موادہ موضوع کو ساری ایمیت دیتا ہے، دوسر ا مواد و موضوع کے قریلی ذریعے الفاظ کو اہم خیال کرتا ہے اور تغیرے تنقیدی دیستان میں دونوں کی افاد یہ پر زور دیاجاتا ہے۔ ان کے علاوہ یہ تفور بھی عام ہے کہ تخلیق ادب کا ایک مقصد ہے (مسرت یا بعیرت ؟) مخالف طفہ اویب کے مقصد کو غیر ضرور بی قرار دیتا اور تخلیق کو نامیاتی کل گردانتا ہے۔ اس طرت یہ اوبی مفاطع تنقید کو چند مسائل مبیا کرتے رہے ہیں۔

او فی مقالیہ بقالہ یوں تو" تول" ہے مشتق ہے گرادنی مقالہ نقدادب کے کسی موضوع پر بیر حاصل تحریبی کو کہا جاتا ہے۔ "مقدمہ شعر و شاعری" اپنے زرونے کی شاعری پر حال کااییا مقالہ ہے جس پر اردو تحقید کی شمارت کھڑی ہے۔ "موازی انیس و دبیر" کو تقابلی تنقید جس شبلی کا مقالہ قرار دیا جا سکتا ہے موادی عبدانر حمٰن کی "مر اقالشعر" اور سید سلیمان ندوی کی "شعر البند" و غیر وتقنیفت طویل اولی مقالوں میں شار کی جانگی ہیں۔ محمد حسین آزاد نے "مزید ان قاری" میں اردو فاری زبانوں پر گر انقد رمقالے کھے میں شامل مقالے اور مید سلیلہ عمری تنقیدی مقالوں کی بہنچا ہے۔

اد فی منشور کی منشور کے تحت اوب کی تخلیق نہیں کی جاتی کر بعض حالات میں ہیر ونی افکار اد بول کو مخصوص خطوط بر چنے پر مجور کر دیتے ہیں۔ یہ مخصوص خطوط غیر ادبی ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح اوبی اصواول، ضرور تول اور دوا قول ہے مر بوط کر دیئے جاتے ہیں اور او بیول سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کی جروک کریں۔ ایک یا تاعدہ اجتماع میں ان خطوط کو صفحہ کا غذیر تح میر کرے او بیول میں تقیم کیا جاتا ہے، کا غذیر آکر انھیں ادبی منشور کا نام ملا ہے۔ اردو میں ترتی پہند تح کیک کا اوبی منشور معروف ہے۔ مغرل کا غذیر آکر انھیں ادبی منشور کا نام ملا ہے۔ اردو میں ترتی پہند تح کیک کا اوبی منشور معروف ہے۔ مغرل کی فیر ہے کہ منشور معروف ہے۔ مغرل کے منشور بھی جری کے جا بھے ہیں۔

(د بکھیے منشورہ منی فیسٹو)

او فی موضوع جس موضوع پر اوب خلیق کیا ہے۔ کر ہر موضوع اولی موضون نیس ہو تا این الازی خیص کے ذریع کے حس موضوع پر اوب کا نام وے دیا ہوں الازی خیص کے ذریع کے حیال کو اٹھا کر اس پر بچھ لکھ کراہے اوب کا نام وے دیا ہوے ۔ اوبی موضوع کی شاخت سے ہے کہ بیاز ندگی کے حقائق سے ماخوذ تو نشر در ہو تا ہے گر اس میں تغلیقی حناسر کو جذب کرنے اور انجذا ہے جدا کے جدا کے تی حقیقت کے روب میں شاہر ہونے کی خوبی موجود ہوتی ہے۔ ۔ براہ میں کا اس مرحمی اللہ میں اللہ میں اللہ مرحمی اللہ موجود اللہ اللہ میں اللہ مرحمی اللہ مرحمی اللہ مرحمی اللہ مرحمی اللہ مرحمی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مرحمی اللہ میں اللہ مرحمی اللہ میں اللہ مرحمی اللہ میں اللہ مرحمی اللہ مرحمی اللہ مرحمی اللہ مرحمی اللہ میں اللہ مرحمی اللہ میں اللہ مرحمی اللہ میں اللہ میں اللہ مرحمی اللہ مرحمی اللہ میں اللہ مرحمی اللہ میں اللہ مرحمی اللہ میں اللہ م

بدزندگی کی ایک حقیقت ہے۔

"بجمعيدواور ماد حواتي انتبالي عمرت بين كفن كي بيد بيدا بن كررب بين

بەز ئىدگى كى دوم كى حقیقت ہے۔

"تممیواور ماد هو کفن کار و پیاشر اب میں خرج کر دہے ہیں ، شراب پی کرنا تا ہے۔ ہیں " بیه زندگی کی حقیقتوں پر اوب (یااویب) کے اضافے ہیں اور رشتوں اور روا بیوں کی ناقد ری اس کے موضوعات۔

اد فی میگر مین ادبی رسالے کی ایک شخل جو ایک حویل عرصے بی شائع شدہ تخیفات کے دوبارہ استخاب سے نگی اشاعت کر سے ای میں عمل البیس برسوں کی تخلیفات شامل کی جانے ہے رسال و استخاب المنظمی معنوں میں " مخزن " کی می جو جاتی ہے کہ جہاں ہے او ب کی ہر چیز اشانی جانے ہے۔ (و یکھے اوئی رسالہ اللہ اللہ میگرین)

او فی ناشر اوب کی نشر واشاعت کرنے والا فرد یا ادارہ یہ نشر واشاعت مطبوعہ آباوں کی صورت بیں ہوتی ہے۔ عام باشر اوبی کتابیں شائع نبیں کرتا کیونکہ یہ اوب سے زیادہ تجارت کا شعبہ ہے گر مری ضروریات اور باؤدق قار کین کے مطالع کے پیش نظر بعض باشرین فاص اوب کی آبائیں بھی شاخ کرتے دہتے ہیں۔ ادبی کتابیں کی طباعت واشاعت حکومت کے شعبۂ نشر واشاعت کے ذہ بھی ہوتی ہے، کرتے دہتے ہیں۔ ادبی کتابوں کی طباعت واشاعت مکومت کے شعبۂ نشر واشاعت کے ذہ بھی ہوتی ہے، ترق اردو بیور و بھار اُت کا اور انجمن ترتی اردو پاکستان کا سرکاری اردو اشاعتی ادارہ ہے۔ ان کے علاوہ و ونوں طکوں میں کچھ نجی ادارہ ہے۔ ان کے علاوہ و ونوں طکوں میں کچھ نجی ادارے بھی ادبی ناشر کے قرائض انجام و سے رہے ہیں۔

اد بی نشانات توامدر بان کے رموز او قاف کی طرح ادب میں بھی چند مخصوص معنویت کے عامل نشانات مستعمل بیں بینی مسسط مخلص کا نشان مثلاً اسدالله خال غالب

ص = ساد کانشان جو استاد شاگرد کے کلام پر اصلاح دیتے ہوئے اشعار پر لگا تا ہے۔ ص = صفی نہر مثلا ۵۸

> ع ر مد = ایک معرع حوالے میں لکھنا ہو تو یہ نشان لگاتے ہیں مثلاً ع آگے دیکھیے ہو تاہے کیا

ق = غزل میں شامل تطعے کی موجودگی فلاہر کرنے کے بیے جس شعر ہے قطعہ شروع ہوتاہے، اس سے پہلے یہ فرف لکھاجاتا ہے۔

م = بوراشعر نقل كرتابو تواس نشان كااستعال كرتے بيس مثلا

مه نه چینراے عکہت باد بہاری اولک اپل مجھے انگھیلیال سوجھی ہیں اہم نے زار بیٹھے ہیں

= جب کوئی شعر نٹر کے ساتھ لکھا جائے تودو مصر عول کے رابط کو ظاہر کرنے

کے لیے تر چھا خط لگاتے ہیں مثلاً اب تو گھبر ا کے یہ کہتے ہیں کہ

مر جائیں کے رمر کے بھی چین نہایا تو کد هر جائیں گے۔

اد فی نشست معینہ مدنت میں منعقد کیا جانے والا ادبی اجتماع جس میں کسی ادبی ادارے کے اراکین اپنی ادبی نشید و تبعرہ بھی کیا جاتا ہے جس کے ادبی تخلیقات سناتے ہیں۔ اگر ملے شدہ ہو تو ال تخلیقات پر فی البدیب تنقید و تبعرہ بھی کیا جاتا ہے جس کے دوران ادبی مسائل آتے ہیں، جن کے حل کی جانب متفقہ طور پر بیش قدی کی جاتی ہے۔ بعض او قات (ادبی یا غیر ادبی اختلاف کے سب مباحث طول کھینچتا اور مسئلہ دھر ارہ جاتا ہے۔ ادب کی نشوہ تما، نظریات وافکارے تعارف اور تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ادبی نشست ایک کار آید ذریعہ بن سکتی ہے۔

الرفي وركشاپ اولى نشست أكر چند كفنول كاوقت ليتى ب تواد في دركش پندو ول تك بارى رہتا ب بارى رہتا ب بارى رہتا ب بارى رہتا ہوں اور ب كے كى مو ضون يا من پر بحث و تعجيم ، مقاله خوانى اور عملى طور پر كى اولى صنف پر هني آزمانى كى جاتى ہواتى ہواتى ہواتى ہواتى ہے اور اپناكام ناقد بن اور معمر بن كے سائے چيش كرتے ہيں جس پردو بار و مناظر سے كى فضا بيدا ہو جاتى ہاور سے پر اے مسائل سائے آتے ہیں۔ (د يكھے اولى سيمين ر)

الربیات ادب کے تمام شعبول زبان، نظم و نثر، تنقید و تنبر داور طمنی اعناف اوران کی بیکتول کا علم۔ا ہے علم ادب بھی کہتے ہیں۔(دیکیے علم ادب)

الديسيت كسى تحرير كى اولى خوبيال ياس كے تخلیقی برونے كاو صف\_

اور اک (perception) قوت فہم ، ذبنی صلاحیت جو خاری میں موجود اشیاء، ان کی خصوصیات اور کیفیات ، ان کے باہمی ارتباط اور تعملات اور ان تعملات سے نمو پائے والے مجرئ تصورات کو ایک دومرے سے جدا شناخت کرتی ہے۔ اور اک ذبنی عمل ضرور ہے لیکن یے خاص وجدائی عمل نہ ہو کر طبعی اور اعصابی عمل مجمی ہے ای لئے کسی شے یا تصور کی تعہیم کے عمل میں حواس خسد ہمی اہم کرو رادا کرتے ہیں اور ان کی معاونت ہی ہے اور اک کمل ہو تا اور اشیاء کا باہمی فرق معلوم ہو تا ہے۔ اور اک کمل ہو تا اور اشیاء کا باہمی فرق معلوم ہو تا ہے۔ اور اک کمل ہو تا اور اشیاء کا باہمی فرق معلوم ہو تا ہے۔

اِ قَرْعاً ہے مثماع مناع کا ایداد عایا اظہار جے ولیل کی ضرورت ہو مثلہ (بقول مش الرحمٰن فاروق) "میں میں میں کر قار ہو جاؤل گا،"اذعائے شاعرہے۔

اِدِّ عاک شاعر اند شاعر کاایهاادٌ عایااظهار جے دلیل کی ضرورت نه ہو مثلاً (بقول فاروقی)خود کو مریخ کر نزار فرض کرنادٌ عانے شاعرانہ ہے۔

إر مان شعر ے اگر دویاز الد مفاتیم حاصل ہوتے ہوں اور ان میں ہے سمی کور جے نہ وی تی ہو یعنی بیک

وقت دونول معنی مراولیے جائیں،اے ایہام کی ضد کہنا جا ہے سے

کوئی و برانی می دیرانی ہے۔ دشت کود کھے کے گھریاد آیا (غالب) شعر کا ایک مغبوم یہ ہے کہ دشت کی دیرانی ہے حقیقت ہے، گھر کی دیرانی اس سے کہیں بڑھ کر ہے اور دو سرایہ کہ کیاغضب کی دیرانی ہے، دشت سے گھر بھلا!

اویب ادب صرف شعرے مخصوص نہیں اس لیے شعر کنے والا اویب نہیں ہوتا گر ادب کے لغوی معنول کی دوسے ہروہ فخص جو فن ادب کے کسی شعبے ہیں عملی حصہ لیتا ہو (شعر کہتا ، افسانے ، ڈراسے یا ناول کھتا یا ان تمام شعبول کی جانج پر کا کر کے ان کی قدر متعین کر تا ہو ) اویب یاصاحب قلم ہے۔ (دیکھیے اوب) گھتا یا ان تمام شعبول کی جانج پر کا کر کے ان کی قدر متعین کر تا ہو ) اویب یاصاحب قلم ہے۔ (دیکھیے اوب) اُق کی میتان کسی جذبے کو متین کر نے والے عوامل کی اثر آفرین میں شدت بیدا کرنے والے معاون مثل اُق کی میتان کر آفرین کر مروکر بھیک انتے تو یہ تروینا معادی (آفرین کر مروکر بھیک انتے تو یہ تروینا کہ استان کے تو یہ تروینا کر تا ہے۔ اگر وہ تریب کر مروکر بھیک انتے تو یہ تروینا رونا ہدروی کے جذبے میں شدت بیدا کر تا ہے۔ اگر وہ تریب کر مروکر بھیک انتے تو یہ تروینا دونا ہدروی کے جذبے میں شدت بیدا کر تا ہے ، میں اوی میں ہے۔ (دیکھیے رس مدھانت)

اِوُّ (id) فرد کی موروثی جبنی خصوصیات جواس کے لاشعور کا حصہ ہوتی ہیں۔

اِ وَ الْهِ كُنَّى رَكُنَ افَا مُمِيلَ كَ مَ تَرَى وَ مَدْ مِينَ سَاكُنَ سَهِ قِبْلِ الْفَ كَالْفَافَهُ مِثْلًا مُستَفَعِلَنَ كَو وَ مَدْ "عَلَى " مِن ساكن "ك" سے قبل الف برُحاكرا سے مستفعلان كرنا مِيدركن ندال كہلا تا ہے۔ (و يكھيے إسباغ) اِ ذَيَا تَهِيتَ ويكھيے ادّعا مُيت. افریت بیستدود سم کے ہوتے ہیں (۱) جو دجود غیر کو جسمانی یا ذہنی تکایف دے کر خوش محسوس کرے اسے سادیت بیند (sadist) بھی کہتے ہیں اور (۲) جو کسی کے ذریعے خود کو جسمانی یا ذہنی تکلیف میں جتلا کرے خوش ہو بیعنی مساکیت بیند (masochist) دونوں سم کے کر دار جنسی و باو کے زیر اثر بید ابوتے اور جنسی آسودگی کے لیے الن سے ایک یادومر ائٹل داتنے ہوتا ہے۔

بید ابوتے اور جنسی آسودگی کے لیے الن سے ایک یادومر ائٹل داتنے ہوتا ہے۔

اق یہ سے انہ سے افتار میں کر دار کا وہ طبعی اور تعسی ر جمان جس میں وہ سی وجود غیر کو افیت وے کر پاکسی کے ذریعے افیار جنسی آسودگی حاصل کرے۔ واستانوں اور تاولوں وغیر وہیں اقیب بہندی کی کی مثالین موجود ہیں، "الف لیل "کی اینداءی باوشاہ شہریار کی اقیعت بہندی ہے ہوتی ہے جس میں جنس کا خلب ہے۔ ساحرہ، ملک تاریک شکل اور ملک و مامہ افریت و تی اور افریت طبلی کے مثالی کر دار ہیں۔ نے فکشن میں عزیز احمد، منئو، بیدی، عصمت اور سر بندر پر کاش وغیرہ نے افریت بہندی کو موضوع بنایا ہے، خصوصا منئونے اس ر بخان یا نعسی گرہ ہے کئی مر یعنی کر دار افسانوں ہیں تخلیق کے ہیں۔

ار باب قروق ادب و فن کے دلداد دادران کے حسن و انتح کی تمیز رکھنے دالے جو ارباب نظر بھی کہا ؛ تے جس رو انتحام کی تمیز رکھنے دالے جو ادبان کے دلداد دادران کے حسن و انتحام کی تمیز رکھنے دالے جو ادبان دات کا میں کہا ؛ تے جس داد کی خواد بی دوق )

ار باب سیاست معاشرے کے چندافراد کی جماعت جو معاشرے کا نظام بو خل چلاتی یااے چلانے کے لیے اپنی جماعت سے باہر دیگر افراد کی آراء کو پیش نظر رشمتی ہے۔ ارباب سیاست کابیہ خالص عمرانی تصور ہے۔ ادبی نقطہ نظر سے بھی ہے گروہ پایاجاتا ہے۔ (ویکیمے اولی فرقہ بندی، سیاست) انہ میں اللہ کے مناسب میں کا

ار تنجال ديميه بديبه كول.

اِر نعاش (vibration) آواز کی لہریں اپنے مخرج ہے دور ہوتے ہوئے ہواکی لہروں کو متحرک کر دی جیں ویہ تحریک آواز کی شدیت پر متحصر ہو تا ہے۔ ارتعاش کو گردش فی سینڈ میں تا ہے ہیں۔ (ویکھیے سمعیات)

ار تقاع در جبدرجہ تبدیلی انشوہ نمامٹلاکی بنام فکر کو موجودہ صورے میں آنے کے لیے کن تبدیلیوں

ے گزر ناپزا۔ میہ تبدیلیال جاہے فلاہر ہول یانا محسوس لیکن ان کے وقوع میں ایک عرصہ ضرور مسرف ہونا جاہیے۔ (ویکھیے ڈارون کا نظریة ارتقاء)

اُر تھالٹ کار سنٹرت نظریۂ شعر میں منائع معنوی جو کاویہ کی باطنی خوبیوں کے حال ہوں۔ (ویکھیے سنگرت نظریۂ شعر)

اُر چو ڑہ عربی شاعری میں بحرر جز سندس سالم (مستفعلن بیٹھے بار)یا کم ارکان میں تکھی گئی مدح، بجو، غزل یار جز (رزمیہ)و یکھیے۔

ار و وایک جدید بهند آریائی زبان جو شور مینی أپ جرفش کی کھڑی ہوئی کی ترتی یافتہ صورت ہے۔ اس پر مارواڑی میریانوی میری برج می بخابی ، ماگد ھی ، مجری اور دکنی بولیوں کے بھی اثرات مجرے ہیں۔ (لفظی معنی ترکی بیل الشکر ") بی صرف و نحویس ہے اگر مقامی بولیوں کے اثر سے ہندی سے قریب ترب توب تاری کاور سے بیل "لشکر") ابنی صرف و نحویس ہے اگر مقامی بولیوں کے اثر سے ہندی سے قریب ترب ترب توب تاری کاور سے ترکیبیس ، افعاس ، اسانا عاور صفات و غیر ہاس نے عربی فارس سے بھی مستعار لیے ہیں اگر چہ ذخیر و الفاظ کے اخذ داکشاب میں ماحول ، ذبین و فکر ، طرز معاشر سے اور فدیم ہے فیر ہ کے زیرائر مستعار ذخیر ہے ہیں ہے شار صوتی اور معنوی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔

جن ند کورہ علا تقائی بولیوں کے اردو پر الرّات بیں ان عل قول میں یہ الہ چھی هرح سمجھی بولی اور پر حمی تکھی جاتی ہے۔ انگریزی دور حکومت میں فاری کو ہٹا کر ہندوستانی کے نام ہے اردو کو دفتری زبان بنادیا علی تھا (جورد من خطیس لکھی جاتی تھی) بھر فورٹ ولیم کا نی (کلکت) کی لسانی سرائر میوں کی زدیس یہ رب ن سیاسی آئی اور جب اے سنسکرت لسانی اظہارات ہے مزین کر دیا گیا تو ہندی کے نام ہے اس نے اپنی الگ صورت بنائی اور جربی فارس اظہارات کے ساتھ اردو کہلائی۔ ہندی نے دیوناگری اور اردو نے فارس مصورت بنائی اور عربی فارس اظہارات کے ساتھ اردو کہلائی۔ ہندی نے دیوناگری اور اردو نے فارس

اردو کے وجود میں آنے کی تاریخ عمرانی لحاظ سے خاصی قدیم ہے مگر تاریخی شواہد اے
بار ہویں صدی عیسوی سے معیشر آنے گئے تھے جب امیر خسرونے اپنی بانیاں عوام اور صوفید کے صلتے میں
سناعیں۔ رسم الخط اس کا فاری سے ماخوذ ہے (اصلاً سامی) اور بہت می عربی فاری آوازیں بھی انھیں زبانوں
کی طرح اس میں اواکی جا سکتی ہیں۔ ہندوستانی کے ہندی اور اردو یعنی ویو تاکری اور فاری شکلوں میں ظاہر

ہوجائے کے بعد پنجائی، برن اور ماگد سمی کے علی قول جن اس کی ویوناگری شکل کو ملا تائی ہندی زبان کی حیث سے میں میں سے دیگی سے اس نے کوئی ایسامقام شیں حاصل کیااگر چہ 1987ء جن میں سے مکت کی میں اس نے کوئی ایسامقام شیں حاصل کیااگر چہ 1987ء جن است ملک کی مستن کی میں نہ ہوئے کا حق دیا گیا ہے۔ کوئی سیاسی علاقہ حاصل شد ہوئے کے باوجود اور دو بند سے ملک کی مستن کی میہ سرکاری زبان ہے ) اور ایک خاص بند و ستان (اور پاکستان) ہیں ہر جگہ سمجھی اور بولی جاتی ہے (پاکستان کی میہ سرکاری زبان ہے ) اور ایک خاص تعداد میں طلباء میسر ہول تورو حائی بھی جاتی ہے۔

ار و و استیج ایسان مرد و ستانی زبان ہونے کے باوجود ارد و میں اسٹی کی روایت موہوم ہی نظر آتی ہے۔
ارد و کا تعلق ہو تک زیادہ تر مسلمانوں ہے رہا ہے (اور ہے) اس لیے ادب میں مسلمانوں نے فررا ہے کو قبل اختاء ہی سمجھا نہیں۔ اس کے باوجود اورھ سلطنت کے زمانے میں نواب واجد علی شاہ افتر نے ایک تتم کا اسٹیج تائم کیا تتی (عمراء) جس پر خود واجہ اور وورس شاعروں کی "اندر سجہ میں" پیش کی جاتہ شم کا اسٹیج جو کہ ایک نواب بلکہ ایک چھوٹے موٹے باد شاہ کا تیار کروہ تھاور جواس نے اپنی نہ آن ولبت کی سے سے لیے تیار کیا تھا اس لیے اس کی لاگنت لاکھوں میں ال کی تتی اور اس میں اسٹیج فرریکشن ، و کھوریشن اور کے لیے تیار کیا تھا اس لیے اس کی لاگنت لاکھوں میں ال کی تتی اور اس میں اسٹیج فرریکشن ، و کھوریشن اور کو اور سے بھی کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ سلطنوں کے زوال کے بعد اردو اسٹیج وریاد ہے گلی کو چوں اور چور ابول پر آیا گراس کے ذرا ہے گلی کو چوں اور پر ابول پر آیا گراس کے ذرا ہے گلی کو چوں اور کی کا خاص خیال رکھا تھا۔ سلطنوں کے زوال کے بعد اردو اسٹیج وریاد ہے گلی کو چوں اور کیا گیا۔ اس خیال رکھا تھا تھا تھا تھا اور ذرا ہے کو طاق نسیال کی چیز بنادیا گر جیسویں صدی کے بیار اسٹیج ہوئی کی مید دیار سے تھی کو میٹوں میں گایا جاتا تھا، تھی اطراف ہے پردول ہے دھا اور اس کی مید دیار ہے دوراد کی کلا ہوا۔ موجودہ اسٹیج تھی جو میں پر پردہ پڑا ہو تا ہے اور اس کے مانے ناظرین کی نشیس بند ،ایک دیوار ہے لگا ہوا۔ موجودہ اسٹیج تھی تھی میں پر پردہ پڑا ہو تا ہے اور اس کے مانے ناظرین کی نشیس میں بردو تھی ہے۔ رو تھی تاخرین کی نشیش بند ،ایک دیوار ہے لگا ہوا ہو جودہ اسٹیج جو تی ہی پر پردہ پڑا ہو تا ہے اور اس کے مانے ناظرین کی گر

أُر وُ وانا نير زبان كے كسى لفظ كوار دويناتا يعنى تاريد \_اصطاباح قد كور بذات خوداس عمل كى مثال ب\_ جس من تركى لفظ "اردو" بے اردوز باك كا ايك مصدر" اردوانا" مشتق كيا كيا ہے \_اس فتم كى متعدد مثاليں وَ خَير وَ زبان مِن موجود مِن مثلاً عربي" قبول "ادر فارى" بخش" ہے " قبولنا، بخشا" و غير واردوان كى مثاليں مِن \_ قرائىيى" بوتول" (button) ہے" بوتام " وانكريزى" dock " ے " ذاك "اور البين "captain" سے "کپتال" وغیر ہال کے علوہ متعدد لفاظ ہو بہولے کر انھیں اردو معنی دے دیے گئے ہیں جیسے "ریل، قوٹو، مشین ،ہوئل، موٹر "وغیرہ۔(دیکھیے تصریف)

ارووسائيي اردوسائيد رائ تخفيق مقاطع من صنف كفي في كالهاب:

(اردوشاعری میں) سانیٹ انگریزی کے اڑھے داخل ہوالیکن ایک صنف تخن کی حیثیت سے نہیں بلکہ جدئت پہندی کے اظہار کے لیے اور نے تج بے کی حیثیت سے۔

اردوسانیٹ نگاری کی ابتداء کے تعلق سے کیٹی نے ن رم راشد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اردو ہیں سب سے پہلاسانیٹ افخر جو ناگڑھی نے لکھااور دوسر افو دراشد نے جور اشدوحیدی کے نام سے شائع ہوا (۱۹۱۳ءاور ۱۹۳۰ء)

عام خیال میہ کہ افتر شیر انی نے سانیت کو اردو میں متعادف کر ایا۔ اس کے ابتدائی مطبوعہ نہوں میں عنوان کے بینچ غظ سانیت کو "مسبع "کا نام دیا گیا ہے جس سے سات اشعار (دراصل چودہ معر عول) کی حال اس بیت کا جواز نگل ہے۔ داشتہ کے ساتھ اور بعد میں کئی شعر اء نے اس بیت میں لئم نگار کی کی جن میں افتر شیر انی کا نام خصوصیت کا حال ہے کیونکہ اس نے متعدد سانیت لیسے ہیں۔ سانیت الیم مقاری کی جن میں افتر شیر انی کا نام خصوصیت کا حال ہے کیونکہ اس نے متعدد سانیت لیسے ہیں۔ سانیت اپنے موضوعات، مصر عول کی تعداد ، ان کی بندول میں تشیم اور مخصوص قافیا کی نظام کو بر قرار رکھا ہے۔ اردو سانیت میں اکثر شعر اء نے چودہ مصر عول کی پابندی کی اور اس کے قافیا کی نظام کو بر قرار رکھا ہے۔ افول نے بھی اطالوی طرز پر بندول کو تشیم کیا اور قافی کا در اس کے قافیا کی نظام کو بر قرار رکھا ہے۔ آخول نے بھی اطالوی طرز پر بندول کو تشیم کیا اور قافی کا در دسانیت کے لیے کوئی بر مخصوص نہیں۔ آخول نے بھی سائید کی طرح اردو سانیت کے لیے کوئی بر مخصوص نہیں۔ آخول کی تصدی سائید کی طرح اردو سانیت کے لیے کوئی بر مخصوص نہیں۔ تصدیل حد ندیم قامی، تابش صدیقی اور منظر سلیم وغیرہ نے بھی سائیت کی سائیت کی سائیت کی ای ایک بعد عزیز تمنائی نے اس بیت میں شاعری کا ایک بور انجوعہ "برگی نوخیز" کے نام سے شائع کر بیا۔ ان کے بعد عزیز تمنائی نے اس بیت میں شاعری کا ایک بور انجوعہ "برگی نوخیز" کے نام سے شائع کر بیا۔ ان کے بعد عزیز تمنائی نے اس بیت میں شاعری کا ایک بور انجوعہ "برگیٹ نوخیز" کے نام سے شائع کر بیا

ندم دام دام کا کیک سانید "ستارے "جومشن اور مسدی بندوں میں کہا گیاہے:

نکل کر جوے نفر خلد زار ماہ والجم سے قضا کی وسعوں میں ہے دوال آہت آہت

بند موے نوحہ آباد جہال آہتہ آہت نکل کر آری ہے اک گلتان ترنم ہے ستادے اپ میٹھے دیجرے ملکے سم مے کے جاتے ہیں فطرت کوجوال آہتہ آہتہ سناتے ہیں اے اک داختال آہتہ آہتہ دیار زندگی دیوش ہال کے تکلم ہے

میں عادت ہے روزادلیں سے ان ستاروں کی حکیتے ہیں کہ د نیاجی مسرست کی حکومت ہو حکیتے ہیں کہ د نیاجی مسرست کی حکومت ہو حکیتے ہیں کہ انسال فکر ہستی کو جملاڈ الے اللہ ہے ہے یہ تمنا ہر کر ان ان تو ریاروں کی مجمعی رید خاکد ال آبوار ڈ حسن و لطافت ہو مجمعی انسان اپنی گمشد و جنت کو پھریا ہے

## (و یکھیے اسپنسری را طالوی رفتیکی بیرین رملشی سائید)

اروو مراکر المانی جنرافیے میں ارتقاء، رواج، تعلیم اور اوب کی فرادانی کے نظریے سے جن علاقوں میں ارود کو نمایاں حیثیت حاصل رہی اِحاصل ہے مثلاً سریکر، دیلی، چنڈی گڑھ، ہے ہور، علی گڑھ، لکھنؤ، پٹنہ، کلکتہ، بھویال، حیور آباد، بنگلوراور جمبئ وغیرہ۔

ارووے مبین قرآن کے تفظی اور آزاد تراجم کے پہلوؤل پر اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا مودودی "ترجمہ قرآن مجید" کے چیش لفظ میں کہتے ہیں:

لفنکی ترجے کے طریقے میں کسراور فامی کے پہلوؤں کی علائی کے لیے میں نے "ترجمانی" کا ڈھنگ آفتیار کیاہے۔ میں نے اس میں قر آن کے الفاظ کو اردوکا جامہ بہنانے کی بجائے ہیں کو مشش کی ہے کہ قر آن کی ایک عبارت کو پڑھ کرجو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے دل پر پڑتا ہے اسے حتی الامکان

صحت کے ساتھ اپنی زبان ہیں منتقل کر دول اسلوب بیان ہیں ترجمہ بن نہ ہو، عربی میں ترجمہ بن نہ ہو، عربی میں ہو، تقریر کار بط فطری طریقے سے تحریر کی تربیان ہیں کی ترجمائی ار دوے میمن ہیں ہو، تقریر کار بط فطری طریقے سے تحریر کی تربیان ہی قاہر ہو اور کلام البی کا مطلب و عدعا صاف صاف واضح ہونے کے ساتھ میں تاہم ہونے اس تحد اس کا شاہانہ و قار اور زور بیان ہی ترجمانی ہیں منتکس ہوج ہے۔

(و یکھیے ترجمانی، ترجمہ [ا])

ار دو سے مطلاعکومت اور دھ کے عرون کے زمانے میں تکھنؤ میں رائج اردو (وسط انیسویں صدی) اپنے کا درور وسط انیسویں صدی) اپنے کا درات، لسانی ترک واضیاراور بعض قواعدی تغیر قات کے سبب ارود سطلاار دوے معلقے جداشنا محت میں مسلم کا درات، لسانی ترک واضیاراور بعض قواعدی تغیر قات کے سبب ارود سطلاار دوے معلق مے جداشنا محت ہے۔

اردوب معتلاً شاہبال کے زیانے (وسط ستر ہویں صدی) میں جو ترتی پذیر اردوبال تلعے اور اس کے اطراف بول اور پڑھی لکھی جاتی تھی۔ پھریہ صرف اہل قلعہ کی لسانی خصوصیت ہوگئی اور آ کے جال کر کلارک اور فتری تشم کی زبان کے لیے یہ اصطاباح استعمال کی جائے گئی۔ آٹ کل یہ کمبیں پائی نہیں جاتی۔ کلارک اور دفتری تشم کی زبان کے لیے یہ اصطاباح استعمال کی جائے گئی۔ آٹ کل یہ کمبیں پائی نہیں جاتی۔ اور سمال المشل شعر میں کوئی ضرب المثل اظم کریا ہے۔

د ہان یار سے شنچ کو دعوی مشل کے ہے کہ چھوٹامنہ بزی بات (امیر) اے امراد الشل بھی کہتے ہیں۔

 م ایات اور (۳) امید اور طریعیه عناصر کی ماد عد ق و نیم دید

یورپ بین ایت ادبی ادواد کم بی "ب بین جب رسطوب معمون سے اصول سے جمی رہ مرد الی کی گئی ، دور نہ انزکارول نے مرد مرین ان پر سختی سے قمل کیا۔ اشد، موں صدی کے اشد بن دور کے برد الی کی گئی ، دور نہ انزکارول نے مرد مرین ان پر سختی سے قمل کیا۔ اش مرد کو شش کے برد الشقائی یا محد جب رہ مانیت کا دور آیا تو فائکارول نے ایٹ اسپانسول آپ منتی کے دائی ان کو شش کے برائی ان کی سے اپنی رائیں کے برائی دائیں معمون کی سے اپنی رائی مرد وہ ان اور جب کی چند را دول جس رہنم کی کی اجیت دیتے ہیں۔ (ورد سے معمون کی سے اور معلوم کے صول آئے بھی دب کی چند را دول جس رہنم کی کی اجیت دیتے ہیں۔ (ورد سے معمون کی اجیت دیتے ہیں۔ (ورد سے معمون کی تابید کی ایک کی اجیت دیتے ہیں۔ (ورد سے معمون کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کا دور سے کی چند را دول جس رہنم کی کی اجیت دیتے ہیں۔ (ورد سے کی دور سے کی جند را دول جس رہنم کی کی اجیت دیتے ہیں۔ (ورد سے کی جند کی تابید کا تابید کی تابید کر تابید کی تابید کر تابید کی تابید کر تابید کی تابید کر تابید کی تابید کی تابید کی تابید کی تابید کر تابید کی تابید کی تابید کر تابید کی تابید کر تابید کی تابید کر تابی

کام کو مشکل دل پڑتار ترویے کرویا یاں کئی ہو چکی تو بچر نہیں اشکال پچو ( آیہ ) اس شعر کے پہلے مصریعے میں "مشکل "ابطور رصاد ہے جس سے دوسرے مصریعے کا تا فر "اشکال " مثلاً زم ہے۔اے تسہیم بھی کہتے ہیں۔

ار ضیبت (۱) اجداد کی زمین سے لگاو کار بھان۔ (۲) و نیو می یادوی مسائل و رو د الی یا دور طرح یا رو مسائل برتر جیجے (۳) مسی زمین سے لا تعلق ہوئے کا نم ۔ (و بیکھیے برمینیت)

ار کان (۱) علم عروض میں شعر کی موز و نیت معلوم کرنے ہے موجد فیس این احمد منی نے ہے۔
ایسے الفاظ تشکیل و بے بیں جن کی حرکات و سکنات اور مقد ارسے شعر میں موجود الفاظ کی حرکات و سکنات اور مقد ارسے شعر میں موجود الفاظ کی حرکات و سکنات اور مقد ارکو متواز ان کیا جاتا ہے۔ انجیں افاعیل بھی کہتے ہیں۔ (۲) اجزاب افاظ یا جاتا ہے۔ انجیں افاعیل بھی کہتے ہیں۔ (۲) اجزاب افاظ یا جاتا ہے۔ انجی ما افاظ یا تا ہے۔ انجیل بھی کہتے ہیں۔ (۲) اجزاب افاظ یا جاتا ہے۔ انجیل ما افاظ یا تا ہے۔ انہیں افاعیل بھی کہتے ہیں۔ (۲) اجزاب افاظ یا تا ہے۔ انہیں افاعیل بھی کہتے ہیں۔ (۲) اجزاب افاظ یا تا ہے۔ انہیں افاعیل بھی اجزاء )

ار کان افاعیل شعر کی موزونیت بناندوای مقداری صوتی اد کان جنس او میل اور موارین بخی کتے ہیں۔ بیدار کان افاعیل یا فامیل اس لیے کہلات بین که ان کا ماڈو (ف رٹ رٹ ال) بہس ت آجو: مد حروف جوڑ کران کی تفکیل کی گئی ہے۔ بید تعداد میں آنھ جیں () فاعلن (۲) فامل تن (۳) نامون (سم) متفاعلن (۵) مستفعلن (۲) مفاعلتن (۵) مفاعیلن اور (۸) مفعولات ان س سے فاعلاتن کو فاٹ ابتن اور مستفعلن کو مس تفع سن مجھی مکھا جاتا ہے لیکن یہ صرف متحرک کو ساکن اور ساکن کو متح کے کریے کا تمال ہے اور غیر ضروری ہے۔ بچر مستفعلن کو مس تفع لن (بسکون مین ) لکھتے ہے رکن کا السل ، زن بی بدل کر دوسر اوزن ( فاملاتن ) بن جاتا ہے اس لیے یہ عمل محل تظریبے۔انھیں مکسر ارکان ئے سبب بعض مہرین آتھ کی بجائے دی ار کان فرض کرتے اور اٹھیں ار کان مشرو کہتے ہیں۔

ار کان تشییه جارین (۱) ادات تشیه (حروف تثبیه) (۲) مشته (۳) مشته (طرفین تثبیه ۳،۲)ادر (۴) وجه شهر (دیکھیے تشبید)

ار کان څما کې ارکان نفاعمل جو پانچ جړون سے پنتے ہیں، پیددو ہیں : فعولن اور فاعلن په

: ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

ار کان مشرده میدار کان افامیل

ار کان مجمل أساركان سوق مستفعلن اور فاعلاتن كو توز كرند لكسيس تويد اركان جمل ما مقروني كبلات بين -

ار کان مفروقی ارکان ساع مستفعلن اور فاعلاتن کو توژ کر مجمی لکھا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہے۔ رونول اركان مفروقی اِمنغصل كهؤاتے ہیں۔ (ديكھے اركان الأعيل)

ار كان مقر وفي ديكيداركان مجل ـ

ار کان منقصل دیجیے ارکان مغرو تی۔

إزاليدكسي ترنسها حركت كولفظ سے نكال وينامثلا

ترے تیر شم کش کو کوئی میرے دل ہے ہو چھے س معرے شن" تیرے "کی پہلی" ے"اور "کوئی" کا"و" اور "می "اور "میرے "کی دوسری" ے"

زالد کے عمل سے تکال دیے گئے ہیں۔

از ل ز حاف زلل کامز احف رکن (دیکھیے زلل)

اِزْم (ism)لاحقہ جو کسی صفت (انگریزی) ہے مل کرسی صفت کے حامل نظریے فقر کی معنویت ایور کرے مثلاً ماڈرن + ازم = ماڈرنزم (جدیدیت)، سوشل + ازم = سوشلزم (ساجواد)و غیرہ۔ روہ جس "یات"اور" یت "لاحقوں ہے ازم کے معنی لیے جاتے ہیں۔(ویکھے یات، یت)

اساس (root) آزاد سرفیہ جس کے ساتھ دوسرے تعلیقے (ساتھ اور احقے)جوڑے باشیر شا

اجازت+نامه=اجازتنامه

اساس+لاهداسم=اسم مركب

اے مازہ مجی کتے ہیں۔ (دیکھے آزاد صرفیہ)

اساطیر (rnyths) اسطارہ یا اسطور کی جمع جمعنی قدیم تھے کہانیاں (اگریزی الفاظ history یہ الفاظ story کے فیاں ۔ اس الفیر آرکی الفظ story کے فیاں ۔ اس الفیر آرکی الفظ الفظ الفظ الفظ الفظ کے فیاں ۔ اس الفیر آرکی الفظ کے میں جو افراد کے اجتماعی حافظ یا اجتماعی الفظ کی الشعور میں زمانوں ہے محفوظ ہے تے ہیں۔ ان اساطیر آرکی ایک ہوئے تخسیلی واقعات محفل تخیل کی کار فرہ نی نہ ہوکر انسانی زندگی مینی اس کے افکار، انہان وادب، قد بہ و تہذیب، تاریخ و جغرافیہ غرض تی م شعبوں کی اثر آفری کا تتیج ہوئے اس کے افکار تا اس کے انہوں کی اثر آفری کا تتیج ہوئے ہیں۔ اساطیر فن وادب میں سرایت کر بوتی ہیں۔ اساطیر فن وادب میں سرایت کر بوتی ہیں۔ اساطیر فن وادب میں سرایت کر بوتی ہیں۔ (دیکھیے اساطیر کی اوب میں سرایت کر بوتی ہیں۔ (دیکھیے اساطیر کی اوب میں سرایت کر بوتی ہیں۔

اسا طیر کاوب مثالی فرد، انسان کالی بیروک زندگی کاعکاس اوب بیشریاتی اور نصیاتی عند نظر ند جو آرکی تا بیس اجها می حافظ بی محفوظ ہوتے ہیں، فنکار کے تخیلات بی آگر اور اس کے اظہر سے گز کرالیے واقعات بن جاتے ہیں جن بی افراد اپنے ڈبنول میں جسنے والے سور ماؤل کو بیل پھر تا ہواو بھتے او اپنے حرکات واقعال کوان ہے مطابق کرتے ہیں۔ پیر ویری کی بنیاد پر بنی بید واقعات ندایوب کی بھی تحییق کرسکتے ہیں (می نائی، معری، دوی، ایر انی اور بندوند بهب وغیرہ)

مندوستان كا قديم ترين اساطيري اوب ويدول، يرانول اور أينشدول يس يها جا تا اوس س

اس طیر ن اوب عالیہ راماین اور مہا بھارت کے لیے باخذ کا کام بھی کرتا ہے۔ شیو شکر پر اتول کا رام راماین کا اور پر مشر مہا بھارت کا بیر و ہے۔ ال کے علاوہ متعدود و مرے ہیر وانہ عزائم رکھتے اور مثالی کارنا ہے انہم و ہے والے کرواد بھی ان کے دوش بدوش نظر آتے اور انھیں جیسی ایمیت رکھتے ہیں ہجرت، بھی ، اسمی ، اسمی ، اور جن ، کرواد بھی ان کے دوش بدوش نظر آتے اور انھیں جیسی ایمیت رکھتے ہیں ہجرت، بھی ، اور جن ، کروان کا اوب نوک سابتیہ ہے آرٹ ایک بنا اور بالآ نر ند بی ار جن ، کرشن اور ابھیمنے وغیرہ ۔ ان کرواروں کا اوب نوک سابتیہ ہے آرٹ ایک بنا اور بالآ نر ند بی نقد ایس پاکر بیسویں صدی میں بھی اے ند بہ کی دیشیت صاصل ہے (جبکہ یونان وروم وغیرہ کے ایسے بی کثیر الادبا بیت کے حال نداہب اب محض قصے کہانیاں بن کے ہیں۔)

فاری کے اگرے امرانی اور عربی کے اگرے امرانی واقعات کواردویں اسطوری اہمیت وی جانی جانی جانی جانے جانی جانی ہے ان سے مقدوں امیر عمر ہاور جانی جانی جانی جانے ہے مقدوں اور کارتا ہے جو یقینا فرضی ہیں گر داستانی و بسٹ انجیس تاریخی کر داروں (امیر عمر ہاوو کا عمر و عیار و غیر و) کے حوالے ہے حقیق کر دارول پر گزر نے والے واقعات بنادیا ہے۔ ان کے علاوہ اروو کا اساطیری اوب ہندود یو مالا اور اوک اوب ہے بھی خاصہ متاثہ ہے ، مثالوں کے لیے اردوواستانوں اور ان پر ک

اسمالیب طرزب بیان-ایک فنکارے دومرے فنکار میں اسالیب کا اختلاق نمایاں طور پر مشاہرہ کیا جا
سکتاہے۔ طرزے جدااسالیب کی معنوبت اظہار کی پیشکش کے سانچوں سے بھی متلازم ہے بعنی واستان،
تاول انسانہ اور ڈراہ یہ سب کہانی کے اسالیب ہیں۔ ان کے ملاوہ طربیہ ، د، ستاتی ، دکایتی ، زیان کے سادہ یہ جیجید داستعال کے اور عالی نہ اور خطیبانہ اسالیب ٹیمرہ معروف تصورات ہیں۔

ا سیاف ارکان افاعیل کے آخری سب میں الف ساکن کا اضافہ جس سے فعولین" فعولان"، فاعلاتن افاعلاتان "اور مفاحیل سے آخری سب میں الف ساکن کا اضافہ کے جس مولوی عبد الحق " فاعلاتان "اور مفاحیلن" مفاحی عبد الحق نے جس اس عمل کو تسبیغ بھی کہتے ہیں، مولوی عبد الحق نے "فواعد اردو" بیں اس کے لیے مفاف کی اصطلاح وضع کی ہے۔

اسم انتو (Esperanto) رابطه عامة کی معنو کی زبان جے ایک دوی اہر طبعیات ڈاکٹر لزاری ( Esperanto) نے علمہ کی معنو کی زبان جے ایک دوی اہر طبعیات ڈاکٹر لزاری ( کیمیند ف ( L.L. Zemenhof) نے علم ایجاد کیا۔ اسپر انتواجیتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "امید" ہیں۔ اس میں یور پی زباتوں کے عام الفاظ اور اصوات سے کام لیا گیا ہے۔ اس کی تواعد آسان اور جلد قابل تعلیم ہے۔ (دیکھیے آئذو)

ا سینسری سما سیف (Spenserian sonnet) قدیم اگریزی شاع اید منداس تر قرانی بر مشتمان جو تر ایس است مربوط (link) سائید بھی کہتے ہیں۔ س کے آخری دو مشتمان جوتی ہے۔ اس تر تیب کے سبب اے مربوط (link) سائید بھی کہتے ہیں۔ س کے آخری دو مقر عول نے توانی شیک بیئرین سائید کے آخری دو مقر عول سے مشابہ بیخی مقفا ہوتے ہیں۔ (و کیلیمیے اردوراطاوی رشیک بیئرین رملئنی سائید)

استار نن پر (اردویس خصوصانها عری پر )اصلاح دینه دالافزکار۔ (دیکھیے اصداح کارم)

استادِ از ل مرادي معنى خدائے تعالىٰ (ويكھيے الشعراء تلاميذالر حنن)

استاد محمالی و میازا کدشاعر جوایک ہی ستاد کے شاگر دیموں مثلاً میر مہدی مجروت تفتہ اور حاتی، غیر و جو نااپ کے شاگر دیتھے۔

استادِ كامل فن پر اصلاح دینے والا ایسا فركار جسے فن ہر مكمل عبور حاصل ہو مثناؤ وگر فن شعر میں استادِ كامل بو و شاؤ وگر فن شعر میں استادِ كامل ہو تو شعریات كى تمام باریکیوں ہے اے واقف ہو تا اور معمولی ہے لے كر اہم خطیوں ہے كو استادِ كامل ہو تا وہ سامت كر نے كى اس میں البیت ہوئی جائے۔

استادِ معنوی کولی فنکار اگرائے فی اظہار میں کسی بڑے چیش رو فنکار کی زبان و بیان ، فنی طریق کار اور فئن کو دیجے فی اظہار میں کسی بڑے چیش رو فنکار کی زبان و بیان ، فنی طریق کار اور فئن کے فن کے دویوں کی جی وی کرے تو چیش رو فزکار مقلد ک ہے۔ استاد معنوی جیے۔ استاد معنوی جیے۔

إستشبعاد اغظ" بعد" بمعنی دوری سے مشتق اور اسطلاح قول محال کا متراد نسد استبعاد سے معنوی دوری کا مغموم نمایال ہے۔ (ویکھیے ایمهام ، قول محال)

اِست بنیاع مدوح کی تعریف اس طرح کرنا که ایک ہے دوسر می تعریف کا مضمون پیداہو میں است بنیاں مدون پیداہو میں اور زیر دال تیرے ہے دو توسن جالاک کہ تو چینر دے ایک ذراای کوجو و قبت صف جنگ

## یوں کرے جست کہ جیسے مر مید ان نمر و منہ سے اڑجائے حریفول کے ترے خوف سے رنگ (سودا)

ئے زید کی تیزی ممراح کی شجاعت کی طرف راجع ہے۔

استنتاء وه صورت جس میں سی مرة جداد بی (یا غیر ادبی) اصول ہے بہت کر کوئی عمل واقع ہو مثلا ادسو ۔ اسوں ۔ مطیق افسانہ واقعات کے وقوع میں آغاز ، وسط اور انجام کو پیش نظر رکھ کر (ایک منطق لشلسل میں) کہنا جانام وٹ ہے مگر اس کے ہر مکس کسی افسانے میں اختیام کا وقوعہ افسانے کی ابتدائی سطور میں بیان کر واجائے توبید استناء ہوگا۔

استثنائی اصول سے استفاق صورت کا متعدد باریکساں کیف و کم سے ظاہر ہوتا اسے ایک اصول بنادیتا ہے۔ اسوانا افسائے میں وحدت زون و مکال کی بہندی کی جاتی ہے گر بھش مر تبد بیان واقعہ کا تشکس اور واقعات کا پیمیلاویا سکڑاو فنکار کو ان وحد تول سے افحاش ہر شنتے پر مجبور کر دیتا ہے تاکہ و قول واقعہ میں افتحات کا پیمیلاویا سکڑاو فنکار کو ان وحد تول سے افحاش ہر شنتے پر مجبور کر دیتا ہے تاکہ و قول واقعہ میں افسانویت یا تھا ہو و واقعات و غیر و کو ترجی افسانویت یا تھا ہو و واقعات و غیر و کو ترجی افسانویت یا تھا تھا ہو استفاق کے سبب ایک اشتمانی اصول سے روگر دانی کے سبب ایک اشتمانی اصول سے روگر دانی کے سبب ایک اشتمانی اصول سے کا تھا تا ہے۔

" ہورے میں مند میں زبان ہے " کہنے ہے ایک ملموم میں غیر کو بوسر و بیٹے پر محبوب سے بنگوا مینے کاار او و طاہر ہو رہا ہے اور وومر اسلموم ہے کہ مند میں زبان ہوئے کے سبب ہم بھی وسے کے مستمل منے (فرا معنی افتظ "زبان") ویکھیے اہمام اوماج البہام۔

استخراج (deduction) کی مظہریا مظاہر کے وجودیا عدم کے متعلق کوئی مقروضہ متعین مدہ و رات (deduction) کی بناء پردیجر سٹا یہ متعلق ایک تھم کی تفکیل سٹلا انسان فائی ہے ہے مفروضہ الف انسان فائی ہے اسے موت آتی ہے بانسان ہے اسے موت آتی ہے

اس لیے متخرجہ تعمیم اس کیے متخرجہ تعمیم

عمل استخران میں مفروسے اور تعمیم کے مابین مشاہدات و تجربات آیکتے ہیں (اغب،ب من و غیر و کی سوت) عمو مأجو مفروضہ ہو تاہے وہی تعمیم بھی ہوتی ہے کیو نکہ اس کو ٹابت کرتا ہوتا ہے۔

استخراجی شقید فن پارے کی قدر و قیت متعین کرنے سے پہلے جو تقید ایک اچند ایسے اصول (مفروف ت) قائم کرلے جن کی بنیو پر زیر نقلہ شخیق کو پر کھا جا سے۔ تا اُل اور تقابی تقید میں عموما استخرائ سے مدولی جاتی ہو کہ ان میں چیشتر سے موجوداد فی اور تقید کی دوایات سے لے کرناقد کی ذاتی بہتر استخرائ سے مدولی جاتی ہوئے اس میں بہتر سے موجوداد فی اور تقید کی دوایات سے لے کرناقد کی ذاتی بہتر و نابیند کے اثرات مجمی شائل ہوتے ہیں۔ اسانیاتی تقید کی بنیاد بھی استخرائ پر ہے کیونکہ اس میں اسانیات کے اصولول سے دوگر دائی ممکن میں۔

اِستندراک من میں دوشاعرانہ طرز عمل جس ہے کی شعر کے پہلے مصرے ہے جو کا گان ہو کر

و استندراک مضمون کو مدح کی طرف لے جائے ،اسے تدارک بھی کہتے ہیں ۔

انصاف میہ اب عہد ہیں اس کے ہے کہ قریاد

انصاف میہ اب عہد ہیں اس کے ہے کہ قریاد

الا یا نہ لیوں تک کوئی فیر از جرس و زنگ (سودا)

یہان مصرع: قریاد (کرد) کہ اب اس کے عہد ہیں انصاف نہیں یا جاتا۔

ووس المصريّ من من حبارين جري وزعت كه سوالوني فرياد فيمن كمانة (الصاف كي فراواني ب) استند الم أن شرو بنديد ووسه نوياية جبوت تك بانجات كه يا قابل قبول نظر مي عملي اقدام المستند الم أن مرايا المرمي عملي اقدام المستنشهان شاعر ايناه من شعر بين الراط من ستهل كريد أنه منهم من كاحصد من جائب المستنشهان شاعر بوي كه ميم بوية التم موت كه ميم بوية السيم بوية التم موت كه ميم بوية السيم بوية التم موت كه ميم بوية السيم بوية المستنال المرابية المناس بيم بوية التم موت كه ميم بوية السيم بوية التم موت كه ميم بوية المستنال المرابية المناس ال

استعاره النيق مر الري النول شرا تنبيه كارشة بالظاهر وافير مشابه شراه من ايك وزائد باطني كيفيات الموجود النوجود المحال الموجود النوجود النوجود المحال الموجود النوجود ا

مراب نے مستعارا ۔ عادش مشہب نے مستعارمت نے گلاب مشہب نے مشعارمت نے گلاب مجدجات نے رنگ اطافت استعارہ نے عارش نے کیاب کھی رہے میں

بہ خموی استفارے ں آید مشاہراتی مثال ہے۔ استفارے کی تشکیل میں اگر وجدان اور ڈوق مھی کار قربہ بوں نو بڑئی ویجید و معنویت نے جامل استعارے تخلیق پاتے ہیں مثالا جسب تیزی سمندر آتھوں میں اس مزام کاسورت ڈویے کا (فیقن)

یس سند (مستعار به اور آنهمین (مستعار اید) میں بعنی "سمندر آنکھول" کے استعار ہے گئیں میں میں مند (مستعار به کا اور آنهمین (مستعار اید) میں بعنی "سمندر آنکھول کی صفاحت شیں محر شاعر کا وجدان انتمھوں میں سفاحت شیں محر شاعر کا وجدان انتمھوں میں یہ بی بی کی نیاے ایک ہے۔ میں یہ بی بی کی نیاے ایک ہے۔

، ستعاره بالتصريح جس استعارے بيس مستعار \_ متر وك اور مستعار مند كور جو

ع بيانت بي تقر أحمي گلة سارا (حاتي)

عرب قوم مستعارل ہے جس کاؤ کر مصر ہے جس نہ کراتے ہوئے ہے راست '' کلہ''( مستعدمہ ) کہدویا گیاہے۔

استعاره بالكنابير جس استعارے میں مستعاریت متر وک دور مستعار لدند كور ہو

ن آب مثم رہ تئی ہے سووہ بھی نموش ہے (مَالَب) برم آرائی مستعار مدے ہے جس کاؤ کر بیباں شیں۔ "مثم" مستعار لدے جسے "خموش" بتایا (مثم کی ۱۰س ق زبان) برم آرائی کے ختم ہو جانے کا کنایہ ہے۔

استعارة بليغ جس استعارے میں وجہ جامع کی فوری تنہیم ند ہو ۔۔

ینگی کار عب سب په عمیال ہے خدائی میں جیشا ہے شیر جبو ل کو شکیے ترائی میں (انیس)

(آنکی کی)" بنگی" (مستعارله)، "شیر" (مستعارمنه) استعارے ش آنکھول ہے بدنے "
د عب وجدال وجہ جامع ہے جوشیر (کی آنکھول) کے رعب وجلال سے متنارم ہے۔اسے استعار ہُ نو یہ
مجی کہتے ہیں۔

ا ستعارة تمشيليد من مثل يا محاورت كا استعارتي استعال جس سي مستعار لداور مستعار من من

مشابهت پیدا : و جائے 🔑

چیا و حیلا جارے پاس کہال چیل کے تھونسلے جیں ماس کہال (ناب) و و مر امھر خالیک مثل ہے جو مستعار مینہ کی طرح ہرتی تنی اور پہلے مصریحے کے "ہم" (مستعار میں ) ن " تبی و ستی "سے مشابہت رکھتی ہے۔

> استعار ہُ عامیہ جس استعارے میں وجہ جامع معلوم ہو سے ہے چیٹم ٹیم باز عجب خواب نازے فتنہ تو سور ہاہے ' دیم فتنہ بازے ( ناتیخ روز ہے )

يه بيتم ينم ، ز" ( مستعاديد )، "در فتنه " ( مستعاد منه ) در دازے اور پېړنو س کی مشابهت و جه جامع په

ا سلعار وُ محِناز ميه أبر مستعار اله ١٠ مستعار منه ايك ي جُهُميت بيل يجانه جوب تو استعار ؤ مناه يه

- -- --

ین نر فقیروں کا ہم جمیل غالب تماشاے اہل کرم ویجھتے ہیں۔ یونا سال ستم'' کا استفاد و'' مل سرم'' سے کیا ہے۔ استفار ؤسن ہے ، راصل طفرے بیان کا بیم ایہ ہے۔ (، نیجیے استفار وو فرقہ)

استعارة عربيده يلي استعارة بن-

**استعار او فا قید اگر مستعار له اور مستعاره به ایک بی شخصیت میں تن بوج نمیں توبیا استعار دُو ہُ تیا جو کا به** 

سے منتے می تھرا کیا گلہ سمار ا میں اس میں راقی نے مدکار کر جب پیار ا پہلا مصرع، "عرب توم" (مستعار لہ)اور" گلہ" (مستعار سے)

و دسر امسرنَّ: "کله بال" (مستعاد له)اور "را می " بیخی رسول اندّ (مستعاد میه ) دونول مصر عوب کا اجماع اس طرح منگن ہے کو نی بھی گله مان اپنے نکلے کو بکار سکتا ہے جس طرح حضور کے قوم عرب کو بھارا۔ (ویکھیے استعار فاعن ا به )

استفادہ فی ترکیب، جمعے، مصرعے فیعرہ فیرہ کو جدید شامل کرلینا۔ ایک تخلیق عمل میں اس کے کی خیال ، انتخاص ترکیب، جمعے، مصرعے فیعرہ فیرہ کو جدید شامل کرلینا۔ ایک تخلیق میں دوسرے ہیروئی تخلیق فی خیار ، انتخاص تخلیق میں دوسرے ہیروئی تخلیق فی مند کا مخص کی یہ شمولیت دو فول تخلیقات فیابر کرتی ہے (اس سے تعاد کا کام بھی کی این استفادہ ہے کہ یہ مثالیل عمور انتخاص فی بیاد کی فیل نظم و فیر، کام بھی ایک فی منوب پر دو تو یہ بھی ایک فتم کا استفادہ ہے۔ افسانوں ور ناواوں کو ڈراہ کی صورت دینا، اسلیم نی منوب پر دو تو یہ بھی ایک فتم کا استفادہ ہے۔ افسانوں ور ناواوں کو ڈراہ کی صورت دینا، اسلیم نی منوب کو دو تو یہ بھی ایک فتا کو افسانے وغیر وہیں ڈھالنا اور تقدو تھرہ کرتے ہوئے اضی کے اسلیم نی منوب کو بنا تنتیدی نیالات پر منطبق کرنایا ہی سے سند لانا سب استفادہ کی مثالیں ہیں۔ استفادہ کی مثالی میں میں۔ استفادہ کی مثالیں ہیں۔ استفادہ کی مثالیں میں۔ استفادہ کی مثالیں ہیں۔ استفادہ کی مثالیں ہیں۔ استفادہ کی مثالیں ہیں۔ استفادہ کی مثالیں ہیں۔ استفادہ کی مثالی ہیں۔ استفادہ کی مثالیں ہیں۔ استفادہ کی مثالیں ہیں۔ استفادہ کی مثالیں ہیں۔ استفادہ کی مثالیا ہیں۔ استفادہ کی مثالی ہیں۔ استفادہ کی مثالیا ہی کی کام کی مثالی ہیں۔ استفادہ کی مثالیا ہیں۔

ا ستنقراء (induction) متعدد مشاہرات اور تجربات کے بعد کسی مظیرے دور ہے۔ کے متعلق کونی تعمیم قائم کرنامشلا

الف انسان سے است موت آئی ہے = مشابدہ

بانسان ہے است موت آئی ہے = مشابدہ

حانسان ہے است محم موت آئی ہے = مشابدہ

انسان فائی ہے = استفر الی تعمیم

اں ہے

اِستنقر الی تنقید مین استفر الی اقدام ضروری ہے گئے کوئی ایک تخلیقی یا تقیدی تعمیم سعین کرا ۔ اندی دار جمالی تقید میں استفر الی اقدام ضروری ہے کیونک تقید کے یہ اسایب فی اوب کے متعاق عموی نظریات افذ کرتے ہیں جنعیں مباویات کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ نفسیاتی تعقید جی سنتہ الی مس سے صرف نظر نہیں کرتے ہیں جنوب کر رواروں اور فکاروں کی نفسیات، شخص عواش اور اندنی راتا بات کی تفلیق و تحقیق اس تقید کے میدال ہیں جن میں مشہرات سے گزر دارا ہے کی راوچال کا ایک جن کی داوچال کا ایک تفلیق کی تقید کے میدال ہیں جن میں مشہرات سے گزر دارا ہے کی راوچال کا ایک جن کی تقید کے میدال ہیں جن میں مشہرات سے گزر دارا ہے کی راوچال کا ایک ہیں کی تقید کے میدال ہیں جن میں مشہرات سے گزر دارا ہے جن کی راوچال کا ایک ہیں۔

استناد سی مفروضیاد عوے کی صدافت کے بے پیشتر سے موجود کسی مدس سیمی کو جُوت ،۱۰،۱۰ ب میں عموماً غفاد معنی کی صدافت کے بے استناد کا عمل ضرور کی ہو تا ہے۔ افت نو یک میں است ،بت انہیت حاصل ہے۔ (دیکھیے سند)

إستناد كافا كده برطابق رشيد حس خال:

تن شانی یا قاری میں بعدروی کاجذب یقینا جاکر بوتا ہے۔ (ویکھیے سنسکرت نظریة شعر)

استہز اء کی آئے ہے ( این مفک ) حالت پراس کے سامنے بنسا -

پُڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آ د می کو کی ہمار اد م تحریر بھی تھا ( غالب )

یہال شاعر اپنی ذات پر آپ ہنس رہاہے۔استہزاء طنز و مزاح کے ادب کا ایک عام اسلوب ہے۔(استہزاء کے ماذے "ہزء"اور"ہنس" کی صوتی و معنوی کیسانیت متوجہ کن امر ہے۔)

اسٹائنل ہو نانی "اسٹنٹس" بمعنی 'وہ بیالکڑی کا قلم جس کی توک کیلی مٹی کی تختیوں پر دبا کر آشور اور سمیریا کے لوگ مٹی تحریر لکھ کرتے تھے۔(دیکھیے اسلوب، حجریر کا آغاز وار تھاء)

اسٹوری(۱) اف نے اور کہانی کا اگریزی متر اوف جو واقعات گذشتہ کے بیان کے معنوں میں ووسرے اگریزی لفظ "اسطور" بھی انھیں معنوں میں مستعمل اگریزی لفظ "اسطور" بھی انھیں معنوں میں مستعمل ہے۔ عربی لفظ "اسطور" بھی انھیں معنوں میں مستعمل ہے آگر چہ سنری کے متا کے میں بیاسٹوری یا افسائے وغیرہ سے زیادہ معنوی مشابہت رکھتا ہے۔ اسٹوری یا افسائے وغیرہ سے زیادہ معنوی مشابہت رکھتا ہے۔ (۲) معافی معنوں میں خبرگا مواد۔

اسینے دونی یاونی ہموار مقام جس کے اطراف یا جس کے مقابل ہیں کر ناظرین اس مقام پر ہونے اسے کی تختیب کی واقعے کو کر واروں کے توسط ہے واقع ہوتا ہواد کیتے ہیں۔ اسٹیج بند و سانی اور یو نائی چیز ہے کہ جب اس نے ڈراسے نے اپنا آغاز کیا اور نشوہ نمایا گی۔ ابتداء میں ایک مدوّر قطعہ زمین ہوا کر تا تھا جس پر ڈرا اس کی جا ناور جس کے اطراف تماش کی جیٹے یہ گھڑے رہے گھڑا اسے ذمین ہے او نچا بنایا جائے لگا۔ اس کے تن اطراف پر دے لگا کر اسے تماش کی جیٹے یہ گھڑے مقابل قائم کیا گیا۔ اسٹیج کی وسعت کا انحصار ڈراسے کے تن اطراف پر دے لگا کر اسے تماش کی جو تاہے۔ مغرور سے کے چیش نظرا سے دویا زائد حصوں میں واقعات اوران کی نمود کے لیے ضرور کی مکان پر ہوتا ہے۔ مغرور سے کے چیش نظرا سے دویا زائد حصوں میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئ کل پور پ میں متحرک اسٹیج کے تجربات بھی کیے جارہے ہیں جن میں اسٹیج تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئ کل پور پ میں حمد لینے والے معلوم ہوتے ہیں۔ بھی اس حتم کا اسٹیج بھی بوتا ہیں۔ بھی اس ورڈور ڈی متحرک اسٹیج بھی دویا تا ہے۔ زون اور پورڈ کی متحرک اسٹیج بھی دویا ہے۔ آئ مان میں حصد لینے والے معلوم ہوتے ہیں۔ بردوں اور پورڈ کی متحرک بوتا ہے۔ آئ مان اس ورڈور کی متحرک اسٹیج بھی دویا ہے۔ آئ مان کورڈر اے کے عمل میں حصد لینے والے معلوم ہوتے ہیں۔ بردوں اور پورڈ کی متحرک دیا ہوتا ہے۔ آئ مان کی خواصاکام لیا جا تا ہے۔ (دیکھیے اور دوا سٹیج، تماشاگاہ)

استیج ٹائم ڈراے کے واقعات کتنے عرصے میں مکمل ہوتے ہیں یعنی ڈرائے کی کہائی کا زبانہ کتا طویل عبداس کے بیش نظرار سطونے یہ اصول بیش کیا تھا کہ اسے جو بیس تھنٹوں میں تعمل ہو جانا چاہیے۔ عمر ڈر الا تکاروں نے فنی نقطہ نظر سے اسے فیر فطری مانا کیونگہ کہائی کا زبانہ حقیقی زبانے سے مختلف ہو تا ہے۔ ارابا تکاروں نے فنی نقطہ نظر سے اسے فیر فطری مانا کیونگہ کہائی کا زبانہ حقیقی زبانے سے مختلف ہو تا ہے۔ اس کے فراما تکار بیش کیے جانے کی مختفر مدت میں ڈرائے کے واقعات حمد یوں پر حاوی ہو سے بیتے ہیں۔ اس کے لیے ڈراما تکار الی مرصی سے واقعات کی تر تیب اسی رکھتا ہے کہ طویل تر عرصہ بھی اُنظر کی ڈھنگ سے اسٹیج پر بیش کیا جانا

ا سیٹیج شیکنگ واقعات کو فطری ڈھنگ ہے جیش کرنے کے لیے اسٹیم پر کی جانے والی مختف تہدیدیاں مثد، بیک و نت جاری دووا قعات کو اسٹیم کے ۔ وصے کر کے بیک و فت عمل میں ادنا۔

ا سینے فیر ریکشن اداکارول کودی جانے والی ہدایات جن کا تعلق ڈرامے کے عمل سے نبیس ہوتا بلد اسٹیج یہ موجود گی کے دور الناداکار کی حرکات و سکنات کے مقامات و غیر وکاتفین۔

اسٹیج ڈیکورلیشن اراے کی کہانی کے تقایضے کے مطابق اسٹیج پر عمل کے دوران موجود اشیاء جن کو کہانی ہی کے مطابق ان کے مقامات پرر کھایا تمیں بنایا جا سکتاہے۔

ا سنیج کر افٹ اسنی کیوریشن کے علاوہ اسنیج پر مستعمل ضروری سامان مشافا نہاں، پر دے ، ہر تن بو ۔ نا ، روشنی اور آواز کے آلات و نمیرہ۔

اُسرار کی (mystic) ذات د کا نئات کے اسر ارکی جیتجو میں محو غیر وجود کی فلنی۔ غیر وجود کاس لیے کہ وجود مت کافلسفہ ذات و کا نئات کا فلسفہ ہوئے کے باوجود اسر اریت سے جدامظیر ہے۔

اسمراریت (mysticism) وجدان و کشف کے توسط ہے دجود مطاق وحسن مطاق کی جبتی اور علاق است مطاق کی جبتی اور علاق است اور تقلوف کے رشتے سے غداجب کا ایک مخصوص طریقہ ہے بکہ اسمراری اس طریقے ہی کو اپناغہ بہت ستلیم کرتے ہیں۔ اوب و قمن میں اسراری اس طریقے ہی کو اپناغہ بہت ستلیم کرتے ہیں۔ اوب و قمن میں اسراریت کے واضح نشانات موجود ہیں۔ مصوفات شاعری ہے لے کر تمثیلی کہانیوں تک میں انھیں دیکھاجا ملکا ہے۔ (دیکھیے تھونی)

اسراف افتطی تقریر تو یہ مواد و موضوع کے اخبارے ضرورت سے زیاد دافتا کا کیا جانا۔ خیاب سے زیاد و افتاظ کا پایا جانا۔ خیاب سے زیاد و افتاظ کا پایا جانا۔ خیاب سے زیاد و افتاظ کا باز افتاظ کا ضیاع اور بیان کی قبادت ہے۔ شاعری ہیں فیر فنی یار و ایتی پُر مو کی اور نشر سے میں متحدد فنوں سے خیاب سے قطع کی مثالیس ہیں بیس متحدد فنکاروں کے بیب مادیجہ جاسکتا ہے کا بیت تفظی اس کی ضد ہے۔ (و یکھیے گفایت افظی) مسلم میں متحدد فنکاروں کے بیب مادیجہ جاسکتا ہے کا بیت تفظی اس کی ضد ہے۔ (و یکھیے گفایت افظی) اسلم مسلم ور ، یکھیے اس نیر استوری۔

ا سطور کی حوالہ اولی انلہار میں مرسلہ خیال ہے مطابقت رکھتے اور مؤثر بناتے ہوئے کسی اسطور کو خمثیل یا ساست و فیم و کے طور پر استعمال کرنا۔ وک کہانیوں، رزمیوں ، داستانوں، تاریخوں اور معروف حالیہ واقعہ ہے کو جمی اسطور کی حوالوں کے طور پراولی اظہار میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ نظم اور نشر ہے دومثالیں '

سوچتا ہوں کہ زمیں کا محور

بیل کے سینگ ہیں یاو طبیل کی چینے یاکسی ناگ کا ملتا ہوا بھن یاکسی ناگ کا ملتا ہوا بھن

بچر اس نے راو ہے کرش کی تصویر چو کئے میں سے نکال لی ، ووچو کئے سمیت بھی لا مکنا تھائیکن و دہر تصویر کوچو کئے میں سے نکانے اے رہاتھا۔ (بیدی)

إسكريث تح يرى شكل بي كى درائے كے واقعات ،كرداراور مكالے۔

اسکول بخصوص اولی اور فنی رجحانات کا حال گروه جس کے رجحانات مجمو ی طور پر جس کا منشور ہوئے جب کے سبب جب اسکول ختم بھی ہوجائے تو انقلائی رجحانات کے سبب تیں۔ اولی اسکول ختم بھی ہوجائے تو انقلائی رجحانات کے سبب تحریک کے باتی ہو سکتا ہے۔ یہ اسکول ختم بھی ہوجائے تو انقلائی رجحانات کے سبب تحریک کے اولی اسکول)

اسلامی الدب اوب پر ندبب کے تسلط کی غماز اصطلاح۔ اسلامی نظریات وعقا کد کی تبلیغ کے لیے اسلامی ادارے اوب کو بطور ذریعہ استعمال کرتے آرہے ہیں۔ ار ووز بان وادب پر یوں بھی ابتداء بی سے صوفیہ اور علامہ و نین کے خیوالات کا نمایاں اگر و یکھا جا سکتا ہے۔ پھر مر سید، حاتی اور شیلی و غیر و کی اصلاحی تحریکوں نے علامہ و نین کے خیوالات کا نمایاں اگر و یکھا جا سکتا ہے۔ پھر مر سید، حاتی اور شیلی و غیر و کی اصلاحی تحریکوں نے مہری رور آقبالی اسلامی انظریات کے اولین جا میوال کی عملی اور عمد ومثالیں ہیں۔

## ۋائىز عىدالىغتى ئے مكھاہے.

جود شید املامی اوب تبییتی اوب ہے۔ اس کا ایک اسل متحمد اور و سی اف، و ہے۔

حق اور نحس سے مرکب نصب العین جس کو پانے کے ہے اسلائی اوب اپ

قار نین کو الن کی ذمہ واریاں محسوس مراتا ہے۔ انجیں ایک سی ٹی زوان کی

ہوے ایک اخلاتی وجود بنے پر اکساتا ہے۔ ان کے ذبین و قلب اور روٹ ن

گر انیول جس از کرایک وانے اور متعین تبذیبی عامل کارول اواکر نے پر ایمار ت

ہم انیول جس از کرایک وانے اور متعین تبذیبی عامل کارول اواکر نے پر ایمار ت

ہمالیات ایک تغییری اور ترکیبی اوب ہے جس کے اندر فکروفن کی افعا قیات اور

ہمالیات ایک ووسرے کے ساتھ کا اس طور پر ہم آ بھی بلکہ مدغم ہیں۔ اسائی اوب ایک اوب کے شعور اور ذوق جس کے انداز کا جو سے اسلامی اوب ایک او یب

شعور اور ذوق جس وصدت خیال بیرا کر تا ہے، یہ معروف افاد تی اقدار کا شعور اور ذوق جس وصدت خیال بیرا کر تا ہے، یہ معروف افاد تی اقدار کا ترجمان اور یا سیان ہے۔

ڈاکٹر احمد سجاد کے خیال میں اسلامی اوب کے بنیادی مسائل وہی ہیں جو عام اوب ہے ہیں لیعنی (۱) موضوع کی مظلمت (۲) ہیئت کی عمدہ ترکیب اور (۳) اسلوب و ابلاغ کا جمالیاتی اظہار ۔ لیکن ا ما قراد ب ئے نام سے تکنیاجانے والداد باس صفت کے بغیر لکھے جانے والے یا مخالف جی عت کے ترقی بنداد ب سے آئے نہ ج سکا (خصوصاً بحارت میں) آئے صورت حال ہے ہے کہ ادار دُاد باسلامی میں آفاقی صدانت ورآفاقی اخوت کے مقاصد سے صرف اخلاقی اور اصلاحی ادب شخصی کیا جارہا ہے۔ اسے تقمیر پند ادب بھی کہتے ہیں۔ (ویکھیے اوار دُاد ب اسلامی)

اُسلوب برب ہے۔ اسلوب فرد به فرد جداگان او عیت کا حال مجی ہوتا ہے اس ہے جننے افرادات طرز رہے اسلوب برب ہے۔ اسلوب فرد به فرد جداگان او عیت کا حال مجی ہوتا ہے اس ہے جننے افرادات طرز (جننے طرز اجتے طرز اجتے مرز اجتے مرز اجتے مرز اجتے مرز اجتے مرز ای ایک ایک کے داتی تقرف سے پیدا ہوتا ہے جے شخص زبان یا تی اول کہتے ہیں۔ شخص زبان معیاری زبان کی ایک فاص شکل ہے بینی اسلوب سے متکلم کی شخصیت کا تکس جملا ہے اس کے دافی میں کا بیا ایک لیجہ ہوتا ہے۔ او تا ہے۔ اور تا ہے۔ او

اسلو بیات (stylistics) زبان کے مختف اس ایب اور ال کے مختف اور متغیر تعملات اور پہلوؤل کا مطالعہ کرنے والا عمم۔ اسوبیات اسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں اکثر اولی زبان کے شعور کی اور ویچیدہ اظہارات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہم فنکار کا اپنائیک لیجہ (اسلوب) ہو تا ہے جو اس کی شخصیت سے نمو پاتا ہے۔ اس میں چند خاص اصوات اور الفاظ مجمی شعور کی اور مجمی بار بار کے ذاتی استعمال کے ہیں۔ اس میچ کے ہر تاو میں چند خاص اصوات اور الفاظ مجمی شعور کی اور مجمی بار بار کے ذاتی استعمال کے سبب وہ الشعور کی طور پر ہر تار بتا ہے۔ اسلوبیات زبان کے مخصوص تصرف سے متعلم کے لیج کی شاخت دریافت کرتی ہے۔ اس ممل میں وہ معرف و نحو، صو تیات ، اغظیات اور دیگر اسانیاتی عوامل سے مدو بیتی اور دریہ بندی اور شاریاتی فہر ستول سے اسلوب کی تشخیص کرتی ہے۔ اور دو میں ڈاکٹر تاریک کی تصنیف در جے بندی اور اسلوبیات "اس علم پر ایم کام ہے۔ چند اور تاقدول نے بھی جو اس نیات کاشخف رکھتے ہیں، اسلوبیات یہ مضامین تحریر کے ہیں۔

اسلوبہائی تنقید اوئی تقید جواسوبیات کے توسط سے کسی فن پارے کی زبان، فنکار کااستعال زبان ور زبان اور خصیت کے ایک دوسر ب پر تاثرات کی نشاندی کرے۔ اسلوبیاتی تنقید کا عمل سائنس سے قریب تر ہونے کے سبب اوئی تنقید کو سائنس بنا دیتا ہے۔ اصوات اور حروف کی تعداد، سطر ول اور مصر عول کا شار، بندول اور چیراگر انول کی صوری تشکیل، الفاظ کے استعال میں ترک و مخذ کا عمل ،

عروض و تواحد کیا بندی یاان سے صرف نظر، غرض زبان کے ہرشاعرانداور غیرشاعراند پہلوست اسلوبیا تی نظر رکھ اللہ پہلوست اسلوبیا تی اسلوبیا تی نظر رکھ اللہ معیشت و معاشر سے و غیر و کو بھی چیش انظر رکھ کا تھر دکھ جی جیش انظر رکھ کر جو تنظیدی فریم تیار کر تاہے واسلوبیا تی تنظید ہے۔

گذشتہ نصف صدی میں جب جدید لسائیات کی تعلیم عام ہوئی تواروو میں ہمی اس کا تعارف ہوا اور اس میں ہمی اس کا تعارف ہوا اور اس خرائے ہے سائیاتی یا اسلوبیاتی تنقید بھی اردو میں ہروان چڑھے تکی۔ ویسے اس کے ابتدائی نفوش چئد تذکروں میں مغرور سلتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی ، ڈاکٹر یوسٹ حسین خال، ڈاکٹر گیان چند جین ، حسن الرحلن فاردتی افراکٹر گوئی چندتار تک ،وزیر آغااور مغنی تبستم و نیم و نے اولی تنقید کے اس جدید تر میدہاں ہیں شمایال کام کیے ہیں۔

ا استم محسوس یا غیر محسوس مظهر کی شناخت و بینے والا لفظ ( مختص، چیز یا جگہ کے نام والی تعریف مبہم ہے۔) معتی کے لیے کسی اور اففظ سے مربوط ہو نااسم کے لیے ضرور می نہیں ،اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہا یا مثانی تام ،انسان ، فرشتہ ،وریا ، خلاء ، کتاب ، خدا ، گانا ،رونا و غیر د۔

اسم آلد کمی آلد کمی آلے یا اوزار کانام جو معدد کا تخری الف گر اگریاہ معروف اور فعل امر کے بعد واولگانے سے بقائی ہو معدد کا تخری الف گر اگریاہ معروف اور تعلی اور ترکی سے بقائی ہوئی معروف ہے) وجو نگاہے وجو نگل جی اڑتا ہے جی ڈو۔ عربی، فارسی اور ترکی سے بقائی ہے اللہ بھی اردو میں مستعمل ہیں: میز الن، مقراض، چرخی، جا توو غیر ہے۔

اسم استقبهام روایق قواعد بیل "کیا، کب، کبال" و غیر ، کوالفاظ مان کرانھیں اساے استفہام فر ض کر لیا علیہ جبکہ یہ حروف بیل (ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے آگر چہ یہ کچھے مغبوم رکھتے ہیں۔) دیکھیے استفہام، حروف استفہام۔
حروف استفہام۔

اسم تفضي ليعياهم مغت اسم مبالغه

اسم چامداس کی دوفتمیں ہیں (۱) اسم تکرہ جو غیر معین اساء پر دلالت کر تاہے ۔ شہر ، چاول ، پائی ، آنا، میز ، کری وغیر و (۲) اسم معرف جو معین اساء پر دیالت کر تاہے : لکھنؤ ، ار دو، اجنبا، مولانا آزاد۔ اسم معرف کواسم خاص اور اسم تکرہ کواسم عام بھی کہتے ہیں۔ دونوں کی کن ذیلی اقسام ہیں۔ اسم جا دے ایسے مشتقات نہیں بنائے جا کتے کہ متعلقہ اوا جن فیم کرنے کے بعد اسم کی اصل صورت باتی ندرے بیخی اواحق فتم کرنے کے بعد اصل اسم باقی رہنا ہے۔

السم جمع اسم جو مظام کے اجماع پر والالت کرے:الوگ، جماعت الوح احلقہ اکلب اوار والمجمن و غیر و۔ اسم حبش اسم جومعتن یا غیر معتنی مظاہر میں ہے اشیاء کا ظہار کرے: انان ، کھا تر سے اوزار و غیر و۔ اسم حالیداسم جو مظاہر کی دلت بیان کرے: شنڈک، تفرقھری، جلن، بخار، تشبر از، سکون، اپجل وغیر ہ۔ السمم خاص محسوس ومعنین مظاہر کی دایا لت کرنے والا اسم۔اس کی سات فتسمیں ہیں۔ (۱) اسم اشارہ جو سمسی مخصوص محنس یا چیز کی طرف اشارہ کرے۔ ارد دہیں اشر ، بعید '' وہ'' اور '' اُلن'' ہے کیا جا تا ہے۔ اشار وُقریب کے لیے"یہ اِس "اور" اِن"مستعمل ہیں۔" یہی ، وبی "اور" میں ، وہیں" شے اور مقام کے ليے تاكيدى اسا اشاره بيں۔ (٢) اسم ضمير جوكس اسم خاص كے نام كى تكر اركى بجا استعال كيا جائے " مولامًا آزاد" اردونشر میں ایک خاص اسلوب کے مالک میں۔" اُن " کا"یہ "اسلوب ان کی متعدد تصابیف بیں برتا ہوا ملتا ہے۔ (۳) اسم علم وواسم خاص ہے ہو کسی مختصوص شے یا تعض کے نام کے ساور واستعمال کیا جائے،اس کی یا بچ قسمیں ہیں۔(الف) مخلص جو کسی شاعر باادیب کے ذاتی نام کے علاوہ ایسا( مختصر )نام ہوتا ہے جے وہ نظم میں استعال کر تاہے: اسد اللہ خال غالب (اسدیرانا مخلص) (ب) خطاب جو کسی شخص کو مر کار ، درباریائسی ادارے کی طرف ہے دیا جائے: حاذق الملک حکیم اجمل خال، شمس العلماء مواوی محمر حسین آزاد، سر سیداحمد خال، پدم شری سر در جعفری و غیره۔ (ج) غرف جواسل نام کی بجاہے منہور ہو: اسد الله خال غالب عرف مرزانوشه (د) لنتیت جو کسی مقدی اور محترم ہستی کے نام کی برکت ک حصول کے لیے اصل نام کے ساتھ لگائی جائے یا والدین وغیرہ کے ناموں سے ملا کر جو اسم بنایا جائے: حضرت عثمان بن عفال ذوالتورين، حضرت على بن الى طالب ابوالحسن (٥) لقب جو كسى صفت ذاتى كے لحاظ ہے کسی مختص کا نام بن جائے : حضر ت محمد بن عبداللہ مر ور کا گنات (۳) اسم مضاف جو نکسی مخصوص شخص کی ملکیت ہوئے کا اظہار کرے: میرے بھائی کانو کر ، حضرت سلیمان کا تخت ، شداد کی جنت و غیر و۔ (۵) اسم معبود جو معلوم یا نا معلوم طور پر کسی شخص کی خاص صفت کا اظبار کرے ، اس کی د و فتمیں ہیں (الف) اسم معبود غارجی جس ہے خارج میں موجود سمی خاص شخص کی صفت ظاہر ہو: "خداے سخن" کے کلام جمی۔ (خداے سخن سینی میر) (ب) اسم معبود قیای جس سے خارج میں موجود

سی خاص محفق کی صفت صرف قاکل کے ذہن میں یائے جائے کا ظہار موسیے کام "ای کا ہوسکیا۔

(۱) اسم مناوی : خاص محفق کو بکار نے کے بیع مستعمل اسم النے مشکل کشا، او ہتایہ سے بارت اسلام مناوی : خاص محفق کو بکار نے کے بیع مستعمل اسم اللہ بیانیہ بیانیہ

اسم ڈات مظاہر کی ذات کی شاخت دینے والااسم اپانی ( ندئی، دریا، سمند، سر اب، ہر، مون دینے ہو)، مقام (شہر ، مدرسہ ، جنگل، صحر اوساعل، بہاڑ و غیرہ)، آدی ( بچہ ، بوزهدا، عورت ، لڑکی وغیرہ )، حیوان (چ ندہ پر نمدہ در نمدہ کیٹرے مکوڑے، آبی جاندار و غیرہ)

اسم صفت موسوم یا موسوف کی فاحیت (انچانی یا برانی) ظاہر کرنے والا اسم کالا و یو، سبر پری (کالار میز = صفت ویور پری = اسم یا موسوف) رنگوں کے ملاوہ اسامہ صفات ججہ عابن ، اچی براہ نیک بد ، بلندیست ، مخی سرو تیمر ہے۔

استم صوت ذی روح یا غیر ڈی روح کی آواز کا نام . گھٹ گھٹ، سر سر اریں ریں ، چوں چوں ، سانیں سائیں ، و ناولن وغیر ہے۔

اسم ظرف زمال اسم دو زمانه پر دلالت کرے دن رات، نیج شام، دوپیر آشی پیر، مومراه مومرے، گھڑی،زمانده صدی و نیرو۔

اسم ظرف مكال اسم جومقام يامكال پردا الت كرے: مكان، كلى، شهر، حكه، بيكل، باغ، ديراندو نير ديه

السم عام اسم محسوس غير معتن الزكي اكتب ودياه غير ٥- (دينيها مم جامه)

اسم علرو اتعداد ظاہر کرنے داللاسم: ایک ، دو، تین ، دس، پیپاس ، سو، ہزار ، صدی، قرن و غیر ہ۔

اسم عُرف دیکھیے اسم خاص (۳) ن۔

اسم عَكُم د يجيبياسم فاص (٣)

اسم غيرمعتسك اسم جوتعداد مين نه آسكے - تمام اساے عام غير معنين ميں -

اسم فاعل اسم جوئس فعل ہے کرنے والے کا نام ،و ، پکانے والا ، جھکڑالو، بدعتی، جعلساز ، کٹیرا ، مشکلم ، کاتب وغیر د۔

اسم فرضى اسم جوحواس خسد ياشعورے مېچانانه جاسكے: بيوت، پرى، ديو، بلا، آسيب، چھلاداد فيرو-

اسم كيفييت الم جوحوال خسد كاكرفت من نه آئے كرشور سے بېچانا جائے: محبت، نزت، نيك، بدى، مهربانى، ظلم وغيرو..

اسم مهالغه اسم جواب موصوف کی صفت بین افراط کا ظهار کرے: جبّار ، آببّار ، جیثار و غیر ہ۔

اسم مجرو اسم جوشعورے پہچانا جاسکے : علم ، اضطراب ، غصۃ ، طرب ، الم وغیر و۔ اسم صفت اور اسم کیفیت اسم مجرد کی فتمیں ہیں۔(دیکھیےاسم صفت ،اسم کیفیت)

اسم محسوس اسم جے حواس خسد اور شعور دونوں ہے بہنا ناجا سکے مثلاً تمام اسامے غیر معتمن اور معتمن -

اسم مرکتب اسم جود ویازا کدالفاظ کی ترکیب ہے تشکیل پائے: جنت نشال، مبار فآر، آزاد مفتار، کٹر پھوڑ،ردمال،مر فروش و فیرہ۔

اسم مشتق اسم جو کسی کلے میں حروف کی کمی جیشی (تصریف) ہے تشکیل پائے مثلاً اسم فاعل ، اسم مرکب اسم مفعول دغیرہ۔

استم مصدرات مجردب جس سے کسی فعل کا کرنایا ہونا ظاہر ہو تا ہو۔اس میں زمانہ تبیں پایا ہا تا : آنا ، جانا ، وحونا ، بینا ، اینا ، اٹھانا ، مسکرانا ، کھیلناو فیر ہ۔

اسم مصغر حمی اسم محسوس معتن یا غیر معتن کواگراس کی اصل حالت ہے کم کر کے بیان کیا جائے۔اس

عمل میں اسم کے آخری الف کویائے معروف سے بدل دیتے ہیں: کرتا ہے کرتی ہوتا ہے جوتی و نیر ہے۔ اسم مضافی دیکھیے اسم فاص (س)

اسم معاوضه ایم شتق معدری:رنگنای رنگائی، دعونای د حلائی، بینای سلائی و غیر د

اسم معرف د يمياسم باد (۲)

اسم مفعول اسم مشتق مصدری وصنتی: ویکھاہوا، پیائی، مظلام، مخبور، آسودہ، فرسودہ فیر ہ۔ اسم ملتر کسی اسم محسوس معنین یا غیر معنین کواس کی اصل حالت سے بڑھاکر بیان کرنے والااسم: موتا سے مطلاء گیڑی ہے گیڑ، بڑائی کرنے والا سے بڑبولاو غیر ہ۔

> اسم منادی دیمیاسم فاص (۱) اسم موصول دیمیاسم فاص (۷) اسم نگره دیمیاسم جارد (۱) اسم نگره دیمیاسم جارد (۱)

إسناد عمده اسميه بيل منداور منداليه كامعنوى ربط مثلا" پر نده بياسا به بيط بيل" پرنده" (منداليه) اور" بياسا" (مند) كامعنوى ربط

اُسواتی شعر کی روایت اوک گیت اور اوک کتھا کی روایت یمیوں تعینوں، بازاروں، چوباوں اور عواد اور گیت، مثنوی، عواد اور گیت، مثنوی، عواد اور گیت، مثنوی، عواد اور آیت میں نمویات میں نمویات میں نمویات میں اور باب کے کارنا ہے جس کا مواد اور گیت، مثنوی، داستان اور رزمیہ وغیرہ جس کی معروف ہیئتیں رہی ہیں۔ و نیا مجر کے قدیم اوب بیس بید روایت موجود ہاتان اور دیاس کے مرزئ ہیئتیں اور قصے ہے۔ ہومر دوالمسیکی اور دیاس کے رزئی و عیسائی اولیاء کے حالات زندگی پر مشتل اخلاقی نظمیس اور قصے جو گرجون اور باز ارول میں گائے جاتے تھے۔ فردوی کا "شابنامہ" اور عرب کے باز اور عرف کا اور میں گائے

جانے والے قصا نداور رہز ، یہ سب اپنا تعلق براور است خوام ہے رہے کے مہیرا امواتی شعری روایت کی فریل ہیں آئے ہیں۔ طوط کبنی ور" و استان امیر حمزو" ہے لے کر بھکتوں ، سنتوں اور صوفیوں و ایوں کے پند ، سنائے پر مشتمل منظوم تھے ار دو ہیں بھی ایک فاص او لی اہمیت رکھتے ہیں جنسی اسواتی ، معابد اور ذربی ، بواگر چہ سر معاثی اجتماعات کی جگہوں ہر پر ورش لی ۔ نظیر آبر آبادی کا کلام اسی روایت کا آئینہ وار ہے جو اگر چہ سے میں مقبول ہم پر ورش لی ۔ نظیر آبر آبادی کا کلام اسی روایت کا آئینہ وار ہے جو اگر چہ آب اس مطبوعہ صورت ہیں و سنیب ہے مگر نظیر کے زوئے ہیں ان کی تحلیقات فقیر وں کی صد اول میں سن لوسط سے عوام میں خاصی مقبول تھیں اور آئی بھی ان کی بدئی ہوئی صورتیں فقیر وں کی صد اول میں سن جاسکتی ہیں۔ (ویکھیے عوامی و ب ، عوامی شاعری، نوک کہائی رگیت ریائیک)

اشار و کوڈ (code) کے معنوں میں ایسالسانی تعمل جو ایک دسیجے ترسیاق و سباق میں مخصوص معنونیت دکا' حامل ہو۔ (دیکھیے اسم خاص[۱]،اشاری زبان، ضمیراشارو) اشاریت دیکھیے علامت بیندی۔

اشاری ر بان (gesture language) فیر تنظی زبان جس میں آواز کا استمال کے بغیر جسانی اعضاء کی حرکات و سکنات سے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اصطلاحان اشاروں کو زبان فیس کہنا چاہیے لیکن زبان کی فیر موجود گی یا قبنی کے وقت میں اشارے با معنی ترسیل کا در بعد بن جاتے ہیں۔ بعض موقعوں پر تو خاصے بیجید و معنوی اشارے بھی مشاہدے جس آتے ہیں۔ قدیم قبائل میں ان سے زبان کا کام لیا گیا ہے اور ان اشاروں بینی اشاری زبان کی قواعد بھی مرتب کی گئی ہے (شالی امریکہ کے قدیم قبائل کی زبان) کو نظر افراد کی اپنی ایک جدالشاری زبان بوتی ہے۔ خیالات کی عام ترسیل کے علاوہ محفوص معنویت زبان) کو نظر افراد کی اپنی ایک جدالشاری زبان بوتی ہے۔ خیالات کی عام ترسیل کے علاوہ محفوص معنویت کے حال اشارے (codes) جوروشن کے جلنے بجھے ، رگوں کے بدانے اور رسیوں میں لگائی گر بوں کی کی بیش و فیر دکی صورت میں اشاری زبان بی کا حصہ ہوتے ہیں۔ (دیکھے زبان کے آغاز کا اشارتی نظریہ) گئی ہوتی ہے۔ اشار مید وارشناندی کی گئی ہوتی ہے۔ اشار مید دارشناندی کی گئی ہوتی ہے۔

اشاعت سن فنی تخیق کی ترسل و تبعیندادب کی اثناعت رسالول اخبارول اور کتا اول کند بند کی اثناعت رسالول اخبارول اور کتا اول کند بند کی جاتی سے ۔ فوظار کی متعدد تخلیقات مختلف رسا ول اور اخبارول میں و قن فو قناشائع ہوتی رستی جس یا بہمی سی ناشر کے ذریعے یا (عموماً) ذاتی خرج پر فنکار اپنی تخلیقات مجموعی صورت میں کتاب میں طبع کر ابت ہے۔ عب خت کے بعد (رسالے اخبارات اور) کتاب قارئین تک پنجادی جاتی ہیں۔

اِ شَیاع قافیے میں حرف دخیل کی حرکت مثلا توانی "واور رخاور" میں واو کی مفتول"، " یا قل رناقل" میں تو ف کی مفتول ان کا سیس تو ف کی مفتول ان کا مفتول ان کی مفتول کی مفتول ان کی مفتول کی مفتو

اشتر اکی او سیام را میدواری و بند واریت اور مزود رک استحصال و غیره ک خارف تما جاند و الدب جو مسر است اور بصیرت سے زیاد و سیائی اور مادی افاویت کے حصال کو اپنامتحصد قرار ویتا ہے۔ جر مس فلی کارل مارس اور فریڈرک اینگلز اور روسی سیای قائد لینن کے انظریات وافکار کواس اوب میں بنیاو ماتا فلی کارل مارس اور فریڈرک اینگلز اور روسی سیای قائد لینن کے انظریات وافکار کواس اوب میں جنیتی اور جاتا اور و را اصل اوبی و سائل کے توسط سے انہیں کی تبلیخ اشتر الی اوب کا مطمح انظریت اس میں تخلیتی اور سائل اور داست اور تنظیم کی دو نول ای اوبی شعبول پر افادیت کا انتہا بہند روسیال مسلط اور رواجمال دیکی جاسکتا اور راست اور بادمیان قسوصیت ہے۔

فرداور انفرادیت کو اجتماعی افادیت کے تناظریں ویکھنااور اس کے کسی بہتی پہلو سے بالذات ہونے کا انگار کرنااشتر اکی اوب میں ازم ہے۔ تصور ، تنخیل اور ہر قشم کی تجربید سے احتراز بلکہ ان کی مخالفت میں خاص حقیقت اور واقعیت اس اوب کی شاخت ہے لیمن کر دار کی دافلیت سے زیادہ اس میں خارتی عوامل کی اثر سفر نے اور عاصد کے حصول کواولیت وی جاتی ہے۔

ے اور میں انتقاب و نیا بھر میں اشتر ای نظریات اور اشتر ای دب کی نمود اور پروان کا باعث بن گیا تھا۔ ترتی بیند تح یک کے نام ہے اردو میں ۱۹۳۱ء سے اس اوب کے آثار ظام جونے بید وس سیال اوب کے آثار ظام جونے ایک دس سال کے عرصے میں جنھوں نے ایک نسل کو فاصامتا ٹر کیا اور ایک مخصوص و بین و فکر کا فراز اوب اردو کو ویا۔ بھادت کی آزاد کی کے بعد اشتر ای اوب کو جدید بیت کا سامنا کرنا پڑا اور متعدد سباب و ملل کی موجود گی نے اس کا زور کم کر کے اس کے او بیول کو ایک فاص حتم کی جدید بیت کا جمنہ ابنا ویا ہے۔

## (د میکیمی ترتی بهندی)

اشتر اکیت (communism) مان واد بااجها عیت نی ترقی یافته شکل بر قتم کے استعمال ک خلاف ربط باہمی کے ماتھ عمل بیر اجونا جس کا متفعد ہے ، جس کے حصول سے ایک بے طبقہ ، افراد کے مساویانہ حقوق کی حال اور معاشر ہے کی جمہ جبت ترقیوں جس اجتماع کی جن بر صلاحیت محتوں پر مشتما حکومت کا قی م چیش نظر ہو تا ہے ۔ اہتر اکیت آزاد عاتی شعور کے اٹل افراد کا ایک ایما نہا ہے منظم نظریہ اور تھور حیات ہے جو ذہنی ، جس نی اور فنی لیاد ہے اشر اک باہمی کے اصولوں پر حتی سے کا دہند رہتا ہے ۔ یہ تھور حیات ہے جو ذہنی ، جس نی اور فنی لیاد ہے اشر اک باہمی کے اصولوں پر حتی سے کا دہند رہتا ہے ۔ یہ نہیوں اور قبر مول کے فرق کو تسیم نہیں کر تا اور ایک ایسا مع شر ہ تشکیل دیتا ہے جس جس جس میں روحانیت کا گز ر ممکن نہیں بلکہ عقلیت اور ماذ بحت کا غلبہ جو تا ہے ۔ یہ نظریہ افزادی صلاحیت کو تو قبول کر تا ہے گر اجتماعی صلاحیت کے فیل منظر جس افزاد بہ کی آزاد در وی اشتر آگیت میں نا جا تز ہے ۔

اوئی نقطہ نظر سے یہ ساتی اور سیاسی نظریہ بڑا فعال رہا ہے۔ ہشتر ای حقیقت نگاری، اشتر ک جمالیات اور اشتر ای ذبنی سلفرہ نظر من فنی اور اوئی شعبول ہیں بیک اوعال نظم و صنبط، تظریاتی تبلیخ اور سکنیکی افادیت کے مقاصد تک رسائی اشتر اکیت کے نمایال پہلو ہیں۔ ار دو جس ترتی پہند تحریک اس نظریے نی شدید حامی اور اس پر کار بندر ہی ہے۔ مار کسزم اشتر اکیت کادو سرانام ہے، تظریباً سات دہائیوں تک روس میں سرکاری سطح پر جاری و ساری رہنے کے بعد اب جے زوال آچکا ہے۔

اشتر اکی جمالیات مضیط جمالیاتی انسان کات کا علم جو تخلیقی فن پاروں بین کسن کا جوہر اور حسین پریت تلاش کر تاہے۔ اشتر اکی جن لیات کارنگ قد احت بین ہونائی قلاسفد دیما قریطوس، ارسطواور اپی کیور سو فیرہ کے جمالیاتی تصورات سے لے کر روسو، لیسنگ، ہر ڈر، شیل، فیور باخ، کانت اور بیکل کے توسط کیور سوفیر مین فیر اور لینن تک کے خیالات میں موجود ملتا ہے بلکہ تینوں مو فرالذ کر مختصیتوں کے بہاں اصل اشتر اکی جمالیات اپنا وجود پاتی اور ایک مضبوط نظر بے کی حیثیت سے اشتر اکی ریاست کے فنی آئے۔ کار کے طور پر مستعمل نظر آئی ہے۔ انحول نے اس جمالیات کو جدلیاتی اور تاریخی اور میں منظر میں کار کے طور پر مستعمل نظر آئی ہے۔ انحول نے اس جمالیات کو جدلیاتی اور تاریخی اور دیا کہ فن میں حسن، و کھمااور نظرت میں پائے جانے والے حقائن کی فنکارانہ بازیافت میں بے ضروری قرار دیا کہ فن میں حسن، تناسب اور صفائی کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشر ہے کو مادی طور پر منفعت دینے کی صلاحیت بھی ہوئی عاسب اور صفائی کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشر ہے کو مادی طور پر منفعت دینے کی صلاحیت بھی ہوئی عاسب اور صفائی کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشر ہے کو مادی طور پر منفعت دینے کی صلاحیت بھی ہوئی عاسب ، بدصورت اور عاہے۔ اشتر اکی جمالیات صرف متاسب حسن کی حسین نہیں کرتی بلکہ فیم متناسب ، بدصورت اور عاہے۔ اشتر اکی جمالیات صرف متاسب حسن کی حسین نہیں کرتی بلکہ فیم متناسب ، بدصورت اور

غیر ہم آ بنگ فنی اشیاء کی مخالفت بھی کرتی ہے۔ وہ فنکارانہ تخدیقات کو معاشر ۔ آ باہی ر بط برجھانے میں معاون اور فنکاروں کو اس کا ذمہ دار قرار ویتی ہے۔ جمالیتی انسلاکات ۔ واقعل عواش کو ، و معروضی عواش کے لیے مغیر گردا نبی اور ان کی آزاد حبیثیت ہے انکار کرتی ہے۔ ال ب شعر ،مصری کا در موسیق ہے لیے کر تقییرات اور مشینی انجینئرنگ میں مجمی اشتر ان جمالیات ہم آ بیکی ، افادیت ، بیدا داری سبوست اور فراوانی دیکھنا ہو بتی ہے۔

اشتر اکی حقیقت نگار می فی طریق کار جو معروضی حقائق کوان کے جاریخی اور متلی تناظر اور اشتر اکی جمالیات کی روشی میں بیان کر تا ہے۔ یہ طریق کار مزوور طبقے کے عرون کے ساتھ ممووات ہواجی ہواجی نے دنیا تھر کے ، خصوصاروس کے ، محاشر تی اور سیاسی میدانوں میں ترتی پینداور انتاہ فی تصورات عام کرنے میں خاصی معاونت کی۔ بیسویں صدی کے آناز میں ہشتر اکی (یاس تی) تقیقت گاری کے ابتدائی نام کرنے میں خاصی معاونت کی۔ بیسویں صدی کے آناز میں ہشتر اکی (یاس تی) تقیقت گاری کے ابتدائی نن پارے منظر عام پر آئے (سیسم کورکی کا ناول "بال" اور ڈرانا" وشن" و غیرہ) جن کی اثر آفرینی نہ صرف ہمعصر روی او یوں کے فن میں بلکہ بورپ کے متعدد انقلالی اجتیت رکھنے والے فرکاروں کی تخلیقت میں بھی نمایاں طور پر و کیسی جا محتی ہے ( بار بوسے ، اینذر سن نیکسو، بر خت اور "رائی جا ہے فیرہ) حقیقت نگاری کے منطق تسلسل میں زیر تعارف اصطلاح کو فی ارتفاء کا نقط عرون تسلیم کیا جا ہے وغیرہ کے حقائق تنہ می خصاندار تبلط جس کا جو ہر ہے۔

اردو فکشن میں پر یم چند کے السانوں سے حقیقت نگاری کا اسوب دوان پا ہے اور ۱۹۳۱ء میں رقی پیند تمو نے عام نظر آتے ہیں۔
میں رقی پیند تح کید کے دیرا شراشتر ای فزکاروں کی تخلیقات میں اس کے پیند نمو نے عام نظر آتے ہیں۔
اشتر تقاقی (۱) (derivation) صوتی ماڈوں میں تبدیلی یا کی بیش سے ماڈوں سے معنوی ہم آبتی رکھے والے نے افغاظ کی تفکیل مشلا صوتیوں رک ،ت ،برے کتاب ، کا تب ، مکتوب اور کتابت و فیم و ،مصدر "کھیلا" سے کھیل، کھلاڑی اور کھلواڑ ، اسم "و ست "سے وستہ اور دستی اور صفت "گرم" سے تری ، گرما اور کھیلا" سے کھیل، کھلاڑی اور کھلواڑ ، اسم "و ست" سے وستہ اور دستی اور صفت "گرم" سے تری ، گرما اور کو میں ایک اصل کے ہم معنی الفاظ الم کرنا سے تو مرے حال سے عافل ہے ہی آئے ففلت کیش کو میں ایک اصل ہے تا فل ہے ہی آئے ففلت کیش کو میں ایک اصل ہے تا فل تبیس فقلت و الے (دُونَ )

متبادل اور متعفیر صورتی جس بنیادی فظ سے سنگیاں دِنَّی تیں سے فظ اصل (etymon) کہتے مثناذ بنس کمید ، بنسوڑ اور بنسی کی فظ صل مصدر النہن "ہے۔ اھتقاقیات بیس سس محصوص زبان کے و غالط کے مثالط مصدر النہن "ہے۔ اھتقاقیات بیس سس محصوص زبان کے و غالط کے ملاوہ ایسے الفاظ کے تفکیل مداریٰ کا بھی مطالعہ کمیاج تاہے جو مثبادل صور توں میں کئی زباؤں بیس بات جاتے ہیں مثلاً و رکھما (بو تانی ) ، و رسم (جر من ) ، و رام ( و کھما (بو تانی ) ، و رسم ( جر من ) ، و رام ( و کمریزی ) ، و رہم ( عربی ) ، و رم ( فارین ، ار دو ) ، و ام ( ار دو ) و فیر و۔

ا شتم البیت اشر اکیت کاورد رجہ جس میں ایک بے طبقہ معاشر ورجود میں آتااور تھی مر مائے ، تی ملکیت اور انفرادی خصوصیت کے تصورات فتم ہو کر ایک ایس انتخصاری کلیت نمویاتی ہے جوا ہے وجود کی بقاء کے لیے بیک لیے اور اجزاء آزاد اند اپلی نشو و نر کا بیک لیے اور اجزاء آزاد اند اپلی نشو و نر کا تصور مجمی نمبیں کر سکتے ہوں میں اشتمالیت تک رسائی ایک یوٹو بیائی خواب ٹابت ہو چکی ہے جو شر مندہ تجمیر نمبیں ہو سکتا۔

اشتہ ار ی اوب نہ بھی اور اسلامی افادی نظریات کی تشہر کرنے والا اوب ایک خاص اشتہاری اور بوتا ہے جس میں زبان کے وسلے اشتہاری اشیاء (اور نظریات) کو خوب برصاحی حاکر بیش کیا جا تا ہے اور زبان کے اوبی تقاضوں اور زبان کے اوبی تقاضوں اور نظریات کو خوب برصاحی حاور کی تقاضوں اور زبان کے اوبی تقاضوں اور اوبی بیخوں کو ایپ مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ووقد بھی سیاسی یا افادی اضورات کی تبلیغ اوبی نیوتی ہے لیکن ان سے کے لیے شعر دافسانہ کو ذریعہ بناتا اور اگر چہ اوبی تقاضوں کی حیثیت اس میں عانوی بوتی ہے لیکن ان سے سرف نظر بھی نہیں کیا جاتا ہے نفیاتی نبیاد پر اوب براے اوب ہویا اوب براے تہاج میں کیا جاتا ہے تشہر کرتا ہے۔ کیونکہ فن کی تشہر کرتا ہے۔ کیونکہ فن کی تشہر کرتا ہے۔ کیونکہ فن کی توسط سے ہر فنکار پی مخصیت کا اظہار یعنی اپنی شخصیت کے عوامل کی تشہر کرتا ہے۔ کیونکہ فن کی اوب تو اصطاباتی خاص اوب کے نظر سے کا مشتہر ہے گر نظری تبلیغ کا اوب تو اصطاباتی خاص اوب کو نظر سے کا مشتہر ہے گر نظری تبلیغ کا اوب تو اصطاباتی اشتباری اوب ہوتا ہے اوب کا حاص اوب کی ساتھ ہیں۔

الشعراء تلامیڈ الرحمان" شعر ارغدائ شاگرد ہوئے ہیں " کا تصر فن شعر وہ ہی جاہت مرہ ہوئے ہیں " کا تصر فن شعر وہ ہی جاہت مرہ ہوئے ہیں اس ن ہوئی شاعر اپنا ملکہ بطن مادرے لے کر آج ہے اگرچہ وجدال و شعوراا راس کا مول فرکار بنے میں اس ن تربیت نشر ور کرتے ہیں۔ ایجد کی فلاسفہ کا بھی ہو نظریہ رہاہے کہ خداے تی ٹی اپنے بھن بند وں کہ براوراست علم عطاکر تاہی (جے القاعی کشف سمجھ یو ہے) جس کے فداے واقعائی آئی ایک افران اور ن کے براوراست علم عطاکر تاہی (جے القاعی کشف سمجھ یو ہے) جس کے فریعے ووقعائی کا انگش ف اور ن ک

مر دوریا این آراء کا ظهار کرتے ہیں۔(ویکھیے شاعری جزویت از چنمبری) •جو دیما پنی آراء کا ظهار کرتے ہیں۔(ویکھیے شاعری جزویت از چنمبری)

ا شکال بمعنی مشکل ہوئے کی کیفیت جس کے سب فنی اظہار میں مرسلہ خیال کی تنہیم مرسلہ عن ہے اتع نیس ہوتی۔ اظہار کااشکال فنکارے اسانی ہر تاویر منحم اور اس کے خیالات کی چید کی اور یہ اور اس کا فراز نہی ہوتا ہے۔ مسلسل مشکل فنکاران اظہار فنکار کا اسلوب اور اس کی شاخت بن سمانہ ہے۔ ان کی اب و میں ، اور اقبال کے گلام میں یہ خصوصیت و کیمی ہو سکتی ہے۔ خصوصا نا آب اپنی اشکال بہندی کے ہم وف جیں ویسے فن کااشکال کوئی مستحسن بالذات قصور نہیں کیو کہ اس میں اغاضی زیاد و اور معنویت مو اوتی ہے ،

> آغاز بھا بیں اڑور قرعون ہے بھوڑ غد افسو ان نطا مار بی افس ند ہو گیا و ف سے غیر سے فکر جفا نے کا میں کراہ ہوں سے بھی اعدار اوالہوں گذر ہے موالے سیرگل آئینہ ہے مہری قاتل کرانداز بخول غلنید ان تیل پیند آیا تو ڈلیما شاخ سے بھی کو مراآئی میں یو نظر غیراز نگاہ پیشم صورت بیں مبیں یو نظر غیراز نگاہ پیشم صورت بیں مبیں

> > اشكال يستدفنكار جس كے فق اظهار ميں اشكال پاياج كا متر ادف مشكل بهند۔

اشكال بيسدى عالبى مشكل بهندى عهد جديد من اشكال بهندى كر رخان من ظام عولى بينى الشكال بهندى كر رخان من ظام عولى بينى الشكال بهندى كر رخان من ظام عولى بينى الشكال بين المرز اظهار كو آج ك فنكار في ايك روايت كم طور برابنايا بيد بيداد بي مظهر صرف مشكل اسانى برجه

اشکال کے جامل چنداشعار:

کی بنیاد پر ابنا و بود نسین پر تا بک آن عصر و فکر کی پیچید کیوں کے تن ظریمی فنی اظہار کے اشکال کے تصور کو استوار کیا گیا ہے۔ موجودہ عصر میں زندگ کے تمام تھا کی پراشکال کا تسام ہے چنا نچے جب ال کا فنی اظہار کیا جاتا ہے تو الا تحالہ اس میں اشکال کی خصوصیت ور آئی ہے۔ فنون میں مصوری اور سنگ قراش ہے لے کر اوب میں شاعری افسان نے اور ڈراے تک اظہار کا ہر شعبہ اشکال کے زیر اگر ہے جس کی منطقی، فلسفیاند، افسانی اور جمالی تی تو جس کی منطقی، فلسفیاند، فلسیاتی اور جمالی تو جیہات میں ہزاروں صفحات کا تحقیدی اوب میسی موجود ہے۔

جدید ار دو شاعری میں، خصوصاً جدید نظم میں اشکال پندی کی متعد و مثالیں موجود ہیں مثلاً ان مراشد، عمیق حقی اور جدید غزل میں ان مراشد، عمیق حقی اور جدید غزل میں خطر اقبال ما مراشد، عمیق حقی اور جدید غزل میں خطر اقبال معاد آل منصوری اور زیب غوری و غیر واشکال بند شعر اء کیے جا سے ہیں۔ افسائے میں قرق العین حید رامریندر پر کاش، انور سجاد اانور عظیم اور نیر مسعود و غیر و کے بیال اس ربحان کی مثالیں موجود ہیں۔ منز ادف مشکل بیندی۔

ا صطلاً ح علوم و ننون کے نسی تصور کی جامع تعریف بیان کرنے والا غظ (یاالفاظ)" و منع اصطلاحات" میں وحید الدین سیم کہتے ہیں :

اخت میں صاف تکھا ہے کہ اصطلاح" بہم صلح کرتا، بہم اتفاق کرتا، بہم مل کر کسی
امر کو قرار دیتا"، تمام پیشہ ورول کی اور تمام عمی اصطابا جول پریہ تحریف صادق
آئی ہے۔ کوئی اصطلاح آئی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی جس ہے وہ پورااور صحح
منہوم ظاہر ہو تا ہو جو اس ہے مراد لیا گیا ہے، ہمیشہ اصطلاح ہے معنی کا ایک
ف ص حصہ ظاہر ہو تا ہے ( مولانا معنی کے اس ف ص صے کو بحنک [trace] بحی
کوت جس مار باتی جھے کی نسبت تہم لیاجا تا ہے کہ وہ بھی اس اصطلاح میں مضم
ہے۔ ہر اصطلاح ہے انجھاد مقصود ہو تا ہے تا کہ ایک چھوٹے سے لفظ ہے وسیح
معنی مراد لیے جا تیں۔ ہر اصطلاح آئی۔ چھوٹی علامت ہوتی ہے جو بہت برے
معنی مراد لیے جا تیں۔ ہر اصطلاح آئی۔ چھوٹی علامت ہوتی ہے جو بہت برے

اسطلان کی معنویت اپ نصور کے تعلق سے مخصوص ہوتی ہے۔ یہ علمی زبان کا ایک لفظ ہے جو ابہام اور اشکال کے بغیر کس کے اشکال کے بغیر کس کے خصوصاً ایسے تصور کی خصوصیت، وسعت اور استعمال کو ظاہر کر تاہے جس کے اشکال کے بغیر کس کے خصوصاً ایسے تصور کی خصوصیت، وسعت اور استعمال کو ظاہر کر تاہے جس کے

کے عام زیان میں متر او ف جیس ہوتا۔اصطلاح آگر چہ عام زبان سے مانو ذاغظ ہے لیکن عام مغیوم میں اس کااستعمال نمیس کیاجا ۱۶ اصطلاح جڈ ہے جاجڈ با تبیت سے عاری ہوتی ہے۔

اصطلاحیات (terminology) اصطلاحت کا آنام جس بر کس طم یا فن که آنسورات کی مخصوص معنویت کا تحصار جو تاہے مثلاً پلاٹ، کردار، واقعہ، بان، منظر نگاری، مکالمہ، وحدت علاف، تخیر، تاثر، آغاز، انجام اور تقطه عروج و غیر واصطلاحات سے افسان اور فراے کی اصطلاحیات سے افسان اور فراے کی اصطلاحیات سے اسلام کی معنی و یکھیے اسطلاح، مجازی معنی۔

. اصل (۱) (original) فن وادب کااولین نمونه جس کی دومری نقلیس بنائی تی بول-(۲) (text) مترادف متن (دیکھیے)

اصلاح فى اظهار كے مقم كى تقييادر سى -سيماب في "دستور الاصلاح "ميس تمعاب.

اصلاح بھی ایک نوع کا فاموش در س ہے۔ شاع ی ایک نن ہے۔ جس طرح دوسرے فنون اطبقہ سو سیقی، مصوری، سنائی، اداکاری و فیر ہ کے لیے معلم ک مفرورت ہوتی ہے۔ ای طرح فن شعر کے اکساب کے لیے بھی ایک قادر الکلام، کہند مش اور کہن سال ادیب کور ہنما بنالیا ضروری ہے۔ بعض وگ فن شعر میں کہند مش اور کہن سال ادیب کور ہنما بنالیا ضروری ہے۔ بعض وگ فن شعر میں کرتے، میرے خیال جس سے طریقت کار فاد ہے۔ اس میں کی رہنمائی تسلیم نہیں کرتے، میرے خیال جس سے طریقت کار فاد ہے۔ اس میدالن جس خود روی گر ہی کے معنی رکھتی ہے۔ اصلاح سے لسائی، فنی اور علمی معنومات جس اضافہ ہو تا ہے۔ کی استاد کا شاگر دو ہونے سے ایک فاص ادار وُخیال (اہمکول) سے نسبت ہو جاتی ہے۔ ایک ہموار راستہ چلنے کے لیے مل جا ہے۔ جو شائر کمی کا شاگر دو نہیں، دورز بان اور محادرے کے اختیا فات میں ہمیشہ بھنگتا ہے۔ اسالیب د تراکیب کے استعال کے لیے اس کے پاس کوئی سند نہیں ہوئی اور اسالیب د تراکیب کے استعال کے لیے اس کے پاس کوئی سند نہیں ہوئی اور مسروکات و مخارات کی عہد بعہد تبدیلیوں سے دہ آگاہ نہیں ہوسکا۔

**اصلاح زبان**ے مراد ہے زبان کے روز مر تاہے شاذیاغیر مستعمل فقرات و محاور ات خارج کر کے

ان کی بجاب نے یوں ماالاستعال سافی سافتے روزم ویس شال کرنا۔ اس تمل کی ابتدائی مثالی آزاد کے کھا گر رہے "آب دیات " بین بکٹ ت و یکھی جا سکتی ہیں مثالہ حاتم، آرزواور فعال کے حلیے ہیں آزاد نے کھا کے ان کی اصابات نے بہت سے فظاوی کے عہد کے نقال ڈالے ان طبقہ موسم کے معماروں " بھتی موداء میر اور درو نے بہت سے اخاط پرانے مجھ کر تھوڑ وی اور بہت کی فار کی ترکیسی اردو کے مزان کے مطابق بن غیر۔ انگ بناتی آئی اور انیس و فیر ہے " صدباباتی ایس ایج بزر گوں کی ترک کروی اور ثربان کوروز مراو سے متاز بناتی گر وی اور ثربان کوروز مراو سے متاز بات کو میں ان آئی بنایا سے بزر گوں کی ترک کروی اور ثربان کوروز مراو سے متاز بات کی بہت ہے اس میں آٹھ تیدیں واجب سمجھیں کے دئی کے متنو کو گول نے جمال میں سے بعض کی رہائے کی متنوز کو گول نے جمال میں سے بعض کی رہائے کی دور میں اور میں ان توانین کے میر طی اور می رشک (شاگرو تا تعنی تھے۔ (و کیسے متر و کا ت [۱])

اصلاح کلام شعری اظهار میں بائے جانے والے اسانی یا تنظیکی ستم کو دور کر کے اس کی جگہ مناسب خظ (افقلوں) یا خیال کو اظهار کی در و بست ہیں شال کرنا۔ '' آب حیات '' سے ایک مثال:

اید د فعہ شخیر حوم ( ذوق ) نے مشاعر ہے جیں غزل پڑھی، مطلع تھا ہے رئیں دوس ( ذوق ) کے مشاعر ہے جیں غزل پڑھی، مطلع تھا کر رئیس کے چھول بھیج جیں ہؤے میں ڈال کر ایجاء مید ہے کہ بھیج دو آئیجیس نکال کر

شاہ صد حب نے (شاہ نصیر نے) کہا، میں اہر اہیم، پھول ہؤے بیس شیس ہوتے، یہ کہو

ز س کے پھوں بھیج ہیں دونے میں ڈال کر

ذوق نے کہا، دونے میں رکھنا ہوتا ہے، ڈالنا شیس، یوں کہیں کہ

ز اللہ علی میں رکھنا ہوتا ہے، ڈالنا شیس، یوں کہیں کہ

علی ادام دوجو بھیج ہیں بڑے ڈال کر

آس کے شاگر دصیائے شعر کہا ۔

جائب وشت جز میں جاک گریال نکالا کوہ فر باوے المجنول سے بیا بال نکلا

آ کش نے بول اصلاح دی سے

گھرے و حشت میں جو میں چاک گریبال انگلا کو و فر با و سے ، مجنو ال سے بیا بال نگاۂ

## (١١٠ \_ من ع ك من الب مجي تحل نظرين. ) ما في ك شور ا

م شيرك المات في المات على المات على المات على المات ال

ر ما سب ب ب به السلال عليم من أن أو "منامن "كوبدل كرامكان" مروي بي توشيع ربيو، ببيته و جات عد

اصلاحی تحریم میک سر سید احمد خان نے ۱۹۸۱ء میں بنده سانی مسد و ب الدین سان سانی سانی سانی میں دیتے ہوئی ہیں۔ شرق میں بنده سانی اصلات پر دیا سابہ معاش سے میں مملی بیٹیت سے بر آئی کو بھی مد نظر رکھا کی قدر ند بہت نام ہو لیے اس ور کی بدری سانہ ب بادر بہ بادر میں پیندی اور سید ور افعاتی فکار بیش حالہ سے مطابق ان کو بھی میں رکاوٹ قر رایا۔ ند بہب اور افعاتی فکار بیش حالہ سے مطابق و بحلے کی صلاحیت ، و نے سب انھول نے تحریک اور تجدید کو نا ترزیر مخبر ایا۔ روایتی طریق تعلیم کو بعد جہت ذہی نشوه نما کے سے ناموزوں پاکر انھول نے بیج و کی مغرب کو افتیار کرنے بیش الجادِ تم اور میں بہی سامنس جد حرکی استور عام کیاور میں تردی کا کی کے ذریعے نہ صرف مسلم مردوں بلکہ عور توں میں مہی سامنس جد حرکی تعلیم کی اشاعت کی۔ (رکھیے میں گڑھ تحریک)

اصلاحی ناول معاشر کی اصاح کے مقصد سے کھاج نے والا ناول جس کے وضوعات، مروار ور واقعات حقیقت پہندانہ اور عام فلاح و بہبود کے نظریات اور اخلاقیات کی تیمین کرنے والے موت ہیں۔ اس جس ایک یا چند خاند انوں کے تخسینی حالات زندگی اس طرح بیان کے جاتے ہیں کہ مختف کر واروں کے خلاق وعادات، طور طریق، طرز معاشر تاورافکار و خیالات کی تقیقی و ضاحت ہو جاتی ہے۔ وا تعات کا منطق تشکسل کر داروں کی اخلاقی بلندی یا پہتی کو ایک اخلاقی دریں پر منج کر تا اور حق و باطل کی تحفیش میں کامیانی بمیشد حق کی ہو گئی منالیس کامیانی بمیشد حق کی ہو ایک اول "این او قت" "اور" تو بہ الصوح" "اس کی برتد انی منالیس بیسی۔ شر راور دیگر تاریخی ناول نگاروں کے بیبال بھی اصدی کا پیلو نمایال ہے۔ ان کے بعد ایم۔ اسلم، تسیم اثمرونوی، رئیس احمد جعفری اور یہت می ناول نگار خوا تین کے ناول اصلاحی کیے جاسکتے ہیں۔

اصل الاصول ظام اصول عدمتخرن اصول إداحد نما تند داصول

أصلم زداف ملم كامزادف ركن (ديكي ملم)

ا صلیت حاتی"مقدمه شعروشاعری" میں رقبطرازیں:

دوسری بات جو ملنن نے کہی وہ سے کہ شعر اصلیت پر جی ہو، اس سے سے فرض ہے کہ خوال کی بنیاد ایس چیز پر ہونی جا ہیے جو ور حقیقت کچے وجو ور کھتی ہونہ ہے کہ سارامضمون ایک خواب کا ساتماشا ، و کہ الجمی توسب کچے تھااور آ کھ کھی تو بچے نہ تھا۔ یہ بات جیسی مضمون میں ہونی جا ہیے ویس بی الفاظ میں بھی ہونی جا ہیے ویس بی الفاظ میں بھی ہونی جا ہیے ویسی بی الفاظ میں بھی ہونی جا ہی جن کا وجود عالم بالا پر ہو۔ ہونی جا ہی جن کا وجود عالم بالا پر ہو۔

ظاہر ہے کہ حاتی ملنن کی ہمنوائی اور اصلیت بعنی واقعیت کی وکالت کر رہے ہیں گر حقیقت اور واقعیت کے عمری تصورات بھینا حاتی اور عشن کے تصورات سے جدا ہیں۔اسلیت کی شرط،اسے ملنن بیش کرے کہ حاتی،موجود وصورت حال ہیں محل نظر ہے۔

حالی فے اس طرح محی اصلیت کی وضاحت کی ہے:

اصلیت پر جن ہونے سے یہ مراو نہیں کہ ہر شعر کا مضمون هیں نئس الامری پر جن ہوتا جا ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ جس بات پر شعر کی بنیادر کھی گئی ہے وہ نفس الامر میں یا او گوں کے مقیدے میں یا محض شاعر کے عندیے میں فی الواقع موجود ہے۔ نیز موجود ہویا ایسامعلوم ہو تا ہو کہ اس کے عندیے میں فی الواقع موجود ہے۔ نیز اصلیت پر جن ہوئے ہے ہے می مقصود نہیں کہ بیان میں اصلیت سے مر مو

ان آراء میں سے معجم کا انتخاب قاری کی صوابدید نے مضمہ ہے۔

أحساف اوب او في اظهار كي دو مخصوص صورتين زوائب ما نها مات مارويه ما ساسا يد الماد مات ميد ما ساسا يد الماد سات منا جدا شناخت كي جا تعين ما تطم اور نثر الاب في بنيادي سناف مين المن سا منتون مو نهو مات سام المان المان

اصناف شعر کم ن وواصناف جو مواد و اینت کا متبارے شعری ابین بیده و میساند میں ایساند میں استان میں ایساند میں ا

 افسائے ، ڈراے اور نادل میں معاف طور پر دیکھی جائلتی ہیں۔

اصول نظری تصورات یا مفرو ضے یا ضابط جن کی بنیاد پر بعض شواہر کی عملی تفعد بق کی جاتی ہے (انسل کی تمع ہوئے کے باوجود مید منظ بطور واحد بھی اکثر مستعمل ملتا ہے۔)

ا صول تقلّه طریقبات کارجن پر تنقیدی تعملات کاانحصار ہو۔ مثنن کا تمبر امطالعہ ، تعلیل و تج بیہ ، مواز نہ (حسن و جنح کی شناخت )اور تعین اقدار و نجیر ہ۔ (دیکھیے تنقید )

اضافت قواعد بین ایک نے کادوسری شے ہے (مضاف کا مضاف الید ہے) تعلق فائی کرنے کا تمل مضاف الید ہے) تعلق فائی کرنے کا تمل مثانا "احد" اور "گور" کی اضافت" فولاد کی مثانا "احد" اور "گوار" کی اضافت" فولاد کی مرکب ہے ، "فولد "اور "گورے کی اضافت" فولاد کی مرکب ہے ظاہر کوار "کے مرکب ہے ظاہر ہے۔ الن مرکبات بین "احد ، فولاد ، باوشاہ "مضاف الید اور "گھر، تکوار ، گھوڑے "مضاف ہیں۔ "کا، کی ، سے ادر "کھر، تکوار ، گھوڑے "مضاف ہیں۔ "کا، کی ، سے "حروف اضافت یا علامات اضافت کہا تے ہیں۔ اضافت کی کئی قشمیں ہیں۔

اروو میں فارس اور عربی الفاظ کی اضافی ترکیبیں بھی مستعمل میں جن میں مفعاف پہلے اور مفعاف الیہ بعد میں آتا ہے ، " مکانِ احمد ، شمشیر فولاد ، اسپ شاد" وغیر د۔ اس فتم کی اضافتوں میں حروف اف فت کی بجائے زیریا بمز وکا استعال کرتے ہیں جو کسر ڈاٹ فت اور بمز بنت فت بوات ہیں مثلہ "مکان احمد" کا نیمز و۔ ای طرح کی اشاقی ترکیبوں میں بندی کے اثر سے حرف اضافت حدف کر دیاجاتا ہے ، "گھر نخری "رات رائی "رات رائی "(رات کی رائی ) اور " نمین متارے " ( نیمن کے متارے ) و فیرو کی بار بر کے استعمال سے کسر ڈاٹ فت بھی فتم ہو جاتا ہے جیسے متارے ( کی متارے ) ماحب ول "کہتے ہیں ہے عمل فک اضافت کہا تا ہے۔ "ماحب ول "کہتے ہیں ہے عمل فک اضافت کہا تا ہے۔

ا **صافت استعار داخافت جس میں است**دار دیاہ جائے ، در کا میر اوخون کی بارش اہمت کے دخل

اضافت بیانی اضافت جس میں مضاف الیدے مضاف کے متعلق کوئی بیان یو نبر معلوم ہوں سونے کا بیالہ ، کانھ کی تبلی ، مٹی سے تحلوفے۔

اضافت تخصیصی اضافت جوز مان در مکال کے تعلق سے مضاف الدی تخصیص کرے دن کا خلّد، جارہ کا خلّد، جارہ کا خلّد، جارہ کی خلافت تو نتیجی) جارہ کی جاند نی میں اے زمانے کے ہر تن ۔ (دیکھیے ضافت تو نتیجی)

**اضافت** تشکیمیں اضافت جس میں تشبیہ پائی جائے ، شیر کا ساعہ قتور ارات کی طری کا ایجر ۱۰۰ ہتی ۔ دانتوں جیساد کھاوا۔

اضافت مسيكي اضافت جو قبنديا مكيت ظاهر كرے ، احمد كا كھر براب كى باندن ، فكومت كارند

اضافت توصفی امانت جوزمان و مکان اسم کی کیفیت و صالت ظام کرے ، فضب کا جازا، تر مت ن گرمی ، قسمت کے دھنی لوگ۔

اصافت تو میکی امنافت تفصیعی زمانی جس ہے کوئی مخصوص وقت یا موسم فاج ہو: نشتہ کاوں اساز د کی جانم نی ، عید کے بعد۔

**اضافت جزو کی اضافت جو کس کے جزی تخصیص کرے: قصے کا آغاز ، پباڑ کی چوٹی بڑرات کے مردار** 

ا صافت مسلیمی خافت او منهاف ایده جب بوت کرے سات جم کا جاگا ہوام کیفن ایش و مالات میں بالا ایو شخص مرات اور سے مرات میں۔

ا ض**ا فٹ ظرفی** اندافت جو ظرف زیان و مکال نے ہے۔ ستوں ں جانے۔ وقت کا پہیم وگاول کی گور تی ہ دورے کیت سائے۔

اضافت عدوگ نانته جومضاف په را هم و نيم داندم سب نقطه به ساکار کاده و پيچاکی مچهو کړی. مغرب پينه ښه

اضافت ملی ان فتہ جس سے مضاف الیہ کے استعال کا نظہار جو ' پینے کا پانی، تعیینے کی بندوق، و حالے کے والت یہ

ا صافت کی اضافت دو کل کے اظہار یام ہائے کے لئے استهال کی جائے اپنے رکیب مضاف نید کی تمرا ا سے ختی ہے ( مع حرف اضافت ): گالال کا گالال ، غوال کی غوال مرصع ، پرے سے برے او ۔۔

ا صافت ماخدی اندفت جس سے مضاف الیہ کے مغذ کا پہانچ محدزی کا تھی، جی ب کی ٹوشیو، ع تزوں کے نواب۔

ا ض فنت مصدری اضافت جو مضاف اید کو انعل یا مفعول کی طرح برت: بھاک نکفے کا تدبیثہ ، ملنے ذکنے کی اجازت ، کھات بیتے ہے آ داب۔

اصافت مقلوبی ان فت بس میں مفاف بہداور منمان اید بعد میں آئے کیکن جے اردوانا فت کی طرح مقلوبی ان فق بسیادر منمان اید بہداور منمان اید مناف ہے طرح مقلوب لکھا جائے (مضاف الید بہد): خان ہے سے مخانہ اربح گل سے گلزخ ارسید وَ سنم سے سنم رسیدہ اس اضافت میں زیریا ہمزہ فتم ہوج ہے۔

**اضافت سبی** اضافت جور شدیا قربت فا ہر کرے : راجا کا بیٹا اس کی نانی مبارے بزرگ۔

ا**صاف**ه ديھيے اسباڻ، تسبغ۔

احشاقی زائد؛ متعدقه ، منسوب، رئی، غیر ضروری.

ا صَافِيات (relativism) شياء کاايک ده سرب سے ہم رشتہ زوئے کا داخلی تقبور جو معر، سنی زمانی قوانین کی نئی کر ہے۔

اضافيت وتيهية تقريانانيت

ا **صَافَى تركيب منه ف** اليه ورمنهاف كاحمدوف اضافت ، جمز ديا كمه وي جوز اجانه ( ويليسي اند انه )

اضافی منظید کا تصور نیز رک با نیل نے اپنی تصنیف The Idiom of Poetry بیش بیش بیش بیش اس الله ۱۹۲۱ء) جس کی روے شاعری کو مطلق اور تنقید کو اضافی قرار ویاجات الیکن اصوا ۱۰ وال بی اضافی الله الله بیشت رکھتا ہے۔ شرع می الله الله بیشیت رکھتا ہے۔ شرع می الله الله بیشیت رکھتا ہے۔ شرع می الله تنظیم کرتے ہوئے اضافی تصورات کے پس منظر میں جذبات و کیفیات کاج شرع کی کے قراط سے بیش نے جارے ہیں، فذکار اور قاری و فول کے بیمال ایک تفیی قواز نابید اجوزات میں منظر میں جذبات الله بین الله الله تنظیم کی الله میں منظر میں جذبات کی بیمال ایک تفیی کو از نابید اجوزات میں الله تنظر کی الله میں منظم کی خوات کی بیمال کی مستقبی میں اپنے فوجن میں بار می در کت کو تسمیم کر سامنی الله کی مراسلہ شعر کی خیال کی مستقبی حراست کی بہات اس کی دارو کی در کت کو تشمیم کر سامنی اس آذاوی کے ماتھ کو رہون ہے جو کا گات کی مستقبی حراست کی بہات اس کی دارو کی کر کت کو تشمیم کر سامنی اس آذاوی کے ماتھ کے کہ میں تھور چیش مرسک در کت کا بہت تصور چیش مرسک در کا بیت کا بہت تصور چیش مرسک در کت کا بہت تصور چیش مرسک در کت کو بیات کا بہت تصور چیش مرسک در کا بی مستقبی میں کوئی اور گاخر ہید حراست کا بہت تصور چیش مرسک در کا بیت کا بہت تصور چیش مرسک در کا بیت کا بہت تصور پیش مرسک در کت کا بہت تصور پیش مرسک در کت کا بہت تصور پیش مرسک در کر کت کا بہت تصور پیش مرسک در کا بیت کا بہت تصور پیش مرسک در کر کت کا بہت تصور پیش مرسک در کا بیت کا بہت تصور پیش میں کوئی اور کا کھور کی بیات کا بہت تصور پیش مرسک در کر کا بیت کا بہت تصور پیش میں مرسک کے سامن کی بیات کا بہت کا بہت کا بہت کا بہت کا بہت کا بہت کا بیت کا بہت کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بھت کی بیات کی بیات

اضافی تنقید چند ایسے آفاقی اصول بھی مرتب کرنے کی وعویدار ہے جو مختف رہانوں کی اعلا تاعر کی پر بیک وقت اور یکسال انتہاط کے ساتھ منطبق کیے جا سیس۔ اردو میں ڈاکٹر کر امت نے اس تقید کے حوالے سے جدیدش عمل کی تغلیم میں گرانقڈر تنقید کی انتہورات پیش سے میں۔

ا **صَافَىٰ حالت** حروف العاشة وغير و كه ذريع مضاف اليداور مضاف كالمعلق \_

إضار (۱) ركن متفاعلن كى "ت" وماكن كرنے اور مسكون ركن كومستفعلن بنانا۔ يہ ج احف ركن مشتفعلن بنانا۔ يہ ج احف ركن مثمر كبلاتا ہے۔ (۱) ايك چيز كودوس بينے ہے س مشمر كبلاتا ہے۔ (۲) كسى اسم كى بجائے كوئى تشمير استفال كرنا۔ (۳) ايك چيز كودوس بينے ہے س طرح تشبيد ويناً يه مشبر به ہے مشبہ كى مشابهت كالنطار پالجائے استار است تشبيد النادر بيتے بين اور من بهت مااجر اس بين دراصل مضمر اقرار ہوتا ہے۔ (ديكھيے تشبيد النہار)

علی کے تور نظر، فاطمہ کے گفت میکر خداکے نور، ریاض رسول حق کے شیم خداکے نور، ریاض رسول حق کے شیم حضور کے جدا محد ہیں سیڈ الشہداء آتیل جو رو مراد محتے ذیخ عظیم مد سیمر کرم، ولیم حسین وحسن چرائی فائد سجاد، واجب السکریم فائد سجاد، واجب السکریم نگا ہو دید گا حق بین یا قر معموم نہال گھٹن صادق المام ہفت المنیم نہال گھٹن صادق المام ہفت المنیم جنا ہد موسی کا ظم جیں والدیا جد بنا ہد موسی کا ظم جیں والدیا جد المبد گا ہو سیجا و النتی ہوگیم (منیرشکوہ آبادی)

اطلاقی (application) کی و قومے یا مظہر کی تفدیق و تھیج کے لیے کمی معروضی اصول کی و قومے یا مظہر کی تفدیق و تھیج کے لیے کمی معروضی اصول کی و قومے یا مظہر کے برعکس) و قومے یا مظہر سے مطابقت (یاس کے برعکس) اُطوفیا و بیمیے یوٹو پیا۔ اطوفیائی ادب کی اولین مٹالوں میں افلاطون کی "جمہوریت"، میکیاولی کی شنہ اوو"اور نامس مورکی" یو ٹوبیا"شامل میں۔ نے عہد میں جاری آرویل کی " ۱۹۸۳" اس اوب کی نمایاں مثال ہے۔ حمل دائو سے روی حکومت اشتر ای اور اشتمال نظریات کے زیر اثر جس بے طبقہ معاشر کے تشکیل کے ہے کوش سے محمی اشتر ای اور اشتمال نظریات کے زیر اثر جس بے طبقہ معاشر کی تشکیل کے ہے کوش استحمی اے یو ٹوبیائی کی تشکیل کہا جا سکتا ہے۔ اشتر ای خطوط پر تھی جائے والا اور ایکھیے اشتر ای اوب ایو ٹوبیا)

ا ظہرار (expression) کی وجود کی ابٹی شناخت دیئے گئ کو شش اظہار ہے۔اظہار ہو نکد شعوری عمل ہے اس نے اسے انسان سے مختص سمجھنا جا ہیے ور نہ اور اے جیتی انظر ہے سے بھی کا بار آور ہو کر ہے وان چڑھنا اور در خت بن کر بچول ، پچل، ہے اور چھال مہیا کرتے د بنا بھی اظہار ہے۔

شعور کے توسط انسانی اظہاد سب سے پہلے آواز میں ظاہر ہوتا ہے۔ شعور کی پختلی کے بعد آواز ہا معنی ہوتی اور حروف،الفاظ اور جملول میں بدلا ہوااظہار بن جاتی ہے۔ یب آواز موسیقی میں بھی اظہار میں کا بنیاد کی وسیلہ ہے۔ دو مرے محسوس فررائع رنگ وسنگ و غیرہ مجمی اظہار کے وسائل بنج اور انسانی اظہار میں معاونت کرتے ہیں۔ زبال ،اوب اور فنون اظہار کی عملی صور تیں ہیں جو شعور سے آزاو ہوتے ہی مث ب تی معاونت کرتے ہیں۔ زبال ،اوب اور فنون اظہار کی عملی صور تیں ہیں جو شعور سے آزاو ہوتے ہی مث ب تی ہیں لیکن شعور کی کوششول ہی سے انھیں ضبط تحر مریاضط تصویر میں لایا جا سکتا ہے (اظہار کاریکار ڈر کھنا ممکن ہیں جسمانی حرکات و سکتا ہے، بولنا، لکھنا، موسیقی ، رقص، مصور می اور شختر اٹنی و غیر و اظہار کی مختلف ہیں۔

اظہار كامغالط جذبات النائياد كے ليے موزوں بيت لے كرنموباتے بيل۔

ا ظبرار کی نن دوه دار جس کا تعلق الحباریت ہے ہو۔ (دیا جیے اظہاریت )

یہ ذاتی افکار و میوانات کا آزاداند اظہار ہے اور اس اصطلاح کے معتی مصوری کی تاریخ بیس میں بیٹر متعین ہیں اوب بیس رومانیت کی طرح اس کے کوئی معنی تاریخ بیس میں بیٹر متعین ہیں لیکن اوب بیس رومانیت کی طرح اس کے کوئی معنی متعین نبیس۔ مصوری بیس یہ تحریک معنواء کے قریب شروع کی گئی (جس بیس) خار کی حقیقت کی نقائی ہے روگر وائی اور اندرون وات وات یا اعلا وائی تفور کا نتات کی صورت گری پر زور دیا گیا تھا۔ اوب بیس اس سے متعاتی کوئی نظریہ نبیس ہے۔ ماہ متی قلب ابیت کو بھی اظہاری تراکیب بیس شار کیا گیا ہے۔ القد تو یہ ہے کہ حقیقت کی کسی بھی مسخ شدہ صورت کو اظہار بیت سے واتعی سے تنہیں ہے۔ اللہ حقیقت کی کسی بھی مسخ شدہ صورت کو اظہار بیت سے تنہیں بیا ج سکتا ہے۔

ا عُتمبار بیت (validity) کی اسول یہ نظر ہے کی صحت۔ کوئی اصول اعتبار بیت ای وقت عاصل کریا ہے۔ یت جب و قوعات ومشامرات کی تھی کے لیے متحد و بار اطلاق ووٹے پر اصول کی صداقت پر قرار رہے۔ ا تعتقد الى و التبايل كادر ميانى التناوي الدون من بهو خواص كادر فاست و مند و دين ادر مينيت و و مند و التبايل ا و تداويد العظ بين آون مجمى قد ب ولد الله فالفا ان كادر ميانى لاف و التفاع الدال و مناب السرائيس وريت و مناب المن المرود المناب و مناب المناود و النبي و مناب المناود و النبي و مناب المناود و النبي و منابع البندى . و النبي المنابع و المنابع المنابع المنابع المنابع و المنابع الم

ا عمد ال بیسند فرکاریا فعنی جو و و انتها بیند انظریت کے ابیش خواص اخذ کی کید و میانی اور کاری بیتا ہے۔ اعتبار ال بیسند می فن اور فلسفے کا دو نظریہ جس میں تضورات و خیااوت اور تعملات کے معتدل روہے کو اخذ بیاجا تا اور فرن اور فلسفے کے توسط ہے ای روئے کی تروت کی جاتی ہے۔

ا عمتر افٹ فرد کی اپنی ذات پر ہیتے : و ۔۔ اید واقع یا چند واقعات کے و توٹ کی شہاد ت وینا یاان کے و قوٹ کو تبول کرنا۔

اعترانی اوب خود گزشت موائی آپ بی کے عداوہ خود کلامی کا وب بھی ہو سکتا ہے۔اردو میں اس اوب کی مثالیں ہر عبد میں منتی ہیں۔ غزاوں کے بیٹار اشعار میں خود گزشت واقعات اظم کے گئے ہیں لیکن صحیح معنوں میں میر اجی اردو کا ببالا اعترافی شاعر ہے جس نے اپنی زندگ کے تج بات، عمواً جنسی تجربات اپنی نظموں میں بیان کے۔اس کے بعدیہ خصوصیت افسانے میں منتوک یہ ساپانی جاتی ہے بھر قرق العین حیور کے زیر اثر اعترافی ربحان جدید افسانے تک ہنچتا ہے۔ جو گیندر پال، نیر مسعود ،اتنار حسین اور دومرے متعدد کہانی کارول کے بہال اعتراف از ب بن گیا ہے۔ (و کیسے خود نوشت)

الحجاز بیان ( بلوراسم صفت)جس کے بیان میں معجزے کاس اثر ہو۔

اعجاز بريان (بطورات في تركيب) بين كالرفع

اً عمر اسب متلفظ امعوات کی حرکات و سکنات ظاہر کرئے والے تح سری نشانات وارد و بیس جن کی تعداد وس ہے۔(۱) زبر (\_\_\_) ہے نتے بھی کہتے ہیں جو حرف کے اوپر لگایا جا تاادر ایک منتقر صوت ہے (حرف کی ٹی پرزیر ہے یا حرف کی ٹرمفتو تا ہے)۔ (۲) زیر (سے) جسے سرو بھی کہتے ہیں جو حرف کے بیچے لگایا جاتا ادر ایک مختمر مجبول اور معروف صوت ہے (طبد کی مل کے پنچے زیر ہے یا ضد کی مل مکسور ہے ) (٣) پیش (\_\_\_) جے ضمۃ بھی کتے ہیں، جو حرف کے اوپر لگایا جا تا اور ایک مختفر مجبول اور معروف صوت ہے( گُل کے گ پر چیش ہے یا گل کا گ مضموم ہے )۔ (۳) جزم (۔)حرف کے صوتی سکون کو ظاہر كرئے كے سے حرف كے اوپر لگایا جاتا ہے (حزف كى ر پر جزم ہے يا حرف كى رساكن يامسكون ہے)۔ (۵) تشدید (\_\_\_)حرف کی صوتی تھرار کو ظاہر کرنے کے لیے حرف کے ادیر لگائی جاتی ہے۔اس صوتی تکر ار میں مہل صوت ساکن اور دوسر ی پرز بر ، زیر یا چیش میں ہے کوئی طویل مختصر یا مجبول معروف تر کت ہوتی ہے جو سکون کے بعد آنے والے مصوتے پر منحصر ہے (بچئے کی ج مشدد مفتوح، رسی کاس مشدد مکسور اور شنو کی ب مشددِ مضموم ہے) تشدید کوشد ہ بھی کہتے ہیں۔ (۲) ہمز ہ(ء) چند الفاظ کے سوایہ ار دو میں دو مصو تول کو جوزنے والا نشان ب(لائے میں ل کے بعد رام اور رام کوجوڑنے کے لیے ہمزہ آتا ہے)۔ (2) سنوین ( \_\_\_\_\_\_) محموبالفاظ کے آخری حرف پر دو زیر او و زیر یا دو چیش لگائے ہے بنتی ہے۔ اردو میں صرف دو ز برکی تنوین مستعمل بجو" أن" کی صوت باور الف پر دوز برنگانے سے پیدا ہوتی بر فورا، مجازا، انداز أ وغيره) - (٨) مد اردو مي دوالف كي مجموعي آواز كے سے الف يربيه ( ") نشان لگانے سے بني ب (۱+۱=۱)۔ (۹) الناجزم (۷) یائے معدولہ کی نشاندہی کرتا ہے (بیالہ، کیاری)۔ (۱۰) یا ہے کین یا واولین کی اصوات ظاہر کرنے کے لیے( ^ )کانشان استعمال کیاجا تا ہے( فیر ، فور )

وائٹ رہے کہ اورو میں سوائے تشدید، ید، ہمز واور تنوین ( وہ زبر ) نے تج میں شاذی ووسرے اعراب لکائے جاتے ہیں۔ ان کا استعمال مشکل وغیر زبان کے لفظ کا تلفظ بنانے اور تلفظی اخات میں کیاج تاہے۔ انھیں حرکات بھی کہتے ہیں۔

اعراب قافيه ديكي حركات قانيه

اعصاب روگی (neurosis) خل اعصاب کا مرض دخیات نے عادی فرکاروں کے فن پر اس مرض کے نمایاں افرات مشاہرے جس سے اس مرض خفش راور ، جو نیاتی تاثر ہے بھی سے مرض بیدا ہو سکتا ہے۔ اگر الناوجوہات سے فرکارا عصاب زوگی کا شکار ہو تو یقیناس کے قن جس اس مرض کے نشانات ملیس کے جدید تہذیب نے مشرق و مقرب جس اس عام کردیا ہے اور فرکار فیر فرکار سبجی اس میں جاتا ہے جاتے ہیں۔ مغربی اوب جس جدید ہے، وجو و بت ، فویت اور فرکار فیر فرکار سبجی اس میں جاتا ہے جاتے ہیں۔ مغربی اوب جس جدید ہے، وجو و بت ، فویت اور فرکار مجسی عام ہے اور خلل اعصاب زوگی کا متبجد ہے۔ ار دو جس اس کے لیے نیور و تبیت کی اصطلاح بھی عام ہے اور خلل اعصاب کام یعنی نوروتی کہلا تا ہے۔

اعضاے حوال مختف اصامات پیدا کرنے دالے اعضاء (۱) بیرونی اعضاے حوال میں جلد،

ن کے اکان آنکو اور زبان کا شار ہوتا ہے جو بالتر تیب المد وشامت مامعہ و باصر داور ذائقہ کے لیے مخصوص بیں۔ (۲) اندرونی اعضاے حوال اعضاب کا بیجید دفقام بناتے ہیں ، ان میں حرام مغزادر دماغ کے جیونے بیرے عضلات شامل ہیں۔

اعضاے صوت (vocal organs) تکلمی صوت پیداکر نے والے اعضاء۔ پھیپروے جن اعضاء۔ پھیپروے جن اعضاء۔ پھیپروے جن سے خار ن ہونے والی واصوت کی بنیاد ہے۔ سانس کی نالی جس ہے یہ ہواگزر کر حجر سے یاصوتا لے میں آئی ہے ، جس میں آواز کی چین کے عضایات یاصوت تا نتیں پائی جاتی جیں۔ ہواکی رگز ان تا نتول میں ارتعاش سے آواز پیداکرتی ہے۔

اعضاے نطق (speech organs)مندے نکلنے والی اصوات کو تکمی اصوات میں تبدیل

کر نے و سے معند و بین میں ہونٹ واویدی دانت وان کے پیچیا مسوز سے مربان کی فوت پیمل اور پہلوہ مند کا خدوہ تا و کا فرم ہے کا میں معاملے کا نوا موتی ہے۔

احضا ہے نظی میں ہے کی نقط یہ مس جو تی در تی و دباو فواستی ور سیمی صوحت میں بدل جوتی ہے۔

احضا ہے نظی اصوحت کے خارت اور ان کی و جوت متعین کرتے ہیں کے فوال صوحت کی اوا گی ان میں ہے اس میں معین کرتے ہیں کہ و کیا ہے۔

احضا ہے نظی اصوحت کی فرت اور ان کی و جوت متعین کرتے ہیں کے فوال صوحت کی اوا گی ان میں سے کی دور ہے۔

العقص ز حاف عقص كامز احف ركن ( و يكھيے عقص)

اعلالیٰ تون مرکبت اضافی، توصیحی یا عظنی جن کے آخر میں نو ساور اس سے پہلے حروف علت ہوں تو اس آخری نون کو اور اس سے پہلے حروف علت ہوں تو اس آخری نون کو اور اس سے پہلے حروف علت ہوں تو اس آخری نون کو اور آس نا مثلاً مرکبات اضافی "اعدان نون " یا" افتقائے تون " کو مع نون آخر اور آس نا بات اس آخر اور آس کے مصر سے "و شمن ایمان، جسم ہے جان " کور" وین وایران " و نیم و تر آ کیب میں نون آخر اور اس سے مصر سے تاف خرال ہے۔

میں''ناف زمین'' کے اعلان اُون پر اعتراض کیا گیاتھ گر نون کا س طرح اختاء یا علان کوئی اصول نہیں۔ (دیک<u>ھے</u> اخفاے نون)

اِعْرِ اللَّ مبالنَّ كَ اللَّه فتم جست كى بات كادا تع بونا ممكن معلوم بوتا بوليكن اصلاً محال بو على الله على م ترسُّ ف ف دور عدل مين اس كه سيجه في رسم و را و چو يا في (موسن) (ريحي تبليغ، غلو، مرافعه)

اُ عَلااط مَا مه نسى تحرير ميں پائی جائے والی نعطیوں کو نتیج مع تفصیل (صفحہ اور سطر ) تحریر کر سے اختیام پر شائع کرنا۔ اے غلط نامہ اور صحت نامہ مجس کہتے ہیں۔

إغلاق كلام يس باياجائية والا بهام اور الثركال ( ويكهي)

اً فاد ات افاده کی جن اصطلاحی معن "مفید تحریرین" ( بالخصوص حقیدی و تحقیقی ) "افاد ات سلیم" ( و حید الدین سلیم ) اور "افاد ات مبدی" (مبدی افادی) مشبور بین \_ افاوی اوب ابنی حدة اور بصیرت کے جو و دورات ہے تول اظراف اور اوران اوران

افاويت سي شيا العاصل وياوالي والي والي يواني والي والمنفعة .

افاوی کسائیات (applied linguistics) کسائیات کے تاریخی اور توجیقی شعبوں کی ترقی نے کسائیات کو اعداد و شار ، نقشہ جات اور مشینول کے عملی اور افادی ضوابط عک پہنچا ، یا ہے۔ سائیاتی تعمید و شخر جاب مصوتوں ، مصمتول اور صرفیوں وغیرہ سے آگے تعین الدار کے سے موجودہ اور گذشتہ تعمید و شخر جداب مصوتوں ، مصمتول اور صرفیوں وغیرہ سے آگے تعین الدار کے سے موجودہ اور گذشتہ ی جی روابط وافراد کے باتین سانی رشتوں اور ان خبی اور نفس جائی اور عمل اور رو عمل تک پنٹی ہے ہیں۔
شاریات، نفسیات، بشریات اور طبعیات و غیر وحوم یں معاونت نے نسانیات کواف کی مقاصد ہے وہ چار کرایا
ہے اور وست ویزی رپورٹوں، مشینی تراجم اور طبعی اور نفس عوامل کے اطلاق سے سانیات الله دیت پہندی کی
عامل ہو چکی ہے۔ مغرب میں پراگ اسکول (Praug School) کانام اس طعمی بین خاصی اجمیت اختیار
کرچکا ہے اور جاتی (افادی) اس نیات کے میدان میں روی ماہرین نے بھی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔
افلتنا حید تح رجو کسی تعنیف کی ابتداء میں سئن کتاب اور مصنف کے تعارف میں شامل کی جاتی ہے،
ہیش لفظ، تقریفا اور دیباچہ وغیر ہے (ویکھیے)

إفتراق معنى ويكييالتواك متني

ا فراد لفظی صنعت جس میں کسی لفظ کے حروف علما حدہ کر کے نظم کیے جاتے ہیں سے
مدر سے جس اہل صرف اس نحو سے کہتے تھے کل
مدر سے جس اہل صرف اس نحو سے کہتے تھے کل
فر ول وف سے ہے ترکیب مشتق سانپ کی

إ فراطُ في الصفت ديمي مباند\_

افسانچہ مختر ترانسانہ جس میں مختر تروانے کا کسی کروار کے توسط سے تخیلاتی بیان بیش کیا جاتا ہے۔ انسانچہ جدیداد ب مخصوص ہے۔ایک مثال:"یادگار"

> دنیاے منہ موڑ کروہ اس جنگل میں جلا آیا، میمی اے کیان پرایت ہوااور پھر جب دہ چل بہا تواس کے میٹار بھکتوں نے اس کی یاد میں یہاں ایک ویسا بی تھر بسادیا جس سے منہ موڑ کروہ یہاں آیا تھا۔
> (جو گیندریال)

> > منى افسانه متراد ف اصطلاح ہے۔

افسانوى فرمنى، تخيلاتى، اصطلاحاً صنف افساندے متعلق.

ا فساتو ی بیاشیہ انسانے کا اظہار واقع یاوا تعات کی توشیح و تشریح کے بغیر ممکن نہیں۔ راوی اگر واتع

کا تھا چھم دید کواہ ہیا اقعہ خود ای پر بیتا ہے قود اپنے اظہاری س کے منظر ویس منظر کی ہذیا ہے کہ جاور بر نیات کوشر کے واب یا ان کر تا ہے۔ اپنے اظہار پر اے ممل افتیار ہوتا ہے کہ واقعے کوجوں ہوت بیان کر تا ہے۔ اپنے اظہار پر اے ممل افتیار ہوتا ہے کہ واقعے کوجوں ہوت ہوتا ہوت کے اس میں صدف واضافہ بھی کر دوے۔ اس متم کا افس نوئی بیانیہ نوشنی بیان (description) ہوتا ہے۔ اس طرح آگر واقعے کا بیان متعدد در او پول نے اپنے اف کے بیان افسانہ نگار چند کر دار اس سے اس طرح آگر واقعے کا بیان متعدد در او پول نے اپنے افسانہ کا افسانہ نگار واقعے کی مختلف جہات کو اپنے ذائی رکھ میں تو مطرح آگر واقعے کی مختلف جہات کو اپنے ذائی رکھ میں میں مکالمہ جو تا ہے ، جز نیات نکار کی بھی جو سکتی ہو اور اس سے موسانہ و لی بیان وی نوٹ ی منظف نفسی کیفیات کا ظہار بھی مکس ہے جنس ایک بی و شخص این پر مرتب کیا ہے۔ افسا و لی بیان وی و منظف نفسی کیفیات کا ظہار بھی مکس ہے جنس ایک بی و شخص بیان)

ا فسالویت کسینٹری تخیق کے انسانہ (تخسین بیانیہ) ہوئے کی خصوصیت رائے ہمان پڑی بھی ہے تیں۔ افسالوی طریق کار کی دانتے کے نثری بیان کوافسانہ بنائے کا طریقہ باافسانوی تکنیک۔

ا فسیان "افسوں" ہے مشتق اصطابی جمعتی کلام متاثر کن۔ نیٹری صنف اوب جس میں ایک یا پہند کر دار ول کے توسط سے زند گ ہے ماخوذ ایک و چند واقعات کا تخیارتی بیان چش کیا جاتا ہے۔

افسان کے واقع کے وقوع کا شنسل منطق ہوتا ہے یعنی اس میں واقع کے مین ان میں مطاور انجام کا خیال رکھا جاتا ہے جس سے افسان کا بات و ماجرا تیار ہوتا ہے۔ افسان کا بیان یہ جو واقع کی واقعیت اور جھنل کے امترائی سے بیدا ہوتا ہے۔ اس کا بیانیہ یعنی افسانون ، اتبے کا بیان نہ صرف کروار جگہ واقع کے وقوع کے منظم ، مقام اور ماحول کی مدو ہے بھی افسان کو آئے برص تا بیان نہ صرف کروار جگہ واقع کے وقوع کے منظم ، مقام اور ماحول کی مدو ہے بھی افسان کو آئے برص تا ہے۔ اس جس کرو ر مرکا کم ترت ہیں جس پر الن کے اپنے ماحول کا رنگ ہوتا ہے۔ واستان والا ال منظم مقام ہوتا ہے۔ اس جس کرہ ر مرکا کم ترت ہیں جس پر الن کے اپنے ماحول کا رنگ ہوتا ہے۔ واستان والا اللہ منظم مقام ہوتا ہے۔ واستان کی خصوصیت قرار ہے کہ اسے منظم افسانہ بھی کہا جاتا ہے۔

ار دو میں اقسانہ یا مختصر افسانہ اگر چہ مغربی یا اٹھریزی افسانے کے اشت بیدا ہوا کر اردہ داست نوں کے انتخاب کی انتخاب کی ایست نوں کی ایندائی شکل کہنا ہے ہوں داست نوں کے انفرادی قصول میں پائی جانے دائی افسانویت کو ارد و افسانے کی ابتدائی شکل کہنا ہے جانموں مغربی افسانہ بھی اپنی اصل Aesop کی حکایات اور توریت کی تمثیلوں میں تاہش کرتا ہے۔ )ان قسوں

ب بعد سر سید، مو وی میدائی، جود بیدریدر مرایاز نتی رئی اور عبد، فیهم شرکی بیاب نظرین فیر اهلی داشتی مان سے اف کا وجود تشیل پاتا نظر آتا ہے گر پر مج پہند کی بیشت مین مان من مناف افساند و تقیق مناصر سے اف کو جود تشیل پاتا نظر آتا ہے گر پر مج پہند کی بیست تابید تفیقات سنف افساند و تحر بیابی بیند کی ایر ہے بہند کی اور تابید سلطان حیدر جوش، اظمر سے قریب تراور ایک فی سی مقصد کے حصول کے بید کوشان دکی فی و تابید سلطان حیدر جوش، اظمر اندی فی الی احمد اور اختر اور یونون و فیم دکے میبال تقیقت بیند کی اور دو اندیت کے افرات کیا سطتا ہیں۔ ان سے بعد ترقی بیند کی و انتقاف بیند کی فیند تجان رہی۔ او بیندر بیندر مقصمت بیند کی و اختیات حسن منتوہ احمد ندیم تا ترقی اور جاند میاس، احمد حمی موریز احمد اور قرقا حین حیدر و فیم و کا افساند احقیق معنو سیس اروز فیل سے کا خوان کے بعد ( میاس احمد حمی موریز احمد اور قرقا حین حیدر و فیم و کا افساند احقیق معنو سیس اروز فیل سے کا فیل شاخت بنا تا ہے۔

بیدی، منتواور قرقالعین حیدر جدید انسات کے پیش دوین جاتے ہیں۔ ان آ انسانوں یس انسان کا دوارہ اند انسانوں یس انسان کا دوارہ اند انسانوں کا دوارہ اند انتا انسانوں کا دوارہ کا استانوں کا دوارہ انتا ہوئے۔ منظر اور مکا سسجی خلط منط ہوجائے ہیں۔ افسانوی طریق کا ریس مجی ایک نمایاں تبدیلی آئی ہواور جدید زندگی کی صورت حال کی افسانوی دگھ میں تخلیق کے لیے افسانے کی قدیم شکلوں واستان و کا بیت اور تمثیل و فیر و کو ہروے کا رائیا جاتا ہے اور آگہائی کے تج ب کے جائے ہیں۔ انتظار حسین و کیند و کیند و پار انور عظیم اسر بندر برکاش انور سجود و لیرائی میزاد اقبال مجیدہ آنا بابر اور غیاف احمد کدی و فیرو کے افسانوں ہیں جدید زندگ کے افسانو کی رئی نمایاں ہوئے ہیں۔ سوجود وارد و افسانہ سے فی قرکی آئینہ وار نہیں بکد فن کو جدید زندگ کے افسانو کی رئی نمایاں ہوئے ہیں۔ سوجود وارد و افسانہ سے فی قرکی آئینہ وار نہیں بکد فن کو جدید زندگ کے افسانوی ہوئی نے افسانی انوانسانی انوانسانی انوانسانی انوانسانی انوانسانی انوانسانی ہوئی کا افسانی بلور اصطاری آئی کی افسانی ہوئی کی افسانی ہوئی کی افسانی ہوئی کی افسانی کی دورانسانی ہوئی کی افسانی کا کسان کی کی دورانسانی کا کساند کا کو افسانی کی دورانسانی کا کسان کی دورانسانی کی دورانسانی کی دورانسانی کسان کی دورانسانی ک

اقسمان، نگار انسان کی بیئت میں اولی اظہار کرنے والا فرکار۔

افسان نگاری انسانے کی بینت میں اوبی اظہار۔

افسائے كا آغاز، وسط اور اشجام واقے كے وتوئ يان واقعد من آغاز وہ بسے بہنے كوئى

اور واقعہ نہیں ہوتا ور انجام وہ ہے جس کے بعد کوئی اور واقعہ نہیں ہوتا۔ وسط کے پہنے اور بعد میں آناز اور انجام بالتر تبیب ہوتے ہیں۔

افسانے کے الن تین نقطوں ہے اس کے پیاٹ یا جرے کا منطق سلسل تائم ہوتا ہے۔ آغاز، وسط اور انجام کا تصور ارسطونے اپنی " پوطیقا " بی پہلے چہل چین کیا تھا جو الیہ ذرا ہے ہے متعنق تھ نیکن جے افسانے یا ناول پر بھی منطبق کیا جانے لگا کیو تکہ الن اصاف بیں واقعہ ذرائے کی طرح بہاوی حیثیت رکھتا ہے۔ چو تکہ یہ تصور الیے کے محد ووواقع ہے وابستہ تھاس لیے بعد کے فرکارول نے رزمیہ کے طریق کار کو اپناتے ہوئے والیے کے ابتدائی نقوش کی ابتدائی نقوش کی ابتدائی نقوش کی ابتدائی نقوش کی ابتدائی نقوش میں میں کر تا انجام یا نقط کو ون کو ابتدائی مقام و ہے کہ ابتدائی مقام و کے محمد کروفت اور واقعے کے انتہائی مقام وی بھی ارسطوکا نہ کور واصول ختم ہو گیا کیونکہ وقی واقعہ کر مقلق تر تیب ہو تی کہ انتہائی مقام کی تر تیب بی المدوی، پھر ارسطوکا نہ کور واصول ختم ہو گیا کیونکہ وقی واقعہ کی منطق ہے اور واقعہ کی منطق میں انہوں ہے وقت کے بہاو جس چین و پس وفی فی منطق کا افسانہ مسلسل اجرے اور متو تع تیجے ہے انجو اف کر کے وقت کے بہاوجس چین و پس وفی فی منطق کا افسانہ محمد کن نقش میں واقعہ کو شعور کی روجس بہنے و ہے ہیں۔ اردو جس منٹو کا افسانہ میں جاد ظمیر کا افسانہ سے اور واقعہ کو شعور کی روجس بہنے و بے ہیں۔ اردو جس منٹو کا افسانہ میں میں واقعہ کو شعور کی روجس بہنے و بے ہیں۔ اردو جس منٹو کا افسانہ میں اور انور سجاد کا ناول "کریز" کا پھی حصر سے اور انور اندور سجاد کا ناول "کریز" کا پھی حصر سے اور وقت کے اندن کی ایک واقعہ کو شعور کی روجس بہنے و کی مقد م سجاد ظمیر کا افسانے انحراف کی مثالیس ہیں۔ (ویکھے شعور کی رو بار کا ناول "کو شیول کا باغ" واتے اور وقت کے ناول "کریز" کا پھی حصر سے اور وقت کے ناول "کریز" کا پھی حصر سے اور وقت کے ناول "کریز" کا پھی حصر سے اور وقت کے ناول "کریز" کا پھی حصر سے اور وقت کی مثالیں ہیں۔ (ویکھے شعور کی روگ کی روگ کی دو کی کریز اور کریں کے ناول "کریز" کا پھی حصر سے اور وقت کے ناول انگر ان کی کریز اور کریں کے دو تک کی دو کرین کریز اور کریں کے دو تک کی دو تک کریز اور کریں کریز اور کریں کریز اور کریں کریز اور کریں کریز اور کری کریز اور کریں کریز اور کریں کریز اور کریں کرین اور کریں کریز اور کریں کریز اور کریں کرین کریز اور کری کرین کریز اور کریں کرین کریز اور کرین کریز اور کرین کریز اور کرین کریز اور کری

افسائے کا تحیر انسانے کا دو کیفیت جس سے اس کے واقع کی شدت کر دار کے عمل کی شدہ سے آمیز ہو کر واقع کو اس کے امر اد کے اکمشاف کے ساتھ ،اس کے مسائل کے حل کے ساتھ یااس کے پھیلا و کے اد تکاز کے ساتھ غیر متوقع ،غیر ممکن یاغیر حقیقی موڑ تک نے آتی ہے۔ (دیکھیے نقط عروت) افسائے کی منتقید عمونا شاعری کی تنقید کو پورے ادب کی تنقید فرض کر لیاجا تارہا ہے لیکن جسویں مدی جس جب مکشن (افسانہ اور ناول) نے ایمیت افتیاد کی توشعریت کے اصواول کی بجائے فکشن کے مطالع سے ایسے اصول افذ کے گئے جو صرف افسائے یا اول لیحن نشری بیانیہ صنف ادب کو پر کھنے میں معاونت کرتے ہول۔

انسانوی تنقید نثری تفاضول کو ملحوظ رکھتی بیخی انسانے کی نثر کی ادبیت پر زور دیتی ہے۔ اس

میں جارتی معاشرت بیشر پات اور نفیات و فیر وسے والتے اور ار اُن محتیال سلیحاں ہوتی ہیں۔ واشتے کے فیص فاور فیر منطق اور فیر منطق اور فیر منطق شمسل کے چیش نظر افسانے کی معاضت و بافت کا تجربے اور حقیقت اور واقعیت پر انظمات کی جاتا ہے۔ افسان کی مختیفت اور واقعیت پر انظمات کی جاتا ہے۔ افسان کی مختید سہتی تنقید سہتی تنقید کے موادر کی محتید ہیں والا موادر کی محتید ہیں محتید ہیں والا محتید کی محتید ہیں محتید ہیں والا محتید کی محتید ہیں محتید کی محتید ہیں محتید ہیں۔ اور ہو اور ہو محتید ہیں محتید ہیں۔ کے مطابع کے سے مفید ہوتے ہیں۔

اضانی اصواوں کے تحت ایک غزل کی تنقید دوسر می غزل پر چسپاں کی جا سکتی ہے سیکن ایک افسانے کی تنقید دوسرے افسانے پر چسپال نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہر افسانہ ایک مختف نٹر کی آ بنگ کا دول ہوتا ہے بعنی کہہ سکتے ہیں کہ افسانے کی تنقید خود منضبط ہوتی ہے۔

 سل متول اور مجرو خاکول سے مجھی ہے رہ تحال کام بیٹا ہے۔ ابہام و تجربید، ب ماہر انگ اور ہے مستی اس رہ تی ن کے واضح ملائم ہیں۔

افسائے کی منطق ہے ہے کہ حقیقت میں جو پچے واقع ہو رہا ہے ،افسائے میں واقع نیس ہوتا۔ اسطو

یمی اے تشایم کرتا ہے کہ الملیے کا واقعہ وہ نہیں ہوتا ہو واقعی ہوتا ہے بلکہ وہ او تا ہے جو فذکار کے مند ہے

میں ہوتا یا ہوسکا ہے اس لیے واقعے کے وقوش کی زمانی و مکانی تر تیب افسائے میں غیر منطقی ہوتی ہے۔ اہم

واقعہ اگر وسط میں ہوتو فذکار اے ابتداء ہی میں بیان کر سکتا ہے یا گراس ک فنی، غیب رکا تھا ف ہوتو وہ اتنے او

انجام مجی آغاز میں جیش کر سکتا ہے۔ کی متنام کے بحد وقرب کے لیے وہ وقت کا محتاق نمیں ہوتا ہے فائی ایک انہا ہے کہ واقعہ مجھی و بنی میں تو بھی اندان میں جیش آسکتا ہے۔ (دیکھیے افسائے کا آغاز ہوسطا و را نبی م)

افکار استعار ناشاعر انہام۔ (دیکھیے اولی افکار)

نکال باہر کے جانے کے لاکن ہیں۔

افلاطون کی خیالی ریاست افلاطون نے "جمہوریت" میں ایک خیالی ریاست کا تصور پیش کیا ہے جو ٹوبیا کا نقش اول سجھتا چاہے۔ جستقبلی اوب میں ایک کی مثالیں وجود بیں آئی جن میں کس غیر موجود مقام (بوٹوبیا) پر ایک ریاست کی تفکیل کی گئی ہتی ہے جو فرد اور اجتماع کے مخصوص تعلقات پر مجی ہو۔ افلاطون کی "جمبوریت" ایشنز کی حکومت کے نمونے پر ایک جمبوریت ہے جو صدالت، عینیت اور خلوص پر تائم ہے۔ ریاست کے مفاد کو اس میں فوقیت اور اجمیت دی گئی اور فرد اور معاشرے سے خلوص پر تائم ہے۔ ریاست کے مفاد کو اس میں فوقیت اور اجمیت دی گئی اور فرد اور معاشرے سے بقدر تابیت و ضرورت تعادن لیا جاتا ہے۔ یہاں ختنب افراد کا ایک گروہ حاکم اور انتخاب کرنے والے محکوم بین سام ہیں مگر یہ حقوق مجی ریاست کی قلاح کے چیش نظر تائم سے گئی ریاست کی قلاح کے چیش نظر تائم سے گئی ریاست کی قلاح کے چیش نظر تائم سے گئی تیں۔ اگر چہ دونون طبقات کو مخصوص حقوق حاصل ہیں مگر یہ حقوق مجی ریاست کی قلاح کے چیش نظر تائمیں تفویق کے گئی ہیں۔ (دیکھیے یو ٹوبیا)

افلاطوني (١) افلاطون عدمتعتل (٢) خيالي، مثالي، تضوراتي، غير متبدل-

ا قلاطو شیت (Platonism) متر ادف عینیت (idealism)، افلاطون کا فلفه جو مظاہر کی غیر ماتریت پر یقین رکھتا ہے۔ غیر ماتری مظاہر اس بی اعمیان (تصورات) کہلاتے ہیں۔ یہ حقیق از بی وجود، افلاطون کے مطابق، عالم معنی بیل یہ جاتے ہیں۔ افلاطون ان کے مقابل محسوس اور ٹھوس مظاہر کو غیر موجود اور فانی (باطل) قرار دیتا ہے یعنی عالم مثال کے اعمیان پر زمان و مکال متعرف نہیں ہوتے جبکہ اشیاء (اعمیان کی نقل) زمان و مکال کی اسیر، معمول اور مضاف ہیں۔ اعمیان کا علم حقائق کا علم ہوتے جبکہ اشیاء (اعمیان کی نقل) زمان و مکال کی اسیر، معمول اور مضاف ہیں۔ اعمیان کا علم حقائق کا علم ہوتے جوعرفان ذات کے حصول تی ہے ممکن ہے۔ محسوس مظاہر کے علم کو ان کے متعلق صرف ہماری آراء پر محمول کیا جاسکتا ہے کہ کا محسول تا ہے۔ افلا طو نیت کو مثالیت ہمی کہتے ہیں۔ آراء پر محمول کیا جاسکتا ہے کیو نکہ باطل ہو تا ہے۔ افلا طو نیت کو مثالیت ہمی کہتے ہیں۔ آراء پر محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ بھی باطل ہو تا ہے۔ افلا طو نیت کو مثالیت ہمی کہتے ہیں۔ آراء پر محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ بھی باطل ہو تا ہے۔ افلا طو نیت کو مثالیت ہمی کہتے ہیں۔

ا قبال شناس ديميه اتباليات، شاي .

ا قبالیات ڈاکٹر محمد اقبال (عصفراء علامیداء) کے فکر و نن اور سوائے حیات پر تکمی منی مجموثی اقبالیات ڈاکٹر محمد اقبال (عصفراء علیہ اور علی اور اس تعلق سے ابتدائی کاوش مولانا غلام رسول مبرک

تمجی جاتی ہے جنوں نے کام اقبال کی تھی و تر تیب کی اور اسے شائع کیا۔ ڈاکٹر یوسف حسین خاں کی "روب آقبال" اس حنمن بیں ابمیت کی طامل ہے۔ اس طرح موجود و عبد میں خلیفہ عبد اللہ عنور شید عابد علی عاقبہ کی "فواکش عبد اللہ چنتائی کی "روایات اقبال"، ڈاکٹر عبد السام خور شید عابد علی عاقبہ کی "فواکش عبد اللہ چنتائی کی "روایات اقبال"، ڈاکٹر عبد السام خور شید کی "مرکز شت اقبال "، ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کی "عروج اقبال"، ظارانساری کی "اقبال کی علاق میں"، جگن کی "مرکز شت اقبال کی "اقبال کی علاق میں"، جگن تا تھ آزاد کی "اقبال اور مغربی مفکرین" میرواد جعفری کی "اقبال شنای" اور وزیر آغاک "اقبال کا تصور مشق و خود" و غیر واقبالیات کے سلسلے کی ایم کڑیاں ہیں۔ مرزاادیب نے تکھ ہے:

ولیم شیسیئر کے متعلق گذشتہ ہونے جارسوسال میں سوائی اور انتقادی نوعیت کی کا ہیں اس قدر لکھی کئی ہیں کہ الن سب کوا یک جگہ جمع کردیا جائے توا یک المجھی خاصی لا سریری وجود میں آسکتی ہے۔ علامہ اقبال پر لکھی جانے دائی کتابوں کی بھی ہی کیفیت ہے، یہ فامیری کہا کہ میں کہا کہ المجموری کی بھی کہا کہ المجموری کی جائے دائی کتابوں کی بھی مہی کیفیت ہے، یہ فائیری کہا کا میریری کہا کا میریری کی کھی المجموری کے متر تہیں ہوگی۔

ا قتباس (۱) لکے دالا اپ خیال کی تائیدیا تقید میں جیشتر ہے موجود کی اہم ادیب کی تح برے جو حوالہ اپنی تحریر میں نقل کرتا ہے۔ منقول حوالے کو مقتنب حوالہ اور نقل کے عمل کو بھی اقتباس کتے ہیں۔ مقتنب حوالہ اور نقل کے عمل کو بھی اقتباس کتے ہیں۔ مقتنب حوالہ کی تقصیلیہ لگا کر اصل عبارت ہے الگ کرنے کے لیے مختلف خطیا دادین میں لکھا جاتا ہے ، مثلاً "فرہنگ آصفیہ "(جلداول) کے مقدمہ عانی ہے منقول اقتباس:

توریت کے گیار ہویں باب اور پانچ یں فصل میں مر قوم ہے:۔ اول تسام جہان کے آدمیوں کی ایک زبان تھی۔

ا القورية كے كيار بوي باب اور بانچوي فصل ميں مرقوم ہے: ۔" اول تمام جبان كے آدميول كى ايك زبان على \_"

(۲) "بحر الفصاحت" میں مولوی نجم النتی نے لکھا ہے کہ اقتباس صرف کلام ربانی یا حدیث نبوی کو موزوں کرنے سے عبادت ہے۔(دیکھیے عقد)

مصحی و میر سال اردو تنقید کے نظریہ ساز نقاد ہیں کر انھوں نے "مقدمہ" لکے کر سرف نظری راونیں دکھائی بکہ

افکدار (values) تصورات بن پرسی می شرے کی تفییل، نشو و نمااور اختفاری بنیاد ہوتی ہے۔ یہ اول اور مظاہر کو شہت اور منفی تصورات بیں جو محل اور مظاہر کو شہت اور منفی تصورات بیں جو محل اور مظاہر کو شہت اور منفی خصائف سے ستی نز کرتے ہیں (نیک وید، صدق و کند ب حسن و بتی، متعلق و نیم متعلق و نیم و)اوران کا وجود ان کی معاش سے ستی نز کرتے ہیں (نیک وید، صدق و کت بایا جاتا ہے۔ اقداد کے متعلق تصورات یا متعناد اقدار کے تصورات بہر حال احول اور مظاہر کی فطرت میں اید انسانی تنہم وادراک ہے جو ان اوساف سے معروضی اشیاء اور تصورات کو متصف کر تا ہے ای لیے دہد بعض اقداد ہیں تخصیصی بنول بھی واقع ہو جربتا یا فرد بد فردان کے خصائص کے تعلق سے تفریق بالی جات ہے (ایک چیز کسی کے لیے خوبصور سے لیکن کسی اور کے بد صورت ہوسکتی ہے۔ )اس کے باوجود بعض اقداد ایس بیل بخو ہر زماتے اور ہر فرو کے تصور میں غیر مبدل ہوتی ہیں (نیک و بد، صدق و کذب و غیر ہ) ای ثبات اور تبدل کے جیش نظر اقداد کو صالح اور میں غیر مبدل ہوتی ہیں آخذاد کو سالح اور اور تغیر مالح اقداد معنبدل ہوتی ہیں۔ اور تبدل کے جیش نظر اقداد کو صالح اور و کیسے صالح اقداد معنبدل ہوتی ہیں۔ اور تبدل کے جیش نظر اقداد کو صالح اور و کیسے صالح اقداد معنبدل ہوتی ہیں۔ اور کیسے صالح اقداد معنبدل ہوتی ہیں۔ و کیسے صالح اقداد معنبدل ہوتی ہیں۔ و کیسے صالح اقداد معنبدل ہوتی ہیں۔

ا فتداری بحر (qualitative metre) شعر کااضائی آبنگ جس کی بنیاد زبان کے نظری آبنگ (زبان کی نفر سبر ،الفاظ پر آواز کا کم و بیش زور) پر بوتی ہے۔ قدیم زبانوں کی شاعری میں اقداری بحر کا وجو در با ہے۔ آن کل نفری شاعری ای فطری آبنگ میں کھی جار بی ہے مقداری بحر ،نفری شاعری، نفری آنگم) اقتصم زمان قصم کا مزاحف رکن (ویکھیے قصم)

اُقلَی چوڑ ہے (minimal pairs) زبان کے صوتیوں کی شاخت میں اس کی تمام اصوات ہے ایک آور سے (minimal pairs) نبان کے صوتیوں کی شاخت میں اس کی تمام اصوات ہے ایک آوازوں کا انتخاب جونہ صرف صوتی بلکہ معنوی انتہار ہے بھی ایک ووسرے ہے تطعی متفائر ہوتی ہیں لیعنی مختصر تر اور بظاہر ہم صوت صرفیوں ہیں کم ہے کم دو صوتیے ایک ہی متفام پر آئیں اور متقابل صرفیوں

ین معنوق خسل پیدا کرزی ایمثانی اور "بل "اور" بل "مین رب اور پر (ال و صوحه ایرا تلی جوزی مین اشته ک ہے) الاتم "اور" دم "مین است راور روز ( رمار مشته ک) الاکل "اور" کل "مین اکس اور اسکال "مین اکس اور ب ( رل رمشته ک) ک

ا قوا تا نے کا سیب ہو حرف روی سے پہلے حرف توجیہ کے اختابات ہیدا ہو تاہے جیسے "ول" ، ، "مل"

کا قافیہ اگر چہروی کے بعد کوئی حرف مسل ہو قواختابات توجیہ سعیوب نہیں جیسے "سکندری" اور " مجودی" کا قافیہ اگر چہروی کے بعد کوئی حرف مسل ہو قواختابات توجیہ سعیوب نہیں جیسے "سکندری" اور ایجودی " کا قوال فرایس الہامی کئی ہوں ، میونیوں ، سنتوں ، مشکروں ، میون اور رینا اور رینا اور کا اور مینا اور ایک منتوب منتوب منتوب کے بیادی منتوب اور ایک منتوب کی منتوب منتوب کے بیں اور ایک منتوب کی منتوب کا اور ایک اور ایک منتوب کی منتوب کا اور ایک منتوب کی منتوب ک

اکاد می (academy) اقادیمه ،اکیڈی،افلاطون کی درسگادجو شہر ایتھنٹر کے ایک باٹ میں واقع تھی (بید لفظ یو تانی دیو مالا کے ایک ہیر واکیڈم کے نام سے مشتق ہے) مجاز أو انش گاد، علاء کی انجمن، کسی خاص فن کی تربیت گاد۔یاکتان میں "مقتدرہ" اکادمی کا متر اوف ہے۔

ظرانساري اين مقالے" اكادي جيست ؟" بي كتے بين :

یونان کے افلاطوئی کمتب فکرنے یور پ اور ایشیاء کو عوم و فنون کا خزانہ ہی شیں دیا ،

اس خزانے کی گمبداشت اور اسے مزید مالا مال کرنے کا ایک سانچہ بھی دیا یہ سانچہ اکادمی تھا۔ اکادمی تھا۔ اکادمی کا ایک مر کز ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں جن میں نیچرل سائٹنس، تصویر کشی، موسیقی، مطالعہ فطرت، پیر تراشی، او بیات واسا نیات و غیرہ سائٹنس، تصویر کشی، موسیقی، مطالعہ فطرت، پیر تراشی، او بیات واسا نیات و غیرہ کے شعبے آتے ہیں۔ اور زبان کی گہداشت کرے گی۔ اکادمی کاور جدیو نیورسٹی سے ہلند ہے۔

فنون لطیفہ کی میملی اکاد می فلور نس میں سامین اور میں دیباری نے قائم کی۔ لندن کی راکل اکیڈی ایم کی ہے۔ بندن کی راکل اکیڈی ایم ہے۔ اور میملی امریکی اکاد می فلاؤ لفیا میں ۱۹۳۵ میں قائم کی گئی۔ ہراکاد می چو نکہ مخصوص ذبین و فکر کے امرات نمایاں ہوتے ہیں حافل ارباب پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اکاد می کی سرگر میوں پر اس ذبین و فکر کے امرات نمایاں ہوتے ہیں اس لیے اکاد میوں کو عموماً جا تا اور ہر متعصب علمی اس لیے اکاد میوں کو عموماً جا تا اور ہر متعصب علمی

کام کواکیڈ مک بھی کہا جاتے۔ ہے وا ہے۔ آس پات (بحوالہ ظا۔ انساری) اندراگا ندھی کے اش رے براروو صفوں نے اکا می کی رائد وا کادمی کی مائٹ رے براروو صفوں نے اکا می کی رائد وا کادمی کا تم کر دے کا اعلان کیا اور رفت رفت ہی ہی اہم ریاستوں میں سرکاری سر نہ تی ہے اکا و میاں قائم ہو سئی ۔ ان ہے بیشتر مولانا ابوالکلام آراد نے اپنی دزارت کے زمانے میں عمی اولی شجے کی "سربتیہ اکا وی "، رقص و موسیق کی "سرلانا ابوالکلام آراد نے اپنی دزارت کے زمانے میں عمی اولی شجے کی "سربتیہ اکا وی "، رقص و موسیق کی "سگیت نا تک اکا وی گئی۔ یہ اوارے آن جمعی مرگرم کارجی۔ دو کی تھی۔ یہ اوارے آن جمعی سرگرم کارجی۔ (ویکھیے اولی آگیدی)

ا کا لی سی تصور یافظام فکر؛ فن کا مختصر تر قریبی شناختی ذر بعید مثنا نثری بیاتید اسالیب میں "افسانه" ایک صفی اکائی ہے، منظوم شعری اسابیب میں جمیت "کی اپنی آکائی ہے یکسی سانی نظام اصورت میں "صوحیہ" اکائی ہو تاہے۔ اکسیا ب عمل حصول یعنی اشیاء، علم و فن اورا قدّ ار کوشعوری طور پر حاصل کرنے کی کوشش۔

اکساب فن مرزمانے کے افلاطونی فنکاراکساب فن کو بری نظرے دیکھتے رہے ہیں۔ان کے نظریے سے فن وہبی اور وجدانی ہوتا ہے۔ علم و فن کی وہبیت اور وجدانیت اپنی جگہ مقدم لیکن ماحول، مظاہر اور عصر و فکر کے مبتج ہت ایک خود نمو فنکار کو بھی متاثر کرتے ہیں بلکہ وجدان و شعور کو پنینے اور تجربہ کار بننے کے معروضی تاثرات کا عمل فطری اور ضروری بھی ہے۔ اس سے خود نمودہ فکر میں و سعت، شعور میں بلید گی اور بھیرت میں مشاد گی بیدا ہوتی ہے ، فنکار محدود فہیں رہتا ،اس کے علم میں اضاف ہوتا اور ووا بے علم سے ان کو جمال سے فن کو جمالا ہے کے قابل بنرا ہے۔

اکسپیرٹ باہر علم و فن نقاد جو تخلیق کو صرف فن کی حیثیت سے نہیں ویکھنا بلکہ اس پر فنکار کے ذاتی پر تو، ذہنیت اس کی معیشت و معاشر سے، فنکار کے ماضی اور حال اور اس کے معاصرین کے تاثرات بھی تلاش کر تا ہے اور اس عمل جی اس کا مقصد تخلیق کو ، سن تناظر است جی رکھ کر ایک فکر می اور فنی قدر کا تغیین ہوتا ہے۔

علم و فن ك كى مخصوص شعبے ميں خاص الميت ركھنے والا بھى الميرث ہوتا ہے مثلا اليس مرفي كے ، مودا تعبيد ك ادر المجدر بائل ك المير ث جي ۔ مرشار لكھنوى ثقافت كى ، رسواكرواركى مرفي كى ، مودا تعبيد كى ادر المجدر بائل ك المير ث جي ۔ مرشار لكھنوى ثقافت كى ، رسواكرواركى نفسيات كى ، منثوعام آدى كى بست ذہنيت كى ، انتظار حسين ماضى ببندى كے اور قرة العين حيدر خبط ببند

تنذیب کی نشاندی کی انسیرت ہیں۔ وزیر آغا ترکی تاجس نے ۱۹۱ سارید مافقیات ہے اس اور آراد تنقید کی معروطیت کے اکلیم الدین احمد عملی تنقید کے اور تشمی اور تمن فاروقی میریات کے آسپر مے جیں۔ اکشر حرف یاحروف کا بہندی متر اوف۔ (ویکھیے حرف احراف)

ا سفا ہنے کا سخت عیب جو حرف روی کے اختراف سے بیدارد ، ب بیت "بات "اور" احتیادا" ہوتا ہے ۔ بہ ما اسے قریب المحرق حرف روف کو ہ فیہ نسیم کیا جاتا ہے لیکن یہ تیب ہے (" بحر" اور " تجر" ہوتا ہے المحمد المحر تا الحفا کو اجابہ تین المحالی اللہ المحالی المحمد المحرف المحالی المحمد المحرف المحمد المحرف المحمد المحرف ا

ا كو بهام افصح من الصراحة فردد ق ابهام المراحة مراحت ناده المحت المهام المراحت ناده المحتى مواحت ناده المحتى مواحت بيان كه دواوساف بيل جن بيل ابهام لقم وارتكاز كااور صراحت تونيح و شر تكى حال بهوقى ب-شعر تو بهر حال ابهام كوانيك اوزمه بيان كه طور به قبول كرتاب كر في المنطق الاقت نثر كى حال بهوقى به يحمى جو صراحت كى متقاضى بوقى به ابهام تأثر بر بوتا به كيونى المنطق المناه و تقديم كالمناه و تناه من المناه و تناه من المناه و تناه من المناه و تناه من المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و تناه من المناه و تناه من المناه و المنا

اللہ بات (theology) كى مذہب كے اوعائى اصوادل كا الله جس كے تحت خدا كے دجود كا عم (دجود كامطالعه) مقصود ہو تا ہے۔ عيسو كى البيات توريت ، آبات مقدس ، انا جيل اربعد اور عقد س رسوم پر جن ہے جس سے مطالعے کی فیلی شاخوں میں بنیاد پر متی ،اخلاتیات، دینیات، تاریخ کلیسااور رہبائیت و فیر و شامل جیں۔اسلام میں خدائے وجود کا عم (عرفان وجود) تصوف ہے شسکک ہے جس کے مختلف سسوں میں اخلاقیات اور ویزیات پر فاصا زور دیا جاتا ہے۔ البیات کو ند جی فلف سمجھنا چاہیے جے عموا سائس کا مدمقابل خیال کیا جاتا ہے۔ ترتی پہند اور مار کمی فلاسف نے البیات کی سخت تنقید کی ہے۔ ان کی د ہرف اور الحادی فکر کے مطابق البیات کی تنقید سائنی شعور کی ترقی کے نیے تائز رہے۔ (ویکھیے وہریت، الماوریت) الحادی فکر کے مطابق البیات کی تنقید سائنی شعور کی ترقی کے نیے تائز رہے۔ (ویکھیے وہریت، الماوریت)

النزام شعر کہتے ہوئے کسی مخصوص لفظی یا معنوی در دیست کی پابندی۔ دزن و بحر اور رویف و تو نید کی پابندی ہمی اصافی البزام میں شامل ہے۔ (ویکھیے لزوم مالا یکزم)

التواسيم عنى ژاك ديريداك اس تصورى و مناحت داكثر ناريك ان الغاظ ميس كرتے ہيں :

لفظ و معنی کے افرادی عناصر چونکہ تفریق رشتوں پر جنی جی اس لیے ان کو موجود خبیں کہا جا سکتا، تاہم مید فیر موجود بھی نبیس کیونکہ معنی ان تمام غائب عناصر کی مدد سبیں کہا جا سکتا، تاہم مید فیر موجود بھی نبیس کیونکہ معنی ان تمام غائب عناصر کی مدد سے اپنی جھلک د کھا تا ہے جن کی تفریق ہے ان کا انفراد تائم ہو تا ہے۔ بقول دیریدا مقبی تنجہ یہ ہے کہ متعین معنی کی موجودگی تا ممکن ہے اور جو یکھ ہے وہ معنی کا تاثر ہے ، معنی جیشہ التواء میں ربتا ہے۔

التواے معنی کوافتر ال معنی کی اصطلاح میں مجمی بیان کیا جاتا ہے۔

ا لحاقی کلام سمی شاعر کے اپنے کلام میں دوسرے شاعر باشاعروں کاشامل کیا تمیاکام مشایار شید حسن فال کلیے تاہم کی کلام سمی شاعر کے اپنے کلام میں دوسے زیادہ غزلیں میر لکھتے ہیں کہ کلیات سودا کے مطبوعہ نسخوں میں بہت ساکلام دوسروں کا ہے۔ اس میں دوسے زیادہ غزلیں میر سوزکی شامل ہیں۔ ای طرح استداد زمانہ نے حافظ کے دیوان میں کم و بیش تین سوغزلوں کا الی ق کر دیا ہے۔ محقق نہ کور کہتے ہیں گدا کے غزل جس کا مطلع ہے

ایں چہ شور بست کہ وردور قرمی بینم ہمہ آ فاق پُر از فقنہ و شر می جینم

صافظ کی المرف منسوب کی جاتی ہے مگر دیوان حافظ کے کسی معتبر نسخ میں یہ موجود نہیں۔ جب تک قابل تبول

شهادت نه ملے اس کا شارالحاتی کانام میں کیاجائے گا۔ ذوق آلار ناتی کے کانام کا بھی یہی جال ہے۔ اُلقا ہیب یونانی حروف الفااور بیٹا (دراصل عبرانی الف اور بیت) کامر سب ہجاز احروف حجی۔ الف اِلصال دومتجانس لفظون کو متصل کرنے والہ الف، رنگار ند ، والہ والہ ال کوناگوں۔ الف اصلی تلفظ میں آنے والدالف، اُلف، انسان اُس کی جبی آدازیں۔

الفاظ عاملہ بالفاظ مطلقہ جن کے معنی مخصوص نہ ہوں مثالیہ ،وو،جو ، کیا، کیوں، جب، تب، کب، قیم و۔ الفاظ غریب غیر ہاتوس یام مستعمل الفاظ۔

ال**فاظ کاگورکھ د حندا** ہے معنی سانی تفکیل۔شعر اور ننر دونوں میں جس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔

مقمل قطلان و قلم م قاطر و ا و تستسیل قام قلاعد قروم قابل قیم (قضن) جمود مز کیس روانجی خول فشال تکبر سیاه گلکار بو ساکی تعظیم سر سراہت حصول آ عشتگی دمادم رکیک صلے ، حذر حذر سطح مر تفع سنر و حیمی دھیمی ہوا ہے گل (افتخار جالب)

درانتی موہوم امید کا بیک لیے ،جب بھو کے پیٹ سے اندی شعور اس کیے کو ہتھیار بڑا تا ہے تو سبتی سیمو فار ملین میں محفوظ النام تھوں سے ،النا - تفاط شدہ نو ابول ہے۔ (انور سجاد)

الفاظ ما تعد تخصوص معنول کے حال الفاظ مثلاً گھوڑا، گاڑی، پانگ، بچہ انجما، محبت ، عداوت وغیر ، ۔ الفاظ مطلقہ ویکھیے الفاظ عائے۔

> الفي إمال دالف جویاے ہرل جائے: لا کاے لا کے ، آیا ہے آئے (مغیوم واحد) الف بے سے احد، ابتداء، ابجد، مبادیات۔

## الف تاسيس يميه دن تاسيس.

الف تا نہیت الف مقصورہ جو بعض عربی اغاظ پر تا نہید کے اظہار کے لیے آتا ہے : کبری مقبی مشقی وغیر در(دیکھیے الف مقصورہ)

الف مذكير اردوك بعض بندى الاصل اساء آخرى الف كى دجه مندكر مائية جات بين: لاكاء كهوراء يحاوز او غير هـ

الف تصغیر بعض بهندی الد صل مؤنث الفاظ کیاے الف سے بدل کر اسم کی تفغیر کی جاتی ہے ، چوٹی سے پٹیا اہانڈی سے بنڈیا بیش سے بٹیا۔

الف تضاو بعض ہندی الاصل اساءے پہلے الف بڑھانے سے ان کی ضد بنتی ہے: کہانی سے اکبانی، کویتا سے اکویتا، چل سے اچل۔

الف تقصمیل بعض بندی الاصل اساے صغیری کی یاے کو الف ے بدل کر انھیں اساے کیر بنایا جاتا ہے: ٹوکر کاے توکرا، برجی ہے برجما، ٹبن سے ٹبتا۔

الف تنوین مالت نصی میں اساء کے آخر میں الف بڑھا کر اس پر دوزیر لگائے جاتے ہیں ، فور نا، مثلاً فلاہر اوغیر ہ

الف جمع مفعول ہے مفاعیل بننے والی جمع . تصویر سے تصاویر ، ترکیب سے تراکیب وغیر ہاور مفعل سے مغاعل بننے والی جمع : مسجد سے مساجد ، عضر سے عناصر وغیر ہد

`الف زاكد اكر اشتر ،افسول، افسانه ،اسوار وغيره كااول الف جس كے بغير بھى يه الفاظ لكھے جاتے ہيں (كر ،شتر ، فسول وغير ه) كراملانيه الف زاكد نہيں قديم اور قطع ہے۔

الف عطف دو تلمون كوجوژنے والوالف: سرليا(سرويا)، تكادو(تك وزو)

القب قاعلى فارى تعل امرين الف برحاة والناسة والاست والمارين سے بينا، جو ي سے جويا۔

الف قديم ويكي الفية زائد

الف قطع ديمي الف زائد.

الف مفعولي بعض فارى اور ارد والفاظ مِن آئے والا آخرى الف : كوار او مياد اوپذيرا۔

الف مقصورہ بعض عربی الفاظ کا آخری الف جے یاے مدةرہ اور کشیدہ پر جیمونا لکھا جاتا ہے: مینی، مصطفے، تحلی و غیر داسا سے صفات کویا ہے اور الف مقصورہ کے ساتھ نہیں لکھنا جا ہے: اعلاء اون معرا و غیر دکھنا سے ۔ اعلاء اون معرا و غیر دلکھنا سے ہے۔ (دیکھے الف تا نہیٹ)

اُلقب ممدورہ الف اصل کے بعد مصوتے کی طرح آئے والا الف (۱+۱) جس پرید کا نشان لگاتے ہیں: آیا، آل، آب اَل میں"آ" (مہلے جے"ا ا"لکھا جاتاتی)

الف ندا بعض اساء كے آخر ميں الف برها كرندا كے معنى ليے جاتے ہيں، خداد ندا، شابا، مشتقا، ياراد غيره

القب تسيست دواساء كى تسبت ظاهر كرنے والدالف: موسلاد هار، وها چوكزى، دوجر انتبرا

الف وسلى الف جوشعرى آبنك ك سبب حرف البل بين منم موجات

ع آپ عاشق بيل محروه مع خود كام اينا (شيفت)

اس مصر عين فقر ي "خود كام إنا" من "ابنا" كا ببلاالف" كام "كي ميم ين ضم موجاتا ب-

القاب الحب كى جمع ليكن اصطلاحا خط يا كمتوب من خاطبت كے ليے مستعمل فتر ۔۔

الکا تب کالیمار "(نقال)کاتب محدھے کی طرح (ب وقوف) ہو ہے۔"مسودات کی نقل میں عمواً کم علم کاتب اسکی معمولی محرفاش غلطیاں بھی کرجاتے ہیں جو ذرای توجہ سے وجود میں نہ آئیں۔(ویکھیے ہو کاتب) المعنی فی بطن شاعر ''(کلام کے) معنی شامر کے پیٹ میں ہیں'' یعنی کام شاعر کا عام طور پرمبم یا مشکل ہوئے کے سبب سمجھ میں نہ آنا۔ (ویابی سنموم نی بطن شاعر)

المعنی فی بطن الشعر" (کام ) معن شعر کے بیت میں ہوتے ہیں " یعنی شعر میں مستعمل الفاظ ہے ( منتقب الشعر میں مستعمل الفاظ ہے ( منتقب سے تنظیم نظر ) یک یازا کر معنی اخذ کر نے کا نظر ہے۔ مابعد ساخت کے مطابق لسانی ساخت ہے خلام معنی اور سابق و قیم و کوا گف کے زیر اثر ، ان کے ابہام کی صراحت ہے ماور اے ساختیاتی معنی اور سابق و قیم و کوا گف کے زیر اثر ، ان کے ابہام کی صراحت ہے ماور اے ساختیاتی معنی )

الم طریب (tragi-comedy) ارا جس میں اے اور طریبے کا امتوان اور فاتمہ طرب پر ہوتا ہے۔ یہ صنف الیے میں طرب معناصر کی تا میزش نہ کرنے کے اصول ہے انحواف میں وجود میں آئی۔ انگریزی میں بن جانس نے شیکییئر پر لکھتے ہوئے انگریزی میں بن جانس نے شیکیئر پر لکھتے ہوئے میں ہوئے میں ہے۔ پہلے یا اصطلاح استعال کی۔ اور وہیں آغاد شرکے کئی کھیلول میں الم طریب کے نشانات موجود ہیں۔ المیاتی عیب (hamartia) اوسوکی اصطارح اس نے الیہ ذوائے کے ہیروکے متعلق و منع کی۔ اس کے مطابق الیے کا ہیروائی الاعلی یا خاتی اور انسانی کروری کے سبب زول کا شکار ہوتا ہے۔ وہ مجسم اس کے مطابق الیے کا ہیروائی الاعلی یا خاتی اور انسانی کروری کے سبب زول کا شکار ہوتا ہے۔ وہ مجسم صلح یا جسم ہدی نہیں ہوتا بلک سے کروائی اور انسانی کروری کے سبب زول کا شکار ہوتا ہے۔ وہ مجسم صلح یا جسم ہدی نہیں ہوتا بلک سے کروائی اور نی اور نی سے کروائی ہوتا ہے۔ وہ مجسم المید انجام تک لے جاتی ہوتا ہے۔

الميد (tragedy) ورااجس كاافتام كى المناك واقع (مستقل فراق، إحاصلى، محرومي إموت) بر بوتا ب ال حزنيه بحى كميتم بيل الرسطون كهام كه الميه ايسه عمل كى نقل ب جواب آب بيل منجيده اور عمل بوسال عمل كود يكت بوت ناظر ميس خوف در حم كه جذبات اجاكر بوت بين اوروه كردار ساني لي مماثكت مين اب الن جذبات كه دباوت نجات ماصل كرتا ب-اس جذباتي نجات كوار سطو منظيمه يا تزكيه (katharsis) كبتا ب-

المي كا جير و محض برااورنه محض نيك بوتاب بلكه دوس ب كردارول ب اب تعلقات مين

ا ہے کردار کی کمزور کی (اخلاقی یا نفسی)ا ہے: این ک انجام ہے دو جار کراتی ہے۔

افھار ہویں صدی بیں ارسطوے ب تیب اصول سے انج اف کے نتیج میں اسے کا ہیر واسلاطیقے کی بجائے متوسط طبقے سے آیا پھر ہیسویں صدی کے نصف اول میں دو جنگوں کے روحمل ک طور پر عام فرو (مز دور ، سپ بی یہ کلر ک یا کسان) عام انسانی فلاحی مر گر میوں کو بڑھاواد سے کے لیے ہیر و بنایا جائے لگا۔ المیے کے اس ہیرو کی شکست کے عوائل اس کی فات کے باہر تھے لینٹی ماحول اور معاشر سے کی گروریاں اور برائیاں۔ جدیدالمید فرد کی تنبائی، شنا فت کے بح الناور ذہنی ضفشار کاالمیہ ہے۔

اردویس فیکسپیر کے المیہ ڈراموں"رو میوجویٹ ، کنگ لئیر "ور "ہملیٹ کو آ ناحشر نے أرد واكر اسٹیج پر چیش كیا۔ان کے علاوہ ہندو دیو بالا کے المیاک واقعات پر "ہر لیش چندر، شرون كمار "اور" سینا بن باس " جیسے المیے انھول نے تحریر کیے۔ اقیاز علی تات كی "انار كلی " بھی المیہ ہے۔اس کے بعد نے عبد میں (جوارد واسٹیج اور ڈرامے کی كمیانی كاعبد ہے) چند متفرق المیے سامنے آئے جن پر جدید فلسفول كا زیاد وارث ہے۔(ویکھیے ٹریکٹری)

آ لَنْكَالُ مِنانَعُ لَفَظَى وَمَعَنُى وَاظْہَارَ كُونِهِ الرَّهُ وَبِيااور كلامك بنائے كے ليے فنكار زبان و بيال كے اپنے اوازم فن جن بر تناہے كہ بمجی لفظی اور بمجی معنوی بہلودل ہے اس کے فد كور و مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ النكار خیال کے زبورات ہیں۔ سنسكرت اور ہندی شاعری جن النكار واو کے كئى وور آئے ہیں اور ہر دور ش النكار ہند مقاصد ہوستہ كيے گئے ہیں بعنی آرائش وز بہائش کے ساتھ جوش، شوق اور تجنس كو براهیخت اور شعرے حاصل ہونے والے آئند بین اضاف كرنا كيونكد انكار كاویہ كاد حرم ہے۔ سنسمرالرحمٰن فاروقی بھے ہیں:

النکارے مراوہے دہ چیزیں جو پوشیدہ محاس کو نمایاں کریں لیمنی النکارے حسن ہیں۔
اضافہ نہیں ہو تابلکہ حسن آشکار ہو تاہے للبندالنکار نہ ہو نو کلام کا حسن بھی نہ ہوگا۔
لیمنی النکارے مضرصی کی طرف اشارہ ہو تااور مزید معنی کی راہ کھلتی ہے۔ (دیکھیے ارتفالاکار، شبدالنکار)
البہام وہ موقع (اور کیفیت) جس میں خداتعالی جبر سیسل کے توسطے اپنے علم کا پکھ حصر کی بی تک کلام کی چیکل میں جبنی تاہے۔ استعار ناعمل سخلیق کے دوران فنکار کے ذہمن میں خیالات کا فزول۔ ستر ادف وجدائی کیفیت بیاعر قال و کشف۔

الباعي (١) البامي منتفلق (٢) كاراه عف السياسة الراكر مديا جداني يفيت اجاكر جور

المها کی کتب سحیفہ جو خدا تعالی نے جو سیل کے جو ساسے اپنے پیٹیروں پر نازل ہے۔ توریت ، زبور اور انجیل اس سم کے قدیم مزین سحیف جی جنسی جدید ترین محیفہ قرآن بھی البامی شلیم کر تا ہے اگر چد اول الذکر سحیفہ محرف اور الا بعنی عناصرے بھر دیے گئے جیں۔ ان کے علاوہ بھی دنیا جی اور خدا بب کی کتابیں موجود جی دنیا جی اور خدا بب کی کتابیں موجود جی دورہ سکا اور الدانی اسانی اور اولی ابھیت ضرورہ لیکن البامی خصوصیت مشکوک۔ البهامی کتب اور اوب بنا بھر کا اوب بھیشہ توریت و قرآن اور وید و جاسک و غیرہ کی تحریوں سے متاز رابہا می کتب اور اوب دنیا بھر کا اوب بھیشہ توریت و قرآن اور وید و جاسک و غیرہ کی تحریوں سے متاز رابہا می کتب اور اوب دنیائش ہو نیائش ہو اوب کی موجود گی اور خیالات کی آرائش و زیبائش ہے اوب

المهای اور اور به این اور اور به این اور این اور ویت و مران اور وید و با سه و یرون اور یود با اور اور به این اطبار جو بعض لمانی اور فنی اوازم کی موجودگی اور خیالات کی آر انش و زیبائش سے اوب یس تبدیل ہو جاتا ہے، اپنے استعارے اور شینیلیں، واقعات اور نصائح الباکی کتب سے نفر ور افذکر تا ہے۔ لقد مجم بحد ت کے رزمیے "داماین" اور "مبا بھارت " ویدول کی شہری اور اخلاقی تعلیمات کی تبلیخ کرتے ہیں، " فی محد المین " آتی تر ست الحر " کی حکایات جاتک کھاؤل سے ب حد مما الل ہیں، " شاہنام " آتی پر ست ایر الن کے پہلوانوں کوا ہے مظاہیر بناتا ہے اور " فرووس گشدو" میں زوال آدم اور " فرووس یازیافته" میں عراق ایر الن کے پہلوانوں کوا ہے مظاہیر بناتا ہے اور " فرووس گشدو" میں زوال آدم اور " فرووس یازیافته" میں عراق کو منا ہوں کو منافی کی این اموضوع بنایا ہے جس کا ماخذ توریت اور انجیل ہیں۔ عرب و تجم کے مسلم شعر او کے بھی قرآن و حدیث کے اقوال کو بنیاد بناکر اظلاقی شعر فوائی کی ہے۔ عبد جدید ہیں جب و نیاکسی اجا تک کاصد مد برواشت کرنے کے لیے تیار ہے، ایک بار پھر مستم معقیدے کی باذیافت کی کوششیں اور کسی مسیماکی آمدی تو قعات اور کا موضوع بنتی مارہ بی ہیں۔

السیکٹرا کا ملیکس (Electra complex) فرائڈ کا نظریۂ جنس جس کی روہے جی یاپ ہے محبت ادر مال ہے رقابت محسوس کرتی ہے۔ تعلق تر مین کی ایک شکل۔

اليك شرك آرث (electric art) مخفف اين آرث (electric art) باب آرث كا يك شكل جس يس مشيني پر زول كا ايك بيجيد و نظام تيا كياجا تا اور اس يس كبيل ايك اليكثرك موثر نصب كروى جاتى ہے۔ باظر جب آرث كے اس نمونے كے پاس آتا ہے تو فذكار كے تخليقی عمل يس حصد لينے كے ليے ايك بش د باو بتا ہے جس سے موثر تركت ميں آجاتی ہے، آرث كے پر زے بھی چلنے تلتے ہيں اور ايك تحتیٰ بجتی يا كبيل سے پانيار نگ كی پھوار ناظر پر آبُر تی ہے۔ چند سيكن وال ميں برزے رك جاتے ہيں۔ (د يجھے آباك آرث)

### إماليه مختشر مصوت كاطويل موجانا جيت

ی میں ورنے ہر ابان میں بنگ وجود ہیں۔ ( بات )

رکیب انگو وجود انگی اضافت المان کے سب انظی وجود ان بات کی وجود کی افسانے ان کا اس بات بیات بھورات کا استوالی بات کی اور اشتر ای خیا ات کا اور بر می چند کے افسانے ان کنی ان بات بھورات کا استوالی کی دابا میں جن کے الفاظ کے اجزاء اگر چد ایک دو سر سے بے چہال ہوتے اور اس طرح رق روام معنی ویتے ہیں کر ملاحد و اجتماع ان کی معنی ممل ہوتے ہیں۔ جنوبی افریقی، بڑا اور براکا بل کی المانی اور وراد زئی بھی ان کے معنی ممل ہوتے ہیں۔ جنوبی افریقی، بڑا اور براکا بل کی المانی اور وراد زئی زبانوں کی بئی قسمیں ہیں جن میں زبانوں سے زیادہ سلجھے ہوئے مانے جاتے ہیں۔ امتر ادتی زبانوں کی بئی قسمیں ہیں جن میں کے ایک اس کے الفاظ بنائی ہیں۔ چول کے امتر ان کے الفاظ بنائی ہیں۔ چول کے اس کے کھی سابقوں اور الاحقوں اور پچھ دونوں باوسطیوں کے امتر ان کے الفاظ بنائی ہیں۔ چول کے ان کے الفاظ کے اجزاء کو جدا کر ناممکن ہو تا ہے اس سے نوعیات زبان میں اس آئی و عیات زبان میں اس کے الفاظ کے اجزاء کو جدا کر ناممکن ہو تا ہے اس سے نوعیات زبان میں اس کے الفاظ کے اجزاء کو جدا کر ناممکن ہو تا ہے اس سے نوعیات زبان میں اس کی کئی اس کے الفاظ کے اجزاء کو جدا کر ناممکن ہو تا ہے اس سے نوعیات زبان میں اس کے الفاظ کے اجزاء کو جدا کر ناممکن ہو تا ہے اس سے نوعیات زبان میں اس کے الفاظ کے اجزاء کو جدا کر ناممکن ہو تا ہے اس سے نوعیات زبان میں اس کے الفاظ کے اجزاء کو جدا کر ناممکن ہو تا ہے اس سے نوعیات زبان میں کی کئی کئی کے دوروں کے اس کے دوروں کی کئی کئیں۔

أغر وليمي نعل امريه

#### رشید حسن فال کے لفظول میں:

رسم بط کے مطابق غف میں حرفول کی تر تبیب کا تعین ، تر تبیب کے لی ظ سے اس لفظ میں شامل حردف کی صور ت اور حرفول کے جوڑ کا متعارف طریقہ ،ان سب کے مجموعے کا نام املاہے۔

## أمم العلوم سرف ونحو كاعلم.

أُمِّ اللّمال كى فى ندان السندكى اولين يا ووزبان جس كى اصل سے بہت كى زبانوں فى جتم ليا بو بيت بند آريائى زبانوں بين سنسكرت ام اللمان ( mother language) كا درجه ركمتى سيسے بند آريائى زبانوں بين سنسكرت ام اللمان ( mother language) كا درجه ركمتى سيسے داد يكھيے فائدان المنه)

أنا (ego) (۱) خود بسندى كاجذب (۲) فردكى شخصيت كاروه في باطنى تمركز جس كے حبودا بيخ آب اور غير افراد سے بهم ربط من آتا ہے۔ فلنفے كے عيني تصور ميں انااصل عين ہے اور مقرون تصور ميں اسے تاریخی افطری اور محسوس تبديليوں كی قوت ترغيب خيال كياجا تا ہے۔

انا بستدى (egoism)فردگاباطنى تمركز پرزورداس نظرى سے فرد، اجتا اور معاشرے كے قوائد سے قطع نظر، ذاتى مفادكى طرف خصوصاً متوجہ رہتا ہے بینی اس میں انفرادیت بسندى بیدا ہو جاتی ہے۔ انسانیت پسندى سے عبد میں یااس نظرے سے فرد كا باطنی تمركز كسى حد تك مفید ہو سكنا ہے كہ وہ اپنی ملاحیت پسندى کے عبد میں یااس نظرے سے فرد كا باطنی تمركز كسى حد تك مفید ہو سكنا ہے كہ وہ اپنی ملاحیت پسندى کو بروے کارلائے ليكن اس جذبے كی فراوانی داخیت اور خود فرضى كی طرف بھى فرد كولے جاتی ملاحیت اور خود فرضى كی طرف بھى فرد كولے جاتى ہے۔ اے انانیت بھى كہتے ہیں۔

أنا ثبيت ويكصيانا ببندى

ا نیساط ذہنی تلذ ذہ حظ جمال ، لطف اندوزی۔ (دیکھیے آنند )

انبساطيم نازفتي ري عطابق طربيه. (ديكھيے)

اُنگھاو جذبات کو برا بیختہ کرنے والے بیر ونی اثرات مثلاً ہدر وی کا جذبہ اجاکر کرنے کے لیے مہیج کا قاتل رحم حالت میں ہونا : بیار ، زخی یا مجور عاشق جو قاری یاناظر میں اپنی حالت ہے یہ جذبہ بیدار کر سکتا ہے۔

# ا منا کشر می بیت بازی کا بهندی متر اد ف۔ (دیکھیے بیت بازی)

ا بتخاب کا ایک معیار ہوتا ہے جس سے مخصوص فنکار ، مخصوص عبد یا مخصوص علاقے میں تخلیق کیے گئے اوپ کی اعلاقتی اقتدار کی نشاند ہی کی جاسکتی ہے اور ہر استخاب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔

النساب فن پارے کاالی شخصیت سے منسوب ہوتاجو فن پارے کی فالق ند ہو۔ انساب کا عمل فاق کی آن کا ایس فور انساب کا عمل فاق کی ایماء پر ہوتا ہے لینی دوخود اپنی تخییق کواس شخصیت سے منسوب کر تاہے جس سے است جذباتی یا ذہنی لگاویا جس سے اس کا کوئی ساتھ ارشتہ ہے۔ مر زامجم عسکری کی تایف" آئینہ با غت 'کا نشیاب 'نقل ہے۔

بنام نافی علم دوست و علم پرور ، جوال ہمت ، جوال دولت ، جوال سال عالی جناب راجامجمد امیر احمد خان بهبادر دالی ریاست محمود آباد

ا نتشتار (anarchy) (۱) نراجیت طبعی، ذہن، معاشی یا معاشر تی ہے 'ظمی (۲) فن واد ب یس

فيه متقلما نكبار

ا خشتار بیشد (anarchist) (۱) فروجو معیشت یامی شده بین اختیار کورواخیال کرے اور انفر وی سرمائے اور ملکیت کی ترقی پرزور و ہے۔ (۲) فؤکار جو فن میں انتشار ( ذہنی انفسی اروحانی سابق و فیر و) کااظہار کرے۔اسے فراجیت بیند ہم کہتے ہیں۔

ا نتشار پیشدی ( ararchism )، غرادیت پیندی به خوا و دواتی سر بات کوخود مناه بی صداحیتون اور ذاتی سر بات کوخود افتیاری سے ستعمل کرنے کا رجی بی مقصد او مواله نجی مناه بی ہو تا ہے۔ اس تسور ن ند سر ف معیشت و معاشرت بلکہ فنون کو بھی متاثر کیا ہے اور فبط پیندی، آوال گارواور ذاتی اظہار پر مینی فنی نمون سامنے آئے میں۔ وراسل بید و بخان فردگی شی صلاحیتول اور ائن سکہ استعمال سے نئی مقاصد کے حصول پر استوار ہے اس سے ہے ہے متراد ف استوار ہے اس سے ہے۔ متراد ف فرادیت پیندی ۔

ا شقار نقدو تقیدے معنوں بیں اور لفت عربی کی روست انتادی مناسب اصطلاح ہے ( نیاز تھی ری ای اغظ پر رور دیتے ہیں آگر چه اصطلاح" تنقید "انھول نے استعمال کی ہے) سین صطلاح کی حیثیت سے یہ لفظار دو تنقید میں بارنہ پارکاوا ہے معنول میں اسے شاؤی ہر تاجاتا ہے۔

ا نتہا بیسٹر (extremist) کی فی یہ فی نظرے کواں کی تمام و معتوں اور کمز اربول کے ساتھ بغیر سختید کے قبول کرنے اور اس پر کاربند رہے وال فیکار مثلاً روایت پہند اور جدید ہت بہند ہر فنکاراہ خطر زفکر و عمل میں انتہا پہند ہو تاہے۔ زندگ کے دور یہ شعبوں میں بھی ایسے افراد موجو دہیں۔ فنکاراہ خطر زفکر و عمل میں انتہا پہند کا و ملائے کہ فنی اغیر فنی اغیر فنی ایم میں کمام و معتوں اور کمز ور بول کے انتہا لیسٹر کی (extremism) کی فنی یا غیر فنی نظیہ کے کواس کی تمام و معتوں اور کمز ور بول کے ساتھ بغیر سفید کے قبول کر نااور اس پر کابند رہنا۔ انتہا پہند کی اور صورت حال اور مسائل پر دوافراد کی گفتگو انتہا ہو بھی عمورا کے فرد دوم اجواب و بتا ہے۔ اس میں سوال کرنے والا جس میں عمورا کی رفتگو جس میں عمورا کی دور اور دوم اجواب و بتا ہے۔ اس میں سوال کرنے والا تک کرتا ہے۔ دوم کی شخصیت عمورا اور بوفن

الارسیاست و لد به و غیر و کی اہم شخصیت دوتی ہے لیکن موال کرنے و اور جی مران شجوں میں تربیت واقت دو تا اس کے موالات سید سے اور سران فیمیں دوتے بلکہ موالات سید سے اور سران فیمیں دوتے بلکہ موالات سید سے اور ایک واقعہ و صنف مون شخصیات سے اللہ و چائے میں اور بی شخصیات سے اللہ و چائے و مسائل ہو جائے میں اور بی شخصیات سے اللہ و چائے و مسائل ہو جائے میں اور جائے میں استعمال اصطلاح ہے۔ قر جا حین حید رہے مغنی تعبیم اوائد و چو مطبوعہ شخص و تعکمت کی اور پاکستان کے سوشسست رہنمای بدحسن منتوسے عظ وار محسن کا اند و چو (مطبوعہ سوال نار اس صنف کی عمد و مثالیس بیں۔ (و یکھیے سوال نار)

ا نیجمن ترقی بیسکر صنفین برایدا عین اوبین ترقی بند تح یک تازیک ساتی میدان من می کار کردگی بیسکر می بیسکر می ایس انجمنی کا کم کی کئی جو تح یک نصب العین کے حصل میں معاونت کرتی ہوں۔ اوب و شعر کو فر سوده روایت سے آزاد کران اور اوب نے ذریعے معاشق آل اور میں معاونت کرتی معصد ماصل کرنے کے بیاد یوں میں اشتر اکی خیالات کی تبلیقی میں دوئی چنانچ او یوں کی ایک ہر جماعت المجمن ترقی بیند مصفیحات کہلائی۔ اس کا مرکزی مقام اشاعت سے مروط ہونا ضرور کی تھا جس کے بیانا معدور کن سازی کی جاتی اور مقررہ عرصے میں اجلاس کا افتقاد کیا جاتی تھا۔ انجمن پدرورہ زور مالان افتقاد کیا جاتی تھا۔ انجمن پدرورہ زور مالان اور کی نستیس کراتی جن میں اور ان میں اشتر اگی اور ان پر کی البدیب سے تبدی جاتی تھی۔ عملی تنقید کا سے طریقہ او کی اور ان میں اشتر اگی اور ان و کی خیالات کی تشہیر پر زور و یا جاتی تھا۔ تا اور ان میں اشتر اگی اور ان و کی خیالات کی تشہیر پر زور و یا جاتی تھا۔ تا تھا۔ تا تھا۔ تا اور ان میں اشتر اگی اور ان و کی خیالات کی تشہیر پر زور و یا جاتی تھا۔ تا تھا۔ تا تھا۔ تا تور ان کی بیند تھا۔

ہند دیاگ کے تمام بڑے اور متوسط شہر ون میں ایک ایک "الجمن" بمیشہ قائم رہی ہے اگر چہ
اس کی کار کر دگی میں اب پچھے زور و شور نہیں پیاجا تا۔ آج کل مرکزی انجمن کے فرسہ دار فاکٹر قرر کیں اور ہر
جو گیند دیال ہیں۔ انجمن کی شاخیں ملک نجر میں ضرور پائی جاتی ہیں لیکن اس کا کوئی آرگن نہیں اور ہر
انجمن بندوستانی کیونسٹ پارٹی کی مر پر سی میں نظر آتی ہے۔ (ایکیمیے ترتی پنداد ہ، ترتی پشد تحریک)
انگر ار آج افت تولی میں الفاظ امحادرات، ضرب الامثال اور اصطلاحات و غیر و کا مناسب مقابات پر
دری کیاجاتا۔ اس عمل میں بالعموم الفاظ کو حروق حجی کی رواجی ترتیب کے پیش نظر مندرج کی جا تا ہے۔
وری کیاجاتا۔ اس عمل میں بالعموم الفاظ کو حروق حجی کی رواجی ترتیب کے پیش نظر مندرج کی جا تا ہے۔
وری کیاجاتا۔ اس عمل میں بالعموم الفاظ کو حروق حجی کی رواجی ترتیب کے پیش نظر مندرج کی جا تا ہے۔

رقص، موسیقی اور نفد سرائی کے فنون پر زیادہ ہوتی ہے۔اے ایک طری کا اوپرا (opera) سمجھنا جا ہے۔ پہلی اندر سب آنا حسن امانت نے ۱۸۵۲ء میں نکھی جس میں کہتے ہیں نواب واجد علی شاہ نے راجا اندر کا پارٹ کیا تفار اندر سب میں کرشن اور گوپوں کے رقص و لغمات بھی شامل کیے جاتے تھے جن ہیں وصال وہجر مصوب اور شہواروں و فیر وکاؤ کر عام ملتا ہے۔ (دیکھے اوپیرا)

اندرول مرکزی ساخت (endocentric structure) اجزاے متصل ہے تشکیل پانے وال جملے کی ساخت میں افظی انسالاک بچھاس تشم کا ہوتا ہے کہ خیال کار تکازا یک مخصوص لفظ پر واقع ہوتایا ایک مخصوص فظ خیال ہے مرکزی نقطے کی حیثیت ہے واضح ہوتا نظر آتا ہے۔اس قشم کا کوئی نقطہ اگر جملے کے اندرول میں واقع ہو تواس کی ساخت کو اندرول مرکزی ساخت کہتے ہیں۔ جملے میرانیا مکان بک میں

میں اگر منعت" نیا" پر کیجے کازور ہو آؤیسی لفظ جملے کا مرکزی نقطہ قرار پائے گا۔اس اندروں مرکزی ساخت میں صفت اپنے موصوف کے ساتھ (نیا مکان) خیال یا جملے کا مرکزی نقطہ ہوگ۔ (ویکھیے اجزاے متصل، ہیروں مرکزی ساخت)

انڈر گراؤ تڈاوب ایسامقصدی اوب جس کی اشاعت ہے عوام کے ساتی، نہ ہی یا معاشر تی خیالات بدل جاتے ہیں۔ عام معنوں ہیں یہ فنی اوب نہیں ہوتا بلکہ کسی ساتی، نہ ہی اوادے کے نظریات کی تروی کرنے والی تحریری ہوتی ہیں۔ اس اوب کی عام کرنے والی تحریری ہوتی ہیں۔ اس اوب کی عام اشاعت اور مطالع پر حکومت کی بابندی ایک عیال مظہر ہے۔ کوئی فنی اوبی تحریر بھی اگر کسی وجہ سے اشاعت اور مطالع پر حکومت کی بابندی ایک عیال مظہر ہے۔ کوئی فنی اوبی تحریر بھی اگر کسی وجہ سے حکم احتماع کے تحت آ جائے تو اس کا تمار انڈر گراؤنڈ اوب میں ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کی ترمیل خفیہ طور یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کی ترمیل خفیہ طور یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کی ترمیل خفیہ طور یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کی ترمیل خفیہ طور یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کی ترمیل خفیہ طور یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ پھر اس کی ترمیل خفیہ طور

اِنْدُ ولِير و مِينِسَفِ (Indo-Europeanisi) بند بور فِي فاندان السه کامابر۔

انڈین پیپلز تھنمیٹر زالیسوس ایشن (-Siation People's Theatres' Asso) مخفف اپٹا (۱۹۲۵) ایرا ہیم یوسف نے "ترتی پیند تحریک اور ارد وڈر ایا" میں لکھا ہے:

ورے کی افادیت اس کے اسٹی پر چیش کے جانے میں ہے جنانچہ انڈین پیپلز

تحصیر زایدوی ایش (اینا) کا قیام عمل بی آیا۔ یول تو اپناک شاخیس بندوستان کی تقریباً برزبان بیس قائم کی گئی تحیس کین ان بیس سب نیادو با عمل بندوستانی کی شاخ تھی جس سے بلران سابنی، صبیب شویر، خواجہ احمد عباس اور دیکر دسترات متعلق تھے۔ الن حضرات کو اسٹے کا عملی تجربہ تھا اور نے نے تجربات کرنے کا حصلہ بھی۔ اپنا کے قیام کو اسٹے کا عملی تجربہ تھا اور نے نے تجربات کرنے کا حسائل کی طرف توجہ ولائل جائے، ساتی نابرابری، جاکیر داری اور سرمایہ وارانہ مسائل کی طرف توجہ ولائل جائے، ساتی نابرابری، جاکیر داری اور سرمایہ وارانہ نظام کی ظرف توجہ ولائل جائے، ساتی نابرابری، جاکیر داری اور در مایہ وارانہ مسائل کی طرف توجہ ولائل جائے، ساتی نابرابری، جاکیر داری اور قرالا نظام کی فامیوں اور برائیوں کو تفاہر کیا جائے، وجی چیکش کا مسئلہ مجی ان کے مسائے تھا کہ اے لوک ناک سے مربوط کیا جائے۔ اپنا کے فرکاروں اور ڈرالا نولیوں نے نہ صرف ڈرالے کے اسکر بٹ جی شخری کا تجرب کے بکہ چیکش کو ساورے ساورہ نائی کی کوشش کی۔ اپنا کے جو ڈرالے متبول ہو کان میں مرداد جمعفری کا "بریم" بوری گئی کا توری میں "، خواجہ احمد مادہ سے مادہ بنائے کی کوشش کی۔ اپنا کے جو ڈرالے متبول ہو کان میں "، خواجہ احمد عباس کا" زبیدہ "اور گوگول کا" انسپکنر جزل" ہیں۔ " دبلی کی آخری میں "، خواجہ احمد کا میاب ڈراہا تھا۔

آئ كل رقى يسند تحريك كى طرح الما بعى ادب كاعضو معطل ب-

انسانیات (humanities) عوم جن کامشترک موضوع انسان ہوتا ہے۔ اخلاتیات، بشریات، تاریخ، ثقافت، فلیفہ اور تفسیات کا شارعلوم انسانی یا انسانیات میں کیاجا تاہے۔

ا نسائیت بیشدی (humanism) بورب مین نشاة الناند کے زیانے (پندر بویں صدی بیسوی)
میں انسانیت بیندی کار جمال برحالیکن انسان دوستی ، انسانی فلاح و ببود اور مجموعی انسانی زندگی ہے ربط کے
لیاظ ہے انسانیت بیندی کا تصور مرزیانے اور مرخطہ زمین پر پایا جا تار ہاہے ، اخلاتی اور فکری اصداح کے حور
ہے جس کا اطلاقی اور م مجمی موتاہے۔

یور فی انسانیت پیندی نے فرد کی طبعی زیدگی، فکری آزادی اوراس کی ہمہ جہت تر تیوں پر خاص توجہد دی جس کا سیکیت اور تہذیبی نقشع کے حوامل نے خوب نشود نمایا کی۔ یونان وروم کے قلیفے اور خیالات اخلاق واوب پر چھا گئے۔ کا سیکی سور ماؤں کو مفکر ول اور او یول نے اپنے تعملات کی مثال تر اور یا

اور ان ۔ 'روروا قباس نظل کو نگر آئن میں چیش کرنے کے منتج میں ایک قشم کی تخدید بھی رونی ہوئی ایک تنبی میں ایک تشم کی تخدید بھی رونی ہوئی ایک کی میں انہانیت بیندی نے حال و باسی و جس طرح مربوط ایواس کی وجہ افراو نے اپنے مستقبل میں جو کئے کی مید دیت بھی پائی ۔ اپنی مجت میں انہانیت بیندی ایسا فلسفہ طابت مولی جوانسان کی موجود دوزندگ کو جہا تھے کی مید دیت بہت بیندی کی میوجود دوزندگ کو بہت بہت نے بہتا ہے انہاں کا مجال انفراد بہت بہت کی موجود دونا انفراد بہت بہت کے انہوں۔ اس کو متج انا محال انفراد بہت بہتدی کی موجود کی موجود کی میں خابر جو تاہے اور مودا۔ (و منتہ انفراد سے بہتدی کی موجود کی

انسلاک دین ال خصوصیت اشیاء کی موجود کی کافین تصور اور ان کے آپس میں متعلق یا غیر متعلق ہونے کا اور اک دینے اللہ دین اللہ دینے اللہ خصوصیت اشیاء کی موجود کی کافین تصور اور ان کی معنویت کا اور اک انسلاک سے بغیر مکن نہیں۔ یہ ار دو کا میں اس نی اور فی سطوں پر خیال کی اوا کی بین غذہ و معنی کے انسلاک سے ظاہر موتا ہے یعنی خیال کا اپنے و سلے سے نسک ہوتا ہے حضروری ہے۔ انسلاک وہ خصوصیت ہے جو اظہار کو موتا ہے یعنی خیال کا اپنے و سلے سے نسک ہوتا نہا ہے ضروری ہے۔ انسلاک وہ خصوصیت ہے جو اظہار کو محت ہوتا ہے در نہ اس کے بغیر اظہار مجذ وب کی برد ہو جائے۔ (و یکھیے گیروالٹ ما نکولوجی) انتفاع (ا) خیال جس کا تح رہے فرائے اظہار کرنا مقصود ہو، متر ادف اسلوب۔ (۲) خطوط نگاری کی قدر یہ مقتل اقدام کے خطوط کا مجموعہ۔

انتاء يرداركى مخسوس اسلوب من خيالات كاتحريرى اظهار كرف والا

انشاء مرد ازی کسی مخصوص اسلوب میں خیالات کا تحریری اظہار۔ اس میں انشاء برواز مجھی مجمی اظہار کے مخصوص اسلوب کے علاوہ موضوعات کی تخصیص کا حامل مجھی نظر آتا ہے۔ اردو میں مجمد حسین آزاد کی انشاء بروازی کے مخصوص اسلوب کے علاوہ موضوعات کی تخصیص کا حامل مجھی نظر آتا ہے۔ اردو میں مجمد حسین آزاد کی انشاء بروازی کے مناوہ مولا تا ابوالکلام آزاد کی انشاء بروازی ان کے علاوہ مولا تا ابوالکلام آزاد کی انشاء بروازی ان کی سوائے" یادوں کی برات "میں دیکھی جاسکتی ہے۔

انشا کے لطیف غیر سحافی، غیر رسی یا غیر مسابق موضوعات یہ شاعران (اسلوب ن) شین یا علیان اظہار خیال۔ اردو نیز میں اس کے آثار دکایات، پندہ اس کا اور تمثیلی تصول میں یا ہے ہیں۔ اس کے علادہ میرامن کی تح میروں منذ می احمد اور شریب اور شریب اور اسلام میں اس کے علادہ میرامن کی تح میروں منذ می احمد اور شریب اور اور اسلام میں اس میں ہوں اسلام میں اسلام میں اسلام الله میرامن کی تح مضامین میں بھی اشاے اطیف کی خصوصیات میں ہیں۔ اس دارہ کا میں اسلام میں اسلام الله الله میں اسلام الله میں الله میں اسلام الله میں الله میں اسلام الله الله الله میں اسلام الله

مغرب میں انتا تھے مونتاں (فرانس) اور بیلین (اعلق ن) سامنوب یا جا ہو ہوں انتا ہے مونتاں (فرانس) اور بیلین (اعلق ن) سے مغلوب یا جا ہے مثلاً پوپ کی تضمیں Essay on Man اور تاریخی کے انتازی کی کا متبع ہے جو مونیاں ہی کی تمریخ متبع ہے جو مونیاں ہی کی تمریخ متبع ہے جو مونیاں ہے انتازی کی تمریخ اور اطیف جی جبورہ مونیاں کے انتازی کی تاریخ کاف اور اطیف جی جبورہ مونیاں کے انتازی کی آب کاف اور اطیف جی جبورہ مونیاں کے انتازی کی جاتے ہیں۔ وجو ب ن فروہ انتوں و جس انتازیوں جی ادار اطیف جی دروہ انتوں و جس انتازیوں جی ادار تو انتی و تشریخ و تشریخ کے محاصر پائے جاتے ہیں۔ وجو ب ن فروہ انتوں و جس مال ہے۔

ناول اور افسائے کی طرح آگر چہ انتاہیہ و بھی روو میں در آمد صنف خیال ماج ہوئے ہیں۔
انتاء پر دانی اور انتائے لطیف کے متعدد نمو نے اخار ہویں معدی کی اردہ نثر میں جی و جے جائے ہیں۔
انتاء پر دانی اور انتائے لطیف کے متعدد نمو نے اخار ہویں معدی کی اردہ نثر میں جی وجے جائے ہیں۔
عالب کے خطوط سے لے کر انیسویں معدی کے اردو ناولوں کی نثر تک میں اس کے آثار موجود ہیں۔
علدرم و نیاز و حسن نظامی و مر سید و فلک پیااور راشد الخیری و نجرہ تک آئے آئے آئے انتا نبیاں موجود موجود سور سے ماصل کر لیتے ہیں۔

تختی اظہار یکی مخصوص اسلوب بر انگا ہے نگار کو ایک دوسم ۔ یہ جدا آمرتا ہے آیکان موضوعات کی عمومیت ( سطحیت نہیں ) بیان کی آز اگی طرز کی فیکنٹنی اور مطالع کے بعد ذہنی تسکیسن کا مصول بر انگا ہے کی اور مطالع کے بعد ذہنی تسکیسن کا مصول بر انگا ہے کی اور محدومیوت بیں۔ شخص اظہار ہوئے کے سبب اسے انکشاف ذیت کا ذراید بھی کہ جا سکت ہے جس کا مقصد اصلاح کی بجائے تاری کوائے تج ہے میں شاس کرنا سو تا ہے۔

مند و سنان میں انٹا ئید کے نام پر سز احید منہ مین تکھیے جارہے ہیں بینی بیبال تعمیم معنول میں کوئی انتا کیے انکار شیں پارچ تا ابلنڈ پاکستان میں دز ریائے، نظم صدیتی، تبمیل آذراور مشاق یوسفی و غیر واس صنف پر طبع آز ما نظم ساتے ہیں۔

انطیاقی ضورات داشیاء کا ظاہر گاور باطنی (مکمس) خور پرایک دوسرے مشابہ ہونایا مختلف تصورات
یااشیاء کا آیک یا چند خواص میں ایک دوسرے سے مشابہ ہونایا ان خواص کا مختف اشیاء میں مشتر کے طور پر پایا
جانا۔ اسے مطابقت مجمی کہتے ہیں۔ انطباق کا پہلا اصول تضییعہ، استعارے اور تمثیل کی اور دوسر ااصول
علامت اور کناہے کی تخیق میں روجمل نظر آتا ہے مثال

· ئ جترائي دب ان ي ب د اير)

" ہستی "اور" حہاب " فنا ہوئے کے وصف میں ایک دوسرے سے انطباق کرتے ہیں جو تصبیر کی تخلیق میں وجہ شیہ کہا! تا ہے اور

> ت کیاجائے چٹم تر کے اوھرول کو کیا ہوا (سیر) میں" چٹم تر" دکھ کا کنا ہے ہے۔

ا نفر او بیت در اصل انفر اد (individuality) انفر اد بیت کو غلط العام سجمنا جا بید) شخصیت کا و صف،
کسی فر دیس جس کی موجود گی اسے افر اد کے در میان جد اشناخت کر اتی ہے۔ فن داد ب میں اظہار کے اسلوب سے فذکار کی شخصیت انفر ادبیت کی حامل بنتی ہے مثلاً زمان حال کے غزل گوشعر اء جس باتی کا اسلوب منفر د ہے السلوب کے سبب باتی کو جم عصر غزل گوشعر اء جس انفر ادبیت حاصل ہے۔ اس طرح موجود و افسانہ نگاروں یا اسلوب کے سبب باتی کو جم عصر غزل گوشعر اء جس انفر ادبیت حاصل ہے۔ اس طرح موجود و افسانہ نگاروں بیا اسلوب کے سبب باتی کو جم عصر غزل گوشعر اء جس انفر ادبیت حاصل ہے۔ اس طرح موجود و افسانہ نگاروں بین انفر ادبیت بیند کی طرف خصوصی رجمان دکنے کی وجہ سے انتظار حسین نے انفر اوبیت بیانی کا ب

ا نقعالیت (۲) ۱۰ مویت پند ن ۱ بورین (۱) بورین در به ملی در بیان (۲) ۱۰ مویت پند ن ۱ بویت به دن د اجنیت کے نتیج میں فرد کا خود مطمئن ہور بنا (۳) ہیر دنی (سیری میابی ) جبر کے ند نے ۱۰ دی در در معلمئن میں انفعالیت کے عناصر نمایال آبھر میت دیں۔

ا تقلاب ماحول، افکار، کروار، رسوم اور کسی بھی نظام زندگی میں ایا تک، و نما ہونے والی تبدیلی جس سے قد امت کی بجائے ہوں ہے۔ قد امت کی بجائے وجد مت اور وسعت کی تروش جوتی ہے۔ اس تبدیلی کے اثرات فی وادب میں بھی مرایت کرتے اور ان کے اصوب میں محمد مسید ہے دوہ ہے ہے ان بیار آئی ماند تح کیک کی تمود ہے دروہ کے روایق اولی تصورات میں انقد ب کیا۔

ا تقلل فی فرویا فذکار چو معاشب اور ۱۰ ب بین نمایان تهدیبیون کا حال اور ان کے بیے کوشاں ہو۔ انقلابی کا نگری رقع متعین نصب العین کی طریب عوال مشاب اس سالت میر ۱۰۰ قل نہیں تریمانہ اُنگ ایک فاور باب کامندی متر اوف ۔ (ویکنے ایمان ماب)

ا نگار نیسند (nihilist) مروجه انگار و ازرار سه سال به به والایه انگار پیند و انتقال پا انتقال پی دو سکتا ہے مثلاً انبیسویں صدی کے روی انتقابی حوص آرے کے ساتہ تصور کا انکار سرتے ہتے۔

انکار بیسندی (n hilism) مروجه افکار واقد از سے رو کرد افکاریا۔ انفعالیت یا انتلابیت افکار بیندی کے ملائم ہوتے ہیں۔ انیسوی صدی کے روس ہیں اس مانکان نے ذکہ کی سے شبت رویوں کے مقامے ہیں منفیط کو بردھاواویا اور اس زمانے کے فر انس ہیں بھی آوا ہے اور زم کے زیر اثر منفی خیال سے عام ہوئے۔

انگرین کی کے اشرات اردواوب پر انگریزی (زبان واوب) کے اٹرات انیسویں صدی کے واقع ہے جن پر نے کے جب اُر نے کار کے جب اُر نے کار کے جب اُر کے جب اور جو عمو، اُطرت نگاری کی آئینہ وار تھیں۔ اسی کے ساتھ حال نے "مقدمہ شعر و شاعری " بی جاتی تھیں کر یا تھید کے چند خیالات کاؤ کر کر کے چیروی مغربی کی ساتھ حال نے "مقدمہ شعر و شاعری " بی اُر یا کی جند خیالات کاؤ کر کر کے چیروی مغربی کی آواز انٹی کی ۔ شر ر نے تھم معرا آئی اور "اووج نے "بی "اسپیشیز " طرز کے مفاطن شاخ کے جانے گے۔ آواز انٹی کی ۔ شر ر نے مفاطن شاخ کے جانے گے۔ کہا جم کر دار نگاری کے افسانے اور اصلاحی ناول کھے گئے۔ ان اُر اُر کے کر در آند میں مر قمید تح کے گاہم کر دار رہا۔

مر انگریزی کے نمایاں الزات بیسویں صدی کی جو تھی دہائی میں ظاہر ہوئے جو ترتی پہند تحریک کے اجراء سے مزید گہرئے ہوتے چلے گئے۔ اکبر، قبل اور جوش کی مخصوص افکار کی حامل شاعری بھی انگریزی اور مغربی خیالات کا ظہار کرتی ہے۔ وہ سری جنگ عظیم کے زمانے میں اور اس کے بعد جب دنیا مجر میں افکار و خیالات کا تبادلہ سرعت سے واقع ہوا تو اردو اوب میں مجی اس کے رنگ اچاکر ہوئے۔ ائیت اور سامراجیت کی خیش نه صرف را دیشا می کادر افساب می بدر انسان تقییری اب میں ائیت اور سامراجیت کی خیش نه صرف را دیشا می کادر افساب میں بدر انتخار سے انتخار سے انتخار سے دائی ہے انتخار سے انتخار سے دائی ہے انتخار سے دائی ہے انتخار سے دائی ہے دائی سے دائی ہے دائی ہے دائی ہے انتخار سے دائی ہے دائی ہے دائی ہے دائی ہے انتخار ہے انتخار ہے کہ دائی ہے دائی ہے

اُنمِل ہے رابط ہاتیں یا نظم کے تموزے جنھیں جوز آرا نیب ہات پیدائ جاتی ہے۔ (معمد بی میں یہ کوارش ک تحکیک ہے )امیر خسر و کی مشہور مثال

تعمير پکائی جتن ست ، پر ص و جلا آيا کتا ، کھا کيا، تو جينجي ڏھول بجا الياني پا،

إِنَّ مِنَ البيانِ السّحرَ وَإِنَّ منَ الشّعرِ لحكمة "يَيْزُ وَلِيَّ مِنَ الشّعرِ لحكمة "يَيْزُ وَلَ يودِ..

ہو تا اور سمی شعر میں عکمت ہوتی ہے۔ اس سے جوزہ بیان انظیب ہم وہن اہتم کا تصبیح، بینی خطب س سر جیٹیمر اسلام نے ان الفاظ میں بیان و شعر کی تعریف کی ہے جس سے بیان و شعر ی تاثیر ہے تاثر آفرین کی خصوصیت واضح ہے۔ یہال بیان جاد و لیعنی شعر وادب سے مطابعت سے مصن دو نے والے نہساھ کے اور شعر کی تحکمت بعیر سے حصول سے مشراد نہ ہے۔

اً نیسیے معرکہ انیس و دبیر میں ٹائل انیس کے طرفدار وہمنواشعر او ہو تذکرے " آب دیات " ک مطابق انیس کی مفائی کلام، حسن بیان اور لطف محاور و کے ولد " وقعے۔ انیش کی فصاحت، سہل ممنئ اور اواے مطلب ان کے لیے خدائی جوہر کے متر اوف تھے۔ (ویامیے ویرے)

**اوین ائیر تصییئر (open air theatre) آغابار نے اپ**ے مضمونا "نک ہے وابعثی" میں لکھاہے:

ہے بہال او پن ائیر تھیئو کی کوئی روایت نہ تھی، کی کواس کے استعمال کاڈ ھنگ نہ تھا۔

او پیرا (opera) ایشی پی افظی معنی ممل الاصطلاحا فنانی تمثیل جواگر چه اصلیت میں اردو میں نہیں پانی جو بہت پانی جو بہت بانی مر محیار کا بھی اردو پیل فر راماموجود ہاں کی نمود ارافت کی اندر سیما "کی مر بون ہے جو بہت عد تک اوپیرا سے مشابہ ہے جس بی موسیقی اور گیتوں اور منظوم مگالموں کی بہتات ہے اور جو کرداروں کے ممل سے زیادہ وصال اجر کے موضوع کو غنائی طور پر تر سیل کر تا ہے۔ نفظ "اوپیرا" اردو بیس سب سے ممل سے زیادہ وصال اجر کے موضوع کو غنائی طور پر تر سیل کر تا ہے۔ نفظ "اوپیرا" اردو بیس سب سے بیسے حافظ حبد الله کے انداز اوپیرا تار دوبیل سب سے بیسے حافظ حبد الله کے استہال کیا۔ حافظ عبد الله میں کی شہری، رفعت مروقی، عمیق حنی، شہالی جعفری، قیصر کلندراور حبیب تنویر نے اس صنف میں کی کھے اندر سبھا)

اور ان خود ساخت ایدارکان جوارکان افاعیل اور زحافات میں توشامل ہوں لیکن علم عروض کے مشرر ورواتی اوز ان میں ان کی بجائے مختف ارکان مستعمل ہوں مشاؤوز ن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن کی بجائے مختف ارکان مستفعلن فعول فعول مفاعلن جیسے خود مختب ارکان۔ بجائے فعلن مفاعلن فعالم تن مفاعلن فعالم ارکان۔ (دیکھیے تقطیع غیر حقیق)

اوزان عروض شعر کی موزونیت معنوم کرنے کے لیے (شعر کی تنطیع کے لیے) موجدِ عروض

ندیں ابان انجہ منی نے جو رکان وضع کیے جیں۔ان میں سے ایک یہ چند میں میں و انتخف ابکان می تھے ایک میں تھے ایک می تھے ایک میں تھے اور عندار اور حرکات و سکتا ہے ان اور ان فی اصوات ن مقدار اور حرکات و سکتا ہے مندار سے میں میں میں میں میں میں انجیس کے معابل اصوات اور حرکات و سکت دوں و شعر موروں و شعر و شعر موروں و شعر موروں و شعر و ش

او شیجائٹر (high pitch) آواز گی سر اہم کی شدت جس کی وجہ ہے ہیں کا زور ماش ہے قراز ہو تا ہے۔ مثلاً جملے"میں کہتا ہوں اور کے جاؤور نہ ۔۔۔" کائر یہ

آبه تم آبه تم زعاف بتم کامز احف رکن (دیکھیے ہتم)

ابل ریان افراد جو این زبان او لتے جو سے اس کے اصول و ضوابط ، فصاحت و جو غت اور محل استعمال کا خیال رکھتے ہیں۔ دیل استعمال کا خیال رکھتے ہیں بعن کتابی زبان ہو لتے ہیں۔ دیل اور مکھنو کے اردو بوٹ والوں کوروایا اہل زبان وزبان و ان ہیں۔ دیل اور مکھنو کے اردو بوٹ والوں کوروایا اہل زبان وزبان و ان ہیں۔ دیل اور مکھنو کے اردو بوٹ والوں کوروایا اہل زبان و ان میں میں اور مکھنے تمالی زبان )

ا با تعلم عنم کی بار بکیول کو جائے اور بریتے والے افراد۔ ابل

اما قالم استعار تأاد باءوشعر اء (جو قام کے ذریعے اپنا۔ تحریم یں۔۔اظہار کرتے ہیں )ویلیسے قارمار ، قام ن مزد دری، کمرشیل ادیب

ا ما نظر الما تظر ، باشعور افراد \_ این طرار باب ذوق ،ار باب نظر ، باشعور افراد \_

إيمال (absurdity) بربط اورب معنى كلام من ابمال پاياجاتا ب كلام كا ابمال ورانس خيال كا ابهال بوتا ب- اوب من اس كار مقان اگر چه جديد عهد كا مظهر ب سيكن الحمل، چيستال اور معنى و فيم و مين اہمال پراٹ زمانا سے جوا آر ہاہے جو مہمی شعر یانٹا کی تھی باضابط صنف میں شعور کی طور پر ہر تاہوا مجمی مذہب نائے کی مشہور مہمل شعر ہے۔

### اَوِنْ اللهِ مِنْ كَا لَى الرَافِ اللهِ مِنْ اللهِ مورج يد مختل بين الكِحاء آولي بالأاسين

ان میں "ا یک کارٹی "اور" مختل میں مورچہ "جیسے پیر" ہام میں انجھی زنف "اور" ہاوام میں آومی " کے موجود اور انہوں کا اور انہوں میں آومی " کے موجود اور انہوں کی اور انہوں کی اس کے موجود اور انہوں کی اس کے اس شعر انہوں ہے۔ اس شعر انہوں ہے۔ اس شعر انہوں ہے۔

پرائے شعر او نے ابھاں کو من کی ترتگ کے طور پر بر تائگر جدید عبد بیل و خصوصاً موجودہ سدی کے بور پ میں ابھاں اوب سے زیادہ فیراوب کی طرف کے بور پ میں ابھاں اوب سے زیادہ فیراوب کی طرف ترجی پائی ہی آب ) وادا سن ، در اکبت ، مستقبلیت اور گروا بیت و فیر ہ کے رجی نائٹ سب اہمال کے اس بیب جو بور پ میں کہمی اس ملک میں اور کبھی اس ملک میں اور کبھی اس ملک میں اس کے جدید ہوں پ میں کہمی اس کے جدید ہوں ہوں اور امر کیے میں اس کی جگہ دومر کی جمہد ہوں سے اور امر کیے میں بھی ان کی جگہ دومر کی جب ایس کے بعد اور اس کی جگہ دومر کی خیاب بیاب کی جگہ دومر کی ان اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کی جگہ دومر کی ان کی جگہ دومر کی دومر کی ان کی جگہ دومر کی ان کی جگہ دومر کی دومر ک

جدید ارد و اوب میں عاد آل منصوری ، افتخار جا آب اور صلات الدین محمود وغیرہ نے شاعری میں اور اور سجاد ، سریندر پر کاش اور قمر احسن و قیرہ نے افسانے میں ابھال کی حامل تخلیقات پیش کیں۔ بید و بخال جدیدیت کی بدنائی کار بخان ہے مگراس کے فنکاروں نے خود کو پوری طرح ابھال بیانی کے سے و قف نہیں میں بھک کریں مطرف جا بھلے اور ہیں۔

جدید نفسیات اور منطق نے بہر حال فرد کے لا شعور کو اہمیت دیتے ہوئے اہمال کے حال اظہار کو خاص رخ دیا ہے اور (کثیر المعنویت میں ہے معنویت کا) جدید اسانی تشکیل یالا تشکیل کا نظریہ بھی اس کے کو خاص رخ دیا ہے اور (کثیر المعنویت میں ہے معنویت کا) جدید اسانی تشکیل یالا تشکیل کا نظریہ بھی اس کے کو اکف میر دورت کو اکف میر دورت میں جس کی ضرورت کو اکف میر دورت میں سمجھی جاتی ہے دورو ہے متر ادف اصطلاح ہے۔ (دیکھیے لغو)

ا بيمال بيشد (absurdist) فذكار جس كا ظبار اجال كا حال مو\_

ا ہمال بیشد ی (absurdism) اہال کو ابلور ایک طرز قکر تبول اور فن کے توسط ہے اس کا اظہار

كرنا\_(د يكهي آوال كارو، تجربه بهندى)

ا يجاد (۱) نى اظهار ين كوئى نى راه نكالند (۲) اظهار كى نى جيئت تشكيل دينا درد يسيد اختراع)

ایجاز (۱) مختر محوتی (۲) بسیرت سے معمور ایس طنزید کام جو سامع یا قاری کے ذہن کو بیک ہی فکرو خیال کی وسعتوں سے آگاہ کرد سے ضرب الامثال، دکلیات، اقوال اور نصائے ایجاز کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ اید اع ممدد ح کی تعریف میں ایسے الفاظ ایانا جن سے اس کانام ظاہر ہو مثلاً

ع کیماوز مرجس کوسعادت علی نے دی (انشا)

ع مرائد ان بی سایر خداے قدیر (عالب)

مریا مثال میں مراد نواب معادت علی خال ہے اور دو مری میں سر ان الدین بہادر شاہ تُلَقرے ہے۔

ایری بس کا میکیس (Oedipus complex) فرائدگانظریة جنس جس کاروت بیناالی ال سے جنسی محبت کرتا ہے۔ تعلق حربین کی ایک شکل (دیکھیے) ابطاء الفظى معنى "روتدنا" اصطلاحا قافيه كا (سخت ) حيب بوكس مطلع منتون ك شعر مي واقع موتاب اليطاء الفظاء المعنى معنى "روتدنا" اصطلاحا قافيه كا (سخت ) حيب بوكس مطلع عامنتون ك شعر مي واقع موتاب اليطاء بالمحنى جبال دونول مصرعول مي اليك بى لفظ بطور قافيه كيسال معنى كه ستعمل بو تواسه اليطاء بالمثن يُكال كيت بين -اس كي دوقتمين بين -

ا بطائے گا خابری تکرارے ماتحد اُریکساں معنوی قافیے نظم سے جائیں تویہ ایطاے جل ہے۔

مد رسه یا د م نفاه یا کعید یا بت خانه نما جم سبحی مبال محد وال دوه می صاحب خانه نما (درو)

اس شعر میں "فاند" کیسال معنوی لفظ ہے ،اگر اے نکال دیں تو" بت"اور" صاحب" الفاظ قانیہ نہیں بنائے۔عمری شاعری میں جو مصوتی قانیے عام ہیں (ووستول ریاروں، صدائمی، رکھومیں، سنور کہو،اترار سمجھاو غیرو)رواتی نظریے سے یہ بھی ایھ ۔ جلی ہے محر آج کل اے جائز خیال کیاجا تاہے۔

الطائے فی قانبول میں اگر صوتی تحرار ظاہر نہ ہو تواے ابطاے تفی کہتے ہیں جیسے "وانا مربینا" ان میں سے الف فاعلی نکال دیں تو" والنامر بین" قافیہ نہیں بناتے۔ روایتی عروضی اسے معیوب تہیں تیجھتے (سنور کہو کے مصوتی قافیے کودہ گرد ن ذرنی قرار دیتے ہیں حالا تک آن کے مصوتی قافیوں کو بھی ای لیے قبول کیا جانا جا ہے۔)

الينو ego كامعرب (ديكيميانا)

ایکانکی دیمیے یک بالیارلا

ا یکمٹ (act) ڈراے کا اہم حصر (انک یاباب) جس میں چند مناظر ہوں اور ان کے واقعات ال کرایک اہم

حصے کے واقع کو ووسرے اہم حصے کے واقعے سے جدا کرتے ہوں یا نے ایک والے ہوتا ہے جس میں ہر
ایکٹ کے واقعات مرکزی واقع کی تفکیل کے لیے ایک ووسر سے سے مربوط ہوتے ہیں۔ ہر ڈراسے میں پانچ
ایکٹ ہونے ضروری نہیں، کم سے کم ایک ایکٹ کاڈر لا بھی لکھا جاتا ہے اور دو، تمن اور چارا یکٹ کے ڈراسوں کی
مثالی بھی عام ہیں۔ جدید ڈراسے میں تو صرف مناظر ہوتے ہیں یا قدیم ہونانی ڈراسے کی طرح یہ بغیر مناظر
اور ایکٹ کے مسلسل بھی ہوتا ہے۔ اور و میں ایکٹ کی بجائے" باب "کی اصطلاح رائے ہوئی چاہیے کو تک ایک
ایکٹ کے ڈراسے کو اور دوش یک بائی ڈر لائی کہتے ہیں۔ (و یکھے باب، یک بائی ڈر لا)

ایگوفیو چرزم (ego futurism) بیسویں صدی کی ابتداء میں واضیت بیند اور روایت سے مخرف روی شاعری کار جھائی جس کے فنکار نئی اسائی تنظیل کے خاص حامی اور نئی انظیار میں تج باور اختراع کوہر وقت چیش نظر رکھتے تھے۔

ا بِلِ رَبْ (el art) ديكھيے اليكٹر ك آرن۔

أيما تريت اشاريت در مز و كنايه ،علامتيت (بيان كاايك اسلوب)

ا مینی اسیکی(anti) مخالف، متضاد ، معکوس (اگر صنف کی مفت ہو تو) تجرباتی۔

ا بینی استشهب برنشمنٹ فنکار جو کسی ادنی یا غیر ادنی ادارے سے دابستی نارکت اویاد ب کی تخلیق میں کسی ادارے سے دابستی نادارے کے مطالبات کو تشلیم نے کر تاہو۔ (دیکھیے نادابت کی مطالبات کو تشلیم نے کر تاہو۔ (دیکھیے نادابت کی مطالبات کو تشلیم نے کر تاہو۔ (دیکھیے نادابت کی تھلیم نے کہ فراہا۔

المحتی فرراما اے اینی پلے بھی سہتے ہیں اور یہ اینی تعقیر سے متعتل ہے۔ تینوں اپنی صفت کی حال اصطلاحیں تفویت کے تعلیم (Theatre of the Absurd) ہے انوز ہیں جس میں زرائے کہ کلاسک وررواجی اصولوں ہے انحواف کی جا تااور شعور کی طور پران کی شکتہ صور توں میں ان ک ہیروؤی کو جا تر قرار ویا جا ہے۔ اس می کردار مجبول ماہ یس ہے معنی، مصفک اور ایاتی، مکالے بر برا ، طول طویل ورثی اسانی تشکیل کے حال اور اسٹی کا مول ماورات حقیق ہو تا ہے۔ فرانسی میں مکتے اور انگر بزی میں آر جمہ کے ہے کہ مال اور اسٹی کا مول ماورات حقیق ہو تا ہے۔ فرانسی میں مکتے اور انگر بزی میں ترجمہ کے ہے ہے کی ایک متاثر کیا ورائے کے اسٹی کو متاثر کیا درائے کی ابتدائی اور کا میک مثال میں ہے۔ انویت کے تصفیر یا انگی ڈرائے نے ویا ہم کے اسٹی کو متاثر کیا ہوا ہو بیا میں مدی کے دور سے انسٹی کو متاثر کیا ہوا ہوئی مدی کے دور سے انسٹی کو متاثر کیا ہوا ہوئی مدی کے دور سے انسٹی کو متاثر کیا ہوا ہوئی مدی کے دور سے انسٹی کو متاثر کیا ہوا ہوئی مدی کے دور سے انسٹی کو متاثر کیا ہوا ہوئی مدی کے دور سے انسٹی کو متاثر کیا ہوا ہوئی مدی کے دور سے انسٹی کے گئی ہیں۔ دور سے انسٹی کے گئی ہیں۔ دور کے کھیے لئو ہوئی ان اور دیل کے دور انسٹی کے گئی سے دور سے کی مثالیس ہیں۔ دور کیلے لئو وی میں اس قتم کے ڈرائے کی مثالیس ہیں۔ دور کیلے لئو وی میں ان اور ویس اس قتم کے ڈرائے کی مثالیس ہیں۔ دور کیلے دور کی مثالیس ہیں۔ دور کیلے دور کیل کے دوائی موضوعات سے قطع نظر معتک ، انو اور بے معنی الیا ہونے کو کیل کے دور کی

خیالات اور غیر شعری لفظیات کے استعال سے غزل کی روایق بیئت تنظیل دی جاتی ہے جئی مطلع اشعار اور مقطع یہ اینی غزل میں تعلیق عنصر کم ہوتا ہے۔ یہ سکہ بند موضوع سے والی را بی فرل میں تعلیق عنصر کم ہوتا ہے۔ یہ سکہ بند موضوع سے والی را بی فرل میں افران کی فران کی فرای بندی اور وجو میں آئی ہے اور لغویت اور اہمال اس کی فرای بنصوصیات تیں۔ اس سے کالاسیکیت، تغز ل پہندی اور مقصد یہ کی روایات سے انحواف اور این کا مفتحل الرا نافری کا وائن مقصود ہے۔ یہ فی شام کی ہار جو اس فتح کی فران کے فروری سیاسی متعادی مقاور ہے۔ یہ فی شام کی غزل کے دوری سیاسی مقدد یہ والی مظلم نے جدید شاعری کے دوری میں ایمنی عزل کا ایم میں ایمنی اور مقبولیت حاصل کی ہے ویسے جدید شامری وجدید عزل کو بدنا مراس میں ایمنی عزل کا ایم کر دار رہا ہے۔ ظفر اقبال، سیم احمد و عاد آل منصوری، محمد عادی، مظلم حنی اور میٹن و فیم والی مناس منت کے فرو نے بکشرت ملتے ہیں۔ ظفر اقبال کی ایک ایمنی غزل ا

ا میٹی کا آگر جانس کی اصطلاح جس کے مطابق ہے اید ایدانیال یا جل ہے جس کا آخری حصہ پہلے

کے مقالمے میں پست ہوتا ہے۔ ای لحاظ ہے کہائی یاڈرا ہے کاوہ آخری مقام جہال کسی ہم ترواقعے کے بعد
کوئی غیر اہم واقعہ بیان کیا گیا ہو۔ انتی کا گئس عمو نا معتک صورت حال پیدا کرتا ہے بلکہ ای مقصد ہے
اسے تخلیق میں شامل بھی کیاجاتا ہے۔ اردو میں اے رقع وی کہنا جا ہے۔ (ویکھیے نقط عروج)
اسے تخلیق میں شامل بھی کیاجاتا ہے۔ اردو میں اے رقع وی کہنا جا ہے۔ (ویکھیے نقط عروج)
اسٹی تاول نادل کے روایق تصور لیحق اس کی ایئت، طرز بیان، کروار نگاری اور ماحول وغیر وہ انح ان

ا منی ناول این آروایت آپ او تا ہے اور قاری اس کے کرداروں ہے ،اگر اس میں کروار ہوں ، نبوو ہے کہیں کو اُس میں کر وار ہوں ، نبوو ہے کہیں کو اُس مثابت نہیں پاتا بین این ناول ماور اے حقیقی ہوتا ہے۔ اس کا باجرا ہے ربط ، واقعات فیم منطقی اور کردار ہے شناخت ہوتے ہیں۔ اس میں اشیاء کی سطوں کے تج ہے ، جمنوں کی بحرار ، سیال و سبال اور انسلاک ہے ہے بہوائی ، زمانے اور مقامات ہے آزادی اور آ فاز واتجام کی فیم مطقیعت پر فاصاز وروی ہائے۔ انس میں انسلاک ہے ہے بہوائی ، زمانے اور مقامات ہے آزادی اور آ فاز واتجام کی فیم مطقیعت پر فاصاز وروی ہائے۔ اس میں اردو میں ہے قرق العیمن حدر کے ناول " آگ کا دریا" کے زیر اثر انسائی ہے کہونک اس میں اور و میں گاری ہیں۔ "موت کا جنم " (محدود ہائی ) ، " جائے نہ جائے گل بی نہو ہے تا ہوں ہیں اور سیادی اور سیادی اور سیادی اور میں ہیں۔ "و میر و چندارو وانمی ناول ہیں۔ " اور شفق ) ور" دشت آ دم " (مؤلف) و فیم و چندارو وانمی ناول ہیں۔

اسلی ہیرو۔ دواین ہیرو کی روایق خصوصیات ہے مبراعام ترین انسانی خصوصیات (حدود اور کمز دریال)

ریکھے والا ہیر و جے حقیق و نیایس و یکھا جا سکتا ہے۔ روایق ہیر و ( توی، فاتح ، زیر ک ، دانا، عام ، فاضل)
موجودہ ذمانے کی ٹیر گلیول (محدود یتول اور وسعول) میں کہیں خود کو کھیا نہیں سکتا۔ یہ کل بھی غیر موجود
تقالیمیٰ محض خیال تھا اور آئ بھی صرف کل کی کہ نیول ٹی پایا جواہے۔ ( آئ کی کہا نیال آئ کے ، نسانوں کو
ہیر و بناتی ہیں جو جسمانی کی اظ ہے کمزور ، مجبور ، مفلوب ، ناکام اور انفعالی ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ہی
ائن کے ہیرو بی " ہیرواند " خصائص ضرور لحتے ہیں۔)" اواس تعلیں " (عبداللہ حسین ) کا تجم اس کی
مثال ہے۔ "ناوید " (جو گیدریال) میں یول تو کوئی ہیر و نہیں لیکن اس کے متعدد داہم کر دار اند سے اور کمزور
ہیں۔ (و کیھیے ہیرو)

ا میٹی ہو تو پیرا خیال، یا" ہو او بیا" (جہال انسان کو تمام آسا نشیں میسر ہوں) کا مخالف آنسور ایمن ایک حقیق دنیا جہال انسان جر واستحصال کا شکار ہو، جس میں و کھ اور ، ہوی ہے فرار حمکن نہ ہواور انسانی عزائم کا انجام شکست ہو۔ جیسویں صدی جی و وعالمی جنگوں کے نتیج جی جب فرد کے خواب ٹوٹ گئے اور ایک بھیانک و نیا میں اس نے خود کو تنہا بایا تو آورش، نصب انعین اور عقائد کے متعلق اس کے نظریات یکسر بدل گئے۔ ارض موعود و کا تصور جموت تھم ایکو نکہ جس و نیا ہے سی کا دیا آیا وہ تو جم ، بھیانک اور ہے مروت تھی۔ مغرب اور مشرق کے تمام نون آج کل اینی یوٹو پیا کے نما تندہ ہوگئے ہیں۔ و سنوییا (Distopia) اس کے لیے اور مشرق کے تمام نون آج کل اینی یوٹو پیا کے نما تندہ ہوگئے ہیں۔ و سنوییا (Distopia) اس کے لیے

وومر می اصطور با ہے۔

ا ینٹی لوٹو پین ناول نا، ل جس کی کبانی میں فئی رادر کرور خاص ہے رحم تقیقت ہے جو جھتے ہیں۔
جس میں حاصل ہے زیوہ انا صل کرواروں کا مقدر ہواور جو خواب پندوں پر خوابوں کی اصلیت آشکار
کرے، جو بتائے کہ ماحول کے سر دوگرم ہے فرد کا فرار ممن نیس اور بیض طاانت میں فردا نمیس نہ صرف
بولئے کے نا تابل ہو تابکہ ان کے آگے اے ہیر بھی ڈالنی پڑتی ہے۔" آئر شب کے ہمنو "(قرة انعین حدد)،"بہتی "(انتظار حسین)، "اور پر "(جو گیندریال) اور" مبائحر "(جیتندربلو) این اول ہیں۔
حدد)، "بہتی "(انتظار حسین)، "اور پر "(جو گیندریال) اور" مبائحر "(جیتندربلو) این اول ہیں۔
اینگری بیک مین اردو میں یہ کلیٹ اصطل تر بر افروخت نوجوان کے متر اوف ہے جس کی ابتدائی مثال تر تی پینداد بول ہے کہ استعارہ ہے:

پینداد بول ہے لے کران کے تولیق کر داروں تک میں و جمعی جاستی ہے۔ اینگری بیک مین در اصل امر کی استعارہ ہے:

ڈرا ما نگار جان آ سمرن کے ڈرا ہے "اکسی اور سیا کی افکار سے نافال یعنی ایک قسم کا اینٹی ہیں و جیسا کہ عصری دونیا میں ہر نوجوان ہواکہ تا ہو اگر تا ستعارہ ہے:

دیا جس ہر نوجوان ہوا کر تا ہے۔ قرة العین حیدر کے کردار مثانی " تو شب کے ہمنو "کار بیجان الدین احمد و نیا جس ہر نوجوان ہواکہ بیجن "کا ہیر دکا شغری اس کی مثالیں ہیں۔

ا پہام صنعت لفظی یا کام کی وہ خصوصیت جو معنوی وہم پیدا کرے۔اسے توریہ بھی کہتے ہیں جس کے معنی پیدا ہوتے ہیں، معنی پختریانا ہیں یعنی معنی کی وشید گی۔ ایہام سے کلام میں قریبی اور بعیدی دو طرح کے معنی پیدا ہوتے ہیں، مامع قریبی معنی کی ترسیل ہوتا ہے۔ ( دیکھیے اہمام، مامع قریبی معنی کی ترسیل ہوتا ہے۔ ( دیکھیے اہمام، احتبد د، قول محال)

ا بہام تصاد اصلا تصادیا طباق کی صنعت جو کلام میں بظاہر غیر متضاد لیکن حقیقاً متضاد الفاظ یا کلمات کے استعال سے بیدا ہوتی ہے۔

> لکھ کر زیس ہے تام ہمار ا، مثادیا الن کا تو کمیل، خاک میں ہم کو ملادیا (دائع)

ايبام تناسب مناسب لفظى سے كلام بس بيداكيا كياايهام جوشعر بس ايسے دوالفاظ سے نمو پاتا ہے

> و ریا ہے حسن یا رہا طم کر ہے کہیں خواہش ہے آپ بی بھی ہوس د کنار کی (میر)

اس میں اسمئار "ووسعی لفظ ہے لیعنی کنار دریا ور گود۔ ان میں سے پہلے سعنی کو لفظ دریا سے مناسبت ہے لیکن مقصود دوسر سے معنی جیں۔ (ویکھیے مراعات النظیر)

ا پہام مجر سوسنت جس میں تر بی معنی پیدا کرنے کی مناسبت ندیا گی جائے ۔۔

ایباکوئی طفلی میں نمو دارند ہوگا باتھ ایباتو جعفر کا مجی تیارند ہوگا (انیس)

"جعفر" سے ذہن "طیر" کی طرف جاتا ہے لیکن شاعر کی مرادیبال محض" آیاد " ہے ہے۔ صوتی کیسانیت نے شعر میں ایبام پید کردیا ہے۔

ایہام مُر شیخ منعت جس میں قریبی معنی پیدا کرنے کی مناسبت پائی جائے ' سے

کھیے میں جال بلب تنے ہم دوری بتال ہے ۔

آئے ہیں چرکے یادو،اب ک خداکے بال سے (بیر)

"كيے" اور" خدا كے بال"من معنوى قربت ہے۔

ایبام گوئی میں رعابت لفظی، تعناد، تجنیس اور ایبام وغیر وکی تحلیک سے خوب کام لیاہے۔ اس رجمان ک

متبولیت کا نداز ومیر کے اس شعر ہے ہوتا ہے ۔۔

کیاجائے دل کو کینچے ہیں کیوں شعر میر کے پچھالی طرز مجی نہیں ،ایہام بھی نہیں

یہ میر کا بجزے ورندان کا بناطر زنو بے بدل انائی جاتا ہے۔۔ ایب م کوئی کے مختلف اسالیب بھی ان کے کان میں جا بچا نظر آتے ہیں اور بچ تو یہ ہے کہ موہوم معنویت کا حال اظہار ہر دور کی شاعری کاوسف رہاہے ، آئے بھی ہے۔ شاہ حاتم کو ایب م کوئی ہیں کمال حاصل تی لیکن انھوں نے پھر اس طرزے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ کتے ہیں ۔۔

> کہنا ہے ساف وسطنستہ سخن بسک ہے تلاش صاحم کو اس سب نہیں ایہا م پر نگاہ اس ذیں میں مشمل الرحمٰن فاروتی ''کلا کی غزل کی شعریات'' میں کہتے ہیں :

ہماری ادبی تاریخ میں ہے بات بہت مضبور ہے کہ اٹھار ہویں صدی کے نصف میں ایہام کا بہت جرچا تھا لیکن جب بیر و سودا کے ساتھ ہماری شاعری بلوغ کو پیٹی تو ایہام کو ستر و کہ و محدود قرار دیا گیا۔ مر زامنظہر اور شاہ طاقم نے سب سے پہنے ایہام کے ظاف اواز اٹھا کی اور بھر چند ہی ہر سول میں ایہام موہوم ہو کررہ گیا۔ ان اتوال میں کئی مغلط ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اٹھار ہویں صدی میں جس چز کو ایہام کہتے تھے وہ محض ایہام نہ تھا بلکہ ہر طرح کی رعایت لفظی و معنوی تھی۔ (ایہام گوئی میں) معنی آفرینی کی آسانی بہت ہر طرح کی رعایت لفظی و معنوی تھی۔ (ایہام گوئی میں) معنی آفرینی کی آسانی بہت ہے۔ دوسر امغالط ہیہ کہ منظم یا طاقم نے ایہام کے خلاف علم بعناوت بلند کیا طالا نکہ ما تم کا کلام ایبام (رعایت) ہے بھر پور ہے۔ تیسر امغالط ہیہ کہ بیر اور سودا نے ایہام کر اٹھی ہوئی تو گرے جو تھا مغالط ہیہ کر اٹھی ہوئی میں کوئی تھی جبھی انہم شاعر ایسا کہ ایسام کر اٹھی ہوئی انہم شاعر ایسا کہ موض نا غالب ، تمام بڑے مرشہ گواور خاص کر اٹھی، کوئی جبھی انہم شاعر ایسا میں جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور ناص کر اٹھی، کوئی جبھی انہم شاعر ایسا میں جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور ناص کر اٹھی، کوئی جبھی انہم شاعر ایسا میں جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور ناص کر اٹھی، کوئی جبھی انہم شاعر ایسا میں جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور ناص کر اٹھی، کوئی جبھی انہم شاعر ایسا میں جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور ناص کر اٹھی، کوئی جبھی انہم شاعر ایسا میں جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور ناص کر آئیس جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور ناص کر آئیس جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور ناص کر آئیس جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور ناص کر آئیس جس نے دعایت خوب نہ برتی ہو۔ آتش، ذوتی اور خاص کر آئیس جس کی دی عالم ہے۔



پاپ ناول یاڈراے کے باہ کا ایک حصہ جس جس جی پورے واتے کا کوئی ایک جزائی طرکن کے ساتھ
بیان کیا گیا ہو۔ بلاث متعدد ابواب جس تقسیم ہو سکتا ہے۔ ہر باب کا واقعہ تمام ابواب کے واقعات سے
مر بوط ہونے کے باوجود اپنی اکائی کا حال ہو تا ہے گرا ہے جہا واتے کی حشیت سے قبول نہیں کیا ہا سکتا
کو تک بید ایک خمنی واقعے کی ہیئت ہے۔ ڈر امازیادہ سے ذیادہ پانچ ابواب جس تقسیم کیا جاتا ہے جبکہ خاول جس
بیاس ابواب بھی ہو سے جی بیں۔ طویل تقمول یا مثنویوں جس بھی موضوعات اور مکمل بلاث کے خمنی واقعات پر
کوالگ الگ باب جس چین کیا جاتا ہے۔ بیائیہ شاعری جس ابواب کی تعداد الن جس لئم کے کے واقعات پر
مخصر ہوتی ہے۔ متر اوق : فصل (و کیکھے ایکٹ)

ما بل جر کا کیت جو عورت اپنے میکے کی یاد میں گاتی ہے۔

آبارہ ماسمائی۔ ہندی بیانیہ صنف شاعری جس میں کسی مجود عورت کی داخلی کیفیات کا ظہار سال کے بارہ مہینوں کے فار بی تغیرات کے زیر اثر کیا گیا ہو۔ اردو میں یہ (متروک) صنف آپ بجرنش کے اثر ہے آئی اور کائی مقبول ہوئی۔ مولانا داؤد اردو کے پہلے بارہ ماسا نگار ہیں جنمول نے ایمائی متعوفانہ مثنو ک "چنداین" میں آیک دردا تھیز بارہ ماسا نظم کیا ہے۔ کاظم علی جو آن کے بارہ ماہ کے بارہ جھے ہیں جن میں ہندوستانی موسموں اور اسلامی تبواروں کا ذکر ہے۔ گار سال دیا تی کہتا ہے کہ ایک عورت بارہ مہینے تک

ا پے شوہر (محبوب) کا بے چینی ہے انظار کرتی اور مخلف پر ندول کواس کی تلاش میں بھیجتی ہے۔افسال کی "کاف شوہر (محبوب) کا بے ہداری لال کی "اندر سجا" میں بھی یہ شامل ہے۔

باز ارکی لیکی (slang) اے گوارد بول اور پھٹڑ بھی کتے ہیں۔ معیاری زبان اور معیاری بول ہے مختف اسانی مظہر جو گلیوں ، بازاروں، کارخانوں، معمولی پیشہ لوگوں اور میلوں شعیلوں میں نمو پا کا، پروان پڑ متااور ہمیشہ مستعمل رہتا ہے۔ ہر نسانی خطے کی صدود میں بازاری بوئی موجود ہوتی اور گرود در گروہ اس کا بنا رنگ ہوتا ہے۔ ایک گروہ کی بازاری بولی دومرے کے لیے عمومانا قاتل فہم ہوتی ہے کیونکہ و خیر والفاظ اور مسلل عات کا فرق ہر گروہ کی بازاری بولی دومرے سے جدا کر دیتا ہے۔ کنچڑوں کی زبان قصابوں سے مسلل عات کا فرق ہر گروہ کی بازاری بولی کو ایک دومرے سے جدا کر دیتا ہے۔ کنچڑوں کی زبان قصابوں سے جدا ہوتی ہے اور تا تے رکھاوا سے کار خانوں سے مز دوروں سے مختلف زبان ہولتے ہیں مثلاً

دہ ہر طرب کے ماحول میں تھل مل جاتا ہے

معیاری زبان،

ده برجكه كاآدى ب

معيارى بولى بيكن

وه يزاع الوب

بازارى بولى كانموندب\_

باز گوئی کا افسان داخی کی تخلیقات سے سفان سے کی مثالین کمیتی حوالوں اور اشاروں سے روپ میں اوب کی تمام اصناف میں موجود ہیں۔ سمین روایت کے حوالے کا بزوی فی برت ہے بیان ایا جاتا ہے تو یہ بازیافت اور بجائے جب کوئی گذشتہ فئی تمونہ تکمل طور پر دوسر سے فیکار کے ذریعے بیان ایا جاتا ہے تو یہ بازیافت اور باز تخلیق کا عمل ہے جس میں فنکار کے بدل جانے سے تخلیق کے زبان واسلوب اور بیئت و ماخت بھی بدل جاتے ہیں یعنی اب قصر کل بکاولی "گزار تیم" بن جاتا ہے اور قصر چبار ورویش" باغ و بہار" سیمل بدل جاتے ہیں یعنی اب قصر کل بکاولی "گزار تیم" بن جاتا ہے اور قصر چبار ورویش" باغ و بہار" سیمل اگر افسانے میں واقع ہو تو اسے باز گوئی کا افسانہ کہتے ہیں جس کی متعدد مثالیں ارو واف نے میں "وجود ہیں۔ یہ افسانہ البای کتب، تاریخ اور دوایت کواز مر نو تخلیق کر تا اور اس کی معنویت اصل ہے اکثر مخلف ہوتی سے افسانہ البای کتب، تاریخ اور دوایت کواز مر نو تخلیق کر تا اور اس کی معنویت اصل ہے اکثر مخلف ہوتی ہے۔ "آخری آوی " (انوار قبر) اور "بعام ہے۔" آخری آوی " (انور قبر) اور "بعام بن رزاق)، "کابلی والا کی والی والی والی والیس از اور قبر ) اور "بعام بن برجود " (جیلائی اے بیس از بیانی اور قبر ویزگر کی ایم افسانے ہیں۔

بإزوم ثيه خوال كاسالتمي جواس كى آدازيس آداز ملاتاب

# باطنی کر دار دیم*یے کر* دار

باغیان اوب (۱) مروجه اوبی اصول و ضوابط ہے انحراف کرے نے اصول و ضوابط و ضع کرنے اور ان کے مطابق تخلیق کیا جانے والدادب (و یکھیے آوال گارو) (۲) ساجی اقدار کے اوبی ظباری فر سود و اقدار کا مخالف ادب (و یکھیے احتجاج کاادب) (۳) معاشر ہے جس جاری و ساری کسی نظام فکر کے خلاف احتجاج کی کرنے جس متعاون ادب (و یکھیے اسلامی اوب و تی بندادب) احتجاج کی بندی د ب و یکھیے اسلامی اوب و تی بندادب) مانی بندی د باعی بس جس جار معر حول جس ایک مضمون بیان کیا جاتا ہے۔

بایال بازو (۱) سیاست میں مقدّر جماعت کا مخالف سیای بازد (۲) اوب میں روایات سے منحرف اور ان میں تبدیلیاں المانے والے فنکار ول کاکرود (۳) اختیار اور انکار بہند جماعت متر اوف لیساری۔ میر (۱) مرکن مفاعمیلن سے میم خرم سے اور "عمیلن " جب سے شم کر کے " فا "کو "فع" میں میر (۱) رکن مفاعمیلن سے میم خرم سے اور "عمیلن " جب سے شم کر کے " فا "کو "فع" میں

(۲) رکن فاعلاتن سے "تن " کے حذف اور وومر االف قطع کے سبب ختم کر کے فاعل کو "فعلن" میں اور (۳) رکن فعولن سے "لن" کے حذف اور واو کے قطع سے "فع" بنانا۔ بیدار کان ایتر کہلاتے ہیں۔ مجمحار مت اس مجھول ویکھے مہلی۔

بحیلا مصوت (middle vowel) معود جس کی ادا تی کا مقام زبان کے وسط جی واقع بور آ، اور أوراور رأے رمعوتے بالتر تیب "دگل مول، غور اور غیر "جیں ۔

یکن متاثر کن قول(دیکھیے اقوال زریں، ایجاز)

ی پی ل کا اوب بی ل کے اوب کی مطالعے اور سرت کے لیے تخلیق کیا گیااوب (شاعری، کہا بیان اور ڈرا سے
و فیرہ) بی ل کے اوب کی تخلیق بالقول کے اوب کی تخلیق سے کہیں و شوار عمل ہے جیسا کہ بی س کے پہلے
اوی جمہ حسین آزاد نے بی ل کھی گئی اپنی نصابی کتاب میں کہا ہے کہ جھے ای کے گھٹوں چانا پڑال
اور و عمی پہلے پہل نصابی ضرور تول کے تحت بی ل کا اوب تخلیق کیا گیا۔ بی ل کو زئی عمر،
ملاحیت، ماحول اور و لیسیوں کے بیش نظرا ک اوب میں پر بول کی کہا تیاں، انہل، پہلیاں، سیق آ موز تاریخی
واقعات اور مناظر فطرت پر نظمیس و فیرہ شال ہوتی ہیں۔ مولانا آزاد کے بعد غلام السیدین، اسلیل میر منی
اور ڈاکٹر ذاکر حسین و فیرہ نے بی ل کی ذبتی تسکین کا مامان فراہم کیا۔ اقبال نے بھی انگریز ک کی بعض نظروں
اور ڈاکٹر ذاکر حسین و فیرہ نے بی ل کی ذبتی تسکین کا مامان فراہم کیا۔ اقبال نے بھی انگریز ک کی بعض نظروں
میں متاثر ہو کر ان کا ترجمہ یا ترجمانی بی ل کے لیے اپنی چند نظموں میں کی۔ نے دور میں حامہ اللہ اقسر،
شفیجالدین نیم، معمت چھتائی، کرشن چندر، جس نا تھ آزاد، عمر جمیب، ظفر بیاتی، مرائ افوراور مرزااویب
و غیرہ نے کہا نیاں، ڈراے لور شاعری لکھ کر بیوں کے اوب میں اصاف کے ہیں۔ " بی خاواری، کھلونا، نور،
مال ال، امک " جسے رسائل بی ل کے ل کے اوب کی اشاعت میں پیش پیش میش میش میں۔ ہیں۔
ہلال، امک " جسے رسائل بی ل کے ل کے اوب کی اشاعت میں پیش پیش رہائی دے ہیں۔ " سے درائل کے ل کے اوب کی اسان اور ہیں۔

بخت لفظی معنی و کریدنا"،اصلاحافن وادب،سیاست وقد بهبیاسی علم کے موضوع پر تقریبیا تحریر جس بنی موضوع کے تمام بہلودک کومد نظرر کھا گیا ہو۔(ویکھیےاولی سمپوزیم، دلی سیمینار)

بحث وهمیاً حدث فن وادب،سیاست و ند بهبیائی علم کے موضوع پر دویاز اکد افراد کاز بانی اظهار خیال ( بیسے دور الن بحث فلم المجمل میں میں دیے محتے با افذ کیے محتے موضوع کے تمام پہلوؤل دور الن بحث کھا بھی جاسکتا ہے) بحث و حمیص یا میا ہے میں دیے محتے یا افذ کیے محتے موضوع کے تمام پہلوؤل

بر بحث میں حصد لینے والوں کا متوجد رہنا ضروری ہوتا ہے۔ (دیکھیے اولی سمپوزیم ، اولی سیمینار ، انترویو) سیحتی ویکھیے بیت بازی۔

، کر (metre) شعر کی موزونیت معلوم کرنے لیے علم عروض کے مقررہ صوتی ارکان کی تحراریا ترکیب۔اردوعروض کی اُنیس بحریں فاری کی طرح عربی عروض سے ماخوذ ہیں جن میں سے چندا کیک ہی ۔ اردومیں مستعمل ہیں۔(بحرول کے نام جانورول کی جالول سے مشتق ہیں۔)

او بو دنون اپی نشو و نما کے ابتدائی دانوں جس بحر ان کاشکار ضرور ہوتے ہیں، اردواد بہ بھی اس سے مشکل :و۔
اد بو دنون اپی نشو و نما کے ابتدائی دانوں جس بحر ان کاشکار ضرور ہوتے ہیں، اردواد بہ بھی اس سے مشکن نہیں۔ معاشی اور دواد ب بھی اس سے مشکن نہیں۔ معاشی اور نور ان کے زمانے جس مرف فی ارس کی بھیز ہوتی ہے، شاخت کی کی بنی شیس سے الب، مو مین اور ذوتی کے کان کے بم ان سے پہلے اپنی شاخت بنا لیتے ہیں کر اس عہد کے بعد (اگریزی حکومت کے استحکام اور ہندو سٹائی بعاشر کے اپنی شاخت بنا لیتے ہیں کر اس عہد کے بعد (اگریزی حکومت کے استحکام اور ہندو سٹائی بعاشر کے دوال کے بعد ) کوئی اہم فیکار سامنے نہیں آتا۔ آئیسویں صدی کے اپنی میں اس کے بھیری دوال ہوئے ہیں منظم کی بھیری اس سے شعری رہونی میں ایک بات ہیں میں آبر ، اقبال اور جو نظام ہے کہ بھر اس کی بیدویں صدی میں آبر ، اقبال اور جو شرک کا موں میں کا سیکیس حاصل ہوتی ہے۔ اقبال کے بعد پھر بحر ان ظام ہوتا ہے جو ترتی پہند تح کے کہ موری میں کا سیکیس حاصل ہوتی ہے۔ اقبال کے بعد پھر بحر ان ظام ہوتا ہو ترقی پہند تح کے کہ بعد یہ بھر ان کی دین ہے جو ترتی پہند تح کے جو یہ یہ دو بارہ عود کر تا ہے۔ جو ترتی پہند تح کے جو یہ دو بارہ عود کر تا ہے۔ جو ترتی پہند تو کہ ان کی دین ہے جو ایک عور میں ان کا شکار رہتی اور شرک اور بی ان کی دین ہے جو ترتی پہند تھر کا رہی حال کی دین ہے جو ایک عور میں ان کی شاخت بنا کر بحر ان کے جو سے میں ان کی شاخت بنا کر بحر ان کے حد کی ان کی دین ہے جو ایک عور میں ان کی شاخت بنا کر بحر ان کے جو ایک عور اس کی شکار رہتی اور شرک ان کی دین ہے جو ایک عور سے میں کی شاخت بنا کر بحر ان کی دین ہے جو ایک عور سے میں کر ان کی دین ہے جو ایک عور سے میں کی شاخت بنا کر بحر ان کی دین ہے جو ایک عور سے میں ان کی شاخت بنا کر بی ان کی دین ہے جو ایک عور سے میں کی میں کر ان کی دین ہے جو ایک عور سے میں کی شاخت بنا کر بحر ان کی دین ہے جو ایک کر ان کی دین ہے جو ایک عور سے میں کی میں کر ان کی دین ہے جو ایک کر ان کی دین ہے دو کر کر تا ہے کر کر ان کی دو بارہ کر کر ان کی دین ہے دو کر

، کر افی دور عمر جس می فکرونن اپنی تخصوص شاخت ندر کھتے ہوں (۱) اردوشاعری کا ابتدائی دور۔
(۲) بے 190ء کے بعد کازمانہ (۳) اودھ سلطنت کے زوال کازمانہ (۳) انیسویں صدی کا نفتام (۵) دو
مالمی جنگوں کادر میانی زمنہ (۲) بے 194ء سے کے 194ء تک کازمانہ (و یکھے بحران)

، کر پسپیط ارکان مستفعلن اور فاعلن کی تحرار ہے بنے والی مرکب بحر (مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن) ، جمر پسپیط ارکان مستفعلن اور قاعلن کی تحرار ہے جائے جی ۔ یہ بحر اردو میں کم مستعمل رہی اور آج کل جس کے دونوں ارکان مز احف بھی استعمال کیے جائے جیں۔ یہ بحر اردو میں کم مستعمل رہی اور آج کل

. 🗠 👉 🥍

بحرجید پر مرسب جس کاوزن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن ہے، مزاحف ارکان کے ساتھ استعال کی جاشتی ہے لیکن تم مستعمل اور آن کل متر و ک ہے۔

بحر خفیف فاطلان مستفعلن فاطلاتن اس مر آب بحر کاوزن ہے۔ اس کی مزاخف شکیس اردو میں ہمیشہ

متبول ربی میں مثال میر کے یہ معرعے

ع یانش سراب کی ی ہے

فاعلاتن مفاعلن فعلن (خفيف مسدس مخبون مقطوع)

ع من جو بوان کہا کہ بیہ آواز

فأعلا تن مفاعلن لعلان (خفيف مسدس مخبون مقعمور)

ع المركب المركب

فا ملاتن مناسل فعلن (خفيف مسدس مخبون محذوف)

مح رج مفرد بح جور كن مستفعلن كى تقرار س بنى ب

ع دنیا جب بازار ہے، باتہ جنسیال کی ساتھ لے (نظیر) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

اس صورت میں اے رجز مثمن سالم کہتے ہیں۔ مز احف شکل میں اس بحر کا مطوی مخبون وزن مقبول ہے:

ع دمیر نبیس حرم نبیس ، در نبیس آستال نبیس ( غالب ) مفتصلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

بحرول رکن فاعلاتن کی تحرارے بنے والی مفرد بحر (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن)اس صورت بیں اے رال مثن سالم کہتے ہیں جو کم مستعمل ہے لیکن اس کے بعض مز احف اوز ان شعر اءنے خوب استعمال کے ہیں مثلاً غالب کے یہ مثلاً غالب کے در مصرے:

ع نقش، فریاد بی ہے مس کی شوخی تحریر کا فاعلا تن فاعلا تن فاعلا تن فاعلن (رمل مثمن محذوف)

کاد کاد سخت جانی ہاے تنہائی نہ ہو جمہ قاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات (رمل مثمن مقصور) بیاند تھی ہماری قسمت کے وصال بار ہو تا فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مفكول) وہر میں نقش و فادجیہ تسلی شد ہوا فأعلا تن فعلا تن فعلا تن فعلن ﴿ ( م مل مثمن مخبول محذوف ) میں نے جایا تھا کہ اندوہ د فاسے جھوٹوں فاعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون مقطوع) عم ہستی کا اسد اس سے ہو جرم ک علاج فعِلا تن فعِلا تن فعلات (ريل مثمن مخبول معصور) حارة مومن آواره كرے (ریل مسدی مخبون محذوف) فاعلاتن نعلاتن فعلن ساقیا، زہر بلادے جھ کو (رمل مسدس مخبون مقطوع) فاعلاتن فعلاتن فعلن ایک دن جائے تھے اک یار کے پاس فاعلاتن فعلاتن فعلان (رال مسدس مخبول متعمور) ما ندنی کے محول سے مسکس کہاں قاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف) خون دل مند میں مجرا آتا ہے ، آہ فاعلاتن فاعلاتت (رس مسدس متعبور) مح مرکع مرکب بح ،اردو فاری میں غیر مستعمل کیونکہ اس کا آخری حرف متحرک ہے (مستفعلن مستقعلن مفعولات)

بحرطویل غیر مستعل مرکب بحر جس کاوزن فعولن مفاعیلن فعوان مفاعمین ہے (عمو ما متعدد ارکان

وال كسى بحى بح كوبح طويل كهدوياجا تاب جوغاط ب-)و يكي لبى بحر

. مح عرب و یکھیے بح متداد ک۔

بح قریب غیر مستعمل مر کب بحر جس کاوز ن مفاعیلن مفاعیلن فاعلاتن ہے۔

بحر كا مل مفرد مروح بح جس كاوزن ركن متفاعلن كى تكرار ، بنآب:

شہ بے خود کی نے عطا کیا ہے جمعے لباس بر بنتی (مران) متفاعلن متفاعلن متغاعلن متقاعلن (كامل مثمن سالم)

، محر متدارک مفرد بحرجور کن فاعن کی تحرارے بنتی ہے ، جے کہتے ہیں کہ انتقش نے دریافت کیا تھا۔

صومت الناقوس، تذاوك اور غريب اس بح ك دومر عدمام ين.

٤

كيانظاره كطلياد بانول كاب . (તુંં) فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن (متدادک مثمن سالم)

جب عرب کے چمن ہے وہ نور خداہر طرف ایناجلوہ دیکھانے لگا

قاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن قاعلن فاعلن فاعلن (متدارک مثن سالم مضاعف بإشانز دور کن)

اس بحریس کیابر جسته غزل،اے دوق، یہ تم نے لکسی ہے

فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن

(متدارك مثمن مخبون مضاعف)

این صورت ذراتم د کماد د

فاعلن فاعلن فأعلن فع (متدارك مثمن محذوذ)

اکثر نویے ای وزن میں لکھے گئے ہیں۔

. محر متقاریب مفرد مروح بر جور کن فعوین کی تحرارے بنی ہے،اے نقارُب بھی کہتے ہیں:

محمی نے یہ بقراطے جاکے پوجیما (طال) فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)

كرول ملي توحيد يزدال رقم (ميرحس) فعولن فعوين فعوان فعنل (متقارب مثمن محذوف) (ميرحس) یلا،ساتیا، مجھ کو جام شراب (متقارب مثمن مقصور) فعولن قعولن فعولن فعول التي ہو تنئي سب تدبيرين، تجھ نه ذواتے کام کيا (مير) نعل فعولن فعل فعولن فعل فعولن نعل فعل (متقادب مثمن اثرم مضاعف) میر نے اس دزن میں خوب غزلیں کی ہیں اس لیے اس بحر کو بحر میر بھی کہتے ہیں۔ ع نکل کے دیکھوٹک اینے گھرے افلک یہ بکل از جس یہ بارال (انسیر) فعول فعلن قعول فعلن فعول فعلن فعول فعلن (متقارب متمن مقبوض الثلم مضاعف) نی شاعری میں بیہ وزن مسدس ار کان میں بھی استعال کیا جار باہے: ع سندرول کی کہانیال مت ساؤ جمعہ کو فعول فعلن فعول فعلن فعول فعلن اور مر لع اركان ص مجى: فعول فعلن فعول فعلن بمنورے بیخے کی آس کب تک م جم جميع مركب بحر جس كااصل وزن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن غير مستعمل بالبيته اس كي ا کے مز احف شکل شعراء نے خوب برتی اور آج بھی برت رہے ہیں مثلاً اگر شراب شیس انتظار ساخر تھنج (غالب) مفاعلن فعِلاتن مفاعلن فعلان (بحث مثمن مخبول متصور) مارے آ کے تراجب کسونے نام لیا (میر) مفاعلن فعلما تن مغاعلن فعبلن ﴿ يُحْتِثُ مُثَمِّن مُحْبُونَ مُحَدُوفٍ ) مناب شركامعهادب، محرے باترانا (عالب) مغاعلن نعلاتن مفاعلن فغلن ﴿ الجحت مثمن مخبون مقالوعٌ ﴾

بحر ماريد مرسب نيم ستعمل بح مرزت فاطاح قن فاعلن فاعلا تن في طائن.

بحر مشاركل م تب غير مستعمل بحر اوزان؛ فاملاتن مذعبين مفاعميلن \_

. بحر مضماً دی<sup>ع</sup> مرتب بح جس کا صل وزن مذعمیلن فاحاد تن مذعبین فاحد تن فیرستعمل به البیته اس کی چند

مز احف شکلیں مقبول ہیں مشلا غالب کے میہ مصر عے

ين اور يزم مع من اول آبند كام آول

مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)

پیتا ہول روزا پر دشپ ماہت ہیں

مفعول فأعلات مناعيل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مكفوف مدوف)

بوعمر خضر تبحي تؤبو معلوم وقسته مرحك

مفعول فاعلات مفاعيل فاملات (مضارع مثمن اخرب مكفوف تقصور)

بح مطتقیب مفعولات مستفعلن مفعولات مستفعلن وزن کی نیم مستعمل مرتکب بحر ارد و بیس جس کی ایک

مز احقب شکل متبول ہے

كاركاه بستى من الدوائ سامال ب (ناك) فأعلات مفعولن فأعلات مفعونن (مقتضب مثمن مطوی)

. مح مكرر ويكيم شكت بر-

بحرمننسرح مرئب غيرمتهمل بحرجس كاوزن مستفعلن مفعولات مستفعلن مفعولات ہے۔اس كى دوم واحف

صور تیں اردو میں برتی گئی ہیں۔

تیسوور خساریار پھرتے ہیں آنجموں میں اب منتعلن فاعلات منتعلن فاعلن (منسرح مثمن مطوي مکسوف) ہ کہ مرک جان کو قرار شیں ہے (غالب) منتعلن فا ملات مقتعلن فعرز فاع (منسرح مثمن مطوي منحدرم مجدوع)

## . محر مير ديكي . مم متارب

یح واقر مغرد غیر مستعمل بحر جور کن مفاعلتن کی تکرار ہے بنتی ہے (مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن م

محر ہزج معروف مفرد بحر جور کن مفاعیلن کی تکمرارے بنتی ہے مشادُ غا ب ئے یہ مصرے ا

ع متائش گرہے واعظ اس قدر جس باٹ رضوال کا مفاعمیلن مقاعمیلن مفاعمیلن مفاعیلن سفات کیلن (جست مثمن سالم)

ع کیتے ہو ہنددیں مجے ہم دول اگریز اپیل

فاعلن مفاهيلن فاعلن مقاعيلن (بزئ مثن اشتر)

ع ايمال جمعه رو كه ب توكيني ب جمعه كفر

مفعول مفاعيل مقاعيل مقاعيل ( بزج مثمن اخرب مكنوف)

ع کوم ہے کھیام ۔ آگ

مقعول مفاعيل مفاعيل فعوان (مزن مثمن اخرب مكفوف محذوف)

ت مراجانا جمع غيرول في اعدون

مقامیلن مفاعیلن مفاعیل (بزج مسدس مقامیل

ع کے پھرتے ہیں خوش و خرم ابھی ہے

مقاعمیلن مفاعمیلن فعولن (بزع مسدس محذوف)

ع فالق نے دیے تھے جار فرزند (حیم)

مفعول مفاعلن مفاعيل ( ہزج مسدس اخرب مقبوض مقصور )

ع ميدان مين فاك ازار إتحا

مفعول مفاعلن فعولن ﴿ ﴿ حَرْجُ مسدس اخرب منبوض محذوف )

ع بمائی شے،جوش خول کہال جائے

مفعولن فاعلن مفاعيل (بزج مسدس اخرب اشتر مقصور )

ع بنى كاسرچ اغ دال تما

مفعولین فاعلن فعولن (بزج مسدس اخرب اشتر محذوف)

## **بدائع** بدی کی جن میام طور نه هم بلاغت میں منائع بدال کی ترکیب مستعمل ہے۔

بر کیج علم با غت جس سے کلام کی تفظی و معنوی فوریوں معلوم ہوں۔ بدیج اسم صفت ہے ہمعنی سے بن والا یا نیا، پس کلام میں نیا نقط و نئی ترکیب و افظ کا نیا ہر تاوالا کالدنی معنویت کا قماز ہوتا ہے۔ سے نقط کا ہر تاویا نقظ کا نیا ہر تاوالا کالدنی معنویت کا قماز ہوتا ہے۔ سے نقط کا ہر تاویا نقظ کا نیا معروف میں تاو فنکاری یاصنا تی ہے اس سے بصیف جمع میں تاریب ہے۔ بدائع یا بدلیج کو صنائع افظی اور منائع معنوی کی ضمنوں کی شمنوں کی موروسے بدلیج کو علم معنی مجمی کہتے ہیں۔ (ویکھیے باغیت، صنائع معنوی)

بديديات ويكمي ادب ادر خطابت ، خطابت

ید پرہید کو کی برجستہ کوئی۔ لاشعوری طور پر درست بات کہنا (کہہ جانا)، فی البدیمیہ کمبنا، حاضر جوائی۔ عام ''نفتگو جس اس کی جواہمیت ہے ، دا ضح ہے لیکن ہدیمہ کوئی شاعر کے لیے باعث کخر ہوتی ہے۔'' آب حیات'' سے ایک مثال:

ایک دن معمولی در بارتھا۔ استاد ( ذوق ) مجی حاصر سے ، ایک مرشد زادے تشریف لائے۔ انھوں نے بوئے۔ کیم لائے۔ انھوں نے بادشاہ سے آہتہ کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ کیم احتیار اللہ خال نے عرض کیا، صاحب عالم ، استقدر جلدی؟ یہ آتا کیا تھااور تشریف فرشن اللہ خال نے عرض کیا، صاحب عالم ، استقدر جلدی؟ یہ آتا کیا تھااور تشریف نے جام ناک سات ای دفت نکلاک اپی خوشی ند آئے، ندایجی خوشی جوشی ند آئے ، ندایجی خوشی جوشی کے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا، کیا صاف معرع موات استاد دیکھنا، کیا صاف معرع موسی کے دفتور

لائی حیات، آئے، قضائے چلی، چلے اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے

يَدَ لَهِ يُرِمْ الْ ظَرِيفانه بات، لطيفه ، چنگلا۔ (ديكيمي لطيفه)

مير ليرت نير من ان باتي كرف و له (اصلاكلام ك ايت اسوب كو سجين والا) طيف باز ، ينظ باز ، على يف م

مراعة الاستهلال عمر قسيد على تنبيد من ايت الفاظ كالسنوال جن عن م كا مند يا في مراعة الماستهلال جن عن م كا مند يا في م موجائه عالب كا تعبيده جس كي دويف "كرو" به من ب عد ظفر أن نارا مني كا فرز ب اس من " من برنا" كي مناسبت عن الب غريد دويف الفتيار كي ب

> ر د ایف شعر از ان کر د ما ختیار گره کداز من است برابر،اب شهریار، گره

اسی طرح انتاء نے یادشہ وجارئ سوم کے تھیدے میں لکھاتھا ہے گھیاں تورکی تیار کر اے بوے سمن میں کہاتھا کے سمن کے جوانان چین

بداس لیے کہ انگر مزہوا کھانے کے لیے نکلنے کے شائق ہیں۔

بر أفر و خنه نوجوان <sub>ديكھيا يگ</sub>ري يک ين \_

جراجهمی فنط تمام ہندو ستائی دسوم الخط کا نفش اول ۔ بر ہی کہ تخلیق (جس نے زبان کہ تھے ہی سطے کے بھی الوجی ہونے کا تصور بیدا ہوتان میں بیدا ہوایا سی الوجی ہونے کا تصور بیدا ہوتان میں بیدا ہوایا سی بیر اوٹی خط کی ارتفاء یافتہ شکل ہے۔ سالی خط کے بر خلاف بائیں سے وائیں کھا جائے والا یہ خط ہہرین کی تر وائی تھا کی ارتفاء یافتہ ہے۔ سالی خط کے بر خلاف بائیں سے وائیں کھا جائے والا یہ خط ہہرین کی آرای ہے مافوڈ ہے۔ ہندو ستان میں کئی مقامات پر اس کے قدیم کئے وہ سر ۔ اور مامول سے بھی موجود ہیں۔ تاگری خطائی سے نکا ہے۔ (ویکھیے دیو تاگری خط)

ئر<u>ا</u> ہیت کسی طویل نظم یاغزل میں چندا کیٹ زائداشعار۔ (دیکھیے ہمرتی کاشعر)

بربریت (barbarism) یونانی لفظ "barbaros" سے مشتق جمعی "و حقی ، اجنبی " ( در اسس افریق میں " پر بر مجمعی اسمجھ میں نہ آئے والی زبان اولے والا اسے مجاز آ" و حشی ، اجنبی اصطفاحا (۱) نمیر مستند زبان کا استعال مثلاً" وبال بہت سااوگ جمع تھا" (۲) ، افعاظ کی تشکیل میں غلطی لیجن مختلف زبانوں کے صوتی جزاء کے ارتبط سے نے الفاظ بن تا جیسے فوق اہم کرک ، لب مزک (۳) کلام میں غیر (مکی) زبانوں کے الفاظ بن تا جیسے فوق اہم کرنامشنا کے الفاظ ان ساب منبوم اور سیاتی و سباتی میں استعمال کرنامشنا کے الفاظ ان ساب منبوم اور سیاتی و سباتی میں استعمال کرنامشنا کے الفاظ ان ساب کے الفاظ میں دول پہند آیا کے معمد دل پہند آیا کے معمد دل

برتاد (۱) مع شرے میں افراد کا باہمی ربط یا استعنق (۲) تخلیقی عمل میں وسیلہ اظہار کا درست یا تادر ست استعال (۳) تخلیقی عمل میں موضوع کی تعجم یا غلط چیش کش (۴) فنکار کا اسپنے کردادوں سے جذباتی یا غیر جذباتی لگاو۔

یرے بھاشما ہندوستان کی ہند آریائی زبانوں میں مغربی ہندی کی ایک بولی جو برن یعنی متھر اے علاقے میں مستعمل ہے۔ شور سخااپ بجرنش ہے نکل یہ بولی آسپاس کے کئی علاقول میں رائج اور اس میں قابل قدر اوب بھی تخلیق کیا گیا ہے۔ عبدالرحیم خان فانال نے رحیم نام ہے برت میں شاعر کی کی ہے۔ ار دو کی تفکیل میں برخ کا اہم کر دار مسلم ہے۔

یر چستہ کو کی و کیمے بدیر ہوئی۔

رير ٥ فراق، اصطلاحاً بجر كاحميت .. (ديكھيے باره ماسا)

برہند ترف نگفتن کمال گویائی ست (کویائی کا کمال برہند ترف۔۔کلام۔۔نہ کینے میں ہے) اقبال کا یہ معرع"افغاے فن ہی فن ہے " کے متر ادف۔۔ (دیکھیے افغاے فن)

مرط او برب برب موضوعات کا حامل اوب جس کے اور بھی بڑی شخصیت کے مالک بوتے ہیں، خصوصاً
انسانی یا افغانی حیثیت ہے ان کا علم اور مطالعہ کو ب و کا نتات عام یا چھوٹے اور بہت وسیع تر ہو تا ہے بینی وہ
بڑا موضوعات انسانی کی افغانی حیثیت کرنے اور اس کے فتی اظہار کے اہل ہوتے ہیں۔ بڑے اوب کے موضوعات انسان کی
افغانی، خرجی یاروحانی زندگی ہے ماخوز ہوتے ہیں (روئی، بھوک اور جنس بڑے موضوعات نہیں) اروو می
بڑا اوب قدیم متصوفانہ تمثیلوں، مرشوں اور نعتیوں میں پایا جاتا ہے۔ میر، غالب اور اقبال کی غزل کو بڑی
شام کی بڑے سے موضوعات ختنی کے
شام کی بڑے انھوں نے بڑے موضوعات ختنی کے
شام کی بڑے اس بیں اس لیے شار کیا جاسکا ہے کہ غزل کے لیے انھوں نے بڑے موضوعات ختنی کے
شام کی بڑا ۔ اس بیں اس لیے شار کیا جاسکا ہے کہ غزل کے لیے انھوں نے بڑے موضوعات ختنی کے

بروى شاعرى و بيهيادب عاليد ، بردادب

برزم واستال گوبال الم يكھيے حلقة ارباب دوق۔

یر مهید عاشقانه مثنوی ( دیکھیے مثنوی )

يستنت بندي كيت جس بن موسم بهار كاذكر كيا كيا و ماشقول كاد صال بسنت كام كزي ديال دو المهد

بشریت (anthropology)زمین پرانسانی وجود کی تاریخ جو بتاتی ہے کہ درجہ بدرجہ طبعی ادر

حیاتیاتی تبدیلیوں کے سبب س طرح انسان ایک خیر تی وجود سے ویجید وجس نی نظام کے ساتھ سطی نیمن پر وارد ہوا۔ یہ وراصی ڈارون، مکسلے اور ہیگ کا تظریہ ہے جو انسانی وجود سے نیوط کی ندنبل رہ بات کا من فی سے اس کی روسے 10 سے 1

بشری او آقاء کے طویل ترین قیدی زیانوں میں انسان نے کی او دار سخرارے۔ ان فی طوالت کے متعلق ماہرین بشریات نے جو قیاس آرائیال کی جی ان کی خیاد حجر نی نقوش، فید معموں بندیاں در محصلتی ماہرین بشریاراورو حشی آرے کے نمو نے وغیرہ جی گران کی ہر دو شباد تول کے درمیان کمشدہ کریاں قیاس کو منطقی مغروضہ خیوں بنے و بیتی اس لیے بشریات کے کئی نتائی محض افسانہ مصوم ہوت جیں۔ اسے عمرانیات بھی کہتے جیں۔ (ویکھیے)

بھر کی ہنگ (optic rythm) بھری نئون میں تر تیب و تناسب کا اوائلام جس کا مشاہرہ ماظر کو ایک دیکھائی دینے والے آہنگ کے تجربے ہمکن ر کراتا ہے۔ معبوری اور فرن علی میں خطوط اور تو سو و غیر و کا، قیر ات میں محرابون اور ستونول کا، مجسمہ سازی اور سنگ تراشی میں خطوط جسمانی کا، رقص میں جسمانی اعضا نی نز کات و سکنات کااور ڈراھے اور فلم میں ایس منظر ، لباس و آرائش اور و میر نواز م کا متواز ن ڈزائن بھر ئی آ ہنگ بید اگر تاہے۔ شاعری میں انفظی تحرار ہے نہ صرف صوتی بلکہ بھر می نشکسل بھی کاغذ پر اتارا جا سکنا ہے تصوصاً بیکری، مشجر اور کا تحریب شاعری میں جو خیال کی محسوس انسو ریس بناتی ہے مشؤ خظ "تمایال" اس طرح بار بار لکھا جائے کہ کاغذیر تنلی تی تصویر نظر آئے تھے۔

بصرى بيكر شعرى خيال كالفظى اظهار جو نظر آئے والا پير خلق كرے لين الفاظ كى ايك بقسور جس ہے

فارى كى حس باصره متاثر بواور دو تصوير بين بيان كى تنى شے كود كيد لے مثلا -

کیفیع چٹم اس کی جھے یاد ہے ، سودا ماغر کومرے ہاتھ سے لینا کہ چلاش مر ان نیم باز آ تھول میں ساری مستی شراب کی ہے۔ میر ان نیم باز آ تھول میں ساری مستی شراب کی ہے۔ مر پھوڑناوہ غالب شوریدہ حال کا

مر پچوژناوه غالب شوریده حال کا یاد آگیا مجھے تری دیوار دیکھے کر

بصری فنول (visual arts) نئون جن کا مشاہدہ آنکھوں کے توسط سے کیا جاسکے۔مصوری، خطاطی، سنگ تراش، تغییرات، مختلف دستکاریال، ڈراما، نوٹوگرافی اور فلم بھری فنون ہیں۔

بصیرت (vision)ادراک و شعور کے سرایج اسمل ہونے کی خاصیت۔ ہر فرد باشعور ہو تاہے لیکن ہر فرد

بسیرت کامالک نہیں ہوتا۔ یہ خاصیت انفرادی صلاحیت رکھنے والوں بی پس پائی جاتی ہے۔ ( دیکھیے انفرادی صلاحیت)

اُبتد (۱) فتی اظہار کی معنوی سطح (dimension) (۲) کسی فن پارے ہے قاری یانا ظر کی جذباتی نیر وابستگی (estrangement)و میکھیے جمالیاتی ہو۔

ریکٹ کہائی ؛ راونی کہائی۔ بیتال کھاؤں اور واستانوں کے چند اجزاء کے علاوہ بکٹ کہائی کی مثالیں جدید افسانے اور ناول تک میں ویکھی جاسکتی ہیں۔ پرامر ار ماحول میں مجڑی مور کو صور توں والے کرد ۔ ۔ ۔

واقعات ہے بکٹ کہانی تخلیق کی جاتی ہے۔

مکل (accent) معنی کی اہمیت کے پیش نظر افظ کے سی سر فیے پر دیا گیا : ور مشد " میں شرور وں ؟ "

کہتے ہوئے "مغراور ایک صرفیے ارور اپر بل ہے جسے اس پر مختصر عمود کی خط سے نام ہو ایا ہے اس تا است تا سد

مجس کہتے ہیں۔ (ویکھیے آواز کا اتار چڑھاو، ابتدائی بل، ؛ نوک بل)

بلاغت افظی معنوں میں معنوی ترسیل (کی خصوصیت) روایا با غت ای کام کی صفت مجنی باتی ۔ بہ اسلوب سے کام میں با افتا ہے قاری باسامع کے ذہن کو بیک لیے متاثر کرے۔ جیجید وریان اسلوب سے کام میں با غت نہیں بیدا ہوتی ۔ اس کے تعلق سے یہ خیال بھی موجود ہے کہ بیان جیجہ و دور بات کی معنوں کے نے نے ابعاد روشن ہوتے :ول اور ایسے کام میں با غت او اسلام سے باقی ہوتے :ول اور ایسے کام میں با غت او اس کے موافق ہوا دو فصیح ہو۔ معنوں کے اسلام اقتصاب حال کے موافق ہوا در فصیح ہو۔ معنوں سے بات کام اقتصاب حال کے موافق ہوا در فصیح ہو۔ معنوں سے موافق ہوا اور فصیح ہو۔ معنوں سے بات کام اقتصاب حال کے موافق ہوا در اسل بات غت کو اخاط سے موافق ہوا در اسل بات غت کا ابتدائ جو ان اسلام بات کا ابتدائی در جے بات مضامین کو بھی بیٹ یا غیر بلیخ کہا جا سکتا ہے۔ باتا غت الفاظ در اصل بات غت کا ابتدائی در جے بی مالے در جے کی باتا غت معنی کی باتا فت ہے۔ "

اپے مضمون "با غت کیا ہے؟ " بی سمس الرحمٰن فاروقی نے کھ ہے کہ با غت کسی علم کا نام نہیں ہے بلکہ مید ایک تصور ہے جو زبان کو حسن و خوبی کے ساتھ استعال کرنے سے ظبور بین آ تلہ و لیکن آ تا ہے۔ لیکن آ تا ہے ہوں ہے کہ جس صورت حال کو بلا غت کہتے ہیں وہ منصوس حالات فی بید ابوتی ہے اور ان مخصوص حالات کا مطالعہ مختلف علوم نے تخت ہو تا ہے وان علوم کو مختصر اُ علوم بلا غت کہا گئے ہیں۔ وراصل فاروق نے جن مخصوص حالات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ زبان کے فزکار اند استعمال سے بید ابوت ہیں اور علوم بلا غت کی دوشتی می میں فنکار اند استعمال کے طریقے معلوم کے جا کتے ہیں۔ جن کا دائد استعمال سے جد انتہاں کے طریقے معلوم کے جا کتے ہیں۔ جن کا دائد استعمال سے طریقے معلوم کے جا کتے ہیں جن کا انتہاں

صنائع غنظی و سعنوی ، عروض ، روایف و توافی اور سعامب شعری سے کماحقد وا تغیت پر ہے۔ جدا غت کے ساتھ اکثر فصاحت کی اصطلاح بھی مستعمل ملتی ہے جس کا تعلق و سے تو بلا غت کی طرح الفاظ ہی ہے ہے لیکن اس کاملہوم الفاظ کے روز مرتوفظری استعمال پر منحصر ہے۔ (ویکھیے فضاحت)

بلاواسطہ بیان(direct speech) جملے کی نتم جس میں متکلم کے اپناافا بغیر کسی تبدیلی

کے ظاہر ہوتے ہیں ، بلاواسطہ بیان واوین میں لکھا جاتا ہے مثلاً

ر ند جیرنے کہا، ''ناگیاڑہ کی تیجو کریوں سے میرے تعلقات آئ بھی ہیں۔'' ڈرامے کے مکالمے بھی بلاداسطہ بیان کی مثالیں ہوتے ہیں۔(دیکھیے بالواسطہ بیان)

بل د ارصرفیه (accented morpheme) لفظ کے جس مرنے پرزور دیا کیا ہویا جس پر تاکیدیا بل ہو مثلاً " میں ضرور آؤل گا " میں "ضرور" کا صرفیہ "زور" بل دار ہے۔ (دیکیمیے بل)

بالواسطه بیان (indirect speech) جلے کی ایک متم جس میں ایک متعلم کا کلام دوسر ااپنے لفظوں میں ظاہر کرتاہے مثلاً

رند جرنے بتایا کہ نامیاڑہ کی جیو کریوں ہے اس کے تعلقات آج بھی ہیں۔
اس جملے میں "رند جر" بہلا مشکلم ہے۔ (دیکھیے بلاواسط بیان)
ملع کام کی مفت جو بلاغت کا حال ہو۔ (دیکھیے بلاغت)

بند لکم کی کمی فار بی بینت میں مقررہ مصر عول کا مجموعہ مثلاً مثلث ، مر بع ، مخس اور مسد ی وغیرہ میں بالتر لیب تین، جار، پانچ اور چھے مصر عول کا بند ہو تااور قافیائی تر تیب مخصوص ہوتی ہے۔ بند قائم کرنے کے لیے مصر عول کی تعداد کا تعین شاعر کی مر منی پر ہے (ویسے مرشیہ عوباً مسدی بند میں لکھا گیاہے) آزاد اور معرا نظموں میں مجمی خیال کے بیج و فم کی مناسبت سے بند بنائے جاتے ہیں جن میں سطروں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ کام میر سے ماخوذروانی بندول کی مثالیں:

شلث: باب ذلت ر بول کبال تک میر به کاس طبع که چون زنجیر بر و ر ب ملته و د و مر است

|    |                                             | قافیے: امرام ب          |
|----|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | ر ہے یاغ میں کیا خزاں آئٹی                  | بر بي:                  |
| 1  | یبال تک تنی سر مبزی سو کھاگئ                |                         |
| 1  | گل و برگ جنگل میں پھیلا گئ                  |                         |
| ب  | شجر كث محكة المحقيث محقة سب نهال 🕳          |                         |
| f  | جفاد جو رہزار ول طرح کے سہتا ہو ل           | مخس:                    |
| 1  | محداز غم ہے ہوسب "آنسوؤل ش بہتا ہول         |                         |
| ı  | ہوئے ہیں برسول کہ پڑیکائی بیغار بتاہول      |                         |
| 1  | کہو ہو جو بیہ کبھو " خو ا ہش اپنی کہتا ہو ل |                         |
| ب  | ا بھی تو کھائی ہے اظہار مدعاکی قتم          |                         |
| 1  | ماریں کے تیر شام کے نامر د سارے لوگ         | مىدى:                   |
| 1  | دیویں کے ساتھ اس کا جنموں نے لیاہے جوگ      |                         |
| 1  | تا حشر خلق ہے رہیں سے لباس سوک              |                         |
| ب  | ہو گا جہال جو اپن سید پوش سو کو ار          |                         |
| 3  | فر د احسین می شو و از د جریا ا مید          |                         |
| 3  | اے منج دل ساہ ' بہ چہ روی شوی سفید          |                         |
|    | مرعيم ملك بندكا قافيداستعال كياجا تاب-      | عموماً ہر بند کے آخری م |
|    | دل نے دہر ایا کو کی حرف و فا آہنتہ          | آزاد نعم کا بند :       |
|    | تم نے کہا" آہت۔"                            |                         |
|    | ما ندنے جنگ کے کہا °                        |                         |
| (ن | " ــــاور ذرا آیسته"                        |                         |
|    | محرن رہاہے سے مست پسیل منکر ابر             | معرانعم كابند:          |
|    | اواس کوه کی چوٹی پہا کیا تاتا               |                         |
|    | ا شار ہاہے توے آسال وہ تنہاشاخ              |                         |
|    |                                             |                         |

۔ '۔ ربی ہے البھی جس میں زند ن کی نمی بڑھوں دو جیسے 'سی ہے نواکا ہے 'س ہا تھے جو مہیاس میں اگ آخری و عاکے لیے (نقمد ق حسین خالد )

بند شی اور سانی تا افعاظ کا در و بست بی سیاتی و سبق اور تراکیب کا بر محل بونا، تعقید اور سطحیت میرا،

نعم قرار سانی تناخول کو بروے کا داوال المانی اظہار نیز میں بھی بندش انفاظ کی فی صی اہمیت ہے۔

بندشی صوبتی (stop phonemes) صوبیے جن کی اوا کی میں اصوات کا فران اعضا نظی بندشی صوبتی کی اوا کی میں اصوات کا فران اعضا نظی میں سے بونؤل اور وک زیان کے فریعے (مع عقب زبان) اجابک روک دیاجائے اور فجر ایک بلکے مجمع سے ان آل اوا کی بود باید میں موجے ہیں جنمیں ان اوا کی بود بندش صوبے ہیں جنمیں ان آل اوا کی بود بندش صوبے ہیں جنمیں انہ بھی کتے ہیں۔

بند قافيد مصمة ياحرف سيح برخم بوف والا تانيد (ديكي قانيه)

بنیاد پرست (fundamentalist) ادعائیت کے نظریے پر کاربند فردیا فزکار۔ (و کیکھیےادعائیت) بنیاد برس (fundamentalism) دیکھیےادعائیت۔

بورز وا (bourgeois) (۱) کارل الا کس کے مطابق امر اعادر منز دوروں کے در میان کادہ طبقہ جو سر مالیہ دارانہ نظام میں دراصل کا کم ہوتا ہے لیخی متوسط طبقہ۔ (۲) اشتر اکی ادبی انقط منظرے دوف کار جو اس طبقہ یاسر مالیہ دار طبقہ کی مورفقت میں فن کی تخلیق کرتا ہے۔ ایما فذکار بور ژواؤ ہنیت کا مامک یا بور ژوائی ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح کملیشے بن بیکی ہوادر عوماً استعمال کرنے والے کے طنزے مملوجوتی ہے۔

بورز وا اوب (۱) متوسط طبق کی مکای کرنے دالایاس طبقے کی موافقت اوراس کی ترقی کے مقصد سے لکھا گیا اسب (۲) اوب براے اوب (و کیفیے) (۳) رجعت بہند اوب یعنی قصیدہ خوانی، مثنوی نگاری، واستان برا سب (۲) اوب براے اوب (و کیفیے) (۳) رجعت بہند اوب یعنی قصیدہ خوانی، مثنوی نگاری، واستان برا سب کی اور تلذ فی بندی کا اوب (۵) غیر اشتر اکی بند ہی، متعمو قاند اور مینی اقد ارکا دیا ۔ دیا اور سال اور مینی اقد ارکا دیا ۔ دیا اور سال اوب سے دیا اور تلذ فی بندی کا اوب دیا ہے۔

## ا ورژوازی (bourgeoisie) بر ژوان (و کیمیے بور ژوا)

لورژ واناول طبقه متوسط متعلق حقیقت نکاری کاناول اروویش اس کورشین به کیردارد ویش اس کورشین به کیردارد و برای و است کورش کورش و است کاری کاناول اروویش به کیردارد در است اوال کوری کورس و معلوری به به معلوری ب

بور رژوالی بور ژوازی، بور ژواے متعلق (اسم صفت)

پوطمیقا "Poetics" کامعرب بے جس کا این رشد نے یونانی سے عربی جس ترجمہ ایا تھے۔ رووی بردہ بردہ بردہ بردہ بردہ بر جمع بات کا متر ادف ہے۔ مردح معنی : اصول و ضوابط سے بوطیقا " بیس ارسطوں شعر بیت نے جہ میں اسے بحث کی ہے ، المید و طربیہ اور رزمیہ کے اصول و ضع کیے جیں اور ایٹ زمانے بیس موجود الله بی واد میں اور این اور این اور این موجود الله بی واد میں اور این میں موجود الله بی واد میں موجود الله بی الله بی موجود الله بی موجود الله بی موجود الله بی موجود کی اصوال مشعر بیاست کی موجود کی الله بی موجود کی اصوال میں موجود کی الله بی موجود کی موجود کی الله بی موجود کی الله بی موجود کی الله بی موجود کی موجود کی الله بی موجود کی موجود کی موجود کی الله بی موجود کی الله بی موجود کی الله بی موجود کی موجود کی

پو ل بچن، قول، گیت کے ابتدائی کلمات۔

لولتما **قافي**ه ديجيري ارمدور

**یول جال** روز مر آو(کی زبان)، بازاری، عوامی، غیر معیاری زبان۔

اولی (dialect) مخصوص علاقے ہیں مستمل معیاری زبان کا ایک اسلوب، معیاری زبان کا ایک اسلوب دو سے سے مختف ہوجاتے ہیں۔ تکھنٹو اور ویلی کی اردو کو آئر معیاری زبان تشکیم کیا جائے تو مجمویال ن اردواس کا کیا اسلوب ہوگی، مکلته میں مجمویال ن اردواس کا کیا اسلوب سے محالا دو کا اسلوب سے محالات کی جو گئر اسٹ نی وی سے کی صورت سٹا سے جدا ہول گئر دی اور سے کی حدور آباد ہی اردوکی محتلف اون سائی دے گی جو گئر اسٹ نی وی سے کی صورت سٹا

ہوگی و فیر ہ۔ بولی کے میہ اختلافات ماحول، ساجی اور تنہذیبی رشنوں، معیاری زبان کے علاقے ہے دوری اور اعضاے نفق کے استعمال کے فرق ہے بیدا ہوتے ہیں۔ متر ادف اصطلاح مقامی بولی۔

یولی خط (isogloss) تکلی زبان کے مختلف اسالیب (بولیوں) کو ظاہر کرنے والا خطے کسی زبان کو استعمال کرنے والے گروہ کے ہر فروک زبان کی اپنی خصوصیات ہو تی ہیں لیے فرد بہ فرونی بولی میں اختیا نے پایا جاتا ہے۔ زبان کے جغرافیا تی علاقے میں اس کے استعمال کے فرق کو ماہرین بولیوں کے نقشے میں جس خط (یا جس خطوط) سے فلا ہر کرتے ہیں دہ بولی خط کہلاتا ہے۔ اردو کے سلسے میں دہوی، تکصنوی اور دکی اسالیب کے خمالیاں خطوط کے علاوہ ان اسالیب میں مجمی مفرد اصوات کے استعمال کے فرق کو ستائی طور پر ظاہر کیا جاسکتی نمایاں خطوط کے علاوہ ان اسالیب میں مجمی مفرد اصوات کے استعمال کے فرق کو ستائی طور پر ظاہر کیا جاسکتی نمایاں خطوط کے علاوہ ان اسالیب میں اور میں " قاف" ہر ٹی طرح جہد ور بھ میں رک ریار قرر کی طرح اور ایک مشار دی تو بیان کے مشارد کی جاسکتی بات و لیوں تکی اختلاف ظاہر کرتا ہے کیونکہ معیاری زبان میں سے فرق شہرس بایا جات (و یکھے معیاری زبان کے میں اسلوب کی صدود جو ای زبان کے دو سرے بولی کا نقشہ (dialect atlas) معیاری زبان کے کسی اسلوب کی صدود جو ای زبان کے دو سرے اسلوب کا نقشہ کی گاہر کرتی ہوئی۔

پھاٹ (bard) کوائ رزمیے ، نہ ہی واقعات پر جن گیت یا شعار اور صوفیوں سنتوں کے شجرے اور کر المات گانے والا۔ بھاٹ و نیا مجر کے اوب کے ابتدائی زمانوں میں مختلف ناموں سے پائے جاتے رہ جس سے اللہ المان مقابر ہے ، فسلم ہے ، کہ معنوی مماثلت نمایاں ہے ) ہور پ کے اوب کاعام مظہر ہے ، میں۔ bard (بھاٹ ہے اس لفظ کی صوتی اور معنوی مماثلت نمایاں ہے ) ہور پ کے اوب کاعام مظہر ہے ، و پیان کھائے و پیان کھائے ہیں جاتے ہیں جس کا گور ہمان کی جماعت میں آتے ہیں۔ ہندویاک میں عوائی گیت گائے والے ایسے متعدد غیر معروف افراد موجود ہیں جن کا پیشہ بھٹی سے آتے ہیں۔ ہندویاک میں عوائی گی ہمجن اور گیت گائے ساما سکتا ہے۔

بہاری قمیدے کے ایسے مسلسل اشعار جن میں بہار کاؤکر کیا گیا ہو،اے ربیعیہ بھی کہتے ہیں۔

بھاشگا(ا)زبان کاہندی متر ادف (۲) ایک نظریے کے مطابق اردو کی قدیم شکل\_(ویکھیے زبان) بھاٹنگر نقال جوادک کھائمیں گاکر سنا تا اور ان کے کردار دل کی نقل کرتا ہے۔(دیکھیے بھائے، ہبروہیا) مجھا و ادارارات یا کتھا کے کسی کروار کی نقل کرتے ہوئے اس کے داخلی جذبات کی اوا تی۔

بھاو بتانا جسمانی اعضاء کے اشارول سے کیت یا کھاکا مغیوم سمجھ نا۔ (ویکیسے بہروپ)

مجھنٹی بھاٹ کا بیشہ۔ (و یکھیے بھاٹ)

مجهجن مصدر" بمجنا" ، عصمتن اسم بمعنى ورديا و ظيفه كرناليني حمد .

گھرتی کا شعر پائے سات عمدہ اشعار کی غزل میں موجود سطی معنویت کا حال شعر جس کی موجود گ دوسر سے اشعار یا غزل کو خراب کرتی ہو۔ میر وسودا سے لے کرجوش و فراق تک سب کے کلام میں بھرتی کے اشعار مل جاتے ہیں بلکہ بعض کے یبال تو (مر عول میں) بند کے بند بھرتی میں شار کیے جا سکتے ہیں۔ دیسے یہ ادبی مظہر غزل کے لیے مخصوص ہے ، نظم میں اس کا حتمال کم بی ہو تا ہے۔

ميروت أرام كے كسى كرداركى فارجى اور داخلى نقل (جواد اكاركر تاہے) فارجى نقل سے مراد كردار

مبير ويها دراسل ببوروبيا لعن اداكار ، نقال ياسوا نگياجو مختف كردارول كى نقل اختيار كرتا بــــ (ديكيم

مجھکی تخریک گیار ہویں صدی میسوں کے سابق، سیاس اور ند ہی اثرات نے ہندی اوب میں بھتی تخریک کا اجراء کیا۔ مسلم تھر انول کے عرون نے ہندو مع شرے کو خاصا متاثر کیا تھ جنانچہ معاشرے میں بلند مقام حاصل کرنے اور ند ہی احیاء کے نظر ہے سے جنوبی ہند میں آچار بیدرامانج نے یہ تحریک شروع کی اور ہندو عوام کو ہندو اقداد کی طرف مر اجعت کا سبق دیا۔ بھکتی جماونا شائی ہندکی طرف ہو ھی تجرکر ات سے ماوھ آچار ہید و سطی ہندے رامانداور مشرقی ہندے ہے دیوکی آوازیں بھی اس کے ساتھ تھی۔ قدیم بھارتی آ

رو رهار الله المراش و رغی فل منظم و شنوی بختی و نظه بیا بنا کر بهندی کے متعدد شعر اور نے اپنے فن کے ذریعے مسلمن اور نر سندی کے متعدد اور میں تقسیم کرتے ہیں۔ سنگین اور نر ان کے بہت کا کے دو س تح میں کو سکن اور نر سن وهار اول میں تقسیم کرتے ہیں۔

میگات راس چندر شکل کے حوالے ہے راس لیڈ کا ایک روپ جس بیں شاعری، موسیقی اور مختیل کا امتزان ہو تا اور مجھی رقص بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔

کیملوت چتر کیلے یااروی کا چا جس بر عام و عوت طعام میں کھاتا پروسا جاتا تھا۔ یہ ہے قد نیم بہتد میں تمح بری دیارؤ رکھنے کے لیے بھی مستعمل ہے۔ کا غذ فیر موجود ہونے کے سبب ال بر غذ بھی تعلیمات و بیٹے مات اور البہائی اور فنی تخدیقات بھی رقم کی جاتی ہے جس کھنے کے لیے پتوں کو نو کدار شے سے کھر چنے پر ال کا میز ماد و البہائی اور فنی تخدیقات بھی رقم کی جاتی ہے جو ال کا میز ماد و است جاتا اور مو کھنے پر تم بر خام برو جاتی جو عرصے تک محقوظ بھی رہتی تھی۔ بھوٹ پتر ول پر کھیے متن کے بعض نموے بندو ستانی اور بور لی میوز بمول بیل آئ بھی دیکھیے جاسکتے ہیں۔

بھیانگ س شعری بیان یا شعری (ڈرامائی) عمل کا تاثر جس سے سامع یا ناظر پر خوف و دہشت طاری

ہ و جا۔۔ تخلیق بٹس بیر س ڈراو نے من ظر ، هوفان یاد و بارال ، بھوت پریت کی آمد ، کر دار کے کالے چہرے اور بھیرے جسم و غیر دہت پیدا ہو تا ہے۔(ویکھیے رس مید هانت)

یمهیمات او سب م وجه بی اصول واقدارت انح اف کرنه اوران کانداق از اف والااوب جس کی اپنی کوئی او بی روایت نیس می وجه بی اور نفو شیالات او بی روایت نیس می بین او او بین او بین اور نفو شیالات کی ایک منظقی میم می اور نفو شیالات کی آمر جد ایک منظق می اور نفو شیالاوب تیار کی آمر جد ایک میشن می جاستی جا سین می می می ایسالاوب تیار کی آمر جد ایک می بین می بین می بوت بین می ایسالاوب تیار کی تیم ایسالاوب تیار می بین میس می بین میسی می بوت بین می بوت بین می بین می بوت بین می بین می بین می بین می بین می بین ایسالاور می بین ایسالور می بین ایسالور می بین می بی می بین می بی بین می بی بین می بین می بی بی بین می بین می بی بی بین می بی بی بی بی بی بی بی بی بی بین می بی بی بی بی بی بین می بی بی بی بی بی بی بی بی ب

زبان کی پیروڈی بہیانداوب کا مقصد ہوتی ہے۔روای اردواوب میں اس کی مٹالیس نمیاب ہیں اور جو ہیں وو بھی ول گئی کے لیے لکھی گئی ہیں مگر ہیںویں صدی میں آواں گاروزم نے اس اوب کواروو بلک و نیا ہجر کی زبانوں ہیں مرون گردیاہے۔لمانی اور جمیئتی شکست ور سخت، آٹو بینک تح ریر، خبط پسندی اور ہے معنویت کے بھیلاو ہیں اس کی مٹالیس عام ہیں۔(ویکھیے آوال گارو،اوب اور تج ہے بہندی، تج باتی اوب)

ہے آواز ڈراما اے بہر میں بھی کتے ہیں۔اس بیس کردار اسٹی ہر آکر جس نی شرکات و سکنات اور جرائی ہے آتار چڑھاوے ڈراے کے واقع کا ظہار کرتا ہے۔ یہ عمونا جہتم اور کم کروار و عادر مام طویل چرے کے اتار چڑھاوے ڈراے کے واقع کا ظہار کرتا ہے۔ یہ عمونا جہتم اور کم کروار و عادر مام طویل ڈرامول بیس کہیں ڈرامائی تھنیک کے طور پر بھی اے شامل کیا جاتا ہے۔ ہندی اگر آبر آتی و بڑائی اور مراشی ڈرامول بیس یہ صنف عام ہے۔ ذاہد وزیدی کے ڈراے "صحر اے اعظم" بیس اس کے آبار موجود بیں۔ (ویکھے پینٹونائم)

بیات شیر از و بند ساد و اور اق جن پر شاعر اینا (یا قاری اینا پیندید و ) کلام لکھتا ہے۔ اے بیاش شعر، گلدستہ یا تشکول مجمی کہتے ہیں۔

پیان تکلمی یا تحریری اظهار جس میں تو شیخ و تشریح پر توجه وی گئی ہو۔ غزل در رہا ہی کے اشدہ میں بیان شیس ہوتا جبکہ منتوی اور مرشد اپنی شرح و بسط کے سبب بیان کی خصوصیت کے دہل ہوت ہیں۔ ای طرح ہر تشم کی نثر میں بیان پایاجا تا ہے۔ تو ضحی بیان کاراہ ی خیال یاوا تح کا چٹم دید گواو ہوتا ہے جبر تشریک بیان ایک سے ذاکد راویوں کے توسط سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ سب ایک ہی واقعے کو این اسٹاؤی بیانیہ بیان کرتے ہیں۔ (ویکھیے افسائوی بیانیہ)

براشير افسانوى اظهارى توسيى تشريح خصوصيت. (ديجيدافسانوى بيانيه)

بیانیسانیات، یکھے توشی نسانات۔

یبیت (۱) متنوی کاشعر (۳) دو مصر عول پر مشتل کمل خیال کا عال مقفایا نیم مقفاشعری اظهار (سمی انظمار (سمی انظمار اسمی متنوی کاشعر کا ظهار (سمی انظم سے ماخوذ نامکمل خیال کا حال شعر بیت نہیں ہو تا۔) بیت میں عموماً پند و نفیحت کا مضمون انظم کیا جاتا ہے۔ متنوی سے بیت کی مثالیں:

|        | منجية وي جو سمجھ ميں آئے    | س ، کوئی ہز ار کچھ ستا ہے |
|--------|-----------------------------|---------------------------|
|        | عاجر ہو توبار ہے شہمت       | قا بو ہو تو کھیے نہ غفلت  |
| (جم)   | جاتا ہو تواس کا غم نہ شیجئے | آتا موتوباتھ سے ندد ہے    |
|        |                             | فرل ہے بیت کی شالیں:      |
|        | ئە كبوگرىراكرے كوئى         | نەستوگرىرا كىچە كوئى      |
| (غالب) | بخش دوگر خطا کرے کوئی       | ر وک نو گر غط حلے کوئی    |

ئبیتال کتھا داستان یا انسانہ نگاری کی بحنیک جس میں قصد در قصہ واقعات بیان کے جاتے ہیں۔(دراصل راجا کمر ماد تیہ اور جیتال بیکش کی کہانیاں جواس بحنیک میں کہمیا لکھی ممی ہیں۔)و بیکھیے داستان۔

بیت بازی اشعار خوانی کاایک کھیل جس میں دوگر وہ باری باری اشعار سناتے ہیں۔ کسی ایک گروہ کا متعابی جب ایک شعر سنادیتا ہے تو اس شعر کے آخری لفظ کے آخری حرف سے دوسرے گروہ کا کوئی متعابل جب ایک شعر سناتا ہے۔ اگر مقررہ وفت میں کسی حرف سے کوئی شعر ند سنایا جائے تو شعر ند سنانے والا شروہ باری جاتا ہے۔ اگر مقررہ وفت میں کسی حرف سے کوئی شعر ند سنایا جائے تو شعر ند سنانے والا گروہ بار جاتا ہے۔ اس کمیل کوانتاکشری یا بحق بھی کہتے ہیں۔

بیت براے بیت دیکھے بیت، بحر آن کاشعر۔

بىيت بىندى مىكى كى تك بندى، قانيه بالى، دود كولى\_

ہیت راجع زجع بند کاوہ شعر جو ہر بندے آخر میں دہر ایاجائے بینی شیپ کاشعر۔ (دیکھیے ترجیع بند) بیت الغزل سمی غزل کاشعر جواپنے مضمون اور لسانی اظہار میں اس غزل کے تمام اشعارے بہتر ہو، اے حاصل غزل اور شاہ بیت بھی کہتے ہیں۔

یہیٹ (beat) بیرویں مدی کی جھٹی دہائی کے چند امریکی شعراء جن بیں ایلن گنز برگ، جیک کیرواک، مریکی شعراء جن بیں ایلن گنز برگ، جیک کیرواک، مریکی کورسواور فرلیکٹی مشہور ہیں۔ یہ تجربہ پہندشام خیالات اور جذبات کی ہر قسم کی وابیکل کے خلاف تنے اور اپنے ناوابستہ تضورات کا اظہار بے بیئت لقم میں کیا کرتے تھے۔ انھوں نے خود کو ساجی

بے ساختگی

بند صنوں سے بھی آزاد کرر کھا تھا اور جنسیت اور جر باند ذہنیت أو توت دیات قرار دیتے تھے۔ اپنی بہ حتم ان بے راہر وگا اور ناوا بستی کے باوجود میہ شعر اء مشرتی روایات کو اپنا مظمی نظر بھی بنائے ہوئے تھے۔ مسور ی اور موسیقی کو بھی ان بیت شاعروں نے متاثر کیا تھا چا تھے جینز (Beatles) براور ان بیت تصور ات ب اور اثر میں طاہر ہوئے تھے۔ ال مشرق پہند فنکاروں سے خود مشرق بھی متاثر بوااور او حرب شامر بواور پاپ موسیقادوں وغیر و نے بیت راجی تات اپنائے ، نتیج میں جدید بیت کا اثبتا پہند کروپ ظاہر بوااور پاپ میون کے مقبولیت حاصل کے۔

بينېنکس (Beatniks)بيد شعراء کاگروپ۔(ديکھيے بيد)

**بی جائی پری خانم** انشاللہ خان انشاء نے شعر کی موز و نبیت معلوم کرنے کے لیے روایتی ار کان افا میل کی

بجائے" بی جان پری فائم" جیسے چند موزوں کلمات و منع کیے جیں۔ نہ کورو کلہ مفعول مفاعیلن کا ہموزن سے اسے۔ اس طرح پری فائم کو مفاعیلن اور فائم پری کو مستفعلن کی اور "جت مگن"کو فاعلن کی جگہ پر تاہے۔ بہرول مرکزی مشتن (exocentric structure) اجزائے متصل ہے سے تھیں یائے

والے جملے کی ساعت میں لفظی انسلاک کے اس قتم کا ہوتا ہے کہ خیال کاار تکازا کیہ تخصوص اغظ پر واقعی ہوتا یا ایک مخصوص اغظ ہر واقعی ہوتا ہوا سعلوم ہوتا ہے۔ ہیں واقعی میں مخصوص اغظ خیال کے مرکزی نقطے کی حیثیت ہے واضح ہوتا ہوا سعلوم ہوتا ہے۔ ہیں واس کے اظہار میں ارتکازی کیفیت مرکزی ساخت میں خیال کامرکزی نقط جملے ہے باہر تو نہیں ہوتا لیکن اس کے اظہار میں ارتکازی کیفیت میں نہیں ہوتی مثلاً جملہ امریہ "شریت ہو" میں وسعت خیال اور کشرت الفاظ نہ ہوئے کے سب ترکزی ما خت کے ماہر ترک ما خت ہے۔ (ویکھیے اندروں مرکزی ساخت) فاصیت نام رنہیں ہوتی ایر کن وساخت )

نے ر مینییت ارض وطن ہے جرت کے بعد نی سرز مین کے ماحول سے فرد کی ذہنی ناوابنتی یا ند بی ،
سیاسی اور ذہنی تعقیبات اور تفر قول کے سبب اپ بی وطن میں فرو کو کہیں پناونہ سلنے کا تصور۔ بهروستانی
ارضی تقییم کے بعد مباجرین تارکین وطن میں بے زمینیت کی فکر نے خاصی توسیع پائی ہے جس کی
فنکارانہ مثالیں قرة العین حیدراورا نظار حسین کے فکشن میں دیجی جاسکتی ہیں۔ (دیکھیے ارضیت)

بِينَ النَّهِ مَنْ اللَّهِ وَهِذَ بات كابِروك اظهار عموماً سر لين النَّهِم تخيل مين بِي ساختُل كاو مف بايا جا

ت-(و يكسي آمد[ا]،بديب كوئى)

مبیسٹ سیلم (best seller)زیادہ فروخت ہونے والی ادبی کتاب۔ نصابی ضرور توں کے تحت فروخت ہونے والی ایک کتاب بیت سیلر نہیں ہوتی۔ اردو میں سے اور تفریکی ادب کی کتابیں بیت سیلر میں شار ہوتی تیں۔ ابن صفی کے جاسوی، گلشن تندا کے رومانی اور مظہر البحق علوی کے متر جم مہماتی ہوں و غیر ہے۔ بے قافید ممر کیجے نظم معرار

ہے کروار افسانہ (۱) جدیدافسانہ جس میں کردار موجودنہ ہوں بکہ تمثیل کی طرح دفات کو مجسم کردیا گیا ہویاالف ب ن و غیرہ مجرد ناموں ہے انھیں بیان کیا گیا ہو۔ (۲) اگر کردار کو صرف شخصیت فرض کیا جائے تو ایسا افسانہ جس میں ہے عمل کردار موجود ہوں ( جاہے انھیں حقیق زندگ سے اخذ کی جائے)" توجہ الصوح" کا ظاہر دار بیک" ظاہر داری" کی تجسیم ہے اس لیے کردار نہیں ، کردار کا ہولا ہے (یعنی تمثیل)

بیگماتی رہان ہیں تھوڑا بہت فرق شاید نے لکھاہے کہ عور تول اور مر دول کی زبان میں تھوڑا بہت فرق شاید دنیا کی ہر زبان میں بولیکن معاشرتی ماحول میں اختلاف کے باعث به فرق ار دوجی اس قدر نمایاں ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیاجا مکماً بقول مواوی عبد الحق:

اس کی بڑی وجہ پر دہ ہے۔ پر دے میں رہ کر عور تول نے اپنی و نیابی الگ بنالی تھی، ان کے شخط محمل شخط مجمی ہے شخط مجمی شخط مجمی ہے فقط مجمی شخط مجمی ہے انتظام مجمی ہے مشخط مجمی ہے سے نقط مجمی شخط محمل ہے۔ شخط محمل ہے سے نقط محمل ہے۔

" دُا کثر مومسوف کیتے ہیں:

عور تول کی بیرز بان اس قدر نمایاں متمی که د بلی ادر نکسنو میں اس نے بیکماتی زبان کا تام بایا۔ (د یکھیے زنانی بولی)

بے لاگ تنقید تقیدہ تبرہ جو کی ادبی تخلیل یا تصنیف کے تعلق سے غیر جانبدارانہ خیال کا ظہار کریں، جو بتائیل کہ فلال کتاب ان کا کی حاص ہے اور اس ممل میں اقد یا تبعرہ نگار کے جذبات و تاثرات اور

، پیندیدگی شال نه ہول۔ای طرح آسی کتاب کے معائب بین کرتے ہوئے ہوئے ہاگ تنقیدہ تبعہ وہا قد ومبصر کی ذاتی تا پیندیدگی کا بھی اظہار نہیں کرتے۔

ے ماجرا افسانہ (plotless story) جدید انسانہ (plotless story) جدید انسانہ جو انسانہ (plotless story) جدید انسانہ (plotless story) جدید انسانہ جو انسانہ کی بندی نے کہ جہ میں منطق تسمل کا حال نہ ہواور آغاز ، وسطاور انجام کے روایتی اصول اسرو حدت علاقت کی بندی نے کہ سے معنویت (۱) معنی کا فقد ان (۲) تصور جو اشیاء کے وجود پر شک کا اظہار کر تا اور اشیاء کے فاہری نظام ، ان کی ساخت اور سیات و غیر وکو مہمل قرار دیتا ہو۔

سینے میں خیالات ، تصورات اورالفاظ و غیر ہ کی وہ خاصیت جو سیات و سبات کے تقاضوں کو پورانہ کرنے کے سبب پیدا ہو۔(دیکھیے معنوبیت)

بے تقط ویکھے عاطلہ۔

بین السطور لفظی معنی تحریری مطور کے در میان، مجاز آپ تحریر منبوم (ویکھیے تحریر مین السطور)

بین الا قوامی زبان (۱) مصنوی زبان جے دنیا بھرکی زبانوں سے انفاظ و فیر وافذ کر کے تفکیل ویا
جائے۔ (ویکھیے آکڈو، امپر انڈ، وولا ہوک) (۲) زبان جے دنیا بھر میں افراد باہمی ربط اور ترسل خیال
کے لیے استعال کرتے ہوں۔ انگریزی اس لحاظ سے جین الاقوامی یا عالمی زبان ہے۔

بین الا قوامی صوتی ابجد (International Phonetic Alphabet) گفف

آئی پی اے (IPA) معدد نیا ہم کی میں بین الا توائی صوتی انجمن کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد دیا ہم کی زبانوں کی ہے شار اصوات کے لیے اسی صوتی علامت کا انتخاب تعاجن کی مدد سے ان اصوات کو محنن ایک شکل میں درست طور پر ظاہر کیا جاسکے۔ یہ اقدام ماہر لسانیات یسپرس کی ایر ، پر عمل میں آیا تھا۔ ایک شکل میں درست طور پر ظاہر کیا جاسکے۔ یہ اقدام ماہر لسانیات یسپرس کی ایر ، پر عمل میں آیا تھا۔ ابتداء میں IPA میں یورپی زبانوں کی اصوات کے لیے علامات و صنع اور متعین کی تمیس ، پھر جسے جسے ابتداء میں اور متا گیا، ماہر بن نے بیٹی اور افرائی و نیر وزبانوں کے لیے اور الی زبانوں کے لیے ہمی جو تعالی متعدد علامات مقرر کیں۔ اردواصوات کے لیے درج ذبل علامات مستعمل جی :

|          | ث    | ت  | ټ | ¥    | ų.  | مصحة:            |
|----------|------|----|---|------|-----|------------------|
|          | 9    | t  | ţ | р    | b   |                  |
|          |      | ځ  | ح | હ    | ئ   |                  |
|          |      | ×  | ħ | C    | j   |                  |
| <b>7</b> | 3    | 1  | , | j    | ţ   | ,                |
| 3        | z    | ŗ  | r | ষ    | d   | q                |
|          | ji d | J. | ض | ص    | ش   | J                |
|          | ž    | ÷  | đ | Š    | ı   | s                |
|          | گ    | 5  | ق | ف    | Ē   | ٤                |
|          | g    | k  | q | 1    | 9   | 5                |
|          | ی    |    | 3 | U    | 6   | ل                |
|          | У    | h  | W | n    | m   | 1                |
|          |      |    |   |      |     | مصو <u>ت ت</u> ن |
| şi       | ſ    | ای |   | T    |     | í                |
| u:       | u    | j: | i | i a  | ,   | >                |
| آو       | آے   | j  | i | اے ا | . ! | !                |
| au       | ì6   | 0: | O | e:   | 6   | €                |

بین لسانی اثر ات مختلف زبانوں کی ایک دوسرے پر تاثر آفریق جس کی وجہ سے متعدد اصوات اور الفاظ بھی اصلاً اور بھی تبدیل ہو کرایک سے دوسر می زبان بیں ہی جاتے ہیں۔ (دیکھیے اشتقاتیا سے ، عاریت)
ہیو ہار (behaviour) افراد کا باہمی ربط و تعمل۔ (دیکھیے برتاد)
ہیو ہار کی نظر مید دیکھیے زبان کے آغاز کا بیو ہاری نظر ہیں۔



یا بند شعری میکول اور اصناف کی صفت جس سے ظاہر ہو کہ وہ روائی مقرر واصواوں کے مطابق جیں۔ آزاد کی صند۔(دیکھیے آزاد)

بابندغرال فزلیم ازاد فرل کے تجربے نے فرل کویام دیا ہے۔ اس تجرب پر مباحث میں عمور آزاد سے متفائر کرنے کے لیے فرل کویابند غزل کہاجا تاہے۔ (دیکھیے غزل، غزید)

یا بہنگر می روا بی مقرر واصولوں کے مطابق لکھی گئی نظم مثلاً جمعے معر عول کے النزام سے لکھا گیاتر کیب یہ ترجیح بنداور بحر برج الحرب مکفوف کے وزن جس لکھی گئی رہائی وغیر و۔ آزاد نظم سے مفائزت کے بے ترجیح وتر کیب بند، قطعہ مربا می اور قصیدے وغیر وکویا بند لظم کہاجاتا ہے۔ (ویکھیے آزاد لظم)

و بیات کی سے مقان سے مختف اور علی اور قصیدے وغیر وکویا بند لظم کہاجاتا ہے۔ (ویکھیے آزاد لظم)

و بیات کرٹ (pop art) با بول (pop art) کا مختف مگریا پ اوک یا عوالی فن سے مختف اور

آئے کے عہد کی چیز ہے جس پر تجرب پہندی، لغویت اور بے معنویت کا غلبہ ہے۔ (ویکھیے آپنک آرث، آدال گارو، الیکٹرک آرث)

بالركسى اداكار كاعمل جوڈراے كے كسى كرداركے عمل كى مما تكت بن وواد اكر تا ہے۔ (ديكھيے بارث)

بارث بندى لفظ إر اور احرين إرث من صوتى تقليب يائى جاتى بدونول معنوى لحاظ ي تعلي

مما محل جير.

بیارسی تصفیر شده اور کرداء اور کرداء کے در میان جمینی میں باؤوق پار سیول نے جو ڈراما کہنیاں قائم کیں (پار می و کثوریہ تعمیر موکوریہ تانک منڈ فی الفسٹن ڈرامینک منڈ فی اور یجنل تھمیر یکل کمپنی و فیرہ ) اردو در است ک تاریخ میں مجموعی طور پر انھیں پار می تھمیر کی اصطلاح سے موسوم کیاجاتا ہے، جن کے چار نے والے کینر وجی کا براجی ، داواجائی سوراب جی ، کنور جی تافقر ، نوشیر وال بی مبروال جی آرآم ، پسٹن جی فرام بن ، رائم بن ور تین تامی شو قیمن مر بایہ وار ، شرع واداکار اور جاریت کار جھے۔ ان کمپنیول نے میمی تکھنو کے شابی اسٹیے کی طرح میلی بار امانت کے رہم "اندر سجا" کو اپنے اسٹیج پر دکھانا۔ پھر ان کے چلانے والول میں تاظر ، آرام اور رکھانے۔ پھر ان کے چلانے والول میں تاظر ، آرام اور رکھنی جو فذکار تھے انھول نے خود اپنے اسٹیج کے لیے بہندواور امرائی دیوبالا اور عالمی ادب کے متبول فن پارے ڈرامائی شکل میں لکھے اور و کھائے۔ اردوڈرامے کے ارتقاء میں پار می تھمیٹر ابتدائی منزل قرار دیاجا سکتا ہے۔

پاکٹ کیک مختم سائز کی کتاب ہے جیب میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ سستا اور تفریخی اوب عموماً اس سائز کی کتاب ان اصطلاح اردو میں مستعمل نہیں۔

کی کتابوں میں ش نع ہوتا ہے جو بیپر بیک بھی کہلاتی ہیں۔ "جیبی کتاب "کی اصطلاح اردو میں مستعمل نہیں۔

پیامال زیبل غزل کے ایسے مخصوص بحرو قوائی جنعیں متعدد شعراء نے استعال کیا ہو مثلاً موجود دوور میں دریاد کھائی دیتا ہے 'یا' سمندر درکھائی دے 'وغیرہ اور انھیں دریاد کھائی دیتا ہے 'یا' سمندر درکھائی دے 'وغیرہ اور انھیں دریانہ کا احترام سے بیٹار غزلیں کہی گئی ہیں چنانچہ ارزائی کے سبب فدکورہ زهینیں پامال زهینیں ہیں۔ دریافوں کے الترام سے بیٹار غزلیں کہی گئی ہیں چنانچہ ارزائی کے سبب فدکورہ زهینیں پامال زهینیں ہیں۔ (دیکھیے ذھین شعر)

مِیشرار کی سانسیٹ دیکھیے اطالوی سانسیٹ

یکچھلامصوننہ(back vowel)معونہ جس کی ادا گی کا مقام زبان کے پچھلے جھے پر واقع ہو: راور اور بر آر "دُور "اور" آم " ہیں۔

يدشعريالقم كے بند كے ليے بندى اصطلاح۔

م **پاربی**ر مندق بن اظم (یاشه می ) نومتر اوف\_

پرائرے کے قدیم نموط زبان کی خصوصیات پائی جاتی اور اس کا اپنا ، ب اور تواہد موت ہیں۔

پرائرے کے قدیم نمو نے برھ اور جین مت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ شوک کی ات پر کندو تح یہ بھی

پرائرے خیال کی جاتی ہے جواوئی شکل میں پالی قدیم ، گلاسی ہے ، است کھ وشنی اور ہیں رسم انفو میں

کھااور مشر تی اور مغربی پرائرے میں تقلیم کیا جاتا ہے لیمنی بہار سے کے کو افغ نشان میں یاب بات بوائے بوائے بدھ آتار تک اس کا چلن رہ ہے۔ شار سینی پرائرے نے شور سینی اب نجر نش ، کا تھی اب بور کی اس بدل کر روی افغیار کیا ہے۔ عوام پرائرے کو گا تھا بھی کہتے ہیں۔ (ویکھیے اب بجر نش ، کا تھی)

میرانا مجازار داین، کلاسک، غیر عصری۔

مرانا اوس ترقی پند تح یک سے پہلے تخلیق کیا گیااہ بنو پرانی اولی روایات واقدار کا پابند اور محد وو زمانی و مرکانی تصورات کا حافل رہا ہے۔ نبیالات اور افغیات کی تعمر ار اس کی نمایاں تصوفیت بہا و مرکانی تصوفیت ہے۔ ند جب و تصوف کے اثرات سے اس میں منصوص قمر کی ابداد ببید او شہر تیں اور زیان و بیان سے دان اس میں منصوص قمر کی ابداد ببید او شہر تیں اور زیان و بیان سے دان اور سے بھی اس کی مرانت و شمویت کے خواص محد ووش سے

پُر لِولِی (زبان) سیک ملا قائی بولی (زبان) جو دوسری علد قائی بولی (زبان) سے مختلف جو مشاا مراہمی اور مجراتی۔ (۲) ایک ملا قائی بولیول کا ملا قائی اختلاف مشار نا بور اور بولی مرا اختی اور ابی اور حیدر آباد کی اردو بولیال۔ (۳) مختلف سلسے کی زبان جود سے طور زرسما خود مراخت اور اصوات میں دوسری کئی بھی زبان سے جدا بومشار اور وی انگریزی انہیں معنوں میں جدا ہے۔

ير بيها و سي تخييل كوه أيويا من مرناظر ياسامع بير موال 10 ترر (وينهي تاند)

یر بین آپ بین کی شد، جنگ بین (و مَاسی) میر بین آپ بین کی شد، جنگ بین (و مَاسی)

يرچه اخباريار ساله (و يَنسي)

مِر چِيد ٽو ليس: يَخْتِيهِ انْبار نُويس، معالى.

مِرِ لِاقْدِرا ماشر و بَّ بِو نَ ہے مِبلے ناظرین وراسنج ئے در میان عائل کیزے کی رہ کے۔ میر لرگاڈرا ماشر و بڑا بوٹے ہے مبلے ناظرین وراسنج کے در میان عائل کیزے کی رہ کے۔

**یر دوا تھتا ہے ڈراماشرو ک**ے ہونے گاہ شاروجس پر ناظرین اور اسٹیج کے در میان جائل پردوئسی تکنیک ہے بنالیا جاتا ہے۔

یروہ گر تاہے ذراماختم ہونے کا اشارہ جس پر اسٹیجا پر دہ گرادیا جاتا ہے۔ ذراما اُسر مناظر اور ابواب میں تقسیم ہو تو ہر منظراور باب کے بعد بھی پر دہ گرایا جا سکتاہے۔

د گرگو د یکھیے زود کو۔

**یر و بلم ناول** دیجیے پر دیکنڈ <sup>ب</sup>ناول۔

یر و پیند اور ی کلیدا کے تبینی ادارے سے مستعار ہے (۱۳۲۱ء) کون سالوب پر و پیند اب اور کون سائیس اس مسئل پر مہت کچے مباحث ادارے سے مستعار ہے (۱۳۲۱ء) کون سالوب پر و پیندا ہے اور کون سائیس اس مسئل پر مہت کچے مباحث وجودیش آ بچے ہیں۔ان مب پر عموا نیے خیال حوی نظر آ تا ہے کہ اوب کے ذریعے اشتر ای نظر ہے کہ تبلین، چاہے وہ خاص فی اور جمالی تی بنیاد ول پر استوار جو ، پر و پیندا ای ہے۔ اصل سوال اوب کے اس مظہر کے متحمل ہونے کا جہ اس مظہر کے متحمل ہونے کا جہ اس مقار میں بر و تی تبلید کی جہ اس مقار کے متحمل ہونے کا جہ اس مقار میں بر وتی تسلط کا متحمل ہو جائے تو یہ پر و پیندا وب ہوگا جیسا کہ متحمل ہونے کا جہ اس مقرب ہوگا جیسا کہ متحمل ہونے کا جہ اس مقرب ہوگا جیسا کہ و جائے تو یہ پر و پیندا وب

**ىروپىگنىزاادىپ**دىكىچەاشتىارى دىر.

میرو بیکنٹر اناول (بایرہ جم نامل) سی سیاسی یا تابی مقید نے تبدیغ کے مقصد سے بھی بیامال راسل کی تاریخ پر جنی متعدد تاول برو بینٹر ناول تیں۔ پر بھر چند کے ہول "میدان عمل "اور" پروان " تی " سے علاوہ جماری متعدد تاول برو بینٹر ناول تیں۔ پر بھر چند کے ہول "میدان عمل "اور" پروان " تی " سے علاوہ جدید عبد میں خواجہ احمد عباس کے متر جم ناول "افتقاب " و بھی اس فتم کی مثال سمجھنا جائے۔

پروٹو اِنگروپور و چین (Proto Indo European) مخفف PlE منف اور ایر وٹو اِنگروپور و چین اور ایر دانو (پروٹو اِنگروپور و چین اور ایر دانوں کا ارتقاء ہوا۔ (پروٹو ہمعن ایس اور ایر دانوں کا مرائی ہوں اور ایر دانوں ہوں اور ایر دانوں کا مرائی ہوں اور ایر دانوں اور ایر دانوں کا مرائی ہوں کو اور ایر دانوں کا مرائی ہوں کو مرائی ہونے کو مرائی ہوں کو

مر والو ٹائب سے ان معنول میں proto type) نیش اول جس کی مثال نابید ہو۔ آر کی نائب سے یا ان معنول میں مثلف ہے کہ آر کی تائپ سے مما ثلت رکھنے والی متعدد مثالیس مل علی جس مثال افار طون میدیت کا پرونو مثلف ہے کہ آر کی تائپ سے مما ثلت رکھنے والی متعدد مثالیس مل علی جس مثلک طون میدیت کا پرونو نائب ہے۔ فکشن میں اس فشم کے بہت ہے کروار بھی و کھنے جا سے جس جیسے شیکسیٹیر کا بیا کہ، مندن کا شیطان، واستان امیر حزو کا تمرو عیار، مر شار کا آزاد اور این صفی کا سنگ بیء فیر وراد بیجے آر کی ہیں)

میر و فیسمرنقا و اولی نقاد جو این موضوعات پر لکھتے ہوئے ایسا بیائید اسلوب انتیار کرے کو کل کی روم میں طلبا کو فیم نش کر رہا ہو۔ پر وفیسر نقاد این موضوع کو ضمنیت میں تشیم کر کے ہر ایک کی تنصیل بیان کر تا، مثالیس دیتا اور نتائی افلہ کر تا پھر ضمنیات کے مختلف نتائی ہے ایک سمیم کی طرف بز حتا ہے بینی اس کی یہ کو سشش ہوتی ہے کہ اپنے موضوع کے کسی پہلو کو تشنہ معنی نہ رہنے دے۔ یہ طول طویل ممل فی صی شجید کی کامشقاضی ہوتا ہے لیکن عوماً پر وفیسر نقاد کی اصطابات طنز میہ طور پر استعمال کی جا آب راس ذھنگ سے اسے وہی تاقد مین استعمال کرتے ہیں جو سنجیدہ معنوں ہیں خود بھی پر وفیسر نقاد ہیں۔ وا۔ ن معوی کو جن کی ٹما میندومثال قرار دیاجا سکتا ہے۔ متر ادف تکتبی تاقد۔

ئرول (parole) فرانسین ، ہر اسائیات ساشور کی اصطلاح جس سے مراد خیال کی اسانی اوا نجی یہ سانی

طبود کا مس سد با ما ما معابق م سان الفبور بان باست من وو ما ساست من الناساء الاست المن با من با الله الما الم بليود أن غور إله تام الماء الشاه الن بيدان من النال والدار و المتياميّات)

مروانگارگ (prolatarian ) فنکار ہو ہیں ، ندویا ہے 'صوصاح ، بینے ن رید ن واپ نُن انجبار کا موضوع ہے۔۔۔

برول آریت (prolatarianism) دور طبق ن زندن کوات فی اظهار کے ہے موضوں بنائے کا نظر ہے۔ پرول آریت اشتران دراشتہاری لاب کی ایک انتا پاندان شکل ہے۔ (و نیسے اشتران دشوں ب میرول آری (pro atariat) اشتراک نظریے کی تبلیغ ہے مردور طبقے یوسی شرے میں وہند مقام و ہے ک

> سیای جده جهد یامز دور شختی که سیای افتدار کانصب اعین به میر می خانم دیکھیے بی جان پری خانم۔

کرمیس افکار و خیالات کی نشر و اشاعت کا مشینی انظام جسے سیاست و فد بہب و متحافت اور اوب و نیمیر و ک و انگہار کا عصر فی فور بعید سمجھنا جا ہے۔ پر لیس ابلاغ عامہ کا اہم آ ر بھر ہے

میرلیس کی زادی جمہوری خاومتوں میں سزوی خبر کو شہر وان فیاوی حق تشیم کی جاتا اور پر لیس کی ازادی کے نام پر افراد کو اپنے ساتی اسیاسی اند ہی اور جمالیا تی جذبات و خیااوت کے اظہار کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بعض توانین کے تحت اس تزاد کی کوہر ماحول اور ہر حالت میں مکمل طور پر بر سنے ہے۔ اشراد کو روکا بھی جاتا ہے۔ بندو ستانی جمہوریت میں پر لیس کی آزادی (بظاہر )ای فتم کی ہے جہاں مخلف افراد کو روکا بھی جاتا ہے۔ بندو ستانی جمہوریت میں پر لیس کی آزادی (بظاہر )ای فتم کی ہے جہاں مخلف مذاہب، زبانیس، قویس اور سیاسی اور ساتی ادا کا افکار رو بھمل جی شراکٹر سے تعوانی جمہوری تصور کے بر مکس اپنا سیافتی رورا قلیت کے خلاف استعمال کرتی رہتی ہے۔ ہم اند حکو متول میں پر ایس کی آزادی جیسا کوئی مظر میں پایا جاتا مشاؤسو شدے روس میں اظہار پر بر ار بیرے بھائے سے۔

بر معالکھا قار کی مطالعے کا شو قین جس نے ادب نہم ہوئے تک تعلیم عاصل کی ہو،جوا بی زبان کے ج زمانے کے ادب کو طانب «مانہ پڑھتااور کسی غیر زبان کے ادب کوپڑھتے کا شوق بھی رکھتا ہو۔ لىلى تىخىرىيە ئانىيە بىت ۇشتە .

الیس منظر (۱) کسی واقع کو و قوع میں الانے والے ( واقعاتی) موامل جو باہمی تعمل سے ایک اہم منظر (عیش منظر) سامنے ارتب اور خووس کی پشت پر سباب و مللی کی هر یہ موجود رہ جی ہیں۔ (۴) گفشن میں اہم واقع کو مرسنے ارتب والے منفی واقعات جو ہم واقعے سے پہلے و قوع میں "ت ہیں۔ انجبار کی سمنیک سے بیٹی نظر ہمی اہم واقعہ پہلے بیان ارتب انتبار کی سمنظ تا خیر سے ہمی بیان کیا جا تا ہے۔

لیستد جدید تقید میں تھی فروہ فنکار یا مفکر کی شاخت کے طور پر خاصا مستعمل اعقد صفت مشاہ تی پہندہ زوال پہنداور ندامت پہندو قیر وب شار اصطلاحات میں .

کیسٹند کی بعض اس ء کے بعد مسمر انہیں علیہ و نس رہتی ن ہے معنی و ہے والا یہ حتمہ وشار ترتی بہندی رزواں پہندی و جو دیت پہندی اور علامت بہندی و غیر ہ۔ ( و ککھیے یات ویت )

لیمی توشت تحریر تمل ہوجائے کے بعدائ کے خاشے پر شامل کیا گوئی متعلقہ اہم خیال ہے ہیں۔ تحریر بھی کتے ہیں۔(ویکھیے تتمیم،حاثیہ اضیرہ)

پیکیرسکٹا ول (picaresque novel )اے آوارہ ٹرای کا ماول سجھتا جاہیے جو اردو میں

اگر چہ عام شیں مگر سر شار کے "فساندہ آزاد" میں اس کی ایک اہم اور عمد ومثال متی ہے۔ "فسانہ آزاد" کا ہیر واگر چہ بد معاش (picaroon) نبین نیکن جہال گر وی کے اس کے تجر بات ایسے متعدد کر واروں ہے ملاقات کراتے ہیں جن کے افعال و کر دار عصری ڈیڈگی کی عکامی کرتے والے ہیں جو پیکیر سک ناول کا مقصد ہے نے حمد میں شو مت صدیق کا نامل "خدان بہتی "اسی قبیل کی تسنیف ہے۔اس کے علامہ آمرشن چندر کے " " و فر اسلیلے سے ناماوں کو ہمی تامیر سک کہاجا مکن ہے۔

یلات (plot) فکشن کو جراجو واقعات کو ایک منطقی زمانی منطقی نمانی شلسل میں مربوط کیے ہوئے مو تااور جے منظق زمانی معود کی میں بیان کیا جاتے ہے۔ خیالات کے فئی منظم اور انجام کے اصور کے تعتد اسبب و ملس کی معدود کی میں بیان کیا جاتے ہے۔ خیالات کے فئی افظمار میں نظم وضبط کے جیش نظر بیات نہ صرف فکشن بلکہ شاع می اور ویکر فنون میں مجمی مشاہد و کیا ہو سکن لیکن عمولاً یہ اصطلاح نیشر می بونے منفع کہائی می سنتا میں مجمی ہوتی ہے۔

پان اپنی وروہت ہے قاری یا نظر میں وہ کہی پیدائر تا ہے۔اس کی زمانی و مکائی تحدید ہے تمن موالات پیدا ہوئے ہیں ۔ (۱) ایس کیوں ہوا؟ (۲) ایسا کیوں ہورہ ہے؟اور (۳) اب کیا ہوگا اور کیوں؟ اسطو نے المبے کے عناصر مسدسہ میں ایک بلاث بھی شار کیا ہے۔ اس کے خیال میں بلاٹ المبے کا اولین اصول اور اس کی روح ہے۔ یہ کی ممل کی نقل اور واقعات کی تنظیم ہے جو آغازہ وسط اور انجام کے تسلسل ہو تا ہو ہوتی ہے۔ اس محد مطابق بلاث کے واقعات کی تنظیم ہے جو آغازہ وسط اور انجام کے تسلسل ہو تا ہوتی ہوتی مطابق بلاث کے واقعات کی تنظیم ہے ایک بھی واقعہ صدف کر وہ ہے ہے اس کی اکائی یا جمیل متز لزل ہو جاتی ہے۔ یہ خوب منظم بلاث واقعات کے غیر منظم مجموعے کی فتی چیش کش سے کہیں معیاری ہو تا ہے۔ اس کی اکائی یا جمیل متز لزل ہو جاتی ہے۔ یہ خوب منظم بلاث واقعات کے غیر منظم مجموعے کی فتی چیش کش ہو ہے کہیں معیاری ہو تا ہے۔ اس پیاد پر ارسطونے مفر داور مرکب پلاٹ کی تقسیم بھی کی اور کر دار کے مقابلے میں بلاٹ پر زور دیا ہے۔

پلاٹ کا یہ گان مک نظریہ بہر حال المیے کے زوال اور طریبے اور ناول کے عروق سے فاصامتا اُر ہوا جس کے بقیج میں بلاث کے تعلق سے متعدو خیالات رائج ہو گئے ہیں۔ نئے دور میں ای ایم فار سزنے Aspects of the Novel میں تکھا ہے کہ بلاٹ زمانی تشمیل اور اسباب و علل کے چیش نظر واقعات کا مان ہے

" باد شاه مر گیااور ملکه مجھی مر گئی"

ایک کہائی ہے تحر

" بادشاہ مر کمیااور اس کے غم میں ملکہ مجمی مرحمٰی"

بلاث ہے۔ تخیر وامر ارکو فارسز نے بلاث کی اہم خصوصیت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ مجی مشرق و مغرب بلاث ہے۔ کم متعلق کی نظریات یا نے جاتے ہیں۔ ویسے آج کل جدید فکشن یا جدید بیانیہ شاعری میں پات یا

ا منظم فنی اظہارے اتھ مرکو تا ہی تبول نہیں سمجاجاتا۔ ایٹی تحییز ایٹنی نا ال اور پاپ کہ ہے۔ یا ۔ ۔ شعور نی انحر ف کی نمایاں مثابیس ہیں۔

کی شاک مقال جوان موضوع سال محلی النامی معلی النامی معلی النامی النامی النامی النامی النامی مقال جوان موضوع سال معلی النامی النا

یوشکل (۱) ہندی ملم عروض، پیندش سر (۲) ہیر ہویں سدی جسوی دائیں مخلوط رون جس میں شر شور سی ، ہندی ، راجستھ فی اور ہنج نی بولیوں کے مناصر شامل تنجے۔ اس مصنوعی اونی زبان میں چندر بروائی \_ نے "پر تھوی رائے راسو" قلمبند کی ہے۔

الجُوالُ مرا بھی بیانیہ شاعری کی ایک صنف جس میں عوامی اجتماعات میں شاعر عوام کے مسائل بیان کر ؟ ہے۔

الجُولِرُ مُریکٹ (portrait) مصوری ، مجسمہ سازی اور فولو گر افی میں اس اسطال کا مفہوم شخصی چبر نے

الجُولِرُ مُریکٹ (portrait) مصوری ، مجسمہ سازی اور فولو گر افی میں اس اسطال کا مفہوم شخصی چبر نے

الحکے خط و خال و ضاحت سے چیش کرنا ہے۔ بیانیہ انظم اور فکشن میں کسی کر دار کے اُغتوش کی و ضاحت پر اس مفہوم کو منطبق کیا جا سکتا ہے۔ (و کیجھے سیان اور ٹریٹ)

ہے ہوں انظر میہ دیکھیے زبان کے آغاز کابودبوہ نظر ہے۔

سی میں ہے۔ میں میں پر نداق قفرہ یا جملہ جو کسی کو چڑا نے کے ہے گھڑا گیا ہواور اس پر وہ بھیب بھی جائے۔ جر اُت نے مصر ع کہا ۔

ع اس زیف په سیمی شب دیورکی موجمی

ر اندھے کواند جیرے میں بہت دور کی سو جھی اس مثال میں "صب دیجور" تو بھی نہیں تکر دوسر امصر ع جرات کو چڑا نے کے لیے کہا ٹیا تھا کیو نکد دونا مینا تھے۔ مہلو دار کر دار (round character) ای ای ایم فارسٹر کی ۔ عالی جس کے مطابق فکشن کا دو مرہ پر جو مقام اور یا جو ل کے دائد ہے تھم نی اور عملی طور پر بدلیکار ہتا ہے۔

ہیبلو تی صوتید (lateral phoneme) رار جس کی اور بی بین زبان کی اور ہی مسوز حول سے نمی رہتی و رسوت ساقی زبان کے دونوں یا سی ایک کنارے سے خارج ہوتی ہے۔

مہمیلی نئر یا نظم میں ایسا ویچید و خیال جو مشکل سوال ہو مگر اس کے جو اب میں کوئی چیشی یا اقداد وبات سامنے " ۔

انہیں کی خوبی ہے کہ سوال ہی میں جو اب کا غظ آجا ہے لیکن می طب نہ سمجھے۔ کمیلی خاص عومی چیز ہے کہائی کی طریق جس کی طریق ہیں ہو جائے ہیں۔ عوام کے ذبئی اور سابق ندارین کے ساتھ ساتھ کہیں کے مریک ہیں کہ کہیں کے ساتھ ساتھ کہیں گئے ہیں۔ عوام کے ذبئی اور سابق ندارین کے ساتھ ساتھ کہیں کے ریگ بھی بھی بدلے ہیں۔ بہت ذبین والی اور نیج طبقے کا قرو کرین کئی کے نفش پیادون سے دکھیں رکھتا ہے جکہ کہیں کا جو کہیں کہا ہوگا ہے۔

اس میں مقبول ہے۔

میلی یوں تو کوئی اولی صنف شہیں مگر اس کی ساخت جیں انفظوں کا سہنک ،صوتی تنگر ار اور خافیوں کا انتزام ضرور ہوتا ہوں کا انتزام ضرور ہر تا ہوایا یا جاتا ہے۔استہ جیتاں، لغز ، بجھارت یا بجھوٹل بھی سنتے ہیں۔اوک کہائی کی طرح آگر چداس کا خالق ، معلوم ہو تا ہے لیکن امیر خسر و کے نام ہے متعد دیمیلیاں ہندی اور ار دو میں مقبول ہیں مثلا

( و یکھیے النمل، کہدیکرنی، چیتال، لغز امعما)

جهير لفظى منى اكانند" اصطار حاكى سمينارين بزها جائے والا مقالد۔ متر ادف اخبار (و يكھيے سمينار)

پہیر بیک (paperback) نیر مجلد یا کارڈ سے مجلد کی ہوئی کتاب یا کتا بچہ۔ تفریکی اوب کی حامل جیبی کتابی بیک بیکر بیک ایر بیک حامل جیبی کتاب میں میں بیکر بیک ہوتی جی جاتے کا سک اوب کے بھی بیپر بیک ایر بیشن شائع کیے جاتے ہیں جن کی قیسیں معیاری ایر بیشن کے مقالیلے میں کم ہوتی ہیں۔ (ویکھیے یا کٹ بک میخلک)

جیجیدہ اسلو طرز اظبارجواوق معنوی لفظیات سے تفکیل باتا ہے۔ یہ نیر زبان کے الفاظ سے مملو ہو سکتا ہے

لیکن فذکار کی اپنی زیان من بھی اس کی تنفیعی ممکن ہے۔ مالب کے یہاں ووز میں موجود میں اسلام فذکار کی اپنی زیان میں موجود میں اسلام نازیت میں نازیت میں اس کی تنفیل میں موجود میں اسلام میں موجود میں موجود میں اسلام میں موجود میں

میں شعر کی فار سیت معنوی تر بیل میں جیجید کی پیدا کر رہی ہے اور 🚽 🗝

کو لی و میرانی می و میرانی ب و شت کود کیم کے اسم میرانی

میں نفظیات کی ساد گی کے باوجود خیال کے متعدد اسطی ہوئے کے سبب شعر جیجید کی ہوت سے ب

اس متم کے اسلوب کی مثالیں نیٹر میں جمی کم نبیں، تخلیق اور سین ہمی کم نبیں، تخلیق اور سین دونوں نیٹر بی اصناف میں فتکارول نے اسے ہر تاہے مثلاً بیدی، قرق العین حیدر، عزیزائمد، انتیف حسین، جو گیندر بال منیر مسعود اور انور سید کی تخلیقی اور سید اختشام حسین، ممتاز حسین، مجنوب گور کی اور عمس انر خمن فاروقی و غیرہ کی تخلیمی اور علی یا بیجید کی یا بیجید واسلوب کا رقر ماہے۔ (ویکھیے اولی بیر یہ اسلوب ماد واسلوب)

پیراگراف (paragraph) اصداکی جندی ابتداء میں سطر کے بینی نظایہ والفتی بحظ جو ظاہ آری کا بیراگراف (paragraph) اصداکی جندی ابتداء میں سطر کے بینی موضوع کی ضمنیات کوایک واسرے سے انگ و کمیانے والا حصد بیراگراف ہوتا ہے۔ اس کی طوالت برمنی سجھنا جا ہیں۔ شاعری میں اس کا منز اوف بندے۔ (ویکھیے بند)

جیر وق کی (parody) لفظی معن" پیشتر سے کہا ہوا تکہ میا گیت" (اسلاؤرائ کی اصطوری ) کسی فنکار کے خیالات ، الفاظ ، طرزاوا ، لیج اور ، بتان کی معنیک نقل جس میں مبائے کا عظیر بھی شائل ہوتا ہے۔ جو بیجی اور طفز کی شاخ ہوئے کے سبب اصلاح ہیں ، فزی کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس میں عموما سے فزکار کی نقل کی جاتی ہے جو مرض اور مسیح زبال لکھتا ہو، جس کے جملے غیر زبانول کے اغاظ اور تراکیب سے زیر ہوت ہول اور جو چیجید واسلوب میں پُر جوش خیالات کا اظہار کرتا ہو۔ اس کے بر عکس سادہ اسلوب فزکار کی بیروڈی لکھتا ہے حد مشکل خیال کیاجا تا اور شہر فزکار ہی اس کا اللہ ہوتا ہے۔

ارسطونے اپنی" بوطیقا" بیں اس غیر اہم سنف کا بھی تذکر و کیا ہے جس سے اس کی قدامت کا پاچتما ہے۔ بیروڈی بیں بڑے فنکار کی نقل کی جاتی اور بیروڈی لکھنے والداس نقل بیں اپنے خیالات فاللبرر

> پیر و کی مغرفی ادب میں مغربی اصول در دایات کی پیردی۔ یہ ترکیب حاتی کے شعر حالی، اب آؤپیر دی مغربی کریں

بس،افتداے مصفی ومیر کر چکے

ے مانوز ہے۔ اردو جس پیروی مغربی کا نقش اول بھی خود حاتی ہی رہے ہیں۔ ان کے بعد تقید ہیں کلیم الدین احمد نے مغربی تقید کی استوالی کو اردواد بی تحکیم میں معظری، الم میں معظری تقید کی شقید کے لیے بچو بچاطور پر ہر تا محمد حسن عسکری، ممثاز حسین، ممثاز شیریں، فریر آغا، کو پی چند نار تک اوروارٹ علوی و نیر وحالی کی اقتداء کرتے والے ناقدین میں درویکھیے اقتداء کرتے والے ناقدین میں۔ (ویکھیے اقتداء معجمی و میر)

پیش پیش! یکھیےائراب(m)

پیش <mark>باا فیآده ترکیب ط</mark>ی خیال کی عامل لفظی ترکیب : ساغر چیثم، گل عارض،لعل اب، مارزانک، سرو قامت «ست سخاد نمیره».

بيش با فآده خيال عاميانه خيال -

۔۔ میر کیاسادہ بیں ایکار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے او تڈے سے دوالیتے ہیں

بین آوایک مخصوص ادلی دورے پہلے زمانۂ قریب میں گزر جانے والے فنکار جن کے یہاں دور ما بعد کے ادبی رجی تات کامر اغ لمائے جیسے بالب کو بعض وجوہات کی بناء پر جدید غزل کااور اقبال کوجدید تظم کا چین رو کہا جاتا ہے۔اس طرت منتوجد پیرافسائے چین روہ۔

پیلیشکش فنکارے تو مطاب فن پارے کا قار اُن ، اُن یا نظر کے سامنے انگہار مِثنا فاراے کا اسلیم کیا جاتا، کہانی ، غزل یا نظم کا سایا جانا اور تصاویر یا جسمول اِن فراش و فیر د۔

**بیش گفتار؛ یکے پی** لفظ.

پیش لفظ متن اور مصنف کے تعارف میں مجنے تج ریج آب متن سے پہنے شاق کی جاتی ہے۔ سے چینے شاق کی جاتی ہے۔ اس حتم چیش گفتار مجھی کہتے ہیں جو کہمی خوو مصنف لکھتااور کہمی کی بڑے یا ہرا ہر کے اویب سے تعدو تا ہے۔ اس حتم کی تحریر میں مصنف اور تعنیف کی صرف تعریف ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کے تسجے تعارف کے کہمی تھنے والا تقید اور تبسرے کی راہ پر بھی نگل جاتا ہے جس سے اس تحریر کو تنقید کی اور والی اشہاری سل ہوتا اور سنتی کتاب کے مطالع کی ترفیب متی ہے۔ متر اوف ویا چہد امقد مد (و نیکھیے)

میں معرع و یکھے مصرع اولی۔

بدیث منظر چیل منظر افسائے میں بیان کیا جائے والا متو تع دانلہ جو افسائے کے نقطہ محرون کے طور پر سامنے آتا ہے۔

پیکر (image) افوی معنی "شکل و بیئت"، اصطلاحی معنی اشیاء کی مشابهت جو سرف و بین آنسوی بیر تعیی بیش کرتی بلکه زبان کے استعال سے جذبات و خیالات و تصورات وا عمال اور اشیاء کے حتی اور ماورات حتی تجربات کو محسوس و مدرک اجهام میں بیان بھی کرتی ہے۔ بیان کے دافلے بیکر تمن قتم کے بوت میں (۱) حقیق بیر (۲) اوراکی بیکر اور (۳) تصوراتی بیکر سے

> میں جن میں کیا گیا گویا و بستال کھا۔ گیا بلبلیں، من کرمرے نائے ، نوال خوال ہو تنکیں (فالب)

"ميراچن ميں جاكر تاك كرتا" حقيقى بيكر ہے۔ مير بين ميں جائے ہے" دبستاں كھن جاتا" اورائى بير اور "لميراچن ميں جاكون كاغزل خوال ہونا الله موراتى بيكر ہے كيونكداس ميں استعارے كا عمل ہے۔ بيركن ان شعرى زبان موتى ہے جو قارى ياسامع كے حواس خمسہ كو متاثر كر كے اس كے ذبن و سخيل ميں مشابه بيكر سخليق كرتى اس كے ذبن و سخيل ميں مشابه بيكر سخليق كرتى اس كے ذبن و سخيل ميں مشابه بيكر سخليق كرتى ا

ئے۔ (و ایکنی رئیر کی ہوتے )

هيكر بأصره أيت بسري بير.

میمیکرِ قرا گفته شعری خیال دانشخی اظهار جو تدری پرسامی فی حس الکته کومتا تراس سے میمیکرِ قرا گفته شعری خیال دانشک زشم پر حجنر کیس کے کیا مظالان ہے پر انسک کیا مز ابو تا اگر پتیمر میں بھی دو تا نسک سے کیا مز ابو تا اگر پتیمر میں بھی دو تا نسک

پیکرسامعه و پیسے سعی پیر۔

ویمیکر شامتہ شعری خیال کا غظی اظہار جو قارنی یاسامع کی حس شاسہ کومتا اثر کرے ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاہد و رہے ہو کہا ہے گی سی ہے ۔ سی سی سال

پيكرِ لامسه · يَصِے لسي پَيرِ۔

یکرگی بیانید (imagery) شعری زبان کا استه ال جونه صرف ذبنی تصویری چیش کرتا ہے بلکه اس زبان کے تاثرات قاری مسلم ہے جواس نسد پر بھی مرتسم ہوتے ہیں اور وہ فقلی بیجہ وس کی مشاہبت معروف ایک حس کو متاثر کرنے والا ہو ، وویا معروف ایک حس کو متاثر کرنے والا ہو ، وویا زائد حواس بھی بیٹر میں شعری بیکر میں شعری بیکر میں شعری بیکر میں شعری بیکر میں شعر و ایا بہتا مواد کی الکہ حواس بھی بیک وقت اس سے متاثر ہو کے جی بین قاری کسی شعری بیکر میں شعر فرویا بہتا مواد کی ا

بیکریت (imagism) شاطری کی دو تحریک جو بیسوی صدی کی ابتداء میں ایزرا پاؤنڈ اور بیوم وغیر دانگریز کی شاطر دل نے شر وع کی۔اس کے مطابق شاعر اپنے موضوع کے استخاب میں آزاد ہو تاہے، اس کی زبالن دوز مر دکی زبان ہوتی ادر اس کا اظہار شعر می پیکر دل سے مملوہ و تاہے۔ اردو جدید شاعر میں میں میں اس کے چرہے عام ہیں۔

پیکریت پیند (imagist) بیکریت کی تح یک ہے خسلک شاعر۔

پیٹیٹو مائم (pantomime) فیظی معنی "ممن میں" اسطان اسٹی پیش کی بات واری کش جس ٹیس نے کروار اوا کرت جی اور اس کے اربیعے عام علار پر بچوں کی کہانیوں و چیش یا جاتا ہے۔ س میں و کامیہ نمیس ہوتا و سرف جسمانی حرکات و سکنات سے کہانی ہیوں کی جاتی ہے۔ اسے چپ رہس اور خاموش خمیس بھی کہتے جیں۔ (ویکھیے ہے آواز اور اور)



تا لیع مہمل ایسا ہے معنی لفظ جو کسی با معنی غظ ہے صوفی مما ٹھت رکھتا اور اس کے ساتھ آگے یا بینجے استعمل ایسا ہے مثلاً آئے سائے ، اروگرو ، خالی خولی ، آگ واٹ ۔ تا نع مہمل کا استعمال بیان میں زور پیدا کرتا ہے۔

تا بلو (tableau) لفظی معنی جیوثی میز "،اصطلاحاً مختم ڈرانا جس کے کردار مکالے اوا نہیں کرتے بلکہ مکافے ریکارڈ کر کے ڈرامے کے دوران کردار کی حرکات وسکنات کے ساتھ بجائے جاتے ہیں۔(ویکھیے بے آوازڈرانا، پینٹونائم)

تا تر الى (impressionistic) (۱) تا تریت بر رقان سے مسلک (دیکھیے تا تریت) (۲) فن کی وہ خصوصیت جوایئے خیال کی اکائی ہے متاثر کرے۔

تا ترانی تنقید تقیدی ممل جس میں اقد فن کے مواد و موضوع کو معروضی اور تجزیاتی ڈھنگ ہے بیان کرنے کی بجائے فن ہے واصل ہونے والے اثرات کو اپنے جذبات کی زبان میں بیان کرتا ہے ،اے رومانی کے تقید بھی کہتے ہیں۔ فن ہے جمالیاتی حظ کا اکتساب اور اس اکتساب کو شاعرانہ نثر میں بیان کرہ تا ٹراتی تقید کا ایک متنوع استعمالات کا تجزیہ کرتے ہوئے جمالیاتی تصورات کو اہم مقصد ہے۔ اس فتم کی تنقید میں زبان کے متنوع استعمالات کا تجزیہ کرتے ہوئے جمالیاتی تصورات کو خاص اجم مقصد ہے۔ اس فقید میں تاقد کے جذبات خاصے کو خاص اجمیت وی جاتی ہوئی اقدار کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ چو نکہ اس تنقید میں تاقد کے جذبات خاصے کا حاص

ہوئے میں اس ہے اس پر ذاتی ہند ھاوی رہتی ہے جے اس کی کمز ور می جمعنا ہو ہے۔

ار و میں تا آزاق تقید کی اہتداء محد حسین آزاد کی تحریر ب سے اور امداد ہا آزاد کی تحریر ب سے اور امداد ہا آزاد کی تحریر بیات ہوگئی ہے۔ اور امداد ہا آزاد کی تحریر بیات ہوں کے اور امداد ہا آزاد کی تحریر بیات ہیں۔ موادیا تبلی نے "مواز نے "میں اس تشمر کی تعقید کے نشانات جا بجا تیجے جاستے ہیں۔ ہے وہ اریش موادیا صلاح الدین احمد المحمد حسن عشر ہی اور آل احمد مرداس کے علم موادیا ہوں۔

تا تر اتی زبان (emotive language) جذباتی تا ثرات کا انتبار کرنے والی یا موضوع و طرف جذبات کوتر فیب دینے ان زبان، شاعر اند زبان جو کسی علم کی و ضاحتی زبان سے مختصہ مور رجہ وزاور محرف جذبات کوتر فیب دینے اس زبان، شاعر اند زبان جو کسی علم کی و ضاحتی زبان سے مختصہ مور رجہ وزاور

تا تراتی مفالطہ (affective fallacy) عم کی ہے اور نظم کا تعمل ہوئے ؟ان موالوں ہے بیدا ہوئے والا خلط معنی لینی نظم بذات خود اور نظم کے مطالعے کے بعد مر تب بوئے و سے تا ترات کا ایک دومرے پر عمل یا رد عمل جے امریکی نقاد و مزت اور برڈزلی نے" Verbal Icon "میں بیان کیا ہے۔وضاحت کہا جا سکتا ہے کہ آیا نظم اپنے آزاد وجود کی حامل ہوتی ہے یاس کا وجود اس کے تا ترات کا مرجون ہے جو مطالعے کے بعد قاری کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔

تا تر بیت (impressionism) معوری کا اسطار جود افعلی تاثر کے فوری ظبار کو سیط کرتی اسطار جود افعلی تاثر کے فوری ظبار کو سیط کرتی ہے۔ اس میں روشنی (اور سائے) کے اثرات پر شاص توجہ وی جاتی اور فیکار اند اظبار میں تو فیج و تشر ت کو معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ اوب میں تاثر آتی اور تاثر بہت کی اصطاع حیں مروت خرور میں گر اپنا ابرام کے سب بید بہتی علامت پیندی کی طرف مائل نظر آتی میں تو بہتی بیکر بہت کی ظرف نائش میں تاثر بہت ہے مراو ہے کہ کردار کی واضی نفسی کیفیات کا ظبار فارجی اور حقیق رگوں کی بجے تاثر آتی خطوط پر زیاد و فؤکاری سے چیش کیا جا سکتا ہے۔

تاریخ (۱) زمان بعید و قریب میں واقع ہونے والے مشلسل حقیقی واقعات کا علم ۔ یہ واقعات چو نکہ خاص وعام شخصیات کے متعلق ہوتے ہیں اس لیے ان کے حالات کا بیان ہمی تاریخ کہا، تا ہے۔ کہمی صرف خاص وعام شخصیات کے واقعات وحالات کو تاریخ سمجھا جاتا تھا گر نئے دور میں عام ساتی حالات ہمی حو عوام خاص شخصیات ہی کے واقعات وحالات کو تاریخ سمجھا جاتا تھا گر نئے دور میں عام ساتی حالات ہمی حو عوام

(۲) تعدید کے سب سے سرو اللہ کا سال و قوع دوف ایجد کے حسب سے سرو و اللہ کا سال و قوع دوف ایجد کے حسب سے سرو و و سنعت کے ساتھ علم این جا تا ہے۔ جس مصر سے افتر سے یا شرائے ہے سال معلوم : و تا ہے اس و اللہ تاریخ جی سال کو تاب ہے ہیں۔ اس و می تاریخ جی الفاظ سے سال کو اظہار آیا جا تا ہے اور آگر گھنانے ہیں۔ اگر اعداد اللہ اس مینوی تاریخ جی الفاظ یا بحد کے حساب سے نظام موسے جی اگر اعداد اللہ سے سے سے سے انتہ تاریخ جی تاریخ جی تاریخ جی تاریخ جی تاریخ ہیں۔ اگر اعداد اللہ سے سے سے سے سے بی تاریخ جی تاریخ ہیں۔ اس معرسے میں جو مشنی میں۔ بہت تاریخ و سے جو ایور سے معرسے میں جو مشنی

ع كالے صاحب كوسر خروبايا (موسن)

ے ۱۳۹۸ این اور کا ساحب کا سال و فات معلوم ہو ۳ ہے۔ واٹے نے سر زالخر و کے انتقال کی تاریخ میں کہا سے چوز دائے سال رحت ول درو مند پُر سید مجھید آ و حسر ت و وحمد ود واز و دیار

لیمنی جب دل رو مند نے دائے ہے (مر زافخر و کے ) انتخال کی تاریخ پو تیجی تواس نے دو مو ہار دم تبد آ دسسر ت تھینجی ۔ حساب جمثل کی رو سے لفظ" آ د" کے عدو جھے ہوتے میں اسے دو مو ہارہ سے ضرب دیں تو ۲۷۲ا کے عدد و عمل ہوتے ہیں لیمنی ۲۲ مادہ۔ (دیکھیے حساب جمل، قطعہ تاریخ)

آردو ترجمہ ہے اور روو علم و متر وو و ل کی تاریخ " علی یا جے تاریخ او ہروو " شعبت روو علی کرتے ہیں۔

یو نیور کن کی تابیف ہے جو جیسویں صدی ہے اوا س تک کے او کی واقعات کو مجیط سرتی ہے۔

مبد القاور مروری کی " اروواو ہے کی مختصر تاریخ " اسید و طنت اسم حسین کی اورووا ہے کی تنقید کی تاریخ " اسمید و طنت اسمید کی تاریخ اور سیم اختری " اروواو ہے کی مختصر تاریخ " اروواو ہے کی مختصر تاریخ اور سیم اختری " اروواو ہے کی مختصر تاریخ اور سیم اختری " اروواو ہے کی مختصر ترین تاریخ " ابھی اجمیت و اف ایت کی حوال تاریخ اور تاہم اور سیم اختری " اروواو ہے کی مختصر ترین تاریخ " ابھی اجمیت و افور سیم اختری " اروواو ہے کی مختصر ترین تاریخ " اور کی اور سیم اختری " اور اور سیم اختری " اور اور کی مختصر ترین تاریخ " اور کی ایمیت و افواد ہے کی مختصر ترین تاریخ " اور کی تاریخ اور سیم اختری اور کی اور کی تاریخ کی تاریخ اور کی تاریخ

تاریخ کو قطعات تاریخ کینے والا شاع \_ انتاء در موسن ارود کے مشہور تاریخ کو شعراء میں۔ (دیکھیے تطعہ تاریخ)

تاریخیت (historism) مادی فلنے کا ایک تصور جس کی رو سے اشیاء اور من ہے ۔ آئو ہائے ۔ من ہے مطابعے سے ان کے وجود کا شعور حاصل کی جاسکتا ہے بینی ووز مانی اور مکافی تحدید بین کس طری نمویات ، سمطابعے سے ان کے وجود کا شعور حاصل کی جاسکتا ہے بینی ووز مانی اور مکافی تحدید بین کس طری نمویات ، سمجینے بڑھتے اور آئندوان کے وجود سے کیا تو تعات رکھی جاسکتی ہیں۔ دوسر سے افتظوں میں تار منظیم اور مظاہر کے زمانی اور مکافی تعنق کانام ہے۔

تاریخی شکسل" تاریخ این آپ کود ہر اتی ہے "کا نظریہ۔ (ویکیمے تاریخی جر)

تا ریکی چیر مکانی تحدید میں اشیاء ورافراد پر زمان کی مسلسل تاثر تنریکا نفسوریازمان کے اثرات کاان پر ہمہ جہت تسلط کا نظریہ ۔ یہ تاریخ کے وہراو کا تفسور ہے۔ فرد حالہ ت کا مراہے اور ہر عہد میں کو ٹی نہ کو ٹی شخصی یاروحانی جبراس پر مسلط رہتاہے و نجیر د۔

تاریخی حال فکشن میں زمانے کا تصور جس کی روستے ماضی کے واقعات اس طرت بیان کیے جاتے جس کو یا حال کے واقعات ہوں۔

تاریخی ڈراما تاریخ کو موضوع بنانے والاڈراما۔ اگر منتب تاریخی واقعات کرداروں کے توسط ہے اسٹی پر پیش کیے جائیں اور اس چیکش میں ڈرامے کے فنی تقاضے پورے ہول(نہ کہ صرف تاریخی کردار پرائے فیشن کے جائیں اور اس چیکش میں ڈرامے کے فنی تقاضے پورے ہول(نہ کہ صرف تاریخی کردار پرائے فیشن کے لباسول میں اسٹیج پر عامین) توبیہ پیشکش تاریخی ڈراما کہلائے گے۔ اس میں اسٹیج پر تاریخی ماحول پیدا کرنا ڈرامے کو واقعیت ہے قریب کر سکتا ہے۔ اس تعلق سے کرداروں کی زبان لباس اور ان

کے باہمی ربط کا طرز و فیم و قرح کے متقاطعی ہوتے ہیں۔

تاریخی ارائے کا متعمد تاریخی بازیافت نہیں بکہ تاریخی بازیافت مسرت اور انعیرت کا مصول ہے اس بیا اس میں قرامانکار بینے سخیل سے کا مسے مرہ العیت اور فقیقت کی پروائے افیر و فی معاصر کو زیادہ ہے تاریخی ہے کہ خاص تاریخ کے تصور میں فرق آجا ناور قرامے کا انجام تاریخ کے نواصر میں فرق آجا ناور قرامے کا انجام تاریخ کے انجام سے فقیف بھی معلوم ہو میکن تاریخی و قوسے کی او بیت ٹاخر ین اور سامعین کا تاریخی انجام تاریخ کے انجام نے فقیف بھی معلوم ہو میکن تاریخی و قوسے کی او بیت ٹاخر ین اور سامعین کا تاریخی اور انسانی شعور پختہ بنا یق ہواور قرامے سے دراصل می صورت حال کا اکتباب فیش نظر ہوتا ہے۔ روو اور انسانی شعور پختہ بنا یک آثار کی "اس فتم کی کا شک مثال ہے۔ پر بھی چند نے بھی "کر باا" کے نام سے میں انگی تاریخ کی اسک مثال ہے۔ پر بھی چند نے بھی تاریخ کی کہا میک تاریخ قراماکھا ہے۔ ایک تی ایک تی ایک تاریخ قراماکھا ہے۔

تاریخی شعور (۱) زبان بعید و قریب بین اشیء اور افراد پر زبانی تا آر آفرین کا احساس (۲) مکانی تحدید بین فکشن کے واقعات اور کردار دل کی عصریت که فکشن کا واقعہ کس زبانے بین ، کس کر دار پر واقع ہور ہا ہے، یہ واقعہ فکشن کے دیگر واقعات ہے غیر متلازم تو نہیں اور یہ کے عصریت بین فکشن کے کر دار اجنبی تو نہیں معلوم ہوتے ؟ (ویکھیے اوب اور عصریت) (۳) باضی کے تعلق ہے افراد کی جذبہ نیت (دیکھیے نوستایی) تاریخی لسانیات (synchronic or historical linguistics) زبان یا نول کی تاریخی لسانیات و میں بھی اور عوامی بولیوں اور معاری زبان کی سافتوں کی شاخت ہے اس کے افتی اول کی طرف برحاجا تا ہے۔ اس مین نہیں۔ اردو تاریخی لسانیات بین اردو کی مقالی بولیوں اور معنوی تبدیلیوں اور دیگر زبانوں ہے اس کے رشتوں اور لین دین سے صرف نظر بھی ممکن نہیں۔ اردو تاریخی لسانیات بین اردو کی مقالی بولیوں مورسی بندو ستانی زبانوں اور بولیوں ہے ان کے رشتوں، لسانی تبدیلیوں اور شاخ در شاخ اپ بحر نش کی دوسری بندو ستانی زبانوں اور اصل منع کی دریافت کی جاتی ہے۔ اس طویل عمل میں لسانی جغرافیہ بھی اہمیت کا حال ہے کہ کس علاقے کی بولی ازبان اردو کی ساخت و پر داخت بین محمد و صورت بوئی ادراس کی اپنی کیا تاریخ میں سانی جغرافیہ کی ابیت کی ابتدائی سانیات کی ارزبان کی این اردو کی ساخت و پر داخت بین محمد و صورت بوئی ادراس کی اپنی کیا تاریخ کی الدین قادری زور کی تصنیف "بندو ستانی لسانیات "اورو کی "مختدان فارس" میں جواس کے باکل ابتدائی اور غیر مختیق نمونے ہیں۔ علی مثال ہے۔ ویس کے باکل ابتدائی اور غیر مختیق نمونے ہیں۔

تاریخی ماقریت ( historical materialism ) در س، اینظور، ریسن به بی مسفول به بزواعظم بوو نیاک جاری کو دو به بی تاریخ قرار و بتا ہے۔ ووفظ ت، موش اور فرو تیوں و به بی نظر ت اکیت اور ان کی نمایاں اور محقی تمام تبدیلیوں کو باوی حالت کی تبدیدیوں کر وائن ہے۔ تاریخ ماہ بی نظر یہ تاریخ کے وقوع کو کسی باور ان کی نمایاں اور محقی تمام تبدیلیوں کو باوی حالت کی تبدیدیوں کر تا اس کے مطابق فراوائی تاریخ کے وقوع کو کسی باور ان کل فراقت یا تقدیم و فیم و یہ بیار شمایم شمیس کر تا اس کے مطابق فراوائی تاریخ کے آپ خالق ہوئے میں اور اس محل میں طبقاتی جنگ کے بغیر و واری اوجود تو تا می شمیس رکھ سے اس نظر ہے ہے۔ اروو کی خاصا متنافر کی ہے۔ اروو میں تو بینداولی تحریک اوب کو بھی خاصا متنافر کی ہے۔ اروو میں ترتی بینداولی تحریک ایست کے توسع سے و نیا تجریک اوب کو بھی خاصا متنافر کی ہے۔ اروو

تاریخی ناول تاریخی دو اتعات جن حقیقی کرداروں پر گزرے انجیس کی ادبی کردار نگاری سے اپنے مسلس واقع ہے ختی کہ اول کی کردار نگاری سے اپنے مسلس واقع ہے کہ کہ داروں پر گزرے انجیس کی ادبی کردار نگاری سے اپنے مسلس جن وہ کہی واقع شکل دیتا ہے۔ اس تادل کے واقعات ضروری خیس کہ ای تسلسل جی بیان کے جائی جس جی وہ کہی واقع جو نے شعے۔ ناول نگار پالٹ کے اہم جز کو ناول کے آغاز کی حقیت سے بیان کر سکت ہے۔ ایس سے بوت و نے محک سالس کے اختام کو ناوں کی ابتداء جی بیان کر سکت ہے۔ ایس سے بوت کہ حقیق التحاد کور کردار پر جنی ہوتا ہے اس لیے اس جی روا تی کروار نگاری، منظر نگاری، فطری زبان جی مکا لیے واقعات اور کردار پر جنی ہوتا ہے اس لیے اس جی روا تی کروار نگاری، منظر نگاری، فطری زبان جی مکا لیے اس فیل کی چیکش سے مفر خیس ۔ ویسے یہ محکن تاریخی بیان بھی خیس ہوتا، فوکار اپنے شخیل سے ماشنی کی فضا تخلیق کر کے گویا تاریخ کوزندہ کرتا ہے لیکن متعدہ فنی اضافوں سے ساتھ جن سے واقعات کے ماشنی کی فضا تخلیق کر کے گویا تاریخ کوزندہ کرتا ہے لیکن متعدہ فنی اضافوں سے ساتھ جن سے واقعات کے ماش جی بیشی یا ان کی صد اقت جی فاہر ہے کہ محض تاریخ کی موالے سے سے میں میں ہو سکن کی دیا ہی میں ان کی معد احت میں ہو سکن ہو سکن کے مطر سے کہ محض تاریخ کے مط لیے سے کین زیادہ کا مقدم عام تاول کی طر ت

اردو میں اصطلاحی تاریخی ناول ہوں تو بیسویں صدی کی ابتداء میں لکھے جائے تنے گر واقعات کی غیر امکانی صورت سے قطع اظرار ووواستانوں میں بعض مشہور ومعروف تاریخی کردار بہت بہت سے موجود ہلے آرہے تنے ،انھیں کی بنیاد پر جب شاعل تاریخ سے نتخب واقعات کواوب کاموضوں بنایا کیا تو عبد الحلیم شرر نے اسلامی تاریخ پر جنی متعدد ناول تصنیف کرؤالے جن میں "فردوس پری، منصور و موہان فلورافلور ندا" وغیر و بہت مشہور ہیں۔ بیسویں صدی کے نصف فاتے پر صادق سر دھنوی، نسیم تجازی اور

تنار پیر تخریس، تعریب اور تبدنید کی طرز پرین نگی ار دواسطان ت جمعی آر دوانا۔ (ویکیمیے آر دوانا، تبدنید) تناکسیر و عظیمے آناز کا تنار جزمناو و فل۔

تالیف کتاب جس میں مختف مصنفین کی ایک ہی موضوع یا مختف موضوعات پر تخفیتات و غیروشال بول ایک ہی مصنف کے مختف موضوع مختاف موضوعی مضابین اگر مصنف کے علاوہ کوئی اور مرتب کرے تو یہ بحی تالیف کہنائے گی۔" اردو بین اسائی تحقیقات "مختلف مصنفین کی بیک موضوعی تالیف ہے (مؤلفہ عبدالتار الوی)" علی گرھ تاریخ اوب اردو "افتیف مصنفین کی مختلف موضوعی تالیف ہے (مؤلفہ شعبة اردو مسلم الوی)" علی گرھ تاریخ اوب اردو "افتیف مصنفین کی مختلف موضوعی تالیف ہے (مؤلفہ شعبة اردو مسلم یہ فیورشی) اسی طرح" تحقیقا السرور" ایک ہی مصنف کے مختلف مضابین پر مشتل تالیف ہے (مؤلفہ شمسالر حتی فاروقی) اوب کو دیگراصاف کی تایف کی مثالیس:" نے ڈرا ہے "(جمد حسن)،" نئی تھم کاسٹر " خلیل ایر حمٰن اعظمی) ، "انتظار حسین کے انسانے "(گوئی چند نارنگ)،" انگارے " (سجاد ظہیر)، "مناز المحنی) ، "انتظار حسین)،" میری بہترین نظم "(جمد حسن عسکری)

تا نکا (tanka) تن کا : کا سک چیانی غنائی شاعری کی ایک صنف جے داکا اور اُو تا بھی کہتے ہیں۔ تازکا (tanka) تا نکا (مده میں کا میں جی آباور دوسری جاپائی صنف ہا کیکو ہے کم مستعمل ہے۔ (ویکھیے ہا کیکو )

تا نمیٹ نڈ کیرکی ضد یعنی اساء کا باوہ جن کا حالی ہو ناجو مؤنث کہا ہے ہیں۔ (۱) عمو ہا آخری حرف یا ہے کہ موجود گی سے اردو اساء کی تا نیٹ بہجائی جاتی ہو ناجو مؤنث کہا ہے ہیں۔ (۱) عمو ہا آخری حرف یا ہے موجود گی ہے اردو اساء کی تا نیٹ بہجائی جاتی ہو ناجو مؤنث کہا ہے ہیں۔ (۱) عمو ہا آخری حرف یا ہے موجود گی ہے دو اساء میں ان کی تا نیٹ بہجائی جاتی ہے اگر کی اگری موجود گی میر بیشائی۔ (۲) ستعدد عربی اساء شربا ہے ختی ان کی تا نیٹ کے لئے آتی ہے : ملک مفحد موجود گی میر بیشائی۔ (۳) عربی اساء تا ہے تا نیٹ کے ایک تا نوٹ ہوتے ہیں جو اردو ہیں 'ت 'پڑھی جاتی ہے : محبت ، عزت ، حالت ، کدور ت ۔ (۳) تمام بندی اساء میں صرفیہ 'یا نیٹ ہے تا نیٹ ہوتی ہوتی ہے ۔ ڈیا ، بندری ، کیا ، چڑی ، بڑھیا۔ (۵) بندی اساء 'ان صوبے کے اساء میں صرفیہ 'یا نیٹ کے حائل ہوتے ہیں ۔ کیخوان ، یمین ، فرنگ ، دو ابن ، پارس ۔ (۲) بعض مذکر ناموں میں 'ن کا سب تا نیٹ کے حائل ہوتے ہیں ۔ کیخوان ، یمین ، فرنگ ، دو ابن ، پارس ۔ (۲) بعض مذکر ناموں میں 'ن کا سب تا نیٹ کے حائل ہوتے ہیں ۔ کیخوان ، یمین ، فرنگ ، دو ابن ، پارس ۔ (۲) بعض مذکر ناموں میں 'ن کا سب تا نیٹ کے حائل ہوتے ہیں ۔ کیخوان ، یمین ، فرنگ ، دو ابن ، پارس ۔ (۲) بعض مذکر ناموں میں 'ن کا

تا بیتی اوب فراجی اور ایس اور اسان پر خواجین کے ذریعے تخییل کیا گیااوب آنر چدارو جس اس کی ابتداء مر داد یوں فرخی نفر براحید، حالی، شاد، شر را رسوا، راشدالخیری، پریم چند، منظیم بیک اور شوکت تھا فری، خیر، سے بہو کی جن کے ناولوں اور افسانوں میں جندوستی لڑکیوں، عور توں، بوز هیوں، بیکسوں، بواؤں، فوکرانیوں اور طوا کفوں وغیر دکر نفر کی کے مسائل کو موضہ بینایا گیاہ لیکن ان تخییقات سے واض ہے کہ عور توں کے مسائل پریہ مصنفین مر دانہ فیم و شعور، بنسی اور مع شرقی فوقیت اور شخص طبعی عوامل کے پیس منظر میں سوچتے اور اپنے نظریات کو حاوی رکھ کران کے حس بناتے ہیں۔ ان سے با کل الگ بث نر تا بینی اوب کے صفح خطوط شکیلہ اخبر، عصمت چھٹائی، قزة العین حیدر، جیلہ باشی، خدیجہ مستور، ممتاز شیریں تا بیشی اوب کے صفح خطوط شکیلہ اخبر، عصمت چھٹائی، قزة العین حیدر، جیلہ باشی، خدیجہ مستور، ممتاز شیریں اور اے آر خاتون و نیم و کی تح میوں میں نظر آتے ہیں۔ ان میں مر دحاوی سائن میں عور توں کے مسائل کے حل عور توں ہی کے نظر ہے سے دوشنی ذائی گئی ہے اور ان کے طبعی، نفس و نظر اور اوبھٹا می مسائل کے حل میں انظر اور اوبھٹا می مسائل کے حل

ما نیسی تنقید اردو تا نیش او ب کابرا حصاس حقیقت کا فاز ہے کہ یاصفی مساوات کی تحریک انظا آ غاز ہے۔ جن خواتی ناوں نگاروں نے اردو فکشن کے قارئی کو بندوستانی ۔ خصوصا مسلم معاشرے سے آئی عورت کی حقیق تصویریں و کھائی ہیں، ال کے مبال عور قال کوند ہیں اور حالی حقیبات سے آزاد کرانے کی جدو جبد صاف نظر آئی ہے بیباں تک کہ عصمت کے بیباں عورت بنسی آزادی کا نعرہ بھی لگائی من فی دیتی ہے۔ اردو تا نیش تنقید کی ابتداء تا نیش تخلیقات ہی میں موجود ہے بیخی فکشن تکھنے والیوں نے جو نسوائی تروار مختیق کے ہیں ال کے عصورات و خیالات عورت کے سمائل کواو ہے توسطے مردوں کے متنزر سائ کے سمنے لاتے ہیں۔ ال تخلیقات کی اوئی تنقید کی بیبین بن گئے۔ عصمت چفتائی، قرق العین حیور، جمیل ہینے والی عورت کے فی اور حالی مسائل اس تنقید کی بیبین بن گئے۔ عصمت چفتائی، قرق العین حیور، جمیل ہینے والی عورت کے فی اور حالی مسائل اس تنقید کی بیبین بن گئے۔ عصمت چفتائی، قرق العین حیور، جمیل ہی متنز شیریں اور مراجد واور زاہدہ زیدی وغیرہ کے بیبال جس کی مثالیں و تیمی جاسکتی ہیں بالخصوص مینز شیریں اور زاہدہ زیدی کے عبال اولی انذکر نے فکشن کی تنقید ہیں منتو اور بیدی کے اور ثانی ولذکر نے فکشن کی تنقید ہیں منتو اور بیدی کے اور ثانی ولذکر نے فکشن کی تنقید ہیں منتو اور بیدی کے اور ثانی ولذکر نے فکشن کی تنقید ہیں منتو اور بیدی کے اور ثانی ولذکر نے فکشن کی تنقید ہیں منتو اور بیدی کے اور ثانی ولذکر نے فکشن کی تنقید ہیں منتو اور بیدی کے اور ثانی ولذکر نے فکشن کی تنقید ہیں منتو اور بیدی کے اور ثانی ولڈکر نے فکشن کی تنقید ہیں مناور دیدی کے اور ثانی ولڈکر نے فکس کو دور کا تا نیش نظر ہے۔ مطاحہ کیا ہے۔

تا کید علی کہانی کے واقعے کوایسے ذریعے سے متحرک کرنا ہوں م حالت بین اس واقعے سے تعلق نہیں رکھتا مثلُّ واستانوں میں مفرت خضریا کی بزرگ کاواقعے میں آن کر مسئلے میں الجھے بوئے کروار کی مشکل کا حل بتانا۔ سے متا مانبیٹ عربی ند کراساء کے آخر میں ملحقہ اس اجھے عربی میں (سکون الآخر ہو تو) ہائے مخفی اور اروو

میں 'ت 'کی طرح اوا کیا جاتا ہے مثلاً مصبید اور مصیبت وغیرہ۔

تہاؤل (transformation) معنوی فرق کے بغیراور کہے کے پیش نظرایک جملے کادوسرے جملے استہاؤل (transformation) معنوی فرق کے بغیراور کہے کے پیش نظرا کی جملے کادوسرے جملے میں تبدیل کیا جانا مثلاً جملے "میں مجالا تمحارے متعلق ایسا سوچ ساکا "جاول" میں تممارے متعلق ایسا نہیں موج ساکنا "جملے ہیں۔

شیائی (variation) کی زبان کے صوتیوں کا صوتی اور معنوی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہونا جیسے رزر صوت سے صوتی اوا گی اور معنوی تفکیل میں رز، ژ، ش، ظرے رس سر صوحیہ رہے، میں رہے، رہ سے موتیہ صوتیہ میں موتیہ رائیں میں موتیہ رطار سے اور را ارصوت ہر عرصوت سے مقبائن ہے۔ (ویکھیے آزاد تبائن) تنجمر الا کسی کتاب کے متن و مواد ، طاہر ی بناوٹ اور عصری اوب بیں اس کے اہم یا ہے ہے ہے استعمال کا فقد یا ہم یا ہے متنا کے متنا کا فقد یا ہم یا ہی کو تیمر و تصور کیا جہ ہم ہوا گر جہ ہوا گر جہ ہوا گر جہ باقاعدہ تنقیدی مضمون نہیں ہو تا گر تنقیدی آراء کے اظہار کے بغیراے مکمل ہی شہیں ہم ہوا گر جہ باقاعدہ تنقیدی مضمون نہیں ہو تا گر تنقیدی آراء کے اظہار کے بغیراے مکمل ہی شہیں ہم ہوا جا اساس کا متنا ہوائی ہونے وال کتاب اوراس کے مصنف کا فوری تعارف ہے تاکہ قار کین کو کتاب کے مطالع کی تر فیب ملے۔ اختصار (ضروری ہو تو طوالت)، صدق بیانی اور تغین قدر تبار سے کے ایسے خواص بیں جن سے مصنف اور تصنیف دونوں روشی بیں آج سے بیں۔ اگر اسے صرف اشتہار مان ایس تواس میں بین جن سے مصنف اور تصنیف دونوں روشی بین آج سے بیں۔ اگر اسے صرف اشتہار مان ایس بیا قاعد داونی شیدی صنف ہے سادوو کے پہلے تبمر ہ نگار حالی کے بی نہ مناقعی ، اس لیے یہ اشتہار سے بلند ایک با قاعد داونی شیدی صنف ہے سادوو کے پہلے تبمر ہ نگار حالی کے بی کہ کسی کتاب ہر تبصر دیکھتے ہوئے

یہ ویکھناچاہیے کہ عنوان بیان کیا ہے ، تر تبیب کیس ہے ؟ طریق استدلال نداق وقت کے موافق ہونی چاہیے یا جو مقتضا ہے وقت کے موافق ہونی چاہیے یا جو مصنف ہے اسپین اور کتاب لکھنے کی غایت جو مقتضا ہے وقت کے موافق ہونی چاہیے یا جو مصنف نے اسپین ؤیمن میں طحوظ رکھی ہے وہ اس سے حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

حاتی ، مرزار سوا، تیاز ، عبدالحق ، چکبست ، شر ، مبدی افادی ، شیل ، عبدالماجد وریابادی ، اش کلفتوی ، تیخود موبانی اور وحیدالدین سیم کے تبعرے تفتیدی خلوص اوراد فیر فعت کے حامل ہیں۔ نئے تکھنے والوں میں فراتی ، فیقل ، مر ور ، مجنوں ، اسلوب ، خور شید النا سلام ، مر ، ار ، ظار انصاری ، عزیزا حمد ، گوپال سیل این فرید ، ماہیر القاوری اور مامر علی و غیر و کے تبعرے مخصوص اوبی روفائت کے تحت تکھے گئے ہیں۔ معنوی اوب کے مبصرین میں مشمل اور حن فاروتی ، واکفر کر امت ، شیم حنی ، وزیر آغا، مغنی تبہم ، افور سدید ، سلیم اختر ، ففیل جعفری ، کلام حیدری ، محمد حسن اور قمر کیس و فیر و کے تام ایم ہیں۔ (و یکھیا اوبی تبدری ، محمد حسن اور قمر کیس و فیر و کے تام ایم ہیں۔ (و یکھیا اوبی تبدری کشمر و کنگار تبدری کیا مشمر کا کار تبدری کیا مقدر ، اوبی نواز افاویت کے چیش نظر تاقدانہ شیم کیا اور فرائل تبدری کی اور غیر و کی تو میں اور افاویت کے چیش نظر تاقدانہ شیم اعادر شام می پرات میں اور در د کے تذکروں میں شعر اعادر شام می پرات میں اور و میں اور در د کے تذکروں میں شعر اعادر شام می پرات کی تحر می والوں شیم کی تحر میں اور در تو آن کی تجر سے اور ان کے بعد حکیست و شر رو میں شعر میا اور ان کے بعد حکیست و شر رو میں شام میں کی تجر سے اور ان کے بعد حکیست و شر رو میں تبدرے اور ان کے بعد حکیست و شر رو میں تبدرے اور میں بہت سے ناقدین کی مبعر انہ کاو شیمی اردواد ب میں متوع کی برخانات کے حامل تبدر و نگاروں کا

تعارف كراتي بين\_(د يكيياد بي تبعره، تبسره)

تہمرہ قرار کی تیمرہ نگار کی کی روایت شاعری کے تذکروں سے دوبی مقالات اور رہائی کے جنسوس تیمرہ آنگاری تیمرہ نگاری کے مخصوص تیمرہ آنگاری کا کموں تک چنجی ہے۔ اس میں کبھی صرف تحریف و صیف اصرف تنقیص و تنقیک کے رنگ بھی انگر آتے ہیں جن میں ہے کوئی بھی تیمرہ نگاری کا مقصد خیس۔ کسی تب ہر اپنے خیالات کا ظہار کرنے سے پہلے تبمرہ نگار بہ نظر فائزاس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے ظاہر وباطن ہے آشاہونے کے بعدیاس کے ساتھ دو کتب کو عصری تقید گا اصووں کی وشی میں پر کھا اور اس کے موادو موضوع کی اجہتے اغیر اجمیت کا اندازہ لگاتا ہے۔ یہاں اسے صرف کتا ہے متن سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ صاحب کتاب کی اوبی حیثیت کو بھی مد نظر رکھتا ہے کیونکہ محض تیمرے کی حد تک دونوں اکائیوں کے اتحاد کی خاصی اجمیت ہوتی اس معنف کو بھی مد نظر رکھتا ہے کیونکہ محض تیمرے کی حد تک دونوں اکائیوں کے اتحاد کی خاصی اجمیت ہوتی اس معنف اور مصنف دونوں کا نام لین ضروری ہوتا ہے۔ کہاں معنف کو تا ہے۔ عملی طور پر مصنف اور تصنیف کا مختمر توارف، عصری اوب سے ان کارشتہ تصنیف کی ظاہری بناوٹ اس کی تجمرہ نگاری کی عمد کرتا ہے۔ عملی طور پر مصنف اور تصنیف کا مختمر توارف، عصری اوب سے ان کارشتہ تصنیف کی قاروتی کے تجمرہ نگاری کی عمد اس کی تجمرہ نگاری کی عمد اس کی تجمرہ نگاری کی عمد مثالیں جس کے علادہ متعد داد بی دسائل میں مختف مصرین کے گوتا گوں شعرے بھی اس صنف کی دھجی مثالیں جیں۔ ان کے علادہ متعد داد بی دسائل میں مختف مصرین کے گوتا گوں شعرے بھی اس صنف کی دھجی

(ديکھيے اغراق، غلو، مالغه)

منتشم الفاظ کی تفکیل کے سنگرت نظریے کے مطابق خالص (سنگرت)الفاظ جن میں تمسی غیر زبان کی کوئی آوازشال نہ ہو۔(ویکھیے تربیق) منظ تا المام المام المرت بوع اعطات أطل كالمجي طوري عمل ما أريانا مثلاث والوائد الواحل أيا أنذي كو المام المام المرت بوع اعطات أطل كالمجي طوري عمل ما أريانا مثلاث والالفظامة فهم كبر المب راد يلجي طباطبائيت) من أو بيا أبنا المام المبارية المبارية

سنتملیم سنتر ''تاب یہ ضمیر جوامس متن کے بعد یاالگ شائن کیا جاتا ہے مثلہ یا کار دائن کی سنتیم ''ضمیر' یادگار دائع'' نے نام سے شائع جو ئی ہے۔ (ویکھیے ضمیر)

منٹلیسٹ اے تحل فی اور شلت بھی سہتے ہیں اپنی تین مصر کون پر مشمن شعری ہیئت ہو مختلف اور ان و بحور اور مختلف نظام قوائی سے استعال ہے سمی مکمل خیال کا اظہار کرتی ہے۔ پر انی شاعری میں تمین مصر عو سا کے بندول کے الترام سے طوالت کی حال تفہیں پائی جاتی ہیں، نی شاعری میں مثلیث کے نام سے صرف تین مصر سے ایک مکمل نظم کی حیثیت سے جیش کیے جاتے ہیں۔ آزاد نگاری کے زیر اثر مثلیث تین دچوٹ مصر سے ایک مکمل نظم کی حیثیت سے جیش کیے جاتے ہیں۔ آزاد نگاری کے زیر اثر مثلیث تین دچوٹ بین مصر موں بیاسطروں کی حال مجی ہو سکتی ہے جاتے ہیں۔ آزاد نگاری کے زیر اثر مثلیث

کھر کوئی فر مان اے رہے جلیل ذہن کے غار حراض کب ہے ہے فکر ، محو استظار چر کیل

اور حميد الم س كي آزاد ستيث.

لامكان اجلے پر عمدوں كے تعاقب ميں نظر آتی ميں بھے كودور تك اڑتی موئی پر جيمائياں

رباعی کے تقع میں ایک نظم کو تثلیث یاشت کی بجے خلاقی کہنازیادہ مناسب ہے۔ (دیکھیے مجتمر علم مہائیو)

- تشکیت قصاصت حقد مین نے فصاحت کا تصور تثلیث کے طور پر کیا تمایتی فصاحت کلمہ فضاحت کام اور فصاحت تنظم۔ اپنے خطبہ "مہادیات قصاحت" میں پنڈ ت کینی نے اس تصور کی بنیادی کو ناط قرار دیا ہے کیونکدان کے مطابق کلیدی اصطلاح فصاحت کی تحریف اس تصور میں مفقود ہے۔ (دیکھیے فصاحت)

> غمز ووعشو ہ وا دا کیا ہے عکمہ پہنم سر مہ سما کیا ہے ابر کیا چیز ہے، ہتوا کیا ہے

یہ پر می چر الوگ کیے ہیں شکن زلف عزریں کیول ہے سزرووگل کہال ہے آئے ہیں

تنجریا تی علوم و فنون کی صفت جو انھیں قدیم اور روایت سے مختلف ظاہر کرے یا جن بیس جدت اظہاریا جدت جیئت کا تجربے کیا گیا ہو۔

تجرباتی اوب عمر و فکر کی تبدیلیوں کے زیرا الاصاف اور اسمالیب میں نئی تئی تبدیلیوں کا حال اوب سے
تبدیلیاں آگر چہ پیختر سے موجود اوبی روایات کے فطوط کو نئی سمتوں میں لے جاتی ہیں گر عموماً تجرباتی اوب
میں پیشتر سے موجود اصولوں سے روائروانی بی کے آٹار ملتے ہیں۔ اس میں تاریخی شعور سے اپ آپ کو
منقطع کر کے ایک نیا عمری شعور پیدا کیا جا تا اور عمری نقاضوں کو بالخصوص اوبی اظہار میں ملحوظ رکھ جا تا
ہے۔ تجرباتی اوب زبان و بیان کے سبنے بنائے سانچوں کو توڑ تا اور اپنا اظہار اپنی زبان میں کر تا ہے۔ وہ زبان و فن
کے قواعد سے انح اف کرے نئی اسانی تشکیل کے لیے کو ٹان رہتا ہے۔ اس عمل میں اگر چہ وہ اظہار اور

ترسل خیال بی و مطع نفر بناتا ہے تراس کا نابرہ کا نیاب اس مقصد کو عمول مسل نیس آرہا ( یہن ترسل کی ناکامی کا اس و اقع بوتا ہے۔ ) اس او بین ویئت ہاندی ، ہے معنویت اور نفویت اون میں اجیت دی ہے معنویت اور نفویت اون میں اجیت دی ہے۔ اس فاظ سے جیسوی صدی کا دیا تجرکا دیا ہی صدت تجربی اور سے ۔ (و کیکی آوال کا دو ) تجربی ان کا افسانہ ہر بیم چند کے افسا ہے کی روایت سے انحواف کا افسانہ ہر بیم چند کے افسا ہے کی روایت سے انحواف کا افسانہ ہم بیل ان کا افسانہ ہم انکاریا آنا کی ہے تر تیمی منوک و افسانے کی ماتھ لکھا جاتا تھا۔ اس افسانہ میں اور وحدت ٹائٹ و فیر وافسانے کی منوک افسانے کا نقط آتا کا زیاد کی ہے تر تیمی منوک افسانے کا نقط آتا کا زیاد ہے۔ اس کے بعد کرش چندر کا " نیابی ہے" ، سچاد ظلیم کا " نیند شیس آتی "، عزید احمد کرش چندر کا " نیابی ہے" ، سچاد ظلیم کا " نیند شیس آتی "، عزید احمد کرش چندر کا " نیابی ہے" ، سچاد ظلیم کا " نیند شیس آتی "، عزید کرش چندر کا " نیابی ہے ہیں تجربی آتی افسانے کے چیش رو کی افسانے کے پیش رو کی افسانے کی بیل اور خاکوں کی نہوج بیل اور خاکوں کی ذریعے افسانو کی اظہار کرتا کی ایس کے بعد میدر دی جیس تیم بیل کارے کین خالی جاتا اور مظاہر اتی طربی کارے بین عام ہوائیکن جلد ہی شم ہوگیا۔

تحریاتی وور (۱) زمانی طوالت جس میں فنون دادب ایجاد داختر اے اور تیج بہددی کے زیرار ہوں۔
(۲) فنون دادب میں کسی بائل نے رویے کے ظبور اور نشوہ نماکاز ماند۔ (دیجیے آواں گارہ)

تحریاتی ورا ما متعید اصولوں کو نظر انداز کر کے لکھایا اسٹیج کیا جانے والا ڈراما۔ انور حظیم کا انجول کر دائد داہدہ ذیدی کا "دوسر اکرہ"، شیم حنی کا "بہتا پانی"، سائر سر حدی کا "عجب تری سرکار" اور کمل احدی "ایک تظاراجا" وغیر داردو کے تجرباتی ڈراپ جیس۔ (دیکھیے اینی ڈراپا)

تحریاتی شاعری متعید اصولوں کو نظر انداز کرنے والی شاعری یعنی جواضائی بروش اور قواعد کی پابندیاں قبول نہ کر کے نئی اسائی اور بیائی تفکیل کے تو سط سے اپناا ظہار کرتی ہو، جس میں روایتی جیجوں کی فلکست سے بے جیئی کو اپنایا گی ہو اور ہر قسم کے اظہار نے لیے ایک نئی جیئے اختراع کی جاتی ہو۔ تجرباتی شاعری مظاہر اتی طریق کار بھی اختیار کرتی اور فاکول، تصویروں اور علمی علامتوں کی مدوسے اظہار کی سندی سندی کرتی ہے۔ جسدی

ے انتہال نموے نفتر اقبال وافتخار جاہب، مدد آالدین محموں میں ساوھبر، جیلائی کام ان ساقی فاروتی و ماول منصوری اور سند آلدین پرویزو غیرہ کے یہاں و جھے جاستے ہیں۔ نشری نظم، آزاد نظم، آزاد غزل اور منتمر تزین نظم اس شامری ن مقبول آئیننس ہیں۔

تجرباتی صوتیات (experimental phonetics) تنکمی اصوات کی خصوصیات ان ک

مقامت تلفظ اور نم لبر کی تحقیقات میں مشینوں سے کام ہے ماں صوتیت۔ (ویکھیے سوتیات) تجرباتی ماول ویلھیے این ناول مجدید ناول۔

تجرب (۱) اشیر و افراد اور حامات کاشعور و ادراک (experience) (۲) روایت و اقدارے انحراف کر کے اور ذاتی فکر و شعور اور صلاحیت بروے کار لا کر فنون و ادب میں اظہار و بیئت کی اختراع (-experi) مرکے اور ذاتی فکر و شعور اور صلاحیت بروے کار لا کر فنون و ادب میں اظہار و بیئت کی اختراع (-ment) و بیکھیے آوال گارو داختراع ،اوب اور تجرب پہندی۔

تجرب پیشدی افزیر میں ہوت کی تبدیلی ، جدت طرازی ، بے معنویت اور باصولی ہو نزب فن تحریک جس کی رو ت فنی اظہار میں ہوت کی تبدیلی ، جدت طرازی ، بے معنویت اور باصولی ہو نزب فنی مقصد فن ، و ت بنی اظہار میں ہوت کی تبدیلی ، جدت طرازی ، بے معنویت اور باصول ہوئی جگر کے عظیم کی تباہیوں نے اس بنی اس سے کسی تم کے اکساب کی تو قع خبیر رکھنی چاہید و غیر ہ کے تصورات فنون واوب میں عام ہوئے تحرکید کو ایست و غیر ہ کے تصورات فنون واوب میں عام ہوئے بخر میں کو ترین کا کٹ ویں تو تحرب بجو میں اور و تی اغیماطی ہوئی ہیں گائے و تی تو تحرب بیند کی این میں میں ہوئی ہو اور ایل آرٹ ، پاپ بیند کی اینکہ کی اینکہ میں ، بینکس اور بہتر کی شدت پند فنی بے راور وی میں فوہر ہوئی اور ایل آرٹ ، پاپ آرٹ ، باپ آرٹ ، ناویت کا تحقیظ اور اینکی ااول جیسی اصناف عام ہو عمل جنوبی آواں گاروز م کے انگف اس بیب سمجھنا چاہیے جو آن و نیا مجر کی زبانوں کے اوب میں کسی نہیں صورت میں ضروریا نے جاتے ہیں۔ ترین اس بیب سمجھنا چاہیے جو آن و نیا مجر کی زبانوں کے اوب میں کسی نہیں صورت میں ضروریا نے جاتے ہیں۔ ترین اس بیب سمجھنا چاہیے جو آن و نیا مجر کی زبانوں کے اوب میں کسی نہیں میں خور و اور کی جو تی تو سط سے اشیاء کے وجود کو تشاخیم کی میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں کی گرفت میں نہیں میں نہیں میں کی گرفت میں نہیں میں نہیں میں کی گرفت میں نہ

سناه ال حالت (۱) ایجام (۵) ایجانیت یو نیر معنویت (۱) مجازا تمثیل یو طول ن به به ایجام این ایجام این ایجام (۱) ایجانیت یو نیز اسلوب جو خیال ن مختلف اکا یول وو یقی این مینویت فاج ۱۰ ماه رجر اکونی این معنویت یا معنویت ن حامل جو نی به (۸) سمی تحریر کافی سد (۱۹) معنویت ن حامل جو نی به (۸) سمی تحریر کافی سد (۱۹) معنویت ن حامل جو نی به (۸) سمی تحریر کافی سد (۱۹) معنویت ن حامل جو نی به (۱۹) شمیر میل ایک فری صفت شد به دو سری کامی سفت شد کاریان مغنویت شده این سفت شد کاریان

تر \_ كى صنعت جس سے مبالغه مقصود بو تا ہے ۔

یاد جس و فت مدینے کی فضا آتی ہے سانس بیتر ہو ساتو جنت کی ہوا آتی ہے (امیر میزانی)

تحري**ري (abstract) فن کی صفت جس سے وہ غير محسوس، مادراء، مهم ، لا جنن ، تمثیلی اور بجر ، معلوم ہو۔** 

تجریدی آرٹ ایعن فن جس میں خیال کی مختف اکائیوں کو سمی ارتباط کے بغیر چیش کیا جاتا ہے۔(دیکھیے تاثریت)

تجريدي اظهار تجريد لين ب معنويت اور بر بطي كا حامل اظهار (ويكتي ايال)

تجريدى افسانده يكي تجرباني انسانه جديد افساند

تجربیدیت (abstractionism) نظر یا فن جس میں تجربید کو مقصد کے طور پر قبول بیاجا اور فن کے ذریلیجاس مقصد کی ترویج کی جاتی ہے۔

تجریاتی منظیر فن پارے کا اسانی ، تکنیکی اور موضوی تی تجزیہ کر کے اس کی فنی قدر ، تیت متعین کرتہ تجریاتی شخید سائنسی تجزیہ سے قریب ہوتی اور ایسا متیب اخذ کرتی ہے جواس تشم کے متعدہ فن پاروں پر منظیق کیا جاسکے۔اس میں فنکار کے اسلوب کا تجزیہ کیا چاتا اور اس کے کئی سانی اخلب دات میں اسو بی اکائی تائش کی جاتی ہے۔ یہ فن پارے کی جیئت کے جوز کھولتی اور ان کا معنوی رابط معلوم کرتی ہے۔ ای المرح فن پارے کے موضوع کو کئی تناظر ات مثلاً عاجی افغاتی ، اطاقی ، اسانی اور و بی تناظر ات میں پر تھی اور ایک تشمیم پارے کے موضوع کو کئی تناظر ات مثلاً عاجی ، اطاقی ، اسانی اور و بین تناظر ات میں پر تھی اور ایک تشمیم کیاں ، جے فن پارے کی مجموعی قدر و قبت کہا جاسکتا ہے۔ یہ تنظیم فن پارے کے معنی اور اس ک

ساخت کی تنتیم می معاون دو تی ہے۔

تجر مید (analysis) فن بارے کے سال ، علیتی اور موضوعاتی اجزاء کوایک دوسرے جد کرنا

(تاکہ ان کی معنوبت اور ساخت کی تشہم ہو سے ) تجربے سے اجزاء کے ربط اور ان سے بنے وال کیت کا قربی مطالعہ ممکن ہوتا ہے۔ تجزید نہ سرف تج یاتی بلکہ ہر قشم کی تقید کا بیک اہم حصہ یان گزیر عمل ہے۔ کہتے ہیں مطالعہ ممکن ہوتا ہے۔ تجزید نہ سرف تج یاتی بلکہ ہر قشم کی تقید کا بیک اہم حصہ یان گزیر عمل ہے۔ کہتے میں تفصیل تجزید فن پارے کا حسن زائل کردیتا ہے مگر دوسری طرف یہ ہمی کہا جاتا ہے کہ تجزید سے فن پارے کے اجزاء سے وید بی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے جیسے ایک فن پارے کی عمل سافت سے۔ تحمیل اس کے متعدد عمل ہے۔ (و کیلیے تحمیل)

ستجسیم (personification) (۱) تجرید کی ضد (۲) حواس خسد کی گرفت می آنے والی حالت (۳) اشیاء ،افرادی نصورات کی نھوس کیفیت (دیکھیے تمثیل)

شجنیس اے جناس بھی کہتے ہیں لیمنی دولفظول میں صوتی مشاہبت لیکن معنوی اختیاف کابایا جانا۔ اس کی کن مشمیس ہیں۔

شجنيس تَأَم شعر مين دو لفظو ل كالعداد وترتيب اور تلفظ مين يكسال مونا ـ اس كى دو تشميل بين (١) متجانس

الفاظ ایک بی جنس ہے بوں بینی دونوں اسم ، فعل یاحرف بول تواہے تجنیس تام مما کی کہتے ہیں ۔ یوسف سے عزیز کو کئی مال زند ان عزیز میں پینسایا (مومن)

یبال اسم"عزیز"صوری اور صوتی میکه نیت کنین معنوی اختلاف کا حال ہے۔ (۲) متجانس الفاظ مختلف جنس

ے ہوں بعنی ایک اسم دروسر العل یاحرف تواہے تبنیس تام مستونی کہتے ہیں ۔۔۔

جیجی ہے جو جھے کوش و جمحاد نے دال ہے لطف و عنایات شہنشاہ پیدوال (عالب) معربُ اولی میں "وال" اسم اور مصرع ٹائی میں جزو فعل ہے۔

تنجینیس تعظی ستجاس الفاظ می نقطول کی کی بیشی یان کے مقام کی تهدیلی:

ع منه غرتی عرق دیم کے خورشید بُوار "غرق "اور" عرق "کی تحریر میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ نجنیس **زائما** الدامی تجنیس مطریف ورنا تص جی کہتے ہیں۔اس میں متنانس الفاظ میں صرف ایک میں۔ ن کسی بھی مقام پر کی بیشی یا فی جاتی ہے ۔ خلق کا کیوں ہال کرتے ہیں ۔ (میر ) تکھول کا ہال اساد وزولائے تجنیس *مرحر فی شعر کے کسی مصرے پاڑ* کیب میں متعد دانفاظا یک ترف سے نثر اے ہوں جیسے میکدے تک محتسب کو،میکشو، آنے نہ دو ( آئے ) "ميكدے، محتسب اميكشو" بيں ميم ہے سرحر في تجنيس بيدا ہو تلی ہے۔ تجنيس صوتى اغاظ من أكرايك الدائد حرف كالحمراريا في جائے ئىن كالحسن مىسىين ھىيىس كى سب شوكت (ایس) یہاں" ج، س ان "کی تحرار نمایاں ہے۔ شجینیس فاب ستجانس الفاظ جو صوتی ترتیب اور اعنوں میں جدا ہوں لیکن جن کی تقلیب ہے ایک ہے دومرے کے معنی حاصل ہول۔(دیکھیے تقلیب، قلب) تجنيس لا جن متجانس الفاظ مين تسي ايك حرف كااختلاف ليكن الفاظ بم قانيه بول 🗝 غیر کو ژخمسی دریا کا میں سات حبیں بيشه هير خدابن ، كهين سياح نهيس قوانی "ستاح" اور "ساح" من "ب اور ای مااختایاف ہے۔ تجنيس محرف متحانس الفاظ مين حركات كالنتلاف. مِشْكِينِ زَلْفُول مِنْ مُشْكِينِ كُمُوادِينَ ﴿ النَّيْمِ } "مبشكيس الور "مشكيس الميس ميم كي حركت مختلف هي-سجنیس م**ڈیل** متحانس انفاظ میں ہے ایک میں دو حروف زا کہ ہوں

منفل بین شور قلقل میناے ملی نوا! ایس آیا پیالد کد تو به کا قل ہوا (ووا

" للقال المن القل "من تبيس فريل سيد

سجنیس **مرفو**ستی نس الفاظ میں ایک مفرو : وادر دوسر انسی دیگر جزو کلمه سندل سرمر کب بتائے

ع الاه تنظیر ق م کالد مور میان ب ( امیر )

الفظ" برق الكال العظ"وم" على كروه أسر المتجالس الفظ" قدم "بنا تا ب

تنجنيس مركتب متجانس الفاظ مين ايك مفرواور دوسر امركب بوراس كي دو فتمين بين (١) متجانس مفرد

ادر مرکب الفاظ ایک ہی صورت میں کھتے ہوئیں والے تجنیس مرکب مما مل کتے ہیں ۔۔

خَانَ نَهُ مُمِيا واركو تَى تَنْتِي و وسر كا

باتھ اڑکئے گریاؤں بچاہ سر کوئی سر کا (انیس)

"مركا"مصرع اولى بين اسم اور حرف اضافت كامر كب اور مصرع انى مين نقل ب- (٣) متجانس الفاظ بين

مركب لفظ كے اجزاء الگ الگ يكھے جائيں تواہے جنيس مركب مفروق كيتے ہيں ۔

کہاجی نے ، مجھے یہ ججر کی رات

يقيس ہے ، سے ملے ملے اور اور ق

"جی نے "اسم اور حرف کامر کب ہے جس کے دونوں اجزاء الگ لکھے جاتے ہیں جبکہ" جینے "فعل ہے اور مناسبت منتصلات میں میں میں اور حرف کامر کب ہے جس کے دونوں اجزاء الگ لکھے جاتے ہیں جبکہ" جینے "فعل ہے اور

مقر د متعل نکھا جاتا ہے۔

منجنیس مُروَّد متجانس الفاظ ہے حروف میں اختلاف یا کی بیشی پائی جائے۔ تجنیس مر ة داور مکر ربحوالہ م

"بحر الفصاحت "ا يك بى صنعت كدونام بير \_(و يكي تجنيس كرر)

معمارع متي نس الفاظ مين بعض حروف مخلف ليكن قريب المحرج بول سه

اب مطلب ہمزہ ہمیں ذاکر یے سائے

حزہ کی سریشت یہ مولاتھ لگائے (دبیر)

" ہمزہ"اور " حزہ" کے پہلے حروف مختلف نیکن قریب الحزیٰ تیں۔ شخصہ میں میں میں جن

ستجنيس مطرف ديكهيه فجنيس ذائد.

شجنیس مکررشعر میں کسی بھی تشم کی تجنیس کی تحرار ہو <sup>سے</sup>

مجمی ہمت بھی مرک قائد و مرف میں مرف مجمی بھی تحق شو میں ہر شو بجیے محویت (انیس)

معرع اولی میں "صرف" اور معرع ٹانی میں " نحو" تجنیس تام کی تحرار ہے،"صرف" میں تجنیس تام مستوفی اور "نحو" میں جبنیس تام مما کی پائی جاتی ہے۔

لتجنيس ناقص وبكعيه عجنيس زائمه

متحويد قر آن كالفاظ كوان كى مح آوازور مين يزهن كاعلم ياقر آنى صوتيات: ترتيل-

تخست اکشعور (subconscious) نفسیات کی اصطلاح میں ذہن گادہ مقام جو شعور اور لاشعور کی درمیانی سطح پر واقع اور مشاہزے اور احساس کی حدود ہے باہر ہے۔ غنووگی کی حالت میں تمام شعور کی کے درمیانی سطح پر واقع اور مشاہزے اور احساس کی حدود ہے باہر ہے۔ غنووگی کی حالت میں تمام شعور کی کیفیات تحت الشعور کی مقال نہ ہو تو یہ کیفیات تحت الشعور کی مقال نہ ہو تو یہ کیفیات تحت الشعور ہے دد بارہ شعور کی سطح پر واپس آسکتی ہیں۔ (ویکھیے شعور والا شعور)

تخت اللفظ فطری عرومنی آ بنگ میں کسی اضافی موسیقانه آ بنگ (ترنم) کے بغیر شعر کی قر ات۔ تخت لفظی کسی زبان کا حرف به حرف یالفظ نه افظ دوسر می زبان میں ترجمه ۔ (دیکھیے)

تخدید (limitation) وه حالت جس میس کسی فنی یا ادبی اصول کا تعمل رک جائے یا اس کا اطباق مما عمل صورت پرند کیا جائے۔

تحریر لفظی معنی "آزاد کرتا" ماصطلاحاً بعض مخصوص صوتی بصری علامات کے توسط سے تنکمی زبان کی تر ہیم۔ تحریر تقریر کی بائدار ترسل اور زمان و مکال کی برسی وسعق س پر حاوی ہوتی ہے۔اسے زبان کا ہنوی روپ بھی خیال کی جاتا ہے جوایک فاص رسم الخط کاپابند ہو۔ارسطونے کہاہے کہ تقریرہ بنی تجربوں کی اور تحریر تقریری انظا کی است کا ظام ہے بین تحریر کو کلام کا اعش کہا جا سکتا ہے۔ پاکستانی اردویس اے لکھت بھی کہتے ہیں۔ انفاظ کی است کا ظام ہے بعن تحریر کو کلام کا اعش کہا جا سکتا ہے۔ پاکستانی اردویس اے لکھت بھی کہتے ہیں۔ تحریر بین آلسطور تحریر کے ظاہری مغبوم کے علاوہ جو مزید سوانی ای تحریر سے حاصل ہوں۔

تخریر کا آثار و ارتقاع تح یوا آغاز مصوری بواجی که آثاد غیر مبذب انسان کی قدیم پادگا بول

می دیجے جسے جی جی اس مصوری کے مقاصد مخلف ہو کتے جی گر تح یوکا مقصد چو کہ تر سل خیال و ت

ب اس زاد ہے ہے قدیم عمر القوم مصری تقدیم تعدیل ہوئی۔ قیاماً کہاجا سکتا ہے کہ تر بیل خیال کے مقصد
ارتقاع ہے تقدیم عمر اور پھر مجر و صوت میں تبدیل ہوئی۔ قیاماً کہاجا سکتا ہے کہ تر بیل خیال کے مقصد
ارتقاع ہے تصویری تح یوکا تفازہ ۵۰ سق میں سمیریا (عراق) میں ہواجی نے بعد میں مثلثی یا سخی ( cuniدرتان مقد سے تصویری تح یوکا تفازہ ۵۰ ساق میں میں ناز اور ال میں رواج ہیں اس عادی مقد س خطر مقد س مقد مقد س اللہ اللہ تعادیل کے متوازی مصرین خطوط جی جن جن میں مقد س مقدیم مقد ہو کہ اللہ تعدیل کے متوازی مصرین خطوط جی جن جن میں مقدیم مقدیم مقدیم کا دو ہو گئی نما کہ تھر کی مقاور کی مقدیم کی مقدیم کے تعدیل کرتی ہے ۔ فاص و عام دو صور توں میں مثا ہے ۔ دونوں تصویری خطوط جی جن جن میں مقدیم کی مقدیم مقدیم کی نما کندگی کرتی ہے ۔ فاص خط کو ہر المتی ( hiratic ) کہتے ہیں جو پر وہتوں کی تحریر کے لیے مقدیم مقدیم کی مقدیم کی مقدیم کی مقدیم کا جو یہ ہوئے جی اور الحمیں میں سے بعض میں کی کی تعدیل سے بعض میں کی مقدیم کو بیان اور مقدیم کی خطوط کو ایک دو سرے سے متاثر اور مماش کی تاتے ہیں جن جن جن جن جن میں استعال کرتے ہو مقان اور معری سینی متی اور تبدیل سے صوتی انجدی خط کے اور مقدیم کو ایک دو سرے سے متاثر اور مماش کی تاتے ہیں جن جن جن جن جن جن عی عوالی اور کا طبی حروف شتی ہیں۔

تحرلیف منظم یامصنف کے علادہ کسی اور کے ذریعے کلام میں کیا گیا شعوری یاسہوی روو بدل۔ تحریف پیروڈی نہیں ہوتی کے علادہ کسی اور کے ذریعے کلام میں کیا گیا شعوری یاسہوی روو بدل۔ تحریف پیروڈی نہیں ہوتی کے خواب پیروڈی نہیں ہوتی کے خواب کی مصنف بدلا ہوا کرنااور اس کی اصل حیثیت پر قرار ر کھنا مقعود ہو تا ہے۔ سریے کی طرح اس میں منظم یا مصنف بدلا ہوا نہیں ہوتا۔ بعض الہای کتابوں کی تحریف مشہور و معروف ہے۔

تر کی ایف روی حرف دری کا کسی ایسے حرف سے بدل جاتا جے قافیہ بنایا جاسکتا ہو جیسے" جیت 'اور "کیت "کا بیت "بنانا جودرامل" پلید "ہے۔ تحریف روی کو قافیے کا عیب سمجماجا تا ہے۔

ہر غیر ادبی یا ادبی تحریک ایک منشور کی جائی ہوتی ہے جس کے خطوط پر تریک کے ملم ادر، موندین و متاثرین وغیر داہیے مقصد کے حصول کے لیے عمل پیرار ہے ہیں۔ (ایکیٹے البی ترکیک)

متحسيد متن من موجود من توضيح طلب خيال كومتن سے الگ طاشي من الت سے الد فائيد ا

تشخصی اشیاء، مظاہر اور تصورات کی اصل اور حقیقت معنوم کرنے کا جمل مینی جس جھنی طب موضوع کا استخاب کرتا ہے ، ابہام ، امکان ، فیر بینی اور تقابل اس کی صفات ہوت ہیں۔ ان صفات کی دون کو ہٹاکر وہ اپنے موضوع کی حقیقت اور اصبیت معلوم کر ۲۰ اس کی نمو داور ار تقاء کے مدار ن دریا بنت کر کے موجودہ حالت سے ان کا تقابل اور ان سب کے بیش نظر ایک محققات تعمیم متعین کرتا ہے ۔ اس عمل میں وہ جمع شواہد ، مشاہدہ و مطالعہ ، مغروضات کی تفکیل ، موضوع ہے ان کے ار تبطیا ہے ، میشی کرتا ہے ، میشی کرتا ہے ، میشی کے موضوع کی اصلیت اور اس کے حق کا اظہار موضوع کی اصلیت اور اس کے حق کا اظہار موضوع کی اصلیت اور اس کے حق کا اظہار ہوتا ہے ۔ موضوع کی اصلیت اور اس کے حق کا اظہار ہوتا ہے۔ محقیق کے سارے مدادج اپنے اختیام ہوا کہ حقیل ہے گزرتے ہیں۔ ( دیکھیے او ب اور تحقیق ، ویش ہوتا ہے۔ محقیق کے سارے مدادج اپنے اختیام ہوا کہ حقیل سے گزرتے ہیں۔ ( دیکھیے او ب اور تحقیق ، ویش ہوتا ہے۔ محقیق محقیق محقیق مقالہ )

تحقیقی مقالہ (۱) کسی موضوع کے تمام حالیہ و ماضیہ کوا نف پر تنقیدی، مصر انداور حقیقت نما تح بر۔ (۲) اعلا تعلیم کی ایک پیشہ وراند ضرورت جس میں معلم اپنے کر بجو بشن کے مطالع سے مر بوط شرح و بسط کا متفاضی ایک ایسا موضوع منتخب کرتا ہے جس کے متعلق حالیہ معلو،ت ناکافی ہوتی ہیں۔اس مہم غائے ئے ماتھ وہ وہ اپنے موضوع کی اصلیت و ریافت اور اس کے متعلق تمام تر مفر و صابت اور توضیحات کو منظم و م تب حالت ہیں ایک مقالے کی صورت میں تحریر کرتا ہے۔ تحقیقی مقالے کو تصورات، و تیات یا شخصیات کے متعلق میں معلومات کا مخزن کہا جا سکتا ہے۔

شخلیل (synthesis) محلول بنانے کا عمل جس میں کسی شے یا موضوع کے منتشر اجزاء کو سیجا کیا جا تا ہے۔ تحلیل تحقیق کا آخر کا ہم مر حلہ ہے۔ تحلیل وٹر کیب منٹر ادف تصور ہے۔

تشخیر نفسی (phsycho-synthesis) بالعوم phsycho-synthesis و بین انسان می فرد کے ذبی کواکن کا جاتا ہے جبکہ اس کا در ست ترجمہ نفسی یا نفسیاتی تجوبہ جونا چاہے کیونکہ اس عمل میں فرد کے ذبی کواکن کا جدا جدا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس تخلیل نفسی میں ذبی کواکف کو ججو می طور پر موضوع بناکر کسی تحمیم کی طرف پر جتے ہیں بعنی اس میں ذبین اکائی کی حبیت رکھتا ہے۔ (دیکھیے فراکٹ کے نظریات، نفسیاتی تجزیہ) مسئل فر باید کی فرف پر جتے ہیں بعنی اس میں ذبین اکائی کی حبیت رکھتا ہے۔ (دیکھیے فراکٹ کے نظریات، نفسیاتی تجزیہ) حتی اس کی طرف پر جتے ہیں بعنی اس میں دبین اکائی کی حبیت رکھتے کی فر بائد کے نظریات، نفسیاتی تجزیہ کے خوالے الفاظ کی حال زبائیں۔ خالعی استوائی زبانوں کے برعکس مخلیلی زبانوں میں الفاظ کا استوائی کرنے والے عوال آزادانہ ہے معنی ہو کتے ہیں۔ اگر بعض عوال باسمتی بھی ہوں توافعال کے اجزاء جدا ہو کر ہے متنی ہو جاتے ہیں۔ شری دہنی الفاظ سے جاتے ہیں۔ شری دہنی دہنی مشدد حرف کو فار کی اور ار دو میں غیر مشدد جیسے ''حق ہند تہ دہنی اکا استوائی دہنی اکثر ہے الفاظ مشدد دہنی اوا کے جاتے ہیں مثلاً ''مین و تک ہیں۔ شدتی درت الفاظ مشدد دہنی اوا کے جاتے ہیں مثلاً ''مین و تی مثلاً ''مین و تی مثلاً ''مین کو تی درت نہ کو کار کی اور ار دو میں غیر مشدد دہنی اوا کے جاتے ہیں مثلاً ''مین و تی مثلاً ''مین کو دستی مدرت کی درت نہ کور اس کور درت نہ کور درت نہ کور کی درت نہ میں میں درت کی درت نہ کر اور کی درت نہ کور کی درت نہ کی درت نہ کور کی درت نہ کی درت نہ کی درت نہ کی درت نہ کی درت کی درت نہ کور کی درت نہ کی درت کی درت نہ کی درت کی درت کی درت کور کی درت کور کی درت ک

المخطى دُاكْرُ سيد عبدالله " تخلص كى رسم اور تاريخ " بس تكھتے ہيں :

دنیا کی کسی اور زبان میں اس رسم کا پیا نبیں چانا۔ انگریزی میں nom de plume انساء رواج ہے مگریہ مخلص سے مختلف چیز ہے۔ سنسکرت میں بھی اویب اور شاعر اپنی انشاء میں اپنانام کہیں کہیں استعمال کرتے تھے مگروہ دراصل نام کا معما ہو تا تھاجس کا سقصد شاعر کی شخصیت کو چیانا تھا، بخان ف اس کے تخلص شاعر کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔
قدیم عربی شاعر کی بھی اس وستور سے خالی نظر آتی ہے۔ عرب شاعر القاب یا جمڑے
بوئے نامول سے متعارف ہتے جو تخلص ہے الگ ہیں۔ تناص ایران کی ایجاد ہے اور
فاری کے زیر اثر ترکی اور اردو شاعری ہیں بھی ہے رسم موجود ہے۔ بیشتر تخلص ایے ہیں
فاری کے زیر اثر ترکی اور اردو شاعری ہیں بھی ہے رسم موجود ہے۔ بیشتر تخلص ایے ہیں
جن سے شاعر کی شخصیت متعکس ہوتی ہے۔ پھوایے بھی ہیں جو شاعر کے رتک شاعری
کے آئینہ وار ہیں۔

حقاص کے لغوی معنی "رہائی پانا" ہیں،اصطلاح میں گریز یون (قصیدے کی)
تشبیب سے مدح کی طرف نظاناور محدول کے نام کا گریز ہیں استعال کرنا۔اس لحاظ سے
تقصید سے مدح کی وجہ بھی بھی ہے کہ عموماً تشبیب کے آخر میں حقص یا شاعر اند نام لایا جاتا
تقاس لیے جب فرن الگ صنف قرار پائی (جواصلاً تصید ہے کی تشبیب مقی) تو تخص کی
رسم کواسے ساتھ لائی۔رود کی پہلا شاعر تھاجوا ہے حقص سے مشبور ہوا۔

اب (دور جدید میں) تخلص کے معاہدے میں جہلی ہو ہے۔ بعض برا ہور ور جدید میں) تخلص کے معاہدے میں جہلی ہو ہے۔ بعض برے اردو شاعر ور نبیس آئی محر شعراء تخلص ہے ابھی بے نیاز بھی نبیس ہوئے۔ بعض برے اردو شاعر ور نیق نے ایپ نام کے جز کو تخلص بنایا ہے جسے اکبر، اسلمیل، اقبال ، اصغر ، حفیظ اور نیق وغیر دے سے اسلمیل ، اقبال ، اصغر ، حفیظ اور نیقل وغیر دے سے اسلمیل ، اقبال ، اصغر ، حفیظ اور نیقل وغیر دے سرے ، قالی ، جوش ، انتر ، فراتی وغیر دے ان کے کلام کی خصوصیت آشکار ہے۔

(دیکھیے اسم خاص[۳]الف) تخلیمص دیکھیے تخلص محریز۔

تخلیع نیر معروف یا خود ساخته اد زان میں شعر کہنا۔ (دیکھیے اوزان خود ساخته)

ستخلیق (۱) غیر موجود کو وجود میں لانا (۲) علوم و فنون میں نے تصورات ،اسالیب اوراصاف ایجاد کرنا (۳) مر وجه تصورات ،اسالیب اوراصناف کو ہروے کار لاکر عوم وفنون کے مظاہر میں اصافہ کرتا۔ (۳) ہر فنی مظہر ایک تخلیق ہوتا ہے : مہا بھارت ،الیڈ اور شاہنامہ ،ویٹس ،اہرام اور تاج محل ، مونا کڑا ، میڈ ونا اور نو شیوں کا باغ، تان سین، موزار ب اور جیتھووں کے نغیر، شکنسلا، ہیملٹ اور اٹار کلی اور The Longest Day،اسپارٹکس اور مثل اعظم سب مختلف فنون کی تخبیقات ہیں۔

سختلیقیت (creationism) فن تخلیق ہے اُسر کوئی اضافی قدر (عابی ، فلسفیانہ ، افالاتی یارو حافی و غیر د) وابست نہ ہواوروہ محض حصول مسرت کے نظر ہے ہے خلق کی حمل کی و توالیس تخلیق سختلیقیت کی حامل ہوتی ہے یا اضافی قدر سے ناوابستہ فن براے فن کی تخییق کا نظر ہے۔ (ویکھیے ادب براے اوب، اوب، فن براے فن)

## تخلیقی تحریک دیمے تحریک()

تنخلیقی عمل کی مظہر کو وجود میں لانے کی ذہنی اور جسمانی کو مشش۔اظباری فنکار صرف ہی تخلیقی عمل کے سیر و فی اظہارے کے تخلیق عمل کو تسلیم کر تاہے جو خود فنکار کی ذات یاذ ہن تک محدود ہو، محرفہ فی عمل کے بیر و فی اظہار کے لیے تخلیق عمل میں جسمانی عمل کی شمولیت تاگزیرے مثلاً تحریر و تصویر، رقص و غناءاور اوافکاری و غیر و تشخل میں جسمانی عمل کی شفسیت فنکار ماحول کے مہجات سے متاثر ہو تار بتاہے اور اس کے تمام تاثرات شعور سے متاثر ہو تار بتاہے اور اس کے تمام تاثرات شعور سے

تخت الشعور اور پھر لاشعور کی سطوں پر مجتمع ہوتے رہتے ہیں۔ کسی وقت یہ تاثرات یاان کا کوئی حصہ ہیر وئی تخر کے یا تر غیب کے سبب اے اپنے تخلیقی اظہار پر مجبور کر دیتا ہے جو کسی متعید اضافی ہیئت کو اختیار کے بغیر ممکن نہیں (اگر چہ تاثر اتی فذکار صرف وجد الی اظہار کے قائل ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی ہیئت یا وسیلہ کظہار فیر ضرور می ہوتا ہے۔) لاشعور سے شعور کی سطح پر واپس آنے والے تاثرات چو کلمہ ہیر وئی تحریک کے زیراثر مر اجعت کرتے ہیں اس لیے دونوں کی مماثلت بھی ہوتی ہے (کوئی واقعہ یا حادث و غیر ہ جس کا تجربہ فنکار نے ماضی میں کہی حاصل کیا ہوتا ہے اور اس کے تاثرات اس کے لاشعور میں و ہے ہوتے ہیں۔)

شعور کی سطح پر والیس آنے کے بعد ان کا اظہار مختلف وسائل کا متقاضی ہوتا ہے جو فنکار کی قات کے باہر ہی پائے جاتے ہیں (زبان و قلم، بیشہ وسٹک اور ساز ورنگ وغیر ہ) اشھیں استعمال کرتے ہوئے ہیں تخلیق عمل کی تفسیات سرگرم رہتی ہے لیجن ماضی و حال کے تاثرات کو بچی تخلیق میں تبدیل کرنے کے بیجی فزیکار استخاب و تر تبیب در و و قبول اور تمام مناعی اور ہنر مندی کو ہروے کار لا تا ہے۔ تا تمامی منا آسودگی اور مندی کو ہروے کار لا تا ہے۔ تا تمامی مناق اور اس خلیقی نمونے کو دیکھیا، جانچیا، تراشتا اور اسے اضطراب جیسے جذبات جب تک فتم نہیں ہو جاتے وہ بار باراسینے تخلیقی نمونے کو دیکھیا، جانچیا، تراشتا اور اسے

موزونیت دینار ہتاہے یہاں تک کہ اسے اپنی تخلیق کی تکمیل کا احساس ہو جاتااوروہ سامعیانا ظریک اس کی ترمیل کردیتاہے۔

تخمیس بیشتر سے کے ہوئے دو معرعوں (یعنی ایک شعر ) سے پہلے ان کے مضمون کی مطابقت اور انحیں کے مضمون کی مطابقت اور انحیں کے دو معرعوں کا اضافہ۔(ویکھے تضمین، نخس) کے رویف و قوانی کی پابندی میں مزید تین تو مینی مصرعوں کا اضافہ۔(ویکھے تضمین، نخس)

تختیق لفظی معنی "کلونٹا"، عرومنی معنی مقررہ وزن کے ارکان میں ایک حرکت (یا حرف) کااف نہ

حس سے اس وزن کے حال مصرعے کی قرائت میں جھٹکامحسوس ہو:

ع چر پلمل رہے ہیں اب سورج کے سامنے

معرع بالامیں افظ 'اب ''کی ایک حرکت زائد ہوئے ہے تختی بید اہوتی ہے۔ اگر اس افظ کی بجائے ''جو ، و ، یہ ''جیسے وزن کا کوئی افظ یا حرف رکھا جائے تو معرے ہے یہ عیب ختم ہو جائے گا۔ (دیکھیے تسکین اوسط) سخت کے اسکال (imagination) فکر و خیال کی توت جس کا تعمل شعور کی مطح پر ہو تا اور جو ذہن کے

اہم واقع مظاہر اور حقائق کا حساس واوراک کرے اخمیں منظم بیکروں ہیں مجتنع کرتی ہے۔ کوارج اے
اہتدائی تخیل کہتا ہے اور یہ قوت تمام افراو کو حاصل ہے۔ اہتدائی تخیل سے کیفیت میں ہر تراار تعمل میں
اہتدائی تخیل کہتا ہے اور یہ قوت تمام افراو کو حاصل ہے۔ اہتدائی تخیل سے کیفیت میں ہر تراار تعمل میں
مختلف فافوی تخیل بھی ہو تا ہے جے کوار ن نے شاعرانہ تخیل کانام دیا ہے جو (فزکار کے تخییق عمل میں
اختا ہے و تر تیب، رو و قبول اور تراش فراش کے بعدا پی شاخت رہتا ہے۔ یہ تخیل حقیق ابتدائی تخیل میں
فزکار کے قکری اضافے سے بیداہو تا ہے جیسے

"آباريز عزور شور عبدراب"

احساس وادراك ليعنى ابتدائي تتخيل كي نيكن

"آبتارے خدا کا جال فاہر مور اے"

شامرانه تخيل كى مثال ب ال متخيله بمى كتب ين -"مقدمه شعروشاعرى" من حالى في كلما ب

سب سے زیادہ مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے تمیز دی ہے ۔ ب توت مخیلہ یا تخیل ہے۔ یہ توت شاعر میں جس قدر اعلا در ہے کی ہوگی اس کی شاعری ای قدر امد در ہے کی ہوگی اور جس قدر بداد تا در ہے کی ہوگی ای قدر اس کے شاعری ان اور ہے کی ہوگی ای قدر اس کے شاعری اون اور ہے کی ہوگی۔ یہ وہ ملکہ ہے جس کو شاعر مال پیٹ ہے اپنے ماتھ لے کر نگل ہے اور جواکساب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر شاعر کی ذات ہیں یہ ملکہ موجو و ہے اور باتی شرعوں ہیں جو کہ کمال شاعری کے نے منر وری ہیں، پچھ کی ہے تو وواس کی کا قدار کی اس ملکے ہے کر سکتا ہے لیکن اگر یہ ملکہ فطری کسی ہیں موجود نہیں تواور منروری شرعوں کا کتنائی بڑا مجموعة نہیں۔ شرعوں کا کتنائی بڑا مجموعة اس کے قبضے ہیں ہو موہ ہر گزشاعر کہا انے کا مستحق نہیں۔

یده طانت ہے جوشاع کوزمانے کی قید ہے آزاد کرتی اور ماضی واستقبال کو
اس کے لیے زمانہ حال میں تھینے لاتی ہے۔ تخیل کی تعریف کرتی ہمی اسی ہی مشکل ہے
جیسی کہ شعر کی تعریف۔وہ ایک ایسی قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجرب یا
مشاہ ہے کے ذریعے ذہین میں پہلے ہے مہیا ہو تاہے، یہ اس کو کرر تر تیب دے کرایک
نی شکل بخشی ہے۔ تخیل کا عمل اور تقر ف جس طرح خیالات میں ہو تاہے ای طرح
الفاظ میں بھی ہوتاہے۔

تخسیکی افسانوی، فرمنی، غیر حقیق، تخیل سے متعلق، خیالی۔

تكدا زُك ديكي استدراك ، بحر متدادك.

تُکر پکتھُو الفاظ کی تفکیل کے سنسکرت نظریے کے مطابق خالص (سنسکرت)الفاظ میں غیر زبان کی آوازوں کی شمولیت سے بننے والےالفاظ۔(دیکھیے تنسم)

مدور الفظى معنى "مدون كرنا" اصطلاحاد بوان بناف كاعمل (ويكي تالف، وبوان)

مذر الله تفاد ظاہر كرنے كے ليے شعر ميں مخلف ر محول كے نام كا ستعال كرنا۔

یاں کے مہیدوساہ ٹی ہم کود خل جوہے سوا تناہے رات کورورو من کیااور دن کوروروشام کیا (بیر)

"سپيدوسياه" من مذي كاعمل بي جو"رات دن"اور" صحاتام" كے تعناد كا ظهار كر تاہے۔

مذکرہ کتاب بس میں شعراء کے حالات اور ان کا کلام نموانا جی گیا ہے۔" نکات اشعراء" (ہیر)،
" مذکرہ شعراے اردو " (ہیر حسن)، " مذکرہ بندی گویاں " (مصفی )، " طبقات شعراے : ند" (عبدالکریم)،" استخاب یادگار" (امیر بینائی)، "کلشن ہے فار" (شیفت)، " نمخانہ جادید" (الالہ شری رام دبلوی)، " استخاب یادگار" (امیر بینائی)، "کلشن ہے فار" (شیفت)، " نمخانہ جادید" (الالہ شری رام دبلوی) اور" آب حیات " (محد حسین آزاد) اردوشعراء کے اہم آذکرے ہیں۔ ان میں " آب حیات " اگر کرول سے اس سے مختلف ہے کہ ہار دوزبان کے آغاز ،اردو لظم کی تاریخ اور زبان کی تبدیلیوں پر بھی بخت کر تاہے اور اس میں شاعری کے ہائے اور ارمقرار کر کے ہر دور کا چند خصوصیات کے ساتھ آذکرہ کیا گیا ہے۔ گئرہ کیا گیا ہے۔ میں مرف نظر نہیں کیا ہے۔ شعراء میں ساتھ منافر کے حالات کے کا الات سے بھی صرف نظر نہیں کیا ہے۔ شعراء میں سے بعض کے متعلق نبایت تفصیل ہے تکھااور مشمی حالات سے بھی صرف نظر نہیں کیا ہے۔ ان کا مجتمع نموٹ نظر نہیں کیا ہے۔

## معرا نظار شعراء کے مالات اوران کے کلام کامؤلف۔ (و یکھیے تذکرہ)

 ا خاظ انعام اعتدال انتخف تخاف منطقه الجاوله و غيره (۱۵) تراكيب مين دومر الفظائر مذكر بوقواس كم تذكير باني جاتى المنظمة المنطقة المجاولة و غيره (۱۵) وونون الزاء غدكر بول آب ورنك الحل فئد وغيره (۱۲) دونون الزاء غدكر بول آب ورنك الحل فئد وغيره (۱۷) بعض الفاظ سيات و مباتل سنة قد كيريات جين دوه بهر جمعني دو ماعات الكزر بمعني گزر بااور عرض بمعني چوزائي و غيره (۱۸) غدكر الفاظ كي جمع حوادث و حقائق و ممانكي و غيره د

## تراژف معنوی بکسانیت (دیجیے مترادف،مرادف)

تر افق مسرعوں کی تر تیب بدل جانے ہے اگر مضمون میں فرق نہ آئے توان میں ترافق پایا جاتا ہے۔ "آئینڈ بلاغت" میں اس کے لیے چار معرعوں کی قید لگائی گئی ہے جبکہ دو، تین یا چار سے زائمہ مصرعے بھی معنوی رفاقت کی اس حالت میں ہوں تواسے ترافق کہناور ست ہوگا۔

ترات (۱) بحر ہزن مسدس محذوف رمضاوع (مفاعمیلن مفاعمیلن فعولن مرمفاعیل) بیں چار مصرعوں میں تکھی جائے والی قدیم فاری صنف جواب متر وک ہے۔ آج کل رہاعی کو ترانہ کہتے ہیں تکراس کاوزن مختلف ہو تا ہے۔اقبال نے ترانہ کی بحر میں رہاعی کہی ہے:

و گر گو ل عالم شام و سحر کر جہان ختک و تر زیر و زیر کر رہے ہے۔

رہے تیری خدائی دائے سے پاک مرے بدول سے حذر کر
دہ کیجے رہائی (۲) قومی دوطنی یا نہ بھی جذبات کی عکاسی کرنے وائی نظم مشارُ اقبال کا "ترانتہ بندی"
مارے جہال سے انجھا بند وستال ہمار ا

ترکے (troilet) نرائیسی صنف بخن کی ایک معروف بیئت جو آنھ مصرع کی بھرار آٹھویں مصرے کی بھرے میں پہلے مصرے کی بھرار چوہتے اور سماتویں مصرے کی جگہ اور دوسرے مصرے کی بھرار آٹھویں مصرے کی جگہ کی جاتی ہوں ہے گئے گئے گئے کہ جاتی ہوں ہے گئے گئے گئے گئے گئے ہوں ہے اور چھنا مصرع دوسرے مصرعے کے قافیہ میں کھا جاتا ہے اور اسل تیسرے والے پہنے ہیں اور چھنے ان تین مصرعوں کے اختلاف ہے یا کہا جاتا ہے بمعنی "و تین کے سب بی اس بیئت کو تراکے کہا جاتا ہے بمعنی "و تین مصرعول میں ان تینوں کی جد آگانہ شناخت کے سب بی اس بیئت کو تراکے کہا جاتا ہے بمعنی "و تین مصرعے "۔

اردو میں نریش کمار شاد ، فرحت کیفی اور رؤف فحر وغیر و نے اس بیئت میں نظمیس کمی ہیں۔

## مؤخرالذ كركاايك رّائط" نائم كبيول"

ہوا میے ہی باتی ، نہ ہیں ہو عباس اللہ ناہے آپ کود ہرائے تھک سکی تاریخ بہوا ہوا ہوا ہوا ہے تھک سکی تاریخ بہوا ہوا ہوا ہم ہما اس کو آسکے ہیں راس اللہ بنوا میہ ہی باتی ، نہ ہیں ہو عباس اللہ مرول ہیں و فن ہوئی اقتدار کی ہوباس اللہ ہرا کی حرف ہو س پر کھنچا نظر سمنیخ بہوا میں بنوا میہ ہی باتی ، نہ ہیں ہو عباس اللہ بنوا میہ ہی باتی ، نہ ہیں ہو عباس اللہ خاریخ اللہ تنکی تاریخ باللہ کو دہرا کے تھک سکی تاریخ ب

تر تنبیب بھی حروف میں گر تیب جو بھی صوری اور بھی صوتی طرز پر بوتی ہے۔ او و حروف کی تر تیب لی جل ہے اب ہو ہی کان تیب جل ہے اس من ان میں جل ہے اب ہے ہے ہی کان میں جل ہے اب ہے ہے ہی ان میں مشاہب ہیں اس کی قدر صوتی عاظ ہے بھی ان میں مشابب ہیا گی جاتی ہے۔ ای طرح ج بی بی و و وں طرز بر مشابب ہی اگر جاتی ہی دو و وں طرز بر مشابب ہی کی تر تیب بھی دو و وں طرز بر کی گئی ہے۔ اصل صوری تر تیب میں اوروح دف یوں کھے جاسکتے ہیں.

> م تيل ديکھيے تجويد۔ تريل ديکھيے تجويد۔

تر جمان "ترزبان "بمعنی "فضح زبان مامعرب ایک زبان ک خیالات کود، سری زبان میں اواکر نے والا۔
تر جمانی ایک زبان کے خیالات کو دوسری زبان کے روز مرداور اسانی خصوصیات کے چیش تظراوا کرنا جو ایک تنگی یا تقریری عمل ہے۔(ویکھے اردوے مبین)

تر جمہ (۱) ایک زبان کے تھی یا تح یری خیالات کو دو مری زبان شراس کے تواعد واصول کے مطابق تبدیل کرنا۔ ترجمہ بین اسانی تربیل کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے دوبالکی مختف زبانوں کے گروہ یا دوافر ادا بیک دو مرے کو باسانی تربیل کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے دوبالکی مختف زبانوں کے گروہ یا دوافر ادا بیک دو مرے کو باسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ترجمہ پوری طرح ایک ذبان کے خیالات کو دومری زبان میں منظل نہیں کر سکتا مگریے نہ صرف معاشرتی ، معاشی ، قد ہی اور سیاسی لحلظ سے مود مند ہو تاہے بلکہ مختلف زبانوں کے افراد کی باطنی کیفیات کو بھی سی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔

ادود میں ترجے کی دوایت قاری اور عربی ند ہی رمائل اور مخفوطات کے ترجوں ہے شروع ہوتی ہے۔ مختلف اسالیہ ہیں قرآئی میں ایک خاص اسانی اہمیت رکھتا ہے، چرید و نصائی ہوتی ہے۔ مختلف اسالیہ ہیں قرآئی میں ند کورہ ذبانوں ہے کیے میج ہوتے ہیں۔ ہیں ہیں صدی کا ہتوں اور واستانوں کے تراجی سرسے آتے ہوا نحیں ند کورہ ذبانوں ہے کیے میج ہوتے ہیں۔ ان کے ما تھ جاد حیور کی اہتداء میں انگریزی نظموں اور بعض نثری افلاتی رسالوں کے بھی ترجے ملتے ہیں۔ ان کے ما تھ جاد حیور یک اہتداء میں انگریزی نظموں کے ترجے اور سرشان کا ترجمہ "خدائی فوجدار" ہو ایجیٹی عادل" وان کیونے " کے اگریزی ترجے ہیں آدرو اور انگریزی ترجے ہیں۔ فورٹ ولیم کا فی کے ارباب نے ہندی، اردو اور انگریزی کی چند نظمیں پھی ترجی اور کھی ترجمائی کے ریک نے اروو اور انگریزی کی چند نظمیں پھی ترجی اور کھی ترجمائی کے ریک کی اور والی کی ترجی ان ترجی ہیں تھی ترجی کی اور والی کی ترجی ان مختل کے ریک کی ترجمائی کی ترجمائی کی ترجمائی کی ترجمائی کے ریک علام کی کہا تھی ترجمائی کی ترجمائی میں خوب ہی ترجم میں جند ان ترجمائی میں خوب کی ترجمائی میں خوب کی ترجمائی کی تر

( دیکھیے منظوم ترجمہ )

(r) شعر کا انتفادہ جس میں ایک زیان کے شعر کودوس کی زیان بیس خصوصاً فار ہی اعرب سے اردومی منتقل کیا جاتاہے مثلاً میر کاشعر

> پیار کرنے کا جو خو یا ں ہم یہ رکھتے ہیں گن ہ الناس بحى تولوجيت الماسيخ كيول بيارب بوت

> > معدی کے اس شعر کاتر جمہ ہے ۔۔

دوستاں متع کنندم کہ چراول بے تودادم بایدادل به تو گفتن که چنس خوب پرانی

اس رجے کے تعلق سے حالی کہتے ہیں کہ میر کا" پیارے ہوئے"معد می کے "خوب چرائی" ہے بہتر ہے۔

تر جرج بند نقم سے بند کی ایک بیئت جس میں ہر بند کے آخر میں ایک ہی مصرے یا شعر کی تحرار کی جاتی

ہے۔ (ترجیع بمعنی مر اجعت )ا یک مصرعے کی تحمرار مخنس بند میں اور ایک شعر کی تحمرار مسد س یازاند

معرعوں کے تربی بند میں عام مشاہدہ ہے۔اس متم کے مخسس میں قانیوں کی تر تیب اوا وا برن ن ن خ

ج ب بوتی ہے۔ مجمی میلے بند میں ترجعی لین ٹیپ کے معرعے کا قافیہ بھی ہو تاہے جیے

عقل ہے تو مر اکہا کر تو کو یا د علی ر با کر تو

اک طرح یہ بھی ہے مرباکر تو اسک و رشیار پر بہا کر تو

یا علی ۽ یا علی کہا کر تو

سبحہ محر و انی ہے کر استغفار

نهیں در دوو نلیف سیجه در کار

چکے چکے ہویا لکا ریکا ر

اس کو جیناہے عاشقوں کا شعار

یا علی ، یا علی کہا کر تو

یر بیم کی لفظ کے آخری حرف ، بجایا صرفیے کو ختم کر دینا مثلاً" پر فاست" ہے" بر فاس"، "پر" ہے" ہے" ادر" بر" ہے" یہ" جنمیں رب اسراد اکیا جاتا ہے۔

ترزيان كيمير بمان

تر سیل (communication) افتظی معن" پہنچانا"، اصطلاعا تقریر، تحریریا تصویر وغیرہ کے اربید خیال کوس میں، تاری یا نظر نیمہ پہنچانا، اے ابلی کچھ جیں۔ اس کے تعلق ہے ایک سوال ہمعصر فنون میں ہے بیدا، و تبیاب کہ ترسیل فنون کا مقصد ہے کہ نہیں ؟(ویکھیے ترسیل کاامیہ)
میسیل کا المہید فن کے توسط ہے فنا ریجے کہن چا بتا بین اپنے خیال کی ترسیل اس کا مقصد ہو تا ہے لیکن مرسیل کا المہید فن کے توسط ہے فنا ریجے کہن چا بتا بین اپنے خیال کی ترسیل اس کا مقصد ہو تا ہے لیکن

عبد جدید میں جب اشیاء کے اور تباط وقر سیب میں خلل آئیا ہے ، خیال کی ترسیل ایک مسئلے کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے کہ غیر بم آ بنگ اور ب ربطی کے س عبد میں کیاوا قعی ترسیل عمکن (اور ضروری) ہے؟ ہیرون کے خلفش راور اختشاد نے فنکار کی ذہنیت کو بھی بح الن سے دوجیار کر دیا ہے ، لا محالہ اس کا ظبار شکستہ ور یختہ ، ب ربط اور زبان ور الا یعنی ہو کررو گیا ہے اس لیے خیال کی ترسیل اب اس کی ضرورت نہیں ، نظم و منبط ، منطق شلسل اور زبان و ممکل جس کی نمیال خصوصیات ہیں۔ ایسان وقت عمین تھا جب اشیاء اور ان کے تعلق سے تمام خیالات مر بوط اور مسلسل واقع ہوا کرتے ہتے ۔ عصری او ب وفنون ترس کے اس المیے سے دوجیار ہیں کہ وہ آج کی بند می تکی بند زندگی میں کھر کہیں فطری ہم آ بنتی نہیں یا ہے۔

ترسیل کا مغالطہ نی تنتید فنون وادب کے ذریعے دیال کی منظم اور مرتب ترمیل کو موجودہ دور میں محال

قراردی ہے۔ اس کے عوامل اس نے جدید عصر و فکر میں تلاش کے جیں کہ جدید زندگی میں عصر و فکر کی تاثر افرینوں نے اشیاءاور حقائق کے روابط کو منتشر کر دیاہے یاان کے روابط کے تصورات فیر ہم آ بنگ ہو گئے جیں۔ اس صورت میں فنون وادب کے نوسط سے ان کا ظہار بھی منتشر خیا کی اور بر برطی کا آئینہ دار ہوگا اس لیے ترسل خیال کاروای تصورا کی مغلط کے سوا کھے نہیں۔ نکارا پنا طراف کو جس پر اگندگی میں دیکھتا ہے ترسل خیال کاروای تصورا کی مغلط کے سوا کھے نہیں۔ نکارا پنا طراف کو جس پر اگندگی میں دیکھتا ہے ، اپنے وسیل اظہار کو بروے کارلا کروہ فن میں پر اگندگی ہی کے عناصر کو پیش کر سکتا ہے۔

مرسیلیات اظہار خیال کے ذرائع کو فنی یا تکنیک طور پر استعال کرنے کا عم ۔ تقریر و تحریر ترسیلیات کے بنیادی ذرائع ہوں یا تکنیک طور پر استعال کرنے کا عم ۔ تقریر و تحریر استعال کرنے کا علم ۔ تقریر و تحریر استعال میں ان اور مختلف بنیادی ذرائع بیں دائع میں شامل ہیں۔ کوؤز) اور آوازوں کو صبط بیں لانے اور ان کی باز کوئی کرنے والے آلات بھی ان ذرائع بیں شامل ہیں۔

ترسیل شد صرف ملوم کے مواد و موضوع کا بلد فن وارب ہے مواد و موضوع کا بھی مقصد ہے جو ند کورہ عوامل کو ہرت کرے صل بیاجا مکتاہے۔

سیم سر م ازبان کی اصوات کو مختلف تحریری عدمات میں طاہر سرنا۔اردو تر سیم میں نقی اور عمودی خطوط ،

نصف دانزوں اور نقطوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ان کے برتنے کے طریقوں سے ترسیم میں مختف اسائیب رائج ہو مجھے میں مثلاً شنح اور نستعلیق وغیر د۔ (دیکھیے تر تیب حجی، خط [۱])

ترسیمی (graphemics) تنگلی زبان کو تح رین علامات میں ظاہر کرنے کا شم۔

تر سیمید (grapheme) تحریری علامت جو کمی مخصوص صوتے کے لیے استعال کی جائے مثلاً تمام اردو حروف تر سکیے اور مخلف صوتیوں کی تحریری ملامات ہیں۔اعراب اور رموز او قاف بھی ترسیمیے ہیں۔(دیکھیے حرفیہ)

تر شیخ شعر میں ایبام مر شح کابلاجانا۔ (دیکھیے ایبام مرشح)

مصبح (۱) شعر کے دونوں مصرعوں کے اغاظ کا بالتر تیب ایک دوسرے کا ہم وزن ہونا سے

نگر میر کی محمر اتد و زاش رات کثیر کلک میری رقم آموز عبار ات تلیل میرے ابہام په ہوتی ہے تعد تن تو بیج میرے ابہال ہے کرتی ہے تاوش تفصیل میرے ابھال ہے کرتی ہے تراوش تفصیل

(٣) شعر کے الفاظ کا ہم وزن وہم قافیہ ہوتا 🗝

یو چھاکہ طلب: کہ، قناعت پو چھاکہ سبب: کہاکہ قسمت (تسیم) (۳) شعر کے الفاظ کا بحر کے ارکان سے ہم وزن ہوتا :

عُ شَمَا يَجُدُ تَوَ خُدانِمَا يَجُدِ شَهُو تَا تُو خُدابُو تَا مُفَاعِمِيلُنَ مُفَاعِمِيلُنَ مُفَاعِمِيلُنَ مُفَاعِمِيلُنَ مُفَاعِمِيلُنَ کر فع (sublimation) ناوے خیال جے صنف شعر کی معیاد کی بیئت بیں چیش کیا گیااور جس کے اظہار کا اسلوب مر صع و سبح ہو۔ تدیم رومی نیاد او نبی کنس نے اپنی تحریر "On the Sublime" بی اس نظر ہے کا ظہار کیا ہے مثلاً رزمیہ نگارا ہے موضوع کی اہمیت کے چیش نظر اس کے کر دارادر واقعات کو اس نظر ہے کا ظہار کیا ہے مثلاً رزمیہ نگارا ہے موضوع کی اہمیت کے چیش نظر اس کے کر دارادر واقعات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ زبان و بیان کی متعدد صنعتیں بروے کار لا تا اور جر زاویے سے اسے اظہار کو سیاستی میں اس طرح بین کرتا ہے جس سے اس کی تخلیق شاصر ف روحانی مسرت بلکہ اخلاقی تاویب کا باعث بھی بن سنواد کر چیش کرتا ہے جس سے اس کی تخلیق شاصر ف روحانی مسر سے بلکہ اخلاقی تاویب کا باعث بھی بن جاتی ہے۔

تر فیل تر میل وید مجموع کے آخری رکن پر سبب خفیف کاانسافیہ لیعنی مستضعلن + تن = مستشعلاتن ، متفاعلن + تن = متفاعلا تن اور فاعلن + تن = فاعلاتن - منافے کے بعد رکن مر فل کہلا تا ہے۔

تر فی پیشد فنکار جواد ب کے توسلا سے اشتر اکیت کی تبنیخ کا حامی، ادب براے زندگی کے اصول پر کاربند، ابہام و تجرید کا مخالف اور حقیقت بیانی اور واقعیت پیندی کو تبول کرنے والا ہو۔

ترقی بیندادب زندگ اور اس کے حقائق ہے ہمرشتہ اوب جس میں حقائق اشتر اکیت کے زیر اثر بیان .

کے جاتے ہیں۔ اس بیان میں کسی تھم کا ابہام روا نہیں رکھا جاتا۔ ادب کے موضوع کو جے جان کے نچلے طبقے سے منتخب کیا جاتا ہے اور جس کے کروار عمو مامز دور ، کسان ، طوا نف ، ولال اور ان سب کا استعمال کرنے والا سابو کارو غیر وہوتے ہیں، راست نقیقت اور واقعیت سے ہم آبنگ رکھ کر فرن وادب کی ہیئوں میں فیش کرنے جاتا ہے۔ مقصد سے ہو تا ہے کہ عان کا نمچا طبقہ سر مایہ وار کی باسر مایہ وارول کے جر واستحصال میں فیش کرنا جاتا ہے۔ مقصد سے ہو تا ہے کہ عان کا نمچا طبقہ سر مایہ وار کی باسر مایہ وارول کے جر واستحصال سے کیا جارہ ہے اور اس صورت حال کواشتر اکی فکر و نظر اور اشتر اکی سان کی تفکیل سے قدم کیا جاسکتا ہے۔

ترتی پندادب نے الا الواجی ترتی پند تحریک کے زیر اثر نمود کی اور نشوہ نما پائی۔ ایک تحریر کی منشور کی پابندی اس کے حامیوں کے لیے ناگزیر منتی اور اس منشور نے فنون کے توسط سے اشتر اکیت کی تبلغ کو جائز قرار دیا تھا۔ اس اوب نے ۵۵ م۵ء تک اپنی جڑیں خوب معبوط کیس، روایات سے انتحراک کے تبلغ کو جائز قرار دیا تھا۔ اس اوب نے ۵۵ م۵ء تک اپنی جڑیں خوب معبوط کیس، روایات سے انتحراف کیا اور اپنی محدود زمین میں جہال تک بنار سائی حاصل کی۔ شاعری میں ترقی پندادب نے لکم اور

میراوب قدیم اوب صان معنوں میں مختف ہے کہ اس ناوب کو افادی مجھوں وہ جسس وہ فراند کے جسس وہ فراند کے جسس وہ فراند ہے ہے۔ فراند ہے ہیں۔ بیداد ہو جدید اوج سے فراند ہیں۔ بیداد ہو جدید اوج سے محمل میں مختلف ہے کیو تکہ جدید او ہاں کی اضافی قیر فنی اقدار کو قبول نہیں کر جایا ہو و بیداد ہو جدید او ہا کی ہمنویت وابہام و تج بیداور ہے متفصد بیت کا شاک تفاہ مار کسر سے زیراٹر دونے کے سببات مارکسی اوب مجھی کہاجا تا ہے۔

سجاد ظهیم ،احمد علی ، فیض ،مر زار جعفری ،احمد ندیم قاسمی ،عزیز احمد ،غلام عبس، خواجه احمد عباس ،سیداخشام حسین ،متاز حسین ،راجندر عنکه بید می ، تجاز ،مخد و م، عصمت چنخائی ، کرش چند ر ،او پندر تا تحد اشک ، ساتر ، بحر و ح ، کنی ، محر حسن ، قمر رئیس اور چو گیند ر پال و غیر داش اوب کے اہم فنکار ہیں۔ تا تحد اشک ، ساتر ، بحر و ح ، کنی ، محر حسن ،قمر رئیس اور چو گیند ر پال و غیر داش اوب کے اہم فنکار ہیں۔ تا تحد اشک ، ساتر ، بحر و ح ، کنی ، محمد میں اشتر اکر میں اور جو گیند ر پال و غیر داش اوب کے اہم فنکار ہیں۔

ترقی بیسند تحریک ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۵ء کا اشر اکت کے زیر اثر جاری رہنے وانی ادبی تحریک و ۱۹۳۰ء کے بعد یہ درق ان آبا الله وی خوال الله وی خ

ترقی بیشدی اوب وفنون کے توسط سے اشتر اکیت کی تبلیخ کا نظریے۔ افتر الایمان نے اپنی خود نوشت "اس آیاد خرامے میں "میں تکھاہے:

بہت سے او گوں کا خیال تھا کہ ارباب ذوق کا حاقہ ترتی پیند مصنفین کے جاتے کی ضد تھا عمر ایبا نہیں تھا۔ بنیاوی فرق زاویۂ نگاہ کا تھا۔ ترتی پیند جاتے کی نظر میں وہ تحریریں معتبر نہیں تھیں جواشتر اکی زاویے کے تحت نہ تکھی تمیٰ ہوں۔ حاقہ کارباب ذوق کی نفر میں ازادیہ نگاد جانے ہو بھی ہو شبت چیز ہرائتبارے ترتی پیند ہوتی ہے بین ترتی بسند ترا بین شکیس ہر انتیار ہے آغاز میں ترتی بسند کی اطابق ان تحر میروں پر ہوتا جسند ترا بی شکیس ہر انتیار ہی ہے۔ آغاز میں ترتی بیند کی کا طابق ان ان تحر میروں پر ہوتا تھا جن میں مطابق ہو اور جو انسانی زندگی کے ان گو شوں کو بے نقاب کریں جن بر لکھنا عیب میں شار کیا جاتا ہے۔

۔ قیم حساب جسل کے ہند سول سے حروف کا کام لے کر شعر ی اظہار۔ دکنی شاعر غواصی نے اس مسنعت میں غزل کمی ہے۔ (ویکھیے توشیح)

مرقیمہ تلمی مطبوعہ دیوان کے خاتمے کے اعلان کی تحریر کہ فلال شاعر کا دیوان فلاں صاحب کی قرمائش اور ان کے زیر اہتمام فلال تاریخ کو فلال کا تب کے ذریعے لکھا گیا، تمام ہوا، مثلاً

> تمام شد دیوان خواجه حیدر علی آتش بموجب فرمائش مرزاغلام عمادالدین عرف مرزا کاشوء خلف المصدل مرزاعلی بخش صاحب بتاریخ چبارم شبر رسی الثانی ۵ عطوس محمد بمبادر شاه بادشاء غازی خلد الله ملکه کاتب الدیوان فقیر حقیر محمد عالی بخت قادری حسین علی الله عند، بردز دوشتیه

آج کل بیرروایت متر وک ب باستشناے "مشعر شور انگیز "(سنس الرحمن فار و آل) مرک ما اردو کابرانانام (ویکھیے اردو،ریخته)

مر كيب بمكر نظم كے بند كى ايك بيئت جس ميں ہر بند كے آخر ميں مخلف مقفااشعار لائے جاتے اور جن كے

تزنم

قافیے بند کے اسکے قافیوں سے جدا ہوئے ہیں (۱۱۱ ب ب) مسد ن عموماً تواٹی کی ای تر تیب میں ترکیب بند ہو تاہے وافیس کے دوبند ،

> یارب میمن نظم کو گلز ار ارم کر ا اے ایر کرم، خشک زراعت پر کرم کر ا تو نیش کا مُبد اے ، تو جہ کوئی دم کر ا ممنام کو ا گاز بیا نو ل میں رقم کر ا

جب تک بے چک مبر کے پر تو سے نہ جائے ہے

ا قلیم سخن میرے قلم وے نہ جائے ب

اسباغ میں چشے ہیں ترے فیض کے جاری بلیل کی زباں پر ہے تری شکر گذاری ہر فیل کے داری ہر فیل کے داری ہر فیل کی دباری ہر فیل ہر و مند ہے ، یا حضر سے یا ری پیل ہم کو بھی مل جائے ریا منت کا ہماری

و و گل ہو ل عنا بت پنمن طبع کو کو ب بلبل نے بھی سوجمعات ہو جن پھولوں کی بو کو

مر میں رہائیں (organic languages) استزابی، تعریفی اور شمولی زبائیں جو سابقوں اور نی اور شمولی زبائیں جو سابقوں اور ناحقوں وغیر و کے مطفے سے الفاظ بناتی ہیں۔ان زبانوں کے اجزاء جدا کرنے پر بامعنی رہتے اور ال کر بھی معنویت وسیتے ہیں اگر چہ تمام اجزاء کے متعلق یہ کہنا در ست نہیں۔ گرین لینڈ واسکیمواور ریڈ انڈین اقوام کی زبائیں بڑی ہیں۔

ترجیم واضافہ دو عمل بس ہے کی تقریبا تحریبہ کی بیشیا تبدیلی کی جائے۔ (ویکھیے نظر کانی)
ترجیم واضافہ شدہ ایڈیشن کی کتاب کی دوبارہ طباعت واشاعت جے بہلی اشاعت کے مواد میں
کی بیشی یا تبدیلی کے بعد شرکع کیا جائے۔
ترقیم موسیقانہ تکلی آ ہنگ۔

تر نم سے پڑھ مٹاشعر یوغزل و غیر و کو موسیقانہ آبنٹ ہے (گاکر) پڑھتا۔ (ویکھیے تخت اللفظ) مُترک شای روزنامیے مثلاً تزک بابری و تزک جہا تغیری۔

ترکید (catharsis) ارساوے خیال میں الیہ ناظر کے خوف ورقم کے جذبات کا ترکیدیا سخیرہ کرتا ہے۔ اسٹیج پر عمل کرنے والے کروار کے جذبات سے اپنے جذبات کو متلازم پاکرناظر کو ایک طرح کی
روحانی طمانیت محسوس ہوتی ہے بیخی الیے کے ہیرو کے تؤسط سے خود ناظر کے جذبات کا تیج ختم ہو کرا ہے
جوذ بنی سکون حاصل ہوتا ہے وہ تزکید یا سخیرہ ہے ویسے اس اصطلاح کے منبوم پر باقدین کا آئے تک الذاتی شہوں کا سے انداز سکانے۔

تزلزل دولفظوں کے حروف کی حرکت برل جانے سے مدجیہ مغبوم کافیم کے معنوں میں برل جانا جیسے "تا بدار" کی "ب" کو متحرک پڑھنے ہے" تا ہدوار " یعنی سولی تک کامغبوم پیدا ہو جانا مزازل ہے۔

تسمین مولوی عبدالتی نے "قواعداردو" میں اس کے لیے "اضافہ" کی اصطلاح تجویز کی ہے۔ (دیکھیے اسباغ)

تسکین او سط اگر دوار کال میں مسلسل تین صوتی حرکات جمع بول تو دوسر کی کو ساکن کرتا جیسے وزن مفعول مفاعلی فعول نے کو ساکن کرتا جیسے دوان مفعول مفعول مفاعلی فعول مفعول کی میم اور نے متحرک جی اس میم کوسائن کریں تو مفعولی کے بہتے دوار کان میں مفعول کالام اور مفاعلی کی میم اور نے متحرک جی اس میم کوسائن کریں تو مفعولی فاعلی اور کان حاصل ہوتے جی مفعولی کو مفعولی سے بدل دیا جاتا ہے۔ اب پورا وزن مفعولی فاعلی فعولی ہوگا۔ تسکین اوسط کا سے عمل تحسین یا تحقیق بھی کہنا تا ہے اور جس رکن میں سے وزن مفعولی فاعلی فعولی ہوگا۔ تسکین اوسط کا سے عمل تحسین یا تحقیق بھی کہنا تا ہے اور جس رکن میں سے عمل ہوا ہے محقیقاتی کے جی ۔ (دیکھیے تحقیق)

تسوید کی تفنیف یا تالیف کاسوده تیار کرنا۔ تسهیم دیکھیے ارصاد۔

کتشاب لفظی معنوی یا مغاتی مشابهت و و چیزول کی مشترک مفاحت اگر برابرکی بول توان کابیان تشابه کتشاب سفظی معنوی یا مغاتی مشابهت و و چیزول کی مشترک مفاحت اگر برابرکی بول توان کابیان تشابه کمبا تا ہے۔ تشابہ شعر میں توارد کا بھی سبب ہے ، غالب کاشعر بیات کا سور بیشال نظا

معنوی تشاب ن مثال ہے کیونکہ اس میں بیان مروہ تینوں اساء کی صفات مساوی ہیں۔

تشعبیب نفظی من "خباب بینایا کمی رنا" اصطارت تصیدے کے تمبیدی اشدر جن میں ثام تصل بہار، شاعر اند تحقی اب ثباتی عالم یا بی حرماں نمیبی کے مضابین نہایت رتمین کے ساتھ بیان کرتا ہے ،اے

تمہیر مجی کتبے ہیں 😀

بُوا ہے بائے جہاں ہیں قائفتی کا جوش کلید تقل دل جگ و خاطر د تگیر کرے ہے والب غنچ در بزار بخن چن میں مون سمم کی کھول کرز نجیر پچھ انجس ط بوا ہے جہن ہے دور نہیں جو وا جو خنچ منقار بلبل تصویر اثر ہے باویباری کے لبلبائے ہیں زمیں ہمر سنبل ہے موج نقش ہیر زمیں ہے جمر سنبل ہے موج نقش ہیر رمیں ہے کہ آو ہے بوا ہو دوز تا ہے اس طری سے ہوگہ تو وہر بوا ہو دوز تا ہے اس طری سے ایر سید

تشمیر یب نخر میں تشہیب جس میں شاعر نے اپی ذات کے متعلق فخر یہ اشعار نظم کیے ہوں سے

 $(\vec{\xi}_i)$ 

یں بھی ہوں مسن طبع پر مغرور بھے سے اٹھیں گے ان کے ناز ضرور خاک ہوں اور عرش پر ہے دیا تا میں ہے ان کے ناز ضرور خاک ہوں اور عرش پر ہے دیا تا میں ہی طبع غیور خاک ہوں اور عرف نہ جائے میرے دل میں ہجر اہوا ہے تم ور فائل نہ جائے میں بہت کھنچتا ہوں آپ کو دور نہ ہے کہ ور میں بھی کو میں بہت کھنچتا ہوں آپ کو دور چشمہ آباں جہاں سے ہوں مستور (حاتی)

استعیبہد بین کا بیک اسلوب جس میں دو الخنف چیزوں کو بعض مشترک صفات کے سب مشاب قرار دیا جاتا ہے مثان مارض و گل کو جس میں رنگ اور لمس کی باعاشق و پر وانہ کو جن میں معشق اور شمع پر خار ہونے کی صفات مشترک مقات کی حامل ان دو چیزوں صفات مشترک مقات کی حامل ان دو چیزوں مسلمات مشترک مقات کی حامل ان دو چیزوں کو صفات مشترک عامل ان دو چیزوں کو صفات مشترک عامل ان دو چیزوں کو صفات مشتر کی تصبید کو کو جد شبہ اور مشب بدیا طرفین تشبید کی تشبید کو تشبید دک گل تو عارض مشبہ اور گل مشب بدیو گااوروجہ شبہ ان کے رنگ و لمس کی صفات مطرفین تشبید کو حسان میں بھی تقسیم کیا جاتا اور ان کی مشابہت ادات تشبید یا تروف تشبید سے ظاہر کی جاتی ہے۔

تشعیب استعار بعن بوشیدہ تشیبہ جس میں تشیبہ دیتے ہوئے تشیبہ دیتا مقصد ظاہر نہیں کیا جاتا۔ مشوی

" کینی ڈنی" (غالب) میں تشہید اصار کے حال کئی شعار ہیں مثلاً ایک شعر

کیوں اسے تھی میں ایک لکھے

کیوں اسے نقش ہے تاقہ سلمی کیے

دراصل شاعر ڈنی کو تھی کی بیرا مین لیلی اور نقش ہا سے ناقہ سلمی سے تشہید دینا جا بتا ہے۔

تشہیر ہے بھی کہتے ہیں جس میں وجہ شبہ تامل سے سجوہ میں آتی ہے۔

تشہیر ہے بھی کہتے ہیں جس میں وجہ شبہ تامل سے سجوہ میں آتی ہے۔

تشہیر ہے بھی میں آتی ہے۔

دی ہے واعظ نے کن آواب کی تکلیف،نہ اوچھ

ایے الجھا و تری کا کل بیچاں بیں شیں ( حاتی )

نہ ہی ویچید گیوں کو کا کل بیچاں ہے تشیید دی ہے، وجہ شبہ "الجھاو" ہے۔

تشییر ہے جمع جس میں ایک مشہد اور کی مشبہ ہہ ہوں ۔

اپنی ہستی بی قرآ ٹار فنا سارے ہیں

مثام کو ذر نے ہیں اور شیخ کو ہم تارے ہیں

دور آر)

"سیر ہے خمالی الی جز ہے دی گئی تشییر جس کا وجود خار ن میں نہ ہو ۔

تشنیو ہے خمالی الی جز ہے دی گئی تشییر جس کا وجود خار ن میں نہ ہو ۔

تشنیو ہے خمالی الی جز ہے دی گئی تشییر جس کا وجود خار ن میں نہ ہو ۔

ہے عشق کا در یا دل پر سوز میں پنہاں تيرال بول كدب آتش سوزال كے تلے آب (ظفر) " آتش موزال کے سلے آب " خیالی وجود ہے۔ تشبيبه صرت كا يكي تشيبه مرسل. تشبيبه غريب ويكي تشيبه بديد

تشمیر قریب مشبه اور مشبه به می قرین نسبت بونے کے سبب جلد سمجے میں آنے وال تشیب مثلاً زلف ک تشیب سانب سے ، آکھ کی فرمس یا بیانے سے اور قد کی مروسے وغیر ہ۔ تشبیب محمل اگر وجہ شبہ ند کورند ہو تواہے تشبیبہ مجمل کہتے ہیں ۔۔ وا ہوا ہ کیا معتدل ہے ہائے عالم کی ہوا مشل مین صاحب صحت ہے ہر موج میا (دوق) صاحب صحت کی نبض کو موج مباہے تشہیب ویے میں وجہ شہر کی تقریح موجود منیں۔ تشهیم مرسل اے تشبیبہ مرتع بھی کہتے ہیں اور اس میں حرف تشبیبہ موجود ہوتا ہے ۔ جب، تام خدا، جوال بواوه ما ند نظر روال بواوه ( حيم )

حرف تشهيره "مانند" \_

تشعبيم مركب أكرايك تشبيه كودوسرى سے تشبيد دى جائے نواسے تشبيد مركب كيتے بيں م تخفر خماء التي ميازيال تملى ورياية زياده ترروال تملى ( ag ( ag ) زبان کو تختیر سے اور محتیر کی روائی کورریا کی روائی سے تشبیبہ وی ہے۔ تشبيب مشرقيط تشبيب ديئة بوئے مشہد به كو كمتر اور مشبه كوير تر ظاہر كيا گيا ہو ۔۔۔ مر آکھ ہے ترمس کے توبینائی نبیں ہے شنج کے د بن ہے تو یہ کویائی شیں ہے (د ہیر)

بینی آنگھ کو نر کس سے تصویب دی جا مکتی ہے تکر معرون کی آنگھ میں بینائی بھی ہے، نر کس میں نہیں۔ اس طر ن معرون کے دبین کو نمنچ سے تصویب دیں قر نمنچہ 'ویائی نہیں رکھتاہ معرون کو بیا نوٹی حاصل ہے۔

تشمييب مفصل شبيبه جس مين وجه شبه ظاهر ك نني دو 🕒

بھنے کی ڈاز حمی جیسی حتی ڈاز حمی بلکہ پچیاہرا سے بھی تحمی کاڑھی (انتاء) ڈاز حمی کا بجر ادوار یعنی کاڑھا ہوناو جہ شہہے۔

> اه تشمیمهم و کارتشیبه جس می حرف تشبیه موجود نه دو

ع منتجر تقادالبي دياز بال متحي

تشكر ملرد يكھيام اب(۵)

تشرک شرح بیان کرناجوبالعموم مشکل اشعار کے لیے مخصوص عمل ہے مثلاً بیخود موبانی نے غالب سے شعر اہل بینش کو ہے علو فان حوادث کتب لطمیہ موت کم از مسیلی استاد نہیں کی تشریح ہوں گ ہے:

تشريحي بريان ديميه انسانوي بيانيه

تشريع ديڪيازو قافيتين۔ و

تشطير لفظى معنى "چيرنا"،اسطلاحاشعر كدومعرعول كے جج موضوع سے بهم آجك مزيددوتضميني

معرعول كالضاؤ كرنا يثلأ

موت کا ایک و ن معین ہے س لیے چمریہ زیست البحین ہے موت ہے وقت کر نبیل آتی میند کیوں رات نبیم نبیل آتی (مونف)

تشطیر سے دومتفااشعار حاصل ہوتے ہیں: ااب ب

تشعبیت بحرد مل کے رکن فاعلہ تن کے وقد مجموع "ملا" کی عین گراکر" فالا تن "کو مفعوین بنایہ بیار کن مشقت کہا! تاہے۔

تشکیک مظاہر کے وجود کے متعلق فکر کا یقین و گھ ں کے بیچ معلق ہوتا ("ہے نبیں ہے "ن ماست) تشکیل (۱) سمی تصو کے اجزاء کا مربوط نظام لیعنی نفری تفلیل (۲) سمی تصور کے اجزاء کا تحریری و ترسیمی نظام یعنی میئتی تفکیل۔

تشكيليات ديكهي مرفات

تعمار م کرداروں کے توسط افسانے کے واقع یاوا تعات کا ہے و توع کے اس متن م پر پنچنا جب ان ک

باہمی کھکش سے واقعے کا نمایاں اثر کسی کردار (اہم کردار) پر ظاہر ہو۔ (ویکھیے نقط کرون )

الصحیف لغوی معنی "غلط لکھتا" اس طرح کہ اگر الفاظ میں نقطوں کا مقام بدل جائے قاس سے دوسر سے لفظ بن جائی اور مدح بچوش بدل جائے ۔ جہنیس نطی میں نقط بدلنے سے صرف لفظوں کے معنی بدلتے ہیں، شعر کا منہوم نہیں بدلتا۔ تقیف کی مثال: "حبیب عاقل" کو" خبیث مانل "کو وید نیا۔ (ویکھیے تبنیس نطی)

التصرف (۱) کلام میں (عمونا کسی اور کے) چند الفاظ کارد و بدل جس سے پورے کلام کی معنویت بدل جائے مثلاً میر کے شعر میں ایک لفظ کا تقرف سے جائے مثلاً میر کے شعر میں ایک لفظ کا تقرف سے

جوگا تی اور استان میں پر امیر یہ اور سے میں پر امیر میں ہوتا ہے۔ اور سینے میں آرام طلب و معظم ف افتا کی جگہ شعر میں "محبت اسکا غفاہ "ہ ہے۔ "مشقت اللہ تد ف نے اور سران میں اس محبت اسکا غفاہ "ہ ہے۔ "مشقت اللہ تد ف نے اور اسسان میں اس محبت اسکا غفاہ "ہ ہوتا ہے۔ مد و آرام طلب کے پر سے رہنے کی معنویت بوری طرح میں ارائی ہوتا اور معنی معنویت بوری طرح میں اسلام اللہ ہوتا ہے۔ مد و اوری میں اسلام تا ہوتا ہوتا ہے۔

(۳) فاکتر محصت جادیدا ہے مقاب الردا پر فارس کے اسانی افرات الیس کلیج ہیں النظر ف کے معنی ہیں ایک زبان کا دوس فی زبان کا دوس فی زبان کے معنی ہیں ایک زبان کا دوس فی زبان کا دوس فی زبان کے دواس زبان کا جزین جائے اور اس صوتی معرفی اور معنوی را جانات کا اس طرح پیند بنانا کہ دواس زبان کا جزین جائے اور اس میں اس حد تک تبدیلی و تبدیلی پیدا ہو ساکہ دواسل ربان ہیں ہیں ہیں تبدیلی فائل قبول ہیں اس حد تک تبدیلی و تبدیلی پیدا ہو ساکہ دواسل ربان ہیں ہی ہی ہوتا ہوا در مبذب ہو تیس معنی ہوتا ہے اور مبذب ہو تا ہے ہو تیس معنی ہوتا ہے اور مبذب ہو تا ہے ہو تا ہے ہو تا ہے کہ اس ہی عمومیت ہو۔

تصرب کنایے کی ضد ، کلام یابیان کامنیوم میں واضح ہونا، سر احت ..

تصریف روای قواعد کے مطابق وہ عمل جس میں سی جملے کے اجزاء کوان کے ناموں کے ماتھ واضح کی

جائے مثل جملے" سطانہ نے بندے خریدے "کی تقریف یوں ہو گی:

سلطان = مؤنث المم فاص ، فاعل

نے = علامت فاعلی دحرف جار

بندے = مذكر واسم عام ، جمع ، مقدول

فريد = فعل لازم، حالت جمع

اور اسانیات کی روے ایک انفظ کے مختلف صوتی تعملات یا ساختے مثلاً "کرنا" ہے "کیا، کی ، کیس، کروں، کریں "وغیر د۔

تَصِر لَقِی رَبا نیس (inflectional languages) ترکیبی زبانی جو سایقوں اور لاحقوں وفیر و کے ارتباط سے الفاظ بتاتی بیں اور الفاظ کے اجزاء جدا ہوئے یہ ہے معتی رہے ہیں۔ ہند یور نی اسامی اور وی زیاتی افسر یقی ہیں۔ عربی این اشتقاقی مادوں کے سبب ایک نہیں تنہ ایش ان بات ہے۔

تصور (۲) افظی معنی دہن قصوری بنانا لیعن موجود غیر مر بوطاور بہت تعلق خیالات (۲) افظی معنی "مورت دید" اے مجازی معنی دہن قصوری بنانا لیعن موجانا (۳) ور فزور تھ نے تصور کو تخیل ہے اختاف کرنے ،ان تخیل معابق مخیل اپنی شخیل کے لیے تصور کے مواد کی طرف رجون کرتا ہے۔

تخیلی صلاحیت قرار دیا ہے۔ اس کے مطابق مخیل اپنی شخیل کے لیے تصور کے مواد کی طرف رجون کرتا ہے۔

(۳) کولرن کے خیال میں تصور فکرو حافظہ کا کیک طریقہ ہے۔ اسے فطاش متصور دیوا ہم میں کہتے ہیں۔

تصور اتی چیکر (۱) کلام من یا پڑھ کر بنے والا ذہنی چیر جس کا ترکرو کلام میں کیا ہو۔ (۱) ایک خیالی تصویر جس کا دیود قارن میں محال ہو۔ (دیکھے پیکر انتصور جس کا ترکرو کا میں کیا ہو۔ (دیکھے پیکر انتصور جس کا ترکرو کا میں کیا گیا۔

تصور مرگ بیبویں صدی میں عالی جگوں اور مسلس حربی تفاوہ ت (جو جدید ترین البلک ہتھیارہ ب کا استفال ہے کر وارش پر انسانی زندگی کے فاتنے کا سب بن کتے ہیں) کے بتیج میں فکر انسانی کا وورش ہو اسے ہر طرح کی مادی وروحائی لا حاصلی ہے ووچار کراتا ہے۔ اس کے ڈانڈے نطشے کی فکر ہے ملتے ہیں جو انسیویں مدی ہیں اسپنے منفی فلسفیانہ تصورات کے زیرا شرخدا کی موت کا اعلان کر چکا تھا۔ مابعد جدیدیت نے بیب ہر شعبہ کرندگی کواس کے فقط کروال ہے بیان کرنا شروع کی توانح اف وا نظاب اور آزادی کے نام پر انسانی تہذیب، فکرو فن، فلسفہ و فد بہ، معیشت و ساست غرض بر تصور کی بیاد کو احد س مرس سے سے کہ تم بر

کر تے اس کی موت کا اندین کرویا انسان کی موت ، تاریخ کی موت ، نظم ہے تی موست ، جدید بیت کی موت ، فضر ہے تی موت وقت کی موت ، فضر کی موت وقیم و نے منا ہم کا کتا ہے گئی کی موت وقیم و نے منا ہم کا کتا ہے گئی موت وقیم و نے منا ہم کا کتا ہے گئی موت وقیم اور ان کے اسانی کا موں اور ان کی معنویتوں کو نظم نے لا تفکیل کی روشنی میں ویکھناور و کھایا۔
(میلیے لا شفکیل مالیعد جدیدیت)

تصور نگاری (ideogram/logogram) طرز تحریر جس میں تحریری عدمتوں کے ذریعے خیال کہ تھو میرین فی جاتی ہے۔ ان علامتوں کو آواز سے اوا نہیں کیا جاتا بینی میہ حروف نہیں ہو تھی۔ قدیم مصری اور چینی تحریر تے تھور نگاری کی مثالیں ہیں۔

تصوف ند بین او عائی تعلیمات کے علاوہ ند بہب بی سے ، خوذ فرو کی ذات وانا کی تبذیب و تادیب کاوہ طرز بس بھی ہے ، خوذ فرو کی ذات وانا کی تبذیب و تادیب کاوہ طرز بس بھی بہت کے مظاہر اور خاش کا کانات کا حرفان عاصل کیا جاسکت ہے۔ وحدا نیت کے قائل بعض فدا بہب میں تصوف دین وونیا کے امتر ان کاوہ کی ہے گرا نمیں ند ابہب میں (خصوصاً بہودیت اور عبدانیت میں ) بندو فد بہب کے ممل ترک لذات و نیا جیسا تصوف بھی باد جاتا ہے جے دب نیت کتے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح فلسف یا والمان تعلق میں اور philosophy معنی تصوف کی اصطلاح فلسف یا والمان تصوف " اہل صف " کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو " صف " یعنی چوترے پر شیخت والے اصحاب دسول تھے۔ امر ادیت اور دمزیت کے عوامل بھی تصوف کی نمیاں خصوصیات چیسے موال تاو حید الدین فال ایک مقالے میں کھیتے ہیں :

تھوف یاصوفی کا اغظ خورصو نیوں نے اپنے لیے وضع نہیں کیا۔ کمان عالب ہے کہ دوراول میں مادہ پر سی اور پر سی است طلی سے الگ ہو کر پچولو گول نے روحانیت یا آخرت پہندی وائی زیر گی افتیار کی۔ یہ لوگ اور مین سے الگ ہو کر پچولو گول نے روحانیت یا آخرت پہندی وائی اور مین سے بتا ہوا کیڑا اور مین سے رفتے ہوں ایکن افتیار کی۔ یہ لوگ کو صوفی (صوف والا) کہنا شروع کر دیا، پھر اس سے تھوف بن ایکن صوفیاند زیر گی افتیار کرتا۔ (دیکھیے امر اریت)

تصوف براے شعر گفتن خوب است تصوف کے مشرق دمغرب کی شاعری کاعام موضوع ہونے کے سیست میں میں میں میں موضوع ہونے کے سبب سعد اللہ گفتن کا یہ تول معبول ہو میا ہے۔ شاعری دراصل رمز و فعاکی جبتی ، حقائق کی دریافت اور

وچودو عدم کے تصورات میں فائی، چین کی ہے۔ نہ ہی تگرر کے والا شام اپنا انبار میں م فائی و ایک ہے۔ کہ اور مجانی والا ہے مقابل کے مضابین باند بھتے ہوئے تصوف کی داوی کی ہے جا ہے اور مجانی اور مجانی والیہ والیہ والیہ والے محمالی داوی ہی ہے کہ اللہ کے مضابی باند کے جا تھے ہیں اس بے شعم و ف کے تعدف و عمورہ ہی ہم کے شاعر وال نے اپنام فور موضوع بنایا ہے۔ لیکن اس تول کا مام مشہوم یا ہے کہ تسدف باتھ نہیں، صرف شعر کے موضوع بنایا ہے۔ لیکن اس تول کا مام مشہوم یا ہے کہ تسدف باتھ نہیں، صرف شعر کہنے باشعر کے موضوع بنایا ہے۔ کی حد تک اس کی ایمیت ہے۔

تصوف لیشد این کام میں زیادہ تر تقبوف کے مضامین تھم کرنے والہ شاعر ۔اردو میں درد معروف تصوف نیند شاعر ہیں۔(دیکھیے صولی شعر)

تصوف پیشدگی فن کے بوزی موضوعات کو تصوف کی اصطفاعات اور تصورات میں ہون کرنے کا رہ تحان سے برانی اردوشاع کی میں تقریبا سبجی شاعر تصوف پیشدی کے حال گفر آت ہیں کیو گئے۔ ایک کے مام میں تصوف کارنگ ضرور جھلکتا ہے۔ مظہر اونی امر آن درد ، آئنش، معلقی اموم میں ان اب اواتی اور گئے و تیں۔ نظیر و نیم میں تحدید کام میں تحدید کام میں تحدید کارنگ ضرور جھلکتا ہے۔ مظہر اونی امر آن درد ، آئنش، معلقی اموم میں ان اب اواتی اور گئے ہوئے ہے ہیں۔ نظیر و نیم میں ترانظر اضافے کے ہیں۔

م الصما و شعر من من من من الفاظ كالمتدول السه تكافو ، طباق اور مطابقت بهى كيتر جير.

تعنادِ ایجا فی شعر میں شبت معنوں کے حال متضادہ غاظ کا استندال سے

گاہ مرتابول، گاہ جیتا ہوں آنا جانا تراتی مت ہے (جرأت) "مرتاجینا" اور" آنا جانا" میں تضادا بجالی ہے۔

تصاویلی شعر میں ایک بی مصدرے مشتق شبت و منی معنوں کے دام متفادا خاط کا استعال الصافی شعر میں ایک بی مصدرے مشتق شبت و منی معنوں کے دام و تا او خدا ہو تا ہو خدا ہو تا او خدا ہو تا ہو ہو تا

" نه جوناه جونا "هي تعنياد سلي هيا-

تفتیک مضکد ازات لغویت ،غیر ہم آ بھی اور افراط د تفریط دفیر د تفحیک کا سبب بنتے ہیں جو شعر و نثر دونول کا سبب بنتے ہیں جو شعر و نثر دونول کا اسلوب ہے۔ براتی شاعری میں رند مشرب شعراء کی زبانی پار سازابدول کی اسست کے اظہار میں تفکیک کا رنگ نمایال ہے۔ ساجی اور معاشی حالات کی تفکیک کا رنگ نمایال ہے۔ ساجی اور معاشی حالات کی تفکیک کا رنگ نمایال ہے۔ ساجی اور معاشی حالات کی تفکیک کے نمونے بھی بہت سے جو یہ تصائم اور

شہر آشوب الله وسائل کا علی شہر ہا تا ہے۔ الفتی کا مقصد بنویت اور نام بت کا اظہار ہے۔ اس کے ذریعے شعر افادی مسائل کا علی شہر ہاتا ہے۔ جر اُت اور نامین اور انابی کے کام میں معنک مناصر وافر سلتے ہیں۔ بہویں صدی فرا بقداء میں اووجو فی کے دریعے طنو وجو ان کے اسمالیب افتیار کر کے متعد و وافر سلتے ہیں۔ بہویں صدی فرا بقداء میں اووجو فی کے دریعے طنو وجو ان کے اسمالیب افتیار کر کے متعد و فنکاروں نے دنگر تفریق میں عدد تخیقات اردواد ہو کوریں۔ آبر ن بور فن عرف کور فریف اور طریق اور حسین فنکاروں نے دوواتی کی معابد اوروں کو تی ۔ آبر ن بور فن عرف کوری مراح مزاجد اوب) فنظم معنی اسمون کو معابد اور میں اور شاعر کے گام پر مضمون کا فریق اور شاعر کے گام پر مضمون کی مطابقت اور تفسیس (ا) افتی معنی اسمون کوری بیندوں کا اضافی مثل اقبال کی تھم اند ہم اور مرزا بید آل کے مشابر سے مزید مصر عول بیابندوں کا اضافی مثل اقبال کی تھم اند ہم سرور البید آل کے شعر پر تفسیس ہے :

تعلیم پیر قلبقہ مغربی ہے ہے نادال بیں جن کو ہستی غائب کی ہے تا ایش پیکے اگر نظر سے نہ ہو آشا تو کیا ہے گئے بھی مثال پر ہمن صنم تراش محسوس ہر بنا ء ہے علوم جد پیر کی اس دور میں ہے شیشہ عقائد کایاش یاش نر بب ہے جس کانام وہ ہے اک جنون شام ہے جس سے " و می کے شخیل کوامیعاش کہتا مگر ہے ننسفہ زیر گی کچھ ا و ر جھے پر کیا یہ مریشد کائل نے راز فاش " ما ہر کمال! نمر کے آشفتگی خوش است ہر چند عقل کل شدی ہے جنوں مہاش" شيفته كالمقطع جس كى تضمين يا تخميس مومن نے يوں كى ہے: مو من كود كه ، چتم من آيالهوار يه حال تفاكه مضطرو تير ال<u>انتج</u> حياره گر کبتا تھا اک ریش کو ہریار و کمہ کر ''ایک بی ہے قرار می رہی منتسل اس اے شیفتہ ہم آئ نہیں ہی<del>ے</del> شب تمہ''

تعمین کیے سوے مصر محیا شعر کو داوین میں کھا جاتا ہے۔ (۲) مصر عُاول کے قافیے کے معنیٰ کا انجمار مصرعُ نانی کے قافیے میر ہونا سے

آلصهم مين مزد و ح شعر بين، وجم وزن اور مقفاا غاظ سي بيني مقام به اظم آر ما مثلاً اقبال كـ ان اشعار بين

"چِيَك رجيعَك" اور" شجر رججر" كـ الفرظ 🖳

چمک تھے کی عیاں بھی میں آتش میں اشرارے میں جمک تھے کی جو بدا جاند میں اسور ت میں الرے میں جمک تھے کی ہو جارے میں مصوصیت نہیں تیجھ اس میں اے کلیم تری شہر مجر میمی خد اے کلام کرتے ہیں

تعارف متن كتاب سے پہلے مابعد چند صفحات میں مصنف کے حالات زند گی اور تصفیف کے متعلق ہود مصنف یاکسی شخص و گیر کی تحریر۔

> ۔ تعبیر سی سانی اظہار کے مجازی معنی۔ ارٹ موی کتے ہیں

تجبیر ذہن کا وجد الی عمل ہے۔ یہ مقن کے پہلو میں اسپنے سواکسی اور معنی کا وجو و برواشت خبیں کر سکتی۔ بید معنی فارس اور مواد کے وصفی رشتول کے جزر س مطالعے کا بتیجہ خبیں بوتے بنگدانسانے (یاکسی فن بارے) کے ایک شخصی کارشے پیدا ہوتے ہیں۔

تعداو تواعد زبان کی رو سے اسام، صفات اور افعال کا ایک یا ایک سے زائد بلاجاتا۔ بہنس زبانوں میں دا چیز وں کو بھی تواعد کے تحت شار کیا جاتا ہے جن شنید ۔ ایک شے کو واحد اور ایک سے زیاد واسی جنس کی اشیاء کو جمع کہتے ہیں (شے واحد ، اشیاء جمع) کسی جملے میں فعل کا نحصار فاعل و مفعول یا فاعلی و مفعول اساء کی تحد او پر بھی ہوتا ہے مثلاً الرکا آیا "جملے میں فاعل (لڑکا) واحد ہے تو فعل (آیا) بھی واحد ہے اور " از کے آئے"

خطے میں فاش کے بنی او نے ہے تعلی بھی جمع کی جانت میں آیا ہے۔ جہنی کیجی ترکیم و تا نہیں تھا او پر اثر اند از ہوتی ہے ( آنی واحد ، آئیں بنی ) اس طرق عفات جمی ایک اور زاید کی معنویت رکھتی ہیں (ایجہ مراقعے ، کالامر کا ہے)

واحد سے بین بنانے میں بعض الفاظ میں تفرف یا صوتی تبدیدیں ہوتی ہیں مثانی انوال سے مزر بیاں الفاظ میں کوئی تبدیل میں آتی : بھائی سے مزر بیان الفاظ میں کوئی تبدیل منیں آتی : بھائی سے بر کیاں اسے کے اور معل سے افعال وغیر و گر بعض الفاظ میں کوئی تبدیل منیں آتی : بھائی سے بھائی مناوعوں کھر سے گر (اگر ان کے بعد کوئی حرف جارت ہو) ند کر کی جمع ند کر اور مؤدے کی جمع مؤدے ہوتی ہوتے ہے (ار دو قائد ہے سے "حد "حد "مودے ہے آ" حد ود " بھی مؤدے ہے)

تعدی قافیے کا حیب جس میں حرف روی کے بعد آنے والا حرف و صل متحرک بوجاتا ہے مثلاً مومن کی

نزل میں اُر آپ ہے جاؤں تو قرار آجائے "میں مقطے کا قافیہ سے خیال میں اُر آپ ہے جاؤں تو قرار آجائے "میں مقطے کا قافیہ کا میں میں انجام کاء مومن میر ہے میار ہے جیال ایکن کہتا ہے وہ کا فر کہ تو ما دا جا ہے ایکن کہتا ہے وہ کا فر کہ تو ما دا جا ہے

والمستربير فعل لازم كاستعدى موتالين كحانات كحل نااور تعلوانا مثلا

احمد نے روٹی کھائی = تعل ایازم احمد کوروٹی کھلائی = تعلی متعدی احمد کوروٹی کھلوائی = متعدی المحمدی

تعریب کی زبان کے اغظ کو عربی بنانا مثلاً عن و (فاری) ہے "بحاح"، ٹیلی گراف (انگریزی) ہے
"تلغر اف"، بات (بندی) ہے "ذط" و نیمر درایسے الفاظ معرب کبالاتے ہیں۔(ویکھیے تہدید)
تعریب کی کنا ہے کا اسلوب جس ہیں تعریف کے الفاظ کو طنز امتضاد معنوں میں استعمال کیا جائے
میں کنا ہے کا اسلوب جس ہی تعریف کے الفاظ کو طنز امتضاد معنوں میں استعمال کیا جائے
میں کنا ہے کا شام ہے کا شام ہے کہتے ہیں
شاعر نے اہل بخل کو تعریب کی کنا ہے میں اہل کرم کہا ہے۔ (ویکھیے کنایہ)

تعر لیف (۱) کسی شے یاتصور کا کم سے کم الفظیم اتفار فید (دیکھیے اصطلال) (۲) اسم عام یا کھروکو اسم فیصی افغیر سے میں زیدر در ہاتی "ان جملوں اسم فیصی امر فیدینا مشافی (الف) "کمرے میں کوئی رور ہاتی "اور (ب) "کمرے میں زیدر در ہاتی "ان جملوں میں "کوئی " سے تکمرہ اور "زید" سے معرف کا ظہار ہور ہاہے۔ عربی میں اسم عام سے مہلے ایم تحریف یا "ال " بردھا کرا ہے معرف بنایا جاتا ہے۔ (ویکھیے ستھیر)

تعتقبيب شعر من مقدم لفظ كامؤخر بوجانا ـ (و يَلْتِيهِ آعقيد)

تعتقبيد لفظى معنى "ترديا فعل پرنا" ماصطلاحابيان مين متصل اجزاے كلام كايك دومرے ہے دوروا قع جونا

میں چینی دیک کا و وا پنے و کھا کر عالم ایک عالم کابودل نے کے افل میں جہیت (مووا) " چینی رنگ کا عالم "اور" جیبت ہو "ترکیبول جی ف صافصل واقع ہو عمیا ہے۔

م دوزخ مجمی جائے نعر ؤبل من مزید بھول لا کیں جو آ ہ کو شرر را نشانیوں میں ہم (زوق)

"مجول جائے "اور" ہم الائیں "میں تعقید کا عیب ہے۔ " جائے بحول "لکھتا تحقیب ہے۔ (ویکھیے عقد)

ہمرین تعقید کی دو تشمیس قرار دیتے ہیں (۱) گفتلی اور (۲) معنوی۔ تحقید لفظی کی مثالیس
دیدے گئے، شعار ہیں ویکھی جاسکتی ہیں۔ تعقید معنوی کا تعلق شعر کے ویجید واسلوب بیان سے ہے بینی بقول
مولوی جم الفی:

تعقید معنوی سے کہ عبارت میں خیالات باریک یا قصہ نامشہوریا کی طرح کی مشکل ہات تکھیں اور جب تک بہت تامل نہ کریں اس کا سمجھناد شوار ہو۔ دراصل اجزاے کلام میں فعل بیدا ہو جانے سے جو غیر تواعد ہت فلامر ہوتی ہے اس کو تعقید سمجھنا جاہیے ، اوراس کا تعلق الفاظ سے ہے۔

تعکیس (screening) خیال کی اسانی ترسیل کے دوران اصوات والفظ کا استخاب جس سے قاری ا مامع کے ذہن میں ایک فاص تاثر بیدا ہو جائے۔ یہ تاثر معنوی اختلاف کا حال ہو سکتا ہے جس کا نحصار جملاتی

سیال و سہال میں انفاظ کے امتخاب پر ہے۔

تعلق حرمنین ایسے رشتوں میں جنسی تعلق جو سابی ،افعاتی اور ند ہیں اصول سے حرام یا، جائز قرار و بے منتے ہوں۔ (دیکھیے الیکٹر اکا پلیکس،ایڈ میں کا پلیکس)

> تعلی می دیسے شاعرانہ تعلی۔

> > تعلق, يھے ستعلق۔

تعلقى زيانيس كييامتزاجي زياني

تعلیقیہ (affix) اے بعض ماہرین چسپہ بھی کہتے ہیں لینی آزاد صرفیے یا اساس کے ساتھ آئے ، در میان یا پیچے مر بوط ہونے والا باستی صرفیہ مثلاً "بدین "میں" بے "،" صبح وشام "میں" و "اور "سود مند" میں "مند" تعلیقیے ہیں۔(دیکھیے سمائقہ ،لاحقہ ،وسطیہ)

تعلیل الفاظ کے حروف یا اعراب میں روو برل سے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا مثلاً "شور شاذ "میں" و ذ" حروف کے برائے سے اور "زیا ریا" میں "ر" کے اعراب بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔
تعلیم (۱) اشیاء ، فراداور ماحول کے اعتی و حال کا اکتسانی اور عقلی علم (۲) حسول عم کا عمل۔
تعلیم پیشد اور ب و یکھیے اسلامی اوب.

تعمیم (generalisation) اشیء کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے مخلف مظاہر کے مشہدے اور مطالع کے احدال کے متعلق ایک مفروضہ متعین اور مفروضے کی متعدد بار جانج پر کھ ہے مشہوداشیء کی حقیقت کے متعلق حتی راہے قائم کرنا۔(دیکھیے استقراء)

لتميد وتخرجه ويكي تاريخ (٢)

تعدین افتد ار ادبی اور عام تقید کا آخری مرحذجس میں معمول کی جانجی اور تیجزیے کے بعد روایت اور

تفحص الفاظ

معمریت ہے اس کے رہنے کا مشاہد وکرے اس کی قدر و قیمت متعین ی جاتی ہے۔

تعتینید (مان سے بہلے) آئران کی نیم معین تعداد کا ظبار کرتے ہیں مثل قراکیب "بجیرانفاظ"،" بعض اساء "اور" چند نیجے"، نیم ویس "بجیر، بعض بچند "تعریبنے ہیں۔

لغرق لفظی معنی "اظهار میں غرابت کا و صف "،اصحد عارواتی منهوم میں ماشناند، رنداند، صوفیانداد فلغرق لفظی معنی "اظهار میں غرابت کا و صف "،اصحد عارواتی منهوم میں ماشناند، رنداند، صوفیانداد فلسفیاندو فیر و موضوعات کا غرال میں نظم کیا جانا۔اے غراب کی شعر بت یا غرابت بھی کہد سکتے ہیں جو شعر می تراکیب اور اوازم کے اشعار میں برتے جانے سے بیدا ہوتی ہے۔ بقول سیمات اکبر آبادی.

تغزل اس رتک اور اسلوب بیان کو سیتے ہیں جو غزل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تغزی کا تعلق انسان کی تطبقہ ترین روحانیت اور نفسیات سے ہے۔ حسن و عشق بیاس وامید ، و مسل و فراق انتظار و کامیالی اور ای فتم کی مختلف قطری حاسق کو گبرے تاثرات کے ساتھ مصور سرنے کا مام تخزل ہے۔ غزل کی تحریف میں "معالمنہ نام تخزل ہے۔ غزل کی تحریف میں "معالمنہ بندی "کہہ کر خاموش ہو جاتا غزل اور تغزل و و توں کی تو بین ہے۔ تغزل کو قدرتی طور پر نفسانیت سے پاک اور روح نیت سے لیم بیز ہو ناچا ہے۔ تغزل کے مختلف اسکول ہیں لیکن حقیقی تغزل و بی ہو جاتا ہو ہات حیقہ پر تائم کی عمی ہوں اور جس میں ابتدال و رکا کے کا شائد تک ند ہو۔

تغزل صرف غزل سے مخصوص نہیں۔ جن کیفیات سے میہ وصف ہیان بھی پیدا ہو جا ہے اگر وہ مر ثیبہ اور مثنوی وغیر و بیں بھی ہول توان اصناف کو سخز ل سمجھنا ہے جانہ ہوگا۔

تغتير قانيه بدل جانے كاعيب يعن"مغر"كا قانيه" بهار" يا"كتاب "كا قانيه" كليب" ية كرناد غيره -

مع الفاظ مالى "مقدمه معرو شاعرى" من كتيم بين :

کا تنات کے مطالعے کی عادت ڈالنے کے بعد ووسر انہایت ضروری مطالعہ تنحص ان انفاظ کا بہت سے دو پر وہش کرنے ہیں۔ شعر کی ہے جن کے ڈریعے سے مخاطب کواسیے خیالات مخاطب کے رو پر وہش کرنے ہیں۔ شعر کی

تر تیب کے وقت اول متناسب الفاظ کا ستال کرتا اور پھر ان کو ایسے طور پر تر تیب و بناکہ شعر سے معنی مقصول کے سجھنے میں مخاطب کو پھر تر و د باتی شدر ہے اور خیال کی تصویم ہو ہیو آئی شدر ہے اور خیال کی تصویم ہو ہیو آئی شدر ہے اور خیال کی تصویم ہو ہی و بیا ہی و بیا ہی د خیال ہے صاحت پھر جائے ۔۔۔ آئر چہ شاع کے مخیلہ کو الفاظ کی تر تیب میں بھی و بیا ہی د خیل ہے جیسا کہ خیالات کی تر تیب میں انیکن شاع آئر زبان کے ضرور کی مصے پر صاد کی خیم ہے اور تر تیب شعر کے وقت میر واستقلال کے ساتھ والفاظ کا تتبع اور تعفص نہیں کر تا تو محمل قوت مخیلہ ہو گھوڑی ہی جنبو کے بعد ای افظ پر محمل قوت کر نیتا ہے اور کا ال جب تک زبان کے تمام کویں نہیں جمائک لیتا، اس افظ پر تا نع قاعت کر نیتا ہے اور کا ال جب تک زبان کے تمام کویں نہیں جمائک لیتا، اس افظ پر تا نع

تفریکی اوب تجارتی نقط نظرے لکھا جانے اور دل ببلانے یا وقت گذاری کے لیے پڑھا جانے والا اوب۔(دیکھیے بازاری ادب)

۔ تفریس سی زبان کے الفاظ کو فارس بناتا مثلاً فہم (عربی) ہے "فہمیدن"،ورشاکال (ہندی) ہے" ہرشکال" یوسٹ (اعمریزی) ہے" پست "۔ایسے الفاظ مفرس کہلاتے ہیں۔(دیکھیے تہنید)

تفریع لفظی معنی " فرع پیدا کرتا" یا "شاخ نکلنا "،اصطلاعاً شعر میں رکن صدر اور رکن ضرب کے آخری حرف کاایک ہونا سے

## بیبات دہ ساعت ہمی نجب بد تھی کہ جس میں لا کی تھی صابا رہے پیام محبت

" ہیبات "اور" محبت "کی" ت" (رکن صدراور رکن ضرب کے آخری حروف یکسال ہونے سے شعر میں کوئی صوتی یا معنوی خوبی پیدا نہیں ہوتی اس لیے میہ صنعت بریار محض ہے۔ منائع لفظی و سعنوی میں اٹسی منعقوں کی نمیں۔)

تفسیر (۱) تو منع طلب خیال کی جزئیات کی تنصیل (۲) اشعار کی شرح کرتے ہوئے لفظی ترکیبوں،الغاظ کے مجازی اور اصطفاحی معنوں کی وضاحت اور تحریم بین انسطور کا بیان۔ شمس ار حمٰن فارو تی کی " تعنیم غالب" اور

شعر شوراتکیز "اس کی مثالی بین - (۳) ند بین اصطلاع بین امهای آیات اور تیفیر ندا قوال کی بالنفصیل انباه و تنامیم مثلاً مولانا مودودی کی " تنبیم القر آن" ـ (و بکھیے تشر سی) دو۔

تقصیل (۱) انتماری مند (۲) بیان کی عوامت (دیکھیے انتمار، تشریح، تغیر)

تفصيليد ديمير موزاد قاف (م)

تفہیم (۱) مرسلہ خیال کا ادر آک (۲) مطالع یا مشاہدے ہے فنون کے مواد و موضوع کی سمجھ (۳) خیال کا در آک (۲) مطالع یا مشاہدے سے فنون کے مواد و موضوع کی سمجھ (۳) خیال کی ترسیل کا مقصد اشارات، زبان واوب اور علوم و فنون کا مواد تنہیم کے حصول مقصد بی کے لئے اظہارے گزر تاہے۔

تقابل كيف ومم كى تحقيق ك ليهووجم جس اشياء ياتفورات كاموازد

تقابل روینفین شعر میں سنتعمل ردیف یا جزور ویف کا دو سرے مصرے کے علاوہ پہنے مصرے میں بھی نقم کر دینا۔ تقابل رویفین کو بحزیبان کی مثال سمجھنا جا ہے مثلاً سودا کے شعر

وه چوسیات بیشکسته بول اس بحر می جس کا ا

یں" آتش کا"ردیف ہے جس کاجز حرف اضافت" کا" پہلے معرے کی بندش میں بھی شامل ہے۔

تقایلی او ب عنم اوب کی ایک شاخ جس میں مختلف تو موں اور زبانوں کے اوبوں کو ان کی مظبری لیمن اصناف واسالیب کی مشاہبتوں اور رابطوں کی روشی میں پر کھااور تحلیل و تجزیے سے گذارا جاتا ہے۔ ندا ہب کے نقابی مطالعہ کی مشاہبتوں اور رابطوں کی روشی میں پر کھااور تحلیل و تجزیے سے گذارا جاتا ہے۔ ندا ہب کے نقابی مطالعہ کی طرح اوبوں کا ایسا مطالعہ خاصانیا علمی اور تسانی و سیان ہے۔ اس کے آئار ار دویس عربی اور قاری مین مشرق شعریات کے مطالعات میں دیکھے جا سے ہیں۔ فورث و لیم کانی کی اسانی وادبی سر ارمیاں اور قاری مین مشرق شعریات کے مطالعات میں دیکھے جا سے ہیں۔ فورث و لیم کانی کی اسانی وادبی سرائر میاں اور قاری مین مدی میں جب طباعت واشاعت کے دیل میں آئیں گی۔ جسویں صدی میں جب طباعت واشاعت کے دسائل بڑھے تو یور پی اوبوں کا مطالعہ عام ہو؛ جس کے نتیج میں بعض باہرین اردوادب کو مغربی شعریات سے وسائل بڑھے تو یور پی اوبوں کا مطالعہ عام ہو؛ جس کے نتیج میں بعض باہرین اردوادب کو مغربی شعریات سے

جانجنے کے رخ سے تھابی اوب کے دائی بن کر سامنے آئے وان میں آزاد اور حاتی وغیر و کواس اقدام کے معتبر نقوش اولین سمجھنا ہے۔ یہ وراصل پیروی مغربی کار وقال نی جس کے تحت اردواد فی اصناف واسائیب کا وضوں نے انگریزی اوب سے موازند کیا تو تنقید کی نئی راہیں تعلیمی۔

اوب عاب ارب می اوب کا مطاحه مجمی تفایلی اوب کا حصد ہے ، بورپ جی جر من شاعر سے میں اوب کا حصد ہے ، بورپ جی جر من شاعر سے سے میں ہیت کیا تھا۔ اس کے مطابق مختلف اقوام و افراد کی ادبی سے تخبیقات انسانی افکار واقدار کے تباد نے اور انسانی اخوت کی بیداری کا بہترین ذر بعد بن سکتی ہیں۔ (دیکھیے بیردی مغربی شعریات)

تقابلی شقید دویازاند فکاروں کی ایک ہی صنف کی تخلیقات کا مواز ندومقابلہ جس میں مشترک صنف کی انتقابی شقید دویازاند فنکاروں کی ایک ہی صنف کی تخلیک، مواد و موضوع ، اسلوب ، لفظیات کا انتخاب ، طوالت و اختصار ، فنی و قاری کیف و آم اور متفالی تخلیقات اور ان کے خالقوں کے متعلق تعمیم کا شخران کیا جاتا ہے ۔ یہ تنقید صنف کے نمو دوار تقاء ، عمریت اور اس کی فنی اقادیت کے مطالع پر بھی خصوصی توجہ ویتی ہے۔ "مواز شانیس و دبیر" (مولانا شیل ) مرشیم کا ایک مطالع اور تقالی تقید کی اردو میں کلامک مثال ہے۔

ایک بی فزیار پر دو محتف ناقدوں کی تنقید مجی تقابلی تنقید میں شار کی جاسکتی ہے۔ یہاں ناقدوں کی آراء کا تقابل کر کے ان کے موضوع کے متعلق ایک مشتر ک، موافق اور مخالف تظریہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ "معرکہ کیکجہت و شرر" اس کی مثال ہے جس میں دیا شکر تشیم اور "مثنوی گلزار تشیم" پر چکبست اور عبد الحلیم شرک طول طویل (کچھ تنقیدی اور پچھ شقیعی) آراء مجتمع ملتی ہیں جن کے مطابعے سے تشیم اور اس کی مثنوی پر دونوں ناقدین کے خیالات ہے ماخوذا یک آزاد نقابلی داے قائم کی جاسکتی ہے۔

تقابلی اسائیات (comparative linguistics) ایک عادان است من شافی دویازاند زبانون کا سائن مطالعہ (غیر خاندانی زبانوں کا مطالعہ مجی تقالی اسانیات کا موضوع ہو سکتاہے۔ اس تشم کے لیانی مطالعے کی ابتداء سب سے پہلے مظہر جانجاناں سے جوئی (شکیاء) جب انحوں نے سنسکر ساور قاری کوایک ہی خاندان کی زبانی قرار دیا۔ انگریز ماہر السنہ ولیم جوز نے قدیم ند ہی اور ساتی مخطوطات کے تفصیلی مطالعے کے بعداس مفروضے کو در ست تشکیم کیااور تقابلی شطوط پراس نے بور پی زبانوں میں ہے شار مشکر ساصل کے افاظ ملاش کر لیے۔ ہند آریائی یابند بور پی خاندان السنہ اس محقیق کے بیتیج میں ظہور میں آیا پھر جای اور سائی زباوں کے مطابعے اور افریقی اور مشرق بعید کی زبانوں کے مطابعے سے بھی ان کے صوبی اشتر اک، متاول اور قدیم و جدید حالتوں کے متعلق شواہداور تعمیمات فراہم کی گئیں۔ تقابل اسانیات کا دائز کا کار بہت وسیقے ہے۔ وہ دو محتنف افراد کی فی یولیوں سے لے کر دو علاقوں اور دو خاندان النہ تک تحقیق و قدیق کرتی ہے۔

تقارب ويكهي بح متقارب

مقد لسی شاعری میں یہ شعر زیامالیب شامل ہیں: حمد ، مناجات ، نعت ، منتبت اور دعا۔ (ویکھیے)

تقریر (۱) لفتلی معن " پرسنے (یا بولنے) کا عمل"، اسطلاحا کسی موضوع پر سیر حاصل زبانی انظریر (۱) کفتلی معن " پرسنے (یا بولنے) کا عمل"، اسطلاحا کسی موضوع پر سیر حاصل زبانی انظہار (speech) (۲) کسانیات میں زبان ہے اداکیا جانے والالسانی تعمل (discourse)

تقریظ مصنف اور تصنیف کی تعریف و تحسین میں مختصر تحریر جو کتاب میں اس کے متن سے پہلے شاک کی جاتی ہے مثان سے پہلے شاک کی جاتی ہے مثلا" آئین اکبری" (مؤلفہ سر سیداحمد طال) اور "گلشن بے طار" (شیفته) میں شامل غالب کی جاتی ہے مثلا" آئین اکبری" کی تقریظ منظوم ہے جسے سر سید نے کتاب میں شامل نہیں کیا ہے۔)

تقر ایط نگار تقریط تکھے والا جو کتاب کے مصنف اور متن سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ وورونوں کی خامیوں کو بھی جانتا ہے گر تقریط کے مقصد کے تحت وونوں کی تعریف و تحسین اس کے لیے ضرور کی ہوتی ہے۔ بعض تقریط نگاراس میں غلوہ ہی کام لیتے ہیں جو مناسب نہیں۔ اگر کتاب اور حصنف میں کوئی بات قابل تعریف ہیں کوئی بات قابل تعریف ہیں خامیوں کو بات قابل کرتا جا ہے ، اس کے لیے جان کی خامیوں کو نظر انداز کرتا پڑے۔

تقریط نظاری کسی مسنف اور اس کی تسنیف بر تقریظ لکسنا جس کا مقعمد دونوں کی تعریف و تو صیف ہے۔ اس مقصد سے تقریظ نگاری میں مسنف اور تعنیف کی فامیوں کو نظر انداز کر تا پڑتا اور صرف ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر تا پڑتا اور صرف ان کی خوبیوں پر نظر رسمی جاتی ہے۔

تفظیع لغوی معنی امانا"،اصطلاما شعر کے لفظی اجزاء کو مفررہ عرد منی ارکان کے مطابق بینی لفظی اور

عروضی اجزاء کو ہم وزن کرنا۔ تقطیع کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے ، جو حرف تنفظ میں آتا ہو (چاہے لکھانہ جانے) اسے تقطیع میں شار کرتے ہیں اور اس کے بر تھس اگر حرف تلفظ میں نہ آتا ہو (چاہے لکھاجائے) اسے تقطیع میں شار نہیں کرتے۔ شار کیے جائے والے حروف ملفوظی اور نہ کے جانے والے مندواوریا سافوظی اور نہ کے جانے والے مکنوبی کہائے ہیں۔ منفوظی حروف میں کر واسافت والت وووہ حروف مشدواوریا ساور واد با ہمز و شال جی اور داو معدول میں افرون عند مکتوبی حروف ہیں۔ تقطیع میں شال جیں اور داو معدول میں مقرک کے مامنے متحرک اور ساکن کے مامنے ساکن حرف آناضر ورک ہے۔

تقطیع حقیق مقررہ عروضی ارکان کے مطابق کی مخل تعظیم مثالاً احمرانی مجی وہ لینے نہائے اٹھا کے ہاتھ

و کھاجو بچھ کوء میموزد ہے مسکرا کے ہاتھ (نظام)

کی حقیق تعظیم یوں ہو گی:

ا محرالً بمى ولي تباعد مناعبلُ الماكب اتحد منعول فاعلات مناعبلُ فاعلات

دیکھن جھے کے مجوڑ دیے مسک راکہ ہاتھ مفتول فاجلات مفاعیل فاجلات

شعر بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف كے مقررہ عرومنى وزن ميں ہے۔

تقطیع غیر مینی الفاظ اور ارکان میں مطابقت رکھ کریا مقرر واوز ان کے علاوہ ہم وزن ارکان سے تنظیع

كرناحثان

انجرا ابھی الے ان نہائے الحاکب اتحد فعلن مفاعلن فعلائن مفاعلان انجرائی بھی الے نہائے اٹھاکہ اتحد انجرائی بھی الے نہائے اٹھاکہ اتحد مستفعلن فعول فعولن مفاعلات

المقتفيير دولفظون كامقفا موتامثلا "آب" اور "كماب" من تقفيد إ-

القلیب ایک بی مصرے کے ووجھے ادھر ادھر رکھتے سے شعر کادوسر امصر یُ بن جانا اسے آلب بھی

کتے ہیں ہے

جھے سے گیاماد من وکھے کے تیم ہے تیم اے نیمن وکھے کے تیم سے نیمن وجھے سے گیاماد من (• فی)

تقلیمی قواعد (transformational grammar)اسے تقلیمی نشوی (-genera

tive) تواعد بھی کہتے ہیں جو ہے حد متفارَ جملوں کو مر بوطاور ہے حد متنابہ جملوں کو ایک دوسرے سے ممیز کرتی ہے مثلاً (۱) ایک کھیت میں انھوں نے نزگی کو پکڑ لیا۔

(٣) ایک کھیت میں لڑک (ان کے ذریعے) پکڑئی تی۔

جمعوں میں پہلا طور معروف اور دومر اطور مجبول کا حال ہے اور دونوں کی مطحی ما تحسیس مختلف ہیں تگران کی زیریں ساختوں سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کا منہوم تحلق مختف نہیں۔ منشابہ کی تمیز کی مثال یہ نفر ہوو سکتا ہے : بابولٹمونی تا تھے کی محبت

جس کا مفہوم" کسی کو باہو گوئی تا تھ سے محبت" یا اس کے بر تکس" ہا ہے گوئی ناتھ کو کس ہے مہت ، جس ، م سکتا ہے۔ فقرے کا بہام اس کی زیریں ما خت تک پہنچ کر ہی واضح کیا جا سکت ہے کہ باو کوئی ناتھ جن کا فامل ہے یا مفعول۔

تك قانيه كابندى متراوف( الكيمية قانيه)

من كافود يكي تمناد، تعنادا يجابي، تغناد سلى

تك بملد قافيد بندى كرفي والاياكم استغداد شاعر

تك بندى قافيد بندى كى المعمولى در بي كى شاعرى

مسكرار كام من ايك ى افظ وركيب يامصر على كابار بار دارد و ما واست محرر بهى كتب ميل

منظم شعريس كسي ايك لفظ كي تحرار:

ع توده گل ہے کہ جس گل کاہر اک گل ہے تماشانی (سودا)

ع قطره قطره آنسوجس كي طوفال طوفال شدت ب ( وَوَقَ )

میمرار معنوی شعر میں متر ادف الفاظ کا استعال جس سے معنوی بہلو پیدا ہوں:

ع دوزخ مین آتش، آتش سنگ منم نہیں (ووق)

اے تھر رہے دویا متانف بھی کہتے ہیں۔

سنحرير بحرار لفظي اس كي متعدد فتميس بيں۔

مكرير حشو الريحرارك الفاظ غير ضروري بول تواسه محرير حشوكت بين:

ع ونايس بي كلي ب خار ، خار فار (زار)

عالم عالم عشق وجنوب ہے ، دنیا دنیا و حشت ہے۔ -

یں دریادریارو تا ہول، صحر اصحر او حشت ہے (میر)

كمرير مجدود ينسي تمرار معنوى

تنكرير مستانف ديكھيے تمرير معنوی۔

تنگر ریمشیتہ بہنے مصرے نے دو مکر ر اغظوں کی مناسبت سے دوسرے معرے میں دوالفاظ مکر راناتا سے تنگر راناتا سے خندال خندال جدھر مجرادہ سے کریال گریال اوھر مجتے ہم

سے مطاب استے میں ایک نفظ کی تحرار سے

## روتے روتے کون سویا فاک پر بنتے ہنتے کس کا جمویی وہ کیا

منكر برمع الوسمالط جب تحرر الفاظ كے چ كوئى اور انظ آج ئے تواسے تئمر بر من او سافیا تہتے میں سے

جان حاسد ہے بر سی متی بڑئ ار بار دل بديال اسيخ الري تفاسد انوريد نور (سوز)

تنگر مر موکله طرر الفاظ جب ایک دوسرے کی تاکید کریں اور ان سے معنی میں زور بیدا :و توسف بچے دیدارے دیراگر کیا، کی یا مصلحت سے تیر کے منہ مرکباہ کی

سنگنیک انتخریزی لفظ technique کی تارید ( آخریب اور تفریس بھی) جمعنی طریق کار جیسے شعور کی زو کی تحنیک ، ذرامانی سحنیک اور خود کلامی کی سحنیک وغیر و-ممتازشیری نے اس اصطلاح کی تعریف و ساک ہے

فنكار مواد كواسلوب ہے ہم آبنك كر كے اے ايك مخصوص طریقے ہے منتكل كرتاہے۔ انسانے (این تخلیق) کی تغیر میں جس طریقے سے مواد و حلتا جاتا ہے وی تحلیک ہے۔

منگیبہ کلام درامل تکیہ کلام بعن چند الفاظ یا فقرے مدوران کلام جن کی تحرار اس ہے کی جاتی ہے کہ اظبار می سلسل وقی رہے یا بات میں زور پیدا ہو واگر چے یہ تھرار لاشعوری سانی تعمل ہوتی ہے۔ تکید کلام کو خن تکمہ بھی کہتے ہیں۔

متلاز مه لفظى معن" لازى تعلق "واصطالعار سل خيال كواشارى الله عمل من جسرانى حركات وسكنات إ معنوی ربط کے کیے الفاظ کا ایک دوسرے پر انجھمار۔ ترسلی علائم کے لحاظ سے اشارہ و زبان کے بے شار حلاز مات رائج ہو جاتے ہیں، محاور ہے اور ضرب الامثال اس کی معمولی مثالیں ہیں کیو تک ان کی تفکیل میں ر واین نسانی حلازم کوید نظر ر کھنامٹر وری ہو تاہے۔شعری لوازم حلازے کی معیاری مثالیں میں جن پر ہر شاعر ذاتی طور پر متعرف ہو تا لیعنی و دالی شعر ی ترا کیب اِشعر می تلاز مات و منع کر سکنا ہے مگر اس کے لیے اے لسائی روایات کایابندر ہناجا ہے ،ان سے انحراف کی صورت میں ترسیل ما کمل یا تاکام ہو سکتی ہے۔ تلازمه خیال ترسل خیال کے مقعدے خیال کے لفظی چکروں کی آپسی تنظیم۔(دیکھیے انسلاک) متلخیم فاصد تح ریر را اس عمل می طویل تح ریکا موضوی را طیاتی رکھنا شروری دو تا ہے۔ سمخیص ایک قشم کی باز تح ریے جس میں اصل کی تفسیلات اجو عمکن ہے اپنی اصل میں تا فر میر دو وہ خلاصے میں اس طرح حذف کردی جاتی ہیں کہ ربط خیال پر تر خیس آتا۔ اصل طویل تح میر جو موضوع تر بیل کرتا اس طرح حذف کردی جاتی ہیں کہ ربط خیال پر تر خیس آتا۔ اصل طویل تح میر جو موضوع تر بیل کرتا چاہتی ہوتا ہے جس مواقع ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں۔ تر کا تر کی ادب کے وانجسنوں میں فیر زبانوں کے طول طویل میں فیر زبانوں کے طول طویل تاربوں کی تنفیص النا فیان کی تنفیص فیشن بن عن ہے۔

تلكر قرحسي بسماني حظاوا نبساط، شبوت.

تعلقہ و نیسلا کی اور سالہ کی و و و اور ہیں حسی اجسانی حظ واجساط کا اظہار۔ تلذہ بیندی اور عشقیہ موضوع کے فن میں تفریق کرنا خروری ہے۔ اول الذکر میں شہوائی اور نفسائی جذبات کا اور می توالذ کر میں شہوائی اور نفسائی کی بجائے) روح نی یا فلا طونی عشق کا اظہار مقدم ہو تا ہے۔ تلذہ بیندی و بیا بحر کے فون میں فنکاروں کا پہندی و موضوع اور مقصد رہی ہے۔ رقص و موسیقی اؤراما، سنگ تراثی، تقییرات، مصوری اور شعو صاشع و اوب اس ہم رزمانے میں مثاثر رہے ہیں۔ بھی بہمی خالعی عشقیہ شاعری میں بھی بجازی کرواروں کے حوالے سے جرزمانے میں مثاثر رہے ہیں۔ بھی بہمی خالعی عشقیہ شاعری میں بھی بجازی کرواروں کے حوالے سے زمین اور افلا مونی عشق کی تفریق متی نظر آتی ہے۔ قدیم ہم تو و میں بھی اس کا مصوری اور مان عرب میں بھی اس کا فلا اظہار مانا ہے۔ غزال (جس کے لفظی معنی ہی معشوق سے ہاتھی کرتا ہے ) کہ تلذہ جذبات کے اظہار کا کہنا اظہار مانا ہے۔ غزال (جس کے لفظی معنی ہی معشوق سے ہاتھی کرتا ہے ) کہ تلذہ جذبات کے اظہار کا تختیق سے عشق بجائی ور اور دو میں بھی غزال کی شخص سے مشتی بوان کے تو مط سے ترکی اور اور دو میں بھی غزال کی تختیق سے عشق بجائی تا می پر خوب پر دو دوری کی گئی ہے اور در یتی تو اس کے لئے خاصی بدنام بھی ہے۔ تختیق سے عشق بجائی تا می پر خوب پر دو دوری کی گئی ہے اور در یتی تو اس سے لئے خاصی بدنام بھی ہے۔ تشریق بیار می بھی شرال کی تو مط سے ترکی اور اور دو میں بھی غزال کی تو مط سے ترکی اور اور دو میں بھی غزال کی بھی موری کی گئی ہے اور در یتی ہی دوری کی گئی ہے اور میار ہیں۔ آئی کل جدید ڈورا ااور تھی۔ در بیارے علم و دار ہیں۔ (دیکھیے جنسیت، ریخی بی بیاری میش بھی ہیں۔ آئی کل جدید ڈورا ااور

تلقظ اعضاے نطق کے استعال سے الفاظ کی اوا یک السانی اصوات کی تلفیظ۔

تلفظی صورتیا (articulatory phonetics)اعطاے نطق کے استعال سے زبان کے

۔ و تیوں کی میچی تراوائی کا عمر مستقطی صوتیات میں زبان کے استعمال میں اصوات کی نمر اہروں کے نشیب و فراز کے پھیلاداور ہوفت کا ام مشقم کے جذباتی اظہار یعنی زبان کے لیجہ دونار چیز مدہ و قیم و کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ (ویکھیے صوتیات)

تلفيظ وينجي تلفظ

تلمل حصول علم کے لیے تسی عالم کواستاد بنانا (ممی عالم کاشاگر د ہونا) دیکھیے استاد ، شاکر د۔

تنامیسی شعر بیس سمی مشہور تاریخی والے یا مسئلے کی طرف اشار «کرنا۔ تابیخ میں بیان کر دوواقعہ شعر کا موضوع

ہو مکتاہے ۔

ایباکوئی طفلی میں نمو دار نه بوگا

باتھ ایساتو جعفر کا بھی تیار نہ ہوگا (انیس)

اس شعر میں جعفر ابن عبات کے جنگ مؤند میں ہاتھ کننے کاذکر ہے (جو شعر کامو ضوع نہیں )

جیت کر آ و ہے لڑائی جو مہا بھارے ک

توجدهشر مجلی کرے نذرسر دُریودهن (انتاء)

اس شعر میں پانٹرواور کورو بھائیوں کے چھ کڑی جانے والی بٹنگ کا ذکر کیا ٹیا ہے۔جد حشز پانٹرووں کااور ذریود حسن کوروول کا بڑا بھائی تھا۔ (یبال تلمیسی واقعہ شعر کا موضوع ہے)

يتلميذ الرحمن لفظي معنى "خداكاشاكرد" (ديكسيها الشعراء تلاميذ الرتمن)

ملميع لفظي معن" چمك"،اصطلاحاشعر من كسي غير زبان كه انظ كااستعال س

فلاکت ، جے کیے اُمّ الجرائم نہیں رہتے ایماں پیدول جس سے قائم (حال) "اُمّالجرائم" میں تلمعے ہے۔ ،

ملوی کایا بعیدی ایک تتم جس میں لازم سے طروم کی طرف کی واسطوں سے ذبن منتقل ہوتا ہے

الغرض مطبخ اس كمرانے كا رشك ب آبدار فانے كا (سورا)

مطبخ آبدار خانے کی طرح سر ورہتاہے یعنی بہاں کھے پکتائیں۔(ویکھیے کنایہ بعید)

تماشامر استی عوای ڈراماجس کے متعدد موضوعات کوایک بی استیج پر مکالموں اور عوامی گیتوں میں چیش کیا جاتا اور جن کی ڈورمعنویت میں برجستگی اور کنش کے عناصر غالب ہوتے ہیں۔ (دیکھیے تو منکی)

تماشاً گاہ عوای ڈرا کھلے جانے کا قام جوا کی چبوترے کے تمن اطراف مختلف متعلق مناظر کے پر دہ ہوتا ہے۔ پر دے یاتصویریں لٹکا کر مقرر کیا جاتا ہے۔ چو تھی جانب تماشین کے لیے کملی ہوتی ہے جس پر جمعی پر دہ ہوتا ہے کہی جو تاہے کہی ہوتی ہے۔ (دیکھیے اسٹیج) مجمعی نہیں ہوتا۔ یہ تما ٹاگاہ کھیں کے دوران عمو ما پوری طرح بجل سے روشن رہتی ہے۔ (دیکھیے اسٹیج) تماشیمین دیکھیے ناظرین۔

تمثال مترادف بیکر (image) "کشاف تغیدی اصطلاحات "می لکھاہ کہ" عام طور پر امیج کے لیے تمثال متر ادف بیکر کے لیے تمثال افرین کی اصطلاحات مستعل ہیں۔ "لیکن ہندوستانی تاقدین بیکر اور بیکر یت کی اصطلاحات مستعل ہیں۔ "لیکن ہندوستانی تاقدین بیکر اور بیکر یت کی اصطلاح ل کور جے ہیں۔

تخمیس (allegory) دوہری معنویت کی حال نقم یا کہانی جس میں اخلاقی اصلاح کے نقط نظر سے بحر د تصورات کو بجسم یا مشل کر سے کر داروں کے طور پر بیش کیا جاتا ہے لیعنی نیکی ، بدی ، حرص ، حسد ، عشق ، غلامی ، عیاری ، جرائے اور بزدنی وغیر و حمثیل کے کر دار ہوتے ہیں جن کا تعمل عام انسانی کر واروں جسیاتی ہوتا ہے لیعنی یہ انسانی کر دارو عمل کی بھی تمثیل ہوتے ہیں اور حمثیل کی ذو معنویت ای خصوصیت جبیباتی ہوتا ہے لیعنی یہ انسانی کر دارو عمل کی بھی تمثیل ہوتے ہیں اور حمثیل کی ذو معنویت ای خصوصیت سے بید ابوتی ہے۔ چونک یہ بندونصائے کے مقصد ہے لکھی جاتی ہے اس لیے حکایت (اخلاقی درس دینے والی کرانی) ہے مشابہ لیکن اس سے عمونا طویل تر بھوتی ہے۔

متیل ایک قدیم زین اسلوب بیان ہے ، ند ہم واقعات اور اساطیر میں اس کی متعدد مثالیں و کیمی جاسکتی ہیں۔ اپنج تنز "اور "انوار منہلی "کی کہانیال تمثیل ہیں، بدھ جاتک کہانیوں میں بھی تمثیل کا رنگ عالب ہے ، انجیل و قر آن کے متعدد بیانات تمثیل ہیئت ومعنویت کے حامل ہیں اور تمثیل کو نموند بتاکر بہت ہے فنکاروں نے نے عہد میں بھی تمثیل گاشن تخلیق کیا ہے۔

اردو میں ملاوجی کی" سبرس" متنیل ہے، مولوی نزیر احمدے مکشن میں بہت سے کردار

اپناموں کی وجہ سے تمثیلی ہو سے بین میلدر م اور نیاز کے افسانوں میں بھی اس کی کار فرمائی و بھی ہے تی جو ہے۔ آئے چل کرنے نکھے والول نے خالص حمثیل کواپنا نمونہ بنا کر بہت سے تحقیقی افسانے نکھے ہیں جو السا حمثیل سے ماخوذ نظر آتے ہیں لیکن ان کی معنویت جدید عصریت سے مملو ہے۔ نے فذکار اس نے ممثیل کو جدید افسانے کا ایک اسلوب بنادیا ہے۔ شاعری کی تمام اعناف میں کم و بیش اس طرز اظہار کو ہر تا کی حمثیل کو جدید افسانے کا ایک اسلوب بنادیا ہے۔ شاعری کی تمام اعناف میں کم و بیش اس طرز اظہار کو ہر تا کی ہے۔ جعن ناقد بن ڈرا اے کے لیے بھی تمثیل کی اصطفاع استوں کرتے ہیں۔ مجازیہ اس کے متر او ف ہے۔ شمشیب کمید مختمر ڈرا ال

تمینی افسات حمیل کی بنیاد پر ای کی بخنیک میں نکسی گیا فساند۔ تمینی فکشن کی ابتداءار دو میں مااوجی کی "مب رس " سے متاثر ہوتر انہیں کے "مب رس " سے متاثر ہوتر انہیں کے "مب رس اس سے موتی ہے ، بجر نے عہد میں " نیج تنز "اور " جاتک " سے متاثر ہوتر انہیں کے رائمیں کے رائمیں کے رائمیں کے دیکاروں کا کرواروں اور زبان واسلوب میں خالص تمینی افسانے لکھے جاتے ہیں۔ انتظار حسین اس تتم کے دیکاروں کا سر خیل ہے۔ جو گیندریال ، غیاث احمد گدی ، اقبال مجید ، سلام بن رزاق ، انور خال ، رشید امجد اور حمید سبر وردی و غیر و کے انسانوں میں تمینی عناصر کی فراوائی ہے۔

تمنیکی تاول جمیل کی بنیاد پرای کی تخلیک میں مکھا گیا تاول جس کے آثار اردو میں موادی ندیراحد کے گشت میں پائے جاتے ہیں۔ "توبة النصوت" میں کئی کردار محض تصورات کی جبیم ہیں۔ نیاز کی "شاب کی سرگزشت "میں بھی تمثیلی عناصر موجود ہیں اور جنمیں قاضی عبد النفار کے یہاں" لیا کے قطوط "اور "مجنوں کی ڈائری "میں بھی تمثیلی عناصر موجود ہیں اور جنمیں تاضی عبد النفار کے یہاں" لیا کے قطوط "اور "مجنوں کی ڈائری "میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرق النمین حیدر کے ناول" آئے کادریا" میں یہ رتب سیت الله میں جو "ایک دن بیت عیا" مہر اہو گیا ہے لیکن جو "ایک الاؤ صحر ا" (قراحسن)، "کانٹی کا بازیگر" (شفق) اور "ایک دن بیت عیا" (صلاح الدین پرویز) نادلوں میں خوب جیکا ہے۔

تند ک مدنیت اعتبار کرنا بینی انسانی قبائل کاکسی خطہ زمین پر مشقلا آباد ہو جانا۔ اس مستقل آبادی میں معاشرہ بندائے جس کے کئی خواص اور مسائل ہوتے ہیں۔ابتداء کسی علاقے میں تدن اختیار کرنے والی قوم یا تو موں کی زبان، ند جب اور طرز معاشرت میں یکسانیت ہوتی ہے شرامتداوزمان سے تدنی عواس و خالات میں خانسی نمایاں تبدیریاں واقع ہوتی ہیں، علاقائی چغرانیہ جی بدل مکتا ہے اور دیگر انظراوی اور اپنتی شاؤکار نمو پاسکتے ،بدل سکتیا شتم ہو سکتے ہیں۔(ویکھیے تنہذیب اٹھافت) متمسیحر مزاحیہ اوب کا اسلوب (ویکھیے مزاحیہ اوب)

• شمعا کسی شاعر کااہے بی مضمون کو کرر نظم کرنا جیے میر کے بدا شعار سے

جہٹم خوں بست سے کل رات ابہو پھر نیکا ہم نے جانا تھا کہ بس اب توبیہ ناسور عمیا سمجھے تنظے میر ہم کے بیہ ناسور تم ہوا پھر ان د نول میں دید ہونوں بار نم ہوا

تمنخی انتاء نے "دریا سے اطافت " میں (بندوستان میں ) فاری کے مغل کہے کی نقل کا فراق ازائے ہوئے اس عمل کو تمغل کا نام دیا ہے جس کی رو ہے " ش "کو "شمو" ، "ایشان "کو "ایشون "، "زبان "کو "زبون "اور" فاک پاک "کو" فوک ہوگ کیا جاتا ہے۔ تمغل یا مغلیت کی یہ خصوصیت کسی فیر انجمریز "زبون "اور" فاک پاک "کو" فوک ہوگئ کیا جاتا ہے۔ تمغل یا مغلیت کی یہ خصوصیت کسی فیر انجمریز کے برطانوی کہ میں انجمریز کی خصوصیت بھی ہو سے ہی ہو سے ہے ۔ غالب نے لکھا ہے کہ "اساتذ دکا تنبی کرون نے کہ مغل کے البیا تا ہوگا ہے کہ "اساتذ دکا تنبی

تمہید (۱) تنگی تحریری بیان کا آغاز جس میں موضوع خیال کا تعارف اور اس کے ارتقاء کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ (۳) لغم کا ابتدائیہ اور تصیدے کی تصبیب (ویکھیے)

میمبید بید تعیده جس من تشهیب شال بوتی ب- (و یکی تشهیب قصیده)

محمنير فعل ياصفت كى كيفيت يتاني والاالفاظ جن كى كى فقميس بين، مترادف متعلق فعل-

تمكيراسي اسم سے بنے اور تعل كى حالت بتائے والى تميز : بانسون اچھلنا، بھو كول مر ناو غير ور

تمنير انكار وابيجاب نفي دا ثبات كالظبار كرف والاالفاظ بال، بي مي بال، نبيس، نبيس تو، نه ايقينا،

ب شک، غالبًا، البنه، در حقیقت و غیرو.

شمنیز **زمانی غیر معین دفت** بتائے والے الفاظ : اب ، جب ، کب ، تب ، آن ، کل ، پر سوں ، ترُ کے ، سو مرے ، نت ، مجروغیر ہ۔

تشمئیر صفتی نعل کی حاست بتائے والے منتی الفاظ: خوب کہا، ٹھیک کہا، بجافر مایا، ورست کہتے ہو و فیر و۔ تشمئیر طور فعل کی حالت بتائے والے عور کی الفاظ الداز أ، تقریباً ، الکی، حتی طور پر ، فی الجملہ ، الغریش، اجانک، ناگاہ، زیادہ و تحیر ہ۔

تمنيز علت سبب يتانے دالے الفاظ اس ليے الى طرح ، چنانچه ، كيونك ابذا و غير ٥-

تنم نیز می افعال سے بنے دالے تمیّزی افاظ: کھلکھلا کر ، بلبلا کر ، مسکرا کر (کھیھلاتے ہوئے ، بلبل تے ہوئے ، مسکراتے ہوئے )وغیر ہ۔

تنمئيز كميت تعداد كاظبار كرنے دالے تمتيزى الفاظ: اتنا، جننا، كنن ايك بار ، بار بار ، كن، چند، تعوز ، بہت ، ذراوغير هـ

تنمئیر کیف**یت** نعل کی حالت بتانے والے کیفیتی الفاظ: د جیرے و تیز ولگا تار و حبت بٹ وفر آو آہتہ و برابروغیر د۔

تم سير مركب كول بهى دو تميز مى الفاظ : اب تب، جبال كبين ، اندر بابر ، برطرف وغير و-

تعمنير مكال مكان غير معين بناني والله الغاظ: يبال وبال، جبال نبال وادهر أدهر وغير هـ

تنمنئیز مکر رسمی تمتیزی لفظ کی تحرار: بال بال، شده جب جب، کبال کبرل، دوزروز، الگ الگ، دورو کر، کما کما کے (طلب کا تازیانہ) وغیرہ۔

تناسس كفظى ويكصيه مراعات النغير

ع تحازيم كي مس مرك كاكمنكالكابوا

"مرعب كأكفا" مين "ك- اك "اصوات كي تحرار اور

ع کیا تھے کہ کہ کھا بھی نہ سکوں "کی کہ کھا" میں تین کاف متحرک جمع ہو گئے ہیں۔ حسرت مو ہانی اس عیب کے متعلق کہتے ہیں: جب کمی شعر میں دوایسے اغظ متعل آ جاتے ہیں جن میں سے پہلے کا حرف آ خردومرے لفظ کا حرف اول ہو توان دونوں کے ایک مماتھ تلفظ سے ثقالت اور تا گواری ہیدا ہوتی ہے۔

تنزل بیشد معاشرے کے کزور ثقافتی پہلووں کو فن میں اجاگر کرنے والا۔ (دیکھیے ذوال پند) تنزل بیشدی معاشرے کی روایات واقد ار کو بھیشہ ہے روبہ زوال سجھنا اور اسے قدر جان کر فن کے توسط ہے اس کا ظہار کرنا۔ (دیکھیے زوال بہندی) تنظیم مخصوص مطمح نظر کے تحت افراد کا ادارہ۔ (دیکھیے اوار د، ادبل شظیم)

"منقسيد نفذوانقاد تقيد كے متر ادف اصطلاحات بين لينان كے مقابلے بين تقيد زياده تر مرون اصطلاح
ہے۔ ناقد بن فيصلہ نبين كر سكے بين كہ تنقيد فن ہے ياسا ئنس، تخليق ہے يامنائ، يه كس حد كك فن اور
تخليق ہاور كس حد تك سما كئس اور صنائى؟ تخليق تنقيد اور على ياعملى تنقيد كى اصطلاحات بھى رائح لمتى بين
جودونوں عوامل كے احترائ كاتفور ہے۔ تنقيد يا تنقيد كى عمل اولى تخليقت كے تقابل، تجزيد، اوراك معنى اور
تغين اقداد كو محيط كر تاہے۔ تنقيد كائے كى قدر نيار ، تحان ہے جس بين اس كى فنى اور سائنسى دونوں خصوصيات
پائى جاتی بين۔ قد ہم تنقيد كار ، تحان بير مہاہے كہ فن ياشعر بين الفظى موسيقى يعنى اس كے بحرو وزن ، اس كى
ارا تئيں لينى اس كى تشبيد بين اور استعادے اور اس ميں لطف اندوزى كے عناصر لينى خيال كا، ان كو برتے
ادا تئيں لينى اس كى تشبيد بين اور استعادے اور اس ميں لطف اندوزى كے عناصر لينى خيال كا، ان كو برتے

 "سافتیات الله سالتیات اور بشرقی شعریات "(محولی چند نارنگ) " شعر چیزے دیگر است "(عمیق حنق) " فقر دیل سالتی اور بشرقی شعریات "(محیق حنق) " فقر دیل شعری شده مرف تنقید کے حنق ) " فقر باز السلیم احمد) و فیر دیل بیل شعر ف تنقید کے جدید و لقدیم ، فنی و فکری اور تخلیقی و صناعات ر ، قانات کو سمجھنے میں معاونت ترقی جی بلکہ ان سے تنقید کے جدید و الدیم ، فنی و فکری اور تخلیق و صناعات ر ، قانات کو سمجھنے میں معاونت ترقی جی بلکہ ان سے تنقید کے فلیک اسانے آتی ہے۔

تنقیر حیات انگریزی اقد میتم آرند ناسخ مقالے" تقید کا فعال "میں کہا کے اوب تقید حیات بین نزندگی کے تقائل کو فنکار اوب کے توسط سے اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان سے وابست مسائل جعن تعدورات کی روشنی میں (یہ تصورات فنکار کے اپنے یا کہیں سے باخوذ ہو کئے ہیں) حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ (و کیمے اوب براے ڈیم گی)

منقید کے غیر سفیدی رویے ادب کو طوظ رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ادبی تنقید کے رویے ادب

اور تقید کے منصب سے ہے ہوئے نہیں ہونے چا جیس اولی تفید زیر نفذ فن پارے میں او بیت لینی فن و کیمتی ہے۔ اس حلاش میں وہ فنی اقد ارکو پس پشت نہیں ڈالتی۔ اس کے بر تکس اگر اضائی غیر فنی رویوں کی رہنمائی میں تنقید کی راہ اپنائی گئی تواضائی تصورات فن پارے میں او بیت یا فن کی بجاے اپنے سے مخصوص علائم حلاش کرتے ہیں مثلاً غم ہی یا بیاسی نظر یوں کے تحت اولی تنقید کس نہ کسی طرح او عائیت سے متاثر اور اس او عائیت کی نہ کسی طرح او عائیت سے متاثر اور اس او عائیت کی تقید کی دویہ ہے۔

تنقيدي تجزيد يميه تجزيال تقيد

تنقی**ری** شعور زہنی ملاحیت جواشیاء کے حسن و بنج کی شاخت کر کے مجموع میں ان کی قدر و قیمت متعین کرتی ہے۔

منقیدی نظریا نون وادب کی اصناف،ان کے طریق کار اور اثرات کے چیش نظر متعدد تخلیقات کے

مطالع اور جائزے کے بعد منضط کیے جانے والے افکار جنمیں حتی تعمیم کے طور پر مشاب اصناف وغیر وپر مطابق و غیر وپر منطبق کیا جائے مثلاً جذباتی تزکیے کا نظریہ ، حظ وانبساط (رس) کے حصول کا نظریہ ، شعری اور غیر شعری لفظیات کا نظریہ ، ترفع خیال کا نظریہ ، حقیق اور تخیلاتی بیان کا نظریہ ، فن کا افادی نظریہ ، مواد و جیئت کی لفظیات کا نظریہ ، ترفع خیال کا نظریہ ، حقیق اور تخیلاتی بیان کا نظریہ ، فن کا افادی نظریہ ، مواد و جیئت کی

يج تخت يا معويت كا نظرية و غيرو.

منتقبهدد يكيد تركيد

منتکبیر اسم معین کو غیر معین (محمره) بنانا۔ اردوا تاء کے ساتھ الن کے غیر معین ہونے کی کوئی علامت نبیس ہوتی البتہ الفاظ "کوئی ، چند ، پچھ" وغیر ہے یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے مثلاً "ممرے میں کوئی رور ، تبیس ہوتی البتہ الفاظ "کوئی ، چند ، پچھ" وغیر ہے یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے مثلاً "ممرے میں کوئی رور ، تباہد" جملے میں "کوئی "اسم غیر معین کی شناخت دیتا ہے۔ عربی میں غیر معین اساء کے آخری حرف پر تباہد" جملے میں "کوئی "اسم غیر معین کی شناخت دیتا ہے۔ عربی میں غیر معین اساء کے آخری حرف پر توزین ضرنہ ہوتی ہے (کتاب = کوئی کتاب) دیکھیے تحریف۔

تنوين ديکيام اب(2)

تو اگر دو ایک شاعر کے کلام کاخیال دوسرے شاعر کے کلام میں وارد ہوتا۔ یہ عمل عمو ماارادی نہیں ہوتا۔ اگر دوشاعروں کے جماعر و است میں وہ اگر دوشاعروں کے جماعر است میں اشتر اک ہواور ووان کا ظہار کریں تو ممکن ہے مختلف جملاتی دروبست میں وہ مشابہ الفاظ استعال کر جائیں۔ شعر میں یہ عمل واقع ہو تو خیال کے ترفع اور اظہار کی انظر اویت سے دونوں کا مشابہ الفاظ استعال کر جائیں۔ شعر میں یہ عمل واقع ہو تو خیال کے ترفع اور اظہار کی انظر او متول ور نہ تا جی کیا جا ما مطلاح میں اسے شعر (جس میں توار دواتع ہو) پہلے شعر سے بہتر ہو تو متول ور نہ تا جی کہتے ہیں۔

توارد دو مختف زبانول کے کلام میں بھی ہو سکتا ہے۔ فاری اور اردوشعر او کے یہاں اس کی بے شار مٹالیں موجود ہیں۔ (یہ توارو در اصل اردو میں واقع ہواہے جوبے شار فاری اسانی اظہارات مستعار رکھتی ہے)چند مثالیں:

گذار شمر و فایل سجھ کے کر مجنوں
کہ اس دیار میں ہم شکت یا بھی ہے
سنجل کے رکھیو قدم دشت عشق میں مجنوں
کہ اس نواح میں سود ا بر ہند یا بھی ہے
کہ دسلہ نہیں جواس ہے ملوں شعر ہویار کا شعار ،اے کا ش (بیر)
سکھے میں مدد شوں کے لئے ہم مصور ی
تقریب بجھ تو بہر ملا فات جا ہے (غالب)

لذت \_ أن خان جانول كالحياجاتا (ير) مزے ہوء وہ کا سک معاشق بیاں کھو کرتے میج و خننه بھی مرینے کی آرز و کرتے (i,J) طور یر موی نے جس کانام رکھا صاعقہ ایک چنگاری تھی تیرے آتش د خسار کی (Et) طور جس برق بخلی ہے کیا خاک ساہ تيرے آتش كدة حسن كى چنگارى تھى (37) "دربارؤربار" (صدق جائس) \_ ماخوذ به مكالمه اصطلاح توارد كي المجيى قبرائش كرتاب: یرنس: صدق در کیورے ہو اکیاس کی آوازے کہ سار بھی کی آوازاوران کی (اختری بائی کی) آواز میں تمیز نہیں ہوتی! میں : سر کار ، فدوی خود اس مشاہبت آواز کے مزے لے ریا تھااور میں بات خود کہنا جابتاتھاکہ سرکار نے سبقت فرمائی اور میرے مندکی بات چین لی۔ يرنس (بنس كر) جنو، كيابوا، بهار اور تمحار المال من توارو مو حميال فالى ا مخاطب موكر) كيول فاتى اس كانام توارو ي (دیکھیے معرع الزنا) فاتى : (دست بسة ) بجاار شاد جواد يمي توارو \_\_\_

توجيهم حرف روى يديها آفروال حرف كحركت بشرطيكه روى ساكن بويعن"الم، قدم،

نجرم "مِن "ل دور" كى منتوح " تنم مم "م "م "م "م " من " خ اك ات " كى منهوم حركت ( ديكھيا توا) توريد ديكھيايبام -

توسیع زبان بونی آگر زبان کاور جدیا ۔ تو یہ توسیع زبان کا عمل ہے جیسے شور سینی پر آکرت ۔ اب بھرانش اور پھر برخ ، ہریانہ و بلی اور راجہ تھان کے علاقوں کی بولیوں نے اردو میں توسیع پائی۔ زبان میں زخیر گالفاظ کا ضافہ بھی توسیع کا عمل ہے جو تعریب، تفریس، تبنیداور تارید سے زبان میں (اردو میں) واقع ہو تاہے۔

تو سيعى استعاره دويازائد ستعارينه ي تفكيل بليا جوااستعاره سه

ہر چند ہو مشاہد ہ حن کی مفتکو

یتی نہیں ہے باد ووسا تر کیے بغیر (عالب)

" مشاہر ہُ حق" مستعار لہ کے لیے " ہادہ د ساغر " سے استعارہ تخلیق کیا گیا ہے جس کے دو مستعار مند "شکست ذات "ادر " فتا " ہیں۔(دیکھیےاستعارہ)

الوسيم تصيد اے قافيے من مروح كانام للم كرنا سے

جو پھے کہاہے تونے یہ جھے کو سب مبارک

یں اور میرے سریر میر ایستت خال ہو (مود ا

(قعیدے کے دوسرے توافی نہاں، جہال، عمیال، فیرہ ہیں)

تو شیخ اشعار مسلسل کے معرعوں کے پہلے حروف کوجوڑنے سے کوئی عبارت بیانام ظاہر ہو توا ہے تو شیخ یا مؤ محکم کے استعار مسلسل کے معرعوں کے پہلے حروف کوجوڑنے سے مور شیخ کہتے ہیں سے معمقہ جو بیا ل کچھے او صاف کا اس کے جو خو لی ہے و نیا جس اسکانہ یا سٹک

تو طبیحی لسانیات (descriptive linguistics) عام اسانیات جس بین کسی زبان کی بنیادی اصوات کی شاخت کر کے ال کے لیے صوتی علمات و صفع کی جاتی جی اور جر صوبیح کی تفصیل اس کی اوا گی اصوات کی شاخت کر کے ال کے لیے صوتی علمات و صفع کی جاتی جی اور ہر صوبیح کی تفصیل اس کی اوا گی کے مخری اور توجیت کے مما تھ بیان کی جاتی ہے۔ ان صوبیوں کی ترکیب سے کون سے صرفیح تفکیل پاتے جی اور الن کی اجزائی ایجیت اور معنویت کیا ہے ، توضیح اسانیات اس کا بھی مطالعہ کرتی ہے۔ صرفیوں کی باہی آمیزش سے بنے والے الفاظ اور الن کا باہی لسانی ار تباط کن زاویوں سے رو فراہ و تا ہے اور وواجزا سے کلام کی حیثیت ہے کیا تعمل اواکرتے ہیں، اس کی تفصیل تو شیح لسانیات کا میدان ہے۔ یعمل تی سیاتی و سیاتی اور معنواتی مشاہرہ کیا جاتا ہے سطوں کی جانچ کے ساتھ اس میں لسانی کر وواور فرو کی ساتی ، ذہنی اور تخلیقی حالتوں کا بھی مشاہرہ کیا جاتا ہے تاکہ زبان کے انفراد کی اور اجزا کی اظہارات کو پر کھا جاسکے لیتن سے لسانیات ساتی ، نفسیاتی اور افاو کی لسانیات کا مجد ہے۔

ارود بین تعیدانقادر سراری اکیان چند جین اتو پیند نارقک، تصمت جوید اور مرزاخلیل میک و فیر و نے سالیات کے اس شعبے میں اہم کام کیے میں۔است بیاتیہ اسالیات بھی تینج میں۔

تو قیت (chronology)" ونت "ے مشتق اصطلاح جس کے تحت کسی فیکار کی زیر کی کے تمام

واقعات مندوارور بن مام اتب كيه جات بين مثلاً كالبدائ كيتار شاك" وقيت والني " ع جند مثالين

٨٨٨ء ملے ديوان" محكزار دائے"كي اث عت

۱۸۷۹ء منی بائی تجاب سے ملا قات اور اس کے حلقہ زانف کی اسر می

٩ ١٨٤ء حيو تي يتيم ، والدروُ و آتَ كا انتمال

۱۸۸۲ء مشتوی "فریاد داشتی سختی ت

١٨٨٣١٨٥ء "فرياددانع" كي اشاعت

١٨٨٥ء دوسر عديوان" آفآب دائي" کي اثاعت وغيره

## تو قیف کار ی سرادف رموزاو قاف (دیکھیے)

تهم بی تهذیب شرقی بویا مغربی اقد میم بویا جدید به خوال سب بی مشترک بوت بین: (۱) فن تغییر اور مطرز ربائش بین ترقی (۲) طرز لبان و آرائش مین خبط پیندی (۳) مخصوص آواب معاشرت کا جین (۳) علوم و فنوان کی ترقی (۵) صنعت و حرفت بیند اواری افراط (۲) افراط زر (۷) حکومت کا استخام اور توسیع (۸) مادیمت اور روحانیت کی مختش بهداوار میند اور روحانیت کی مختش ـ

یونان و روم ، بند و چین اور مصر و عراق کی تهذیبوں کا مطاحہ ند کورو عوال کی موجود گی کا جوت فراہم کر تاہے۔ وہ مخلف مشینی توانائیوں کی دریافت اور ان کے استدل سے پہلے کا زمانہ ہوکہ ان کے بعد کی زیادہ سے زیادہ تر آن کا موجودہ زمانہ ، تہذیب کے بہی عوالی بمیشہ کار فرمانظر آتے ہیں اور انھیں کی مجموعی صورت کو تہذیب سمجھا جاتا ہے جس کی نمود ، ارتقاءاور استحکام کے لیے افر او کامتدن ہونا ضرور کی مجموعی سورت کو تہذیب سمجھا جاتا ہے جس کی نمود ، ارتقاءاور استحکام کے لیے افر او کامتدن ہونا ضرور کی ہودان کے اور ای بھی تھرن ، شافت)

تنہیں کی زبان کے الفاظ کو ہندی بنانا ، بقول سیر سلیمان ندوی:

تبديد كي أكر جم عفيث معني لين تو بنديانا كبر سكة بين-بيا اصطلاح اصل مي عربول ي

جلی۔ جب وہ کسی دوس کی زبان کے اغظ کو اپنی زبان کے اصول پر خراد کرا ہے عربی ذالے تو وہ اس عمل کو تعربیب کی تقد میں قاعد و فار سیوں نے اپنی زبان میں جاری کی تو اس کو تقریب کیتے ہے۔ یہی قاعد و فار سیوں نے اپنی زبان میں جاری کی تو اس کو تقریب کہتے ہے۔ یہی کا عد و فار سیوں نے اپنی زبان کے افظ کو اپنی زبان کے تقریب کہت ہے۔ اس جب اہل بند میں کریاں میں ملالیس تو اسے تبنید کمیں ہے۔

مثلاً آرڈر کی(انگریزی) ہے"ار دی "اا تاشے (فرانسیس) ہے"افیبی "و فیمرہ۔ ہندی بنائے گئے یہ الفاظ مبند کہلاتے تیں۔(ویکھیے تارید ، تعریب ، تخریس)

تصنیم (theatre) تا بل لی ظاء معت کا حال مقام جس کے ایک جسے (استیم) پر کیے جانے والے ارامائی عمل کو ناظرین دیکھ سکیں۔ "ویدار "سے مشتق یہ اصطلاح ڈراسے کا ایسا مظہر ہے جو و نیا کی قد یم تبذیبوں کی و ین ہے۔ بندو ستانی رنگ کی جو کہ رو می ایمنی تحصیر ،یہ قدیم محاشر ہے کی ایسی اجتاع گاہ تھا جہاں مبذب شرفاء بڑے شوق سے وقت گذاری کیا کرتے تھے۔ قدیم عراقی تبذیب بھی تحصیر سے خان نہیں جبال و یو تاؤں کو ڈرامائی ڈھنگ سے قربانی چیش کی جاتی یاان کی آرتی اتاری جاتی تھی۔ عرب اس مظہر سے جبال و یو تاؤں کو ڈرامائی ڈھنگ سے قربانی چیش کی جاتی یاان کی آرتی اتاری جاتی تھی۔ عرب اس مظہر سے بہرہ در باہے (ویسے اجتماعی مقابات پر ایک مخصوص "چپوترے" سے شعر خوائی عرب کی روایت میں بھی شامل ہے جوترتی یافت ڈرامائ بین سکی ایران کا آتش کد والبت ایک تصمیر رکھا تھا جو خطیب کے وعظ کے لیے مخصوص تھا۔ نہ بھی رمومات نے ای تصمیر میں ڈرامے کے فن کو جنم دیا۔ " یک کل بناوٹ اوراستعال کے لی ظ

تصلیم پیکرم (theatricalism) بیسویں صدی کی ابتدائی روی اور جر من ڈراے کی تح یک جس نے ڈرائی چیکش میں فطرت اور واقعیت سے انکار کیا۔ اس تح یک کے علمبر دارڈرا ہے کو محض حقیقت یاز ندگی کی نما تندگی تصور کرتے ہے۔ ان کے خیال میں زندگی حقیقت یاز ندگی کی نما تندگی تصور کرتے ہے۔ ان کے خیال میں زندگی جس کہ ہے ، ڈرانا نہیں ہو عمق ۔ فنکار کا تخیل زندگی سے پچھ اخذ کر کے اس میں فتی و قکری اجزاء کی آمیزش سے جو پچھ چیش کرے وی اصل شے ہے۔ استعار خاکمی تخلیق میں غیر ضروری جذباتی اظہار کو بھی تصعیفر یکوم کہا جاتا ہے۔

تیاتر غیر معردف اردواصطلاح برائے تعمیر (اقبال نے"تیات" کے عنوان سے ایک نظم کمی ہے)۔

تیسری و نیا بهل دو ترقی یافته دنیا ئیں روس اور امرید ہیں۔ تیسری دنیا میں وہ ممالک شامل ہیں چوا بھی ترقی پندیر ہی اور اس کے دست گر۔ اپنی ترقی کے بیند وہ جسمانی محنت قو اپنی معرف کرے ہیں اور اس کے دست گر۔ اپنی ترقی کے بیند وہ جسمانی محنت قو اپنی معرف کرتے ہیں گرڈ مین اور منصوب روس اور امرید کی طرف سے انحیس مہیا کیے جاتے ہیں۔ اپنی معرف کرتے ہیں مور تھی ویت ہیوں (ماضی قریب میں روی خلو مت کاشیر از و بھم جات سے اس کا پہلی و نیا موٹ کا تسور بھی ویت ہیوں میں ہیں۔ )

تبیسری و بیا کا اوب تیسری دنیا کے ممالک چونک اپنی زبانیں اور اوب ہی ۔ کے بین اس ہے ان مظاہر میں ان کی موجودہ تقویریں دیمی جاعتی ہیں۔ ان زبانوں کا اوب جدیدیت اور قد است کی کھکش کا آئینہ وار اور کی موجودہ تقویری و کیمی جاعتی ہیں۔ ان زبانوں کا اوب جدیدیت اور قد است اظبار آئینہ وار اور راست اظبار کی حوایت کرنے والا ہے۔ لاطینی امریک امریک امریک و سطان پر صغیر مندہ پاک اور ان کے قرابی ممالک جرو استحمال کے خلاف نبرد آزما، افراط زر اور ساجی تا برابری اور تا تصافیوں کے شاکی اور ایک ایسے انسانی معاشرے کی تفکیل کے حال ہیں جس میں اعتدال استعبار اور افتیارے صرف نظر ممکن نہ ہو۔

تنیسری لہرات اوب کاوہ تصور سمجھنا چاہے جو تیسری دیا کے اویب چیش کررہ بیں بینی ستنبل کے متعلق جو بھیانک چیشین گوئیاں اوب اور سائنس نے کی جیں ان کے نتائج بیشینے سے پہلے ان کے لیے معاشرے کو تیار کر لینااور آگے چل کر ایبا بھیکی اور مشینی انسانی نظام تر جیب ویناجس میں مشینیں آل کار جو لیا اور انسان ان کا محرال (نہ کہ غلام) پہلی لہر بیکن کے اس خیال سے نظام ہے کہ سائنس ہی انسان کو خوشی عطاکر سکتا ہے۔ دوسری لہر جی سائنس کے ذریعے انسانی ذبین یا انسان کا ہمیانک مستقبل ساسنے آیا جو آرویل کا بیج مؤل ہے۔



ما نمی نقش ، نوع یاعلامت (ویکھیے آرکی ٹائپ ، پروٹوٹائپ)

ٹائٹ تھٹ ، نوٹ یاعلامت۔ (ویکیمیے آرکی ٹائپ ، پروٹوٹائپ)

لائٹ کرد ار فکشن کاوہ کردار جو کسی حالت میں ذہنی اور جذباتی عور پر تبھی تبدیل نبیں ہو تااور اے کسی ل ایک تخلیق تک محدود منیں کیا جا سکتا مثلاً ڈراے کا مسخرو، ولن ، ظالم باپ ، یوالبوس مر مایہ دار، پسماند و مزه د وریا کمسان، پیتم مبیر و ئن وغیر ه.. ( دیکھیے روایتی کر دار )

ٹائم ناول شعوری رو کی تخلیک میں لکسائمیاناول جس میں وقت کو موضوع بنایا جاتا یا و توع واقعات میں 🌕 و نت کو خاص اہمیت وی جاتی ہے۔" آگ کاوریا" ( قرۃ لعین حیدر ) تا تم باول کی نمایاں مثال ہے۔

ر یکٹری (tragedy) یونانی افاظ "tragos" (بکری) اور oue ریاب فاظ "tragos) و اور tragedy) کی گرائی افاظ "tragos) یونانی الم یونانی الم بر برواکر تا تھا جس کا لباس بکری کی کھال سے بنایا جاتا ، اس کورس سے کیت کے اس کا بیاب کورس سے کیت کے اور س سے کا بیاب کا بیاب کی کورس سے کی کیت کے اس کا بیاب کا بیاب کا بیاب کی کورس سے کی کیت کے اس کی کورس سے کی کی کا بیاب کری کی کورس سے کورس سے کورس سے کری کی کورس سے کورس سے کی کی کورس سے کی کورس سے

تخکسال سکے ڈھالنے کی جکہ (دارالصرب)اسانی اصطلاح میں وہ اوارہ، شہریا مقا کے لیے معیاری مجمی جاتی ہو۔

منگسال با بر اسانی تعملات کار دفید جس ست تفظاه رسمی شن ان کامعیاری زبان کی قصاصت کے مروجہ ا

تسورات ياروزم وستدانتلاف فامرجور

منکسانی تربان روایق فصاحت اور معیاری حال زبان مثنازد الی تعنوک زبان جس کا محاورداردو کے سی بھی علاقے میں منتند مانا جائے۔

لو تم (totem) نفظی معن "روایق نثان" جس کاپاس رکھنایا گھریش نظاما ہا عث بر کت و حفاظت خیال کیا جاتا ہے واصطلاعا کسی او عال تصور کی پابندی مثلاً او ب کے ذریعے کسی اخلاقی یا عاجی نظر ہے کی تبلیج کولاز می قرار دینا۔

لو شمرم (totemism) کسی نفسی ، اخاباتی ، ساجی یا قطری نشان یا تصور کو معلمی نظر بناکر فنون واوب کے فرسیع اس کی تبلیغ واشاعت کی لاز می پیندی و شمر سم کسی فنکار کی مخصوص علامت ، خطیات یا داتی نشان کے طور پراس کے اسلوب اور تخلیق کا جزولا ینک بن جاتا ہے مشلاً صوفیات شاعری کا مجازی معشوق ، ترتی بہند افسائے کا مز دور جیر واور جد پداو ب کا اجنبی نجات و بندہ و غیر و۔

تصفیقاً (۱) تحقیر کرنے والی بنسی (۲) ہز لیات کااسٹوب جس میں مقابل پر بنس کرچوٹ کی جائے۔

تخمیت اروو فاری ، عربی یا غیر پر آنرت الفاظ ہے معراار دو۔ شیث اردو میں انتاء نے "رانی کیجی کی کے معران میں انتاء نے "رانی کیجی کی کہانی "نکھی ہے اور آرزو تکھنوی نے اس میں شعار کیے ہیں۔"رانی کیجی " ہے چند سطور .

اب اس کہائی کا کہنے والا آپ کو جماتا ہے اور جیسا کھے لوگ اسے بگارتے ہیں، کہد ساتا ہے۔ اپناہا تھ مند پر پھیر کر، مو چھوں کو تاوہ یتا ہوں اور آپ کو جماتا ہوں، جو میرے دا تانے چاہا وہ تاہ بھادا ور راور جا واور کو دیھاند اور لیت جھیٹ دیکھاؤں۔

تخصیت بولی سی علاقے کی مخصوص بولی جس میں اس کی معیاری زبان کی اور بولیوں کے الفاظ یا محاورات کی آمیزش ندہو۔ (ویکھیے بازاری بولی، بولی)

شہیر (taboo) تحریم کا تصور مثلاً اشتر اکیت کے لیے بور ڈوایا طبقہ متوسط ، ترتی پہند اوب کے لیے کسی سریابہ دار کا تصید داور جدیدادب کے لیے خوش آیند مستنتبل وغیرہ۔

نميب بنده ينتياز جن بند.

شیپ کا شعر تر بنی بند میں ہر بند کے اخت میروم ایا جانے والا شعر وحتر اوف نیک۔ نظیر اکبر آبوی کے ترجیج بند " نقیر و ں کی صدا" میں سے

> تن سو کھا، کیزی پینے ہوئی، گھوڑے پرزین دھروہا با اب موت بقار وہائ چکا ، چلتے کی فکر کروہا با

نيپ كاشعر ب\_ ( ديكيي تر جن بند )

شیب کا مصر ع زجیج بند میں ہر بند کے اختیام پر وہر ایا جانے والا مصرع مثلاً مجازی نظم" آوار و" میں میں میں کا مصرع مثلاً مجازی نظم" آوار و" میں میں کے مصرف کی تعرف کی

ئيپ كاممر ع ب.

شيك ديمي نيپ كاشعر\_

شیکنالو جی (technology) جدید سنعت و حرفت کا پیچید و مشینی نظام جو مسلک افراد کومتاژ کر ۲ اور جس کانتمس او ب و فن میں بیٹنی طور پر طاہر ہو تا ہے۔ (ویکھیے آٹو مبشن)

میگور بیت وارث علوی کی مسکوک اصطلاح بمعنی نثری بیان، بالخفوص افساندی بین جس میں پیموان اندی بید، برگروان کید، برگرور بیت و ارت علوی کی مسکوک اصطلاح بمعنی نثری بیان، بالخفوص افساندی برد برگرور برای اسلوب کی آمیزش کی گئی بود علوی کے مطابق ادب اطیف اور نے انسانے کی تشریص فیگوریت بیائی جاتی ہے۔

شمل و نژل صوت و صورت کی بیک و فت تصویر بخشی اور نشریه کے انضاط کا دوبارہ مشینی حصول اور مکاتی۔ ٹیلی و ژن ابلاغ عامہ اور نئون کی اشاعت کاجدید ترین ذریعہ ہے۔

قی و ی ڈر اما جس ڈراے کی صوت و صورت کی تصویر کٹی ٹیلی و ژن کیمرے سے کی مٹی اور جے ناظرین کے لیے ٹیلی کاسٹ کیا ممیاہو۔ ٹی وی ڈراماچو نکہ حکومت کے ادارے کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے اس لیے فنی و فکری زاویوں سے اس پر مرکاری پالیسیوں کے اثرات تمایاں ہوتے ہیں۔



ٹالوی بل سی نظ کے صرفیے پر آواز کا دوسر از در مثلہ نظ" ابتدانی "کے تیبر ہے صرفیے" دا "پر س (ویکھیے ابتدائی بل)

**غېوتنېيت** د يکھيےا ام تبت۔

ہے۔ ثقافت چو نکہ ایک ہمہ کیر تصور ہے اور زبان وادب اس میں شامل ہیں اس لیے ان پر تقافت کے اثرات

ی گزیر میں۔(ویلیے اور شافت و تدن و تبذیب)

تقالت نفظی جملاتی اور بالنموس شعری در و بست می منتل (عموماً بندی) اصوات کے حامل الفاظ کا تیجا

ہو جانا۔ بنگار ٹی (یچہ ، پہتے ، کے ، گھ )اور انٹو می معکوسی ( ن، ذ، ٹر) شکیل اصوات میں جیسے ۔ ب

انتاء ، بدل کے قافیے رکھ جیز جی اڑ کے

چے دیشہ ایک اور پھیرے اکٹر پر

ار دو شاعری خصوصا غزل ثقالت لفظی کو پر داشت نہیں کرتی۔ محولہ شعر کے الفاظاس کے لیے تجیر شاعر انہ اور تنافر پیدا کرئے والے ہیں۔(ویکھیے تنافر لفظی)

تُقبِّلِ القَّاظِ وي<u>كي</u> ثنالية لفظي\_

. ثلاثی دیجے مثبت

علم بحر متقارب کے رکن فعولن ہے "ف "فتم کر کے" عولن "کوفعلن بنانا جواثلم کہا تاہے۔

مفتویت (dualism) وحدانیت کے بر عکس وجود مضق کی دوئی کا قلف جواشیاء میں پائے جانے والے تفاد کے تصور پر جن ہے۔ ہر شے اپنی ضدیا بنا معکوس کھتی ہے: نیک وید ، لیقین و گمان، کذب و صدق ، بنند و بست ، سفید و سیاداور سب ہے ہوے کر نور و ظلمت یا تیم و شر جو تمام اضداو کے نما مند و ہیں۔ مبویت پار سی بند و بست ، سفید و سیاداور سب ہے ہوے کر نور و ظلمت یا تیم و شر ہو تمام اضداو کے نما مند و بین مورد کو خدا کا بینا نہ ہمب کی بنیاد ہے جس میں نور و ظلمت کو میز دان واہر من تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہود یت بھی عزیز کو خدا کا بینا کہ ہمب کی بنیاد ہے جس میں نور و ظلمت کو میز دان واہر من تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہود یت بھی اس پر عمل پیرار ہی کہ کراسی دورا ہے بہی اس پر عمل پیرار ہی کہ کراسی دورا ہے بہی اس پر عمل پیرار ہی ہے۔ اور ہی مواد و ہیئت کی دوئی کا تصور محویت کا خماذ ہے۔ (ویکھے جوڑے دار تعنادات)



جاتراً بنگال كا عوامى وراماجورام الياداور كرش الياد جيسى مد مبى روايات كے ورامانى روپ سے مصرى ساجى ، س بی اور عام انسانی مسائل کے تکڑ نا تک ، نو منتی اور تماشے میں نیا ہر ہو تا ہے۔اس کے فیکار گاؤ باگاؤں جاترا کی صورت میں اپنا اسٹیے لے کر تھے وہتے اور فن کا مظاہر کرتے ہیں۔ عوامی ڈراہے کی اس صور ن میں بنگال تبندیب، فکروشعوراور بنگال منی کے رفک خاصے تبرے بیں۔ (ویکھیے تماشا، ککرنافک، و منگی) حاتک بده مت کی تمثیلی دیات (دیکھیے تمثیل، تمثیل افسان دیایت) جادو بال منظم بس كے كام من فورى اور دياتا تيريائى جائے۔ (ديكھيد آتش بيان) **جارحات منقبيدا يخ موضوع كے حسن و بنج كوصاف وصر يحطور بربيان كرنے والى تنقيد جو بالعوم حسن و بنج** جنعیں اس ربخان کے ابتدائی اثرات کہنا جائے۔

جاسوی ناول جرائم کی تفتیش اور جمر م یا بحر موں کو کیفر آروار تک پہنچ نے موضوح پرتخلیق کیا گیا ۔ اول ۔ یہ ایک تشم کا مہم تی ناوں ہے جس میں قتل و خون کے کسی پر اسر اور واقعے کی ، اول کے بیر و کے ذریعے ، جوالیک سر کاری یا فیر سر کاری جاسوس ہو تاہے ، راز افشائی بیان کی جاتی ہے۔ بھی میں شہر مو یو نے والا بجر ماند قضیہ ، فیر معاول یا نکار و پولس ، تمام مصاحب سے واپر اند گزر جانے والا جاسوس ، اس کے چند معاول یا نکار و پولس ، تمام مصاحب سے واپر اند گزر جانے والا جاسوس ، اس کے چند معاونے میں ، مشکور کے افراد ، فیر بینی حالات اور ماحول اور الحقام پر تصادم کے بعد سمی اہم کر وار کا فیر معنو تھ طور پر جمرم خابت ہونا و فیر جاسوس ناول کے روایتی تفکیلی عناصر ہیں۔ اس مشم کا جھانا وال قابل یطنین منطق اور استد لال کا حامل ہو تاہے۔

اردو ہیں جاسوسی ہول کو معیاری اوب ہیں شام نہیں سمجھا جاتا آئر چد اس صنف کی ستعدو تخلیقات اپنے تخیر واستی ب منظم پلاٹ اور زبان واسلوب کی طرق کی کے سبب بہت سے معیاری ہولوں سے عمرہ کہی جاستی ہیں۔ اردو جاسوسی ناول نہ صابح نہ نہ ضابح منظم پلاٹ اور زبان واسلوب کی طرق کی کے سبب بہت سے معیاری ہولوں سے عمرہ کہی جاستی ہیں۔ اردو جاسوسی ناول نہ صابح نہ نہ ضابح ہول ہے۔ اس صنف ہیں این سنی فائام بہت اہمیت رکھا ہے جس کے کروار اورو فکشن کے مشہور و معروف کرواروں کی ہمسری کر سکتے ہیں مثل الفائد آزاد "کے آزاد واردو تی کے مقابلی این صفی کے فریدی اور حمیدیا ہران۔ جووان کرواروں ن فی نے تخلیق کیے ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ این صفی کے عداوہ مسعود جو بدید ، قانون والا ، اگر م اللہ آبادی ، اظہار آثر ، آفاب نامری اور غان مجبوب طرزی وغیرہ نے ایس کروار تخلیق کے ہیں جو تمام ناولوں میں فیا ہر ہوتے اور قضیے حل کرتے غان مجبوب طرزی وغیرہ نے ایس کروار تخلیق کے ہیں جو تمام ناولوں میں فیا ہر ہوتے اور قضیے حل کرتے ہیں۔ (دوناول اس قسم کے کرشن چھورنے بھی تکھے ہیں اور کھیے مہماتی ناول

جا گیرو ارات نظام موکیت یا آم بیت کے تخت تسلط کی مچیوٹی مجیوٹی اکائیوں سے منشکل سیاسی نظام جے حاکم کے مقرر دافراد (نواب سر دار ، جاگیر دار وغیر ہ) چلاتے ہیں۔ جاگیر دارا ہے علاقے میں ہذات شود آمر ہو تااور عوام کے سابق اقتصادی ، فد ہی اور اخلاقی معاملات میں بھی در اندازی کا حق رکت ہے۔ ہند و ستان میں بید نظام مو کیت کے عبد سے جاری تھا لیکن اگریزی حکومت میں اس نے بزی عاشت و سل میں ستی کیو نکہ انگریز دراصل جا کیم داروں ہی کے توسط سے اپنی حکومت چاہتے ہے ، جنحوں نے اس زہنے میں اپنی حجوثی جیوٹی میاستیں تفکیل دے رکھی تحییں اور جن کے نام کا سَد رائے تھے ،

عامد (static) فن دادب، نظریه دزبان، طرز در دارادر صنف دبیئت کی صفت جس سے فاج دوک اس کاموصوف عصر ماحول اور فکر کے بدلتے تقاضوں کو قبول نہیں کرتا، حرکی کی ضد۔ (ویکھیے جمودہ تری) عاصع المحروف شعریا نقرہ جس میں تمام حروف حجی آ جائیں۔

جامعُ اللغات ديكھيے قاموس۔

تک تمام اہم شعر اء کاذکر ہے جس کا آخری شعر ہے 🗝

ز خبر وچونوبت به جامی رسید ( جامی پخن را تمای ر سید

عاب نے ایک شعر کااضافہ کر کے اس سلسلے کواپنے تک یوں پہنچادیا ۔۔۔ عاب نے ایک شعر کااضافہ کر کے اس سلسلے کواپنے تک یوں پہنچادیا

ز جای به عرفی و طالب رسید زعرفی و طالب به غالب دسید

علائی نے ای سند جانشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس پر اضافہ کیا سے

علائی چویر جائے غالب نشست ورتی بر درید و تعم در کنکست

جاملی شاعری طلوع اسلام سے ویشتر عربی شاعری جورزمید اور بزمید تصاعد ، جو نکاری ، فزال اور مرشد کے ساعد ، جو نکاری ، فزال اور مرشد کہنے پر مشتل تھی۔ منظوم شجرے ، اسلاف کے کارتا ہے اور دیو تاؤں کی حمدیں و فیرہ بھی جابل شاعری کے ایم موضوعات تھے اور ان پر گخش ، تعلق اور میالنے کارنگ غالب تھا۔ امر عالقیس ، اعشی ، اور

شنفری وغیرواس مبدے اہم شعراء بیں اور "معلقات" (نجے میں بھی آویزاں سات تصیدے) مشہور عالم تخلیقات۔

جائزہ کل اوب یا اس کی سم صنف کا عہد بعبد مطاعہ اور مطاعہ کے بعد قاری کی ذاتی راے کا زبانی یا تحریری اظہار۔ شعر اوک تدفیل "ترتی پند تحریری اظہار۔ شعر اوک تدفیل "ترتی پند اوب "ار دواد بے ایک فاص عبد کا عدد جائزہ ہے۔ اس طرح فضیل جعفری نے اسکان اور زخم "جی جدید تقید کا جائزہ ہیں کہ ایک خاص عبد کا عدد جائزہ ہے۔ اس طرح فضیل جعفری نے اسکان اور زخم "جی جدید تقید کا جائزہ ہیں کہ ایک خاص عبد کا عدد جائے مقالہ ، تذکرہ)

جا استاد خالبیست رشید حن خان" فسانهٔ کائب "کے مقدے میں ر قطرازیں:

نعیرالدین حیدر کی مدح میں سرور نے لکھائے." جب تک منگاجمنا میں پائی ہے "اور سیرامن نے" باغ و بہار" میں کلکر سٹ کے لیے لکھائے "" ببیشہ اقبال ان کا زیاد ورہے جب تنگ منگاجمنا ہے۔"

ای ویل میں کہتے ہیں

میرامن نے "مختاجمنا ہے" تکھاہے اور سرورنے "مختاجی پانی ہے" ای ایک جملے سے میرامن کی "جنر مندی امکا تدازو کیاجاسکتاہے ، بچے ہے استاد خالیست۔

تحویااولی نصور" جاےاستاد خالیست" دو فنکاروں کی ہنر مندی میں تقابل اور موازیے کااعلامعیاراور استاد فن بیا استاد کامل کی مملاحیتول کااعتراف ہے۔

جُنبٌ بحر ہزئ کے رکن مظاعبیلن ہے آخری وو سبب نفیف"عیلن"گراکر" مغا"کوفعل بنانا۔ بیر کن مجبوب کہلاتا ہے۔

جنبلت انسان اور جیوان کی وہ بیدائش ملاحیت جواہے بیدا ہوتے ہی کسی عمل پر مجبور کروتی ہے مثلا انسان روتا ہے اور جانور جینا چلاتا ہے۔ بعض جہلتیں بیدائش کے بچھ عرصے بعد ظہور کرتی جیں اور اس کے لیے تجرب و مشاہدو شرط نہیں۔ بعوک، خوف، ورو، جنس، و کھاواو غیر و جہلتیں انسان وجیوان وونوں میں پائی جاتی جی تجرب و مشاہدو شرط نہیں۔ بعوک، خوف، ورو، جنس، و کھاواو غیر و جہلتیں انسان وجیوان وونوں میں پائی جاتی جیں محر نطق، بنسی، غم اور بعدروی صرف انسان ہے محتص جیں۔ فرد به فرد جہلتوں میں فرق مجس بایا جاتا ہے۔

انسانی شعور وادراک کی ترقی میں ان کی کار فرمائی کی خاص اجمیت ہے۔

، مختصف بحرر مل سے رکن فاسلاتن سے مخبون ز حاف" فعلاتن "کے فاصلاً صغر ا'' فعلا "کوحذ ف کر ہے " تن " کو" فع "میں تبدیل کرتا۔ میہ سز احف ر کن جحوف کہلا تاہے۔

حیار ت (modernity) اظهار و اسلوب اور ماخت و جینت کا نیا پان جو ہر عمد کے فنون و اوب میں باصلاحیت فنکاروں کے بیبال فغر و ربایا جاتا ہے۔ (و کیجیے جدیدیت)

حَيَّدُ مَعِي رَحْنَ مَفْعُولِاتُ سِمُ مِبِلِي وَوَسِبِ "مَفْعُو" فَتَمَّاوَر "لاث" كى" ت" "ما تَمَنَ كريكا اس " فاح" مِن تَهِد بِل تَرِنالِهِ مَهِد ل ركن مجد وع كبانا تاب.

جداریات (dialectics) جرائیات (dialectics) جرائیات dialectics ہے فوذاسطان جرائیات (dialectics) جرائیات (dialectics) جرائیات (میام موال و بواب میں مہائے اور تصورات کی انواع واقعام جر تقییم ہے ان کے حقائق دریا ہے جس دریا ہے کا فن تھے۔ قدیم فلنے جس د بود کو سائن خیال کیا جاتا تھا اور و بود کی حقیقت اس کے متفاد تھوریا ہے جس دریا ہے کی فراوائی اور ان ایک وجود کا دوسر سے وجود سے اختلاف یا تفاد ان کے دو ہوئے کے لیے کافی تھا جی اشیاء کی فراوائی اور ان کے خصائص کا تشاد کرے اور ان کے انسور سمجی جاتا تھا۔ اور سطو کے مطابق زینوا بلیل نے اور کی اس تعلق حزیمت اور کرت کے متعادم تصور اے کا تجزیہ کرکے جدلیات کا نظریہ جی اعلا نوع کے وجود کے اس تعلق سے ان کان اور اثبات کی جدلیات کا نظریہ جی اعلا نوع کے وجود کے لیے مسلسل حرکمت اور تھد کی ہدلیات جی کانام دیتا ہے۔

ارسطو کے بعد قلا سفہ نے اس اصطلاح کو مختلف مفاقیم میں ہر تا اگر چہ ہاویت اور عینیت کے متضاد فلنے یاان کار کینی تصور جدایا ت کے ساتھ بھیشہ بڑا ہوا منٹ ہے۔ نے زمانے لیمن شاہ اللہ یہ سے مبد میں جرمن فلا سفہ کانٹ ، پرکل اور ہر زن نے اور ان کے بعد مار کس اور این گفر نے اسے ہمیشہ کے ہے ، یت میں جرمن فلا سفہ کانٹ ، پرکل اور ہر زن نے اور ان کے بعد مار کس اور این گفر نے اسے ہمیشہ کے ہے ، یت سے مختص کر دیااور آئی تک مید ماوے کی حرکت ، تبدیلی ، تعناد ، تفکیل ، زوال اور بقاء و فیر د کے تفر ات سے منسلک چلا آرہا ہے۔ وجو دیت ، مظہریت ، شیعیت ، تفلیب ماہیت ، حرکت و سکوان ، تو سمج و انتظار ، تمر کرو فشار فرض ہر فکر جدلیات کی ہوائی اور پر کمی جار ہی ہے ، یبال تک کہ معاشر و ، اس کے طبقات ، فرض ہر فکر جدلیات کی ہوائی اور پر کمی جار ہی ہو دیات کی دو شنی میں کیے جارہ ہیں۔ اشتر اک

افكار كى حامى الوام في اس فينف كوا بناند بهب بى بناس بيا

جدلیاتی منطق (dialectical logic) جدلیاتی مادیت کی منطق تعلیم جے معروضی دیں کی ذہبی استخلیل کے قوانین کا علم مجھی کہ جاتا ہے۔ یہ ملا کسی فلفے کا جزوا عظم ہے اور کانٹ ، بیگل، بر گسمال اور جرزن و غیر وکی فسفیانہ کاوشوں میں اس کے افرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ جدلی تی منطق عمومی منطق کی مخالف نہیں و فیر وکی فسفیانہ کاوشوں اور انسان کے بھداس کے تصورات کی تر تبیب و تنظیم اور ان کی مادی تجییر ہی کادوسر انام ہے۔ انسانی شعور اور انسان کے معاشر تی نظام میں شعور کی حقیقت بہندانہ کار فرمانی اس منطق کے تحت آتے ہیں۔

حید پیر (modern) عمور بیسویں صدی کے اور خصوصاً دوسر می جنگ عظیم کے بعد کے فنون واد ب کی صفت۔

حید بیر اوب دوسری بنگ عظیم کے بعد تکھا گیااوب جس میں بنگ کے بھیانک اثرات کے تحت انسانی وجود اور زندگی، اقدار وافکار مروحانی اور اخلاقی تفایضے، یہ م انسانی ریئے غرض بر تصور کے معنی ، مغولہ رہے و قعت تظر آتا ہے۔ جدید ادب خوش آیند مستقبل کا منح ف وہر اصاب و فار یا ہے وہ ان وہر گشتہ اور مستقبل گارہ محد وواوارے و مشیقی نظام اور طاہری و باطنی اقدارا ماد کا مشراوب ہے۔ ان تسورات کا مجل جنگ سطیم کے بعد می اور اس معالک میں آفاز ہو چاہ تھا۔ وادا نہت و بادر نہتہ و ناور ہے معنویت و فیر و کی فنی تحریب معالک میں آفاز ہو چاہ تھا۔ وادا نہت و بادر انہت و ناور ہے معنویت و فیر و کا تناور ہے معنویت و تا ہے ہوں ہیں جدید اوب کا ابتدا فی روپ تحییل ہو آئرچہ و اس جیس برسوں میں محمقہ و شیل گر ان کی منبول معنور تھی ملعنویت و معنوت آئر و ابہت اور مستقبلیت و فیر وہ موں ہے فنون میں ور آئیں اور کی کے سی شکل میں آئی بھی و نیا ہم میں اُن جا گھی اور کی کے سی شکل میں اُن جمی و نیا ہم میں اُن جا گھی اور کی کے سی شکل میں اُن جمی و نیا ہم میں یا گھی ہوں ہے۔

جدید فنکارول نے جر روایتی صنف سے موتید اینی کاس بقد جوز روان کے کو کئی فقم و عنبط،
پابندی اور تحد پد کا نکار کیا۔ اینی اسٹور کی اینی تعمیر ماینی تاول اور اینی پر شری (۱۰۰ میں بنی غوال) ک
ناموں سے انھوں نے آوال گاروز م کو تح کید کی صورت بٹن چھیا یا۔ تاسر ف اوب بنکد مصوری مشک
تراشی موسیقی اور رقص جیسے فنون میں بھی تج بہ پسندی انتہا کو پنٹی گئی۔ جدید اوب حقیقت مرا ماورانیت تج ید اور حقیق اور محتیم، حمیل اور علامت، ہے معنی اور یا معنی جرود تھند کا حامل اوب بے مجتی یوس،

حال سے اثر تیوں کیا ہے اور محدووزین، محدود قدر اور محدود فن کی بجائے آفاتی رویوں اور روی تا ہے کا حال ہے۔ جدید انسانے کے فنی اور فکری رق تات جواس کے باطن بینی وجدان، فکر، موادو موضوع اور طریق اظہر سے موبولا اس کے باطن بینی وجدان، فکر، موادو موضوع اور طریق اظہر سے موبولا اس کے فوباکر اس کی فارقی سطح بینی زبان واسلوب، لتحقیق طریق کاراور خاہر کی ہیئت تنگ پہنی کراہے عصری ادب کی ایک نما مند وصنف کا مقام وسیتے ہیں، اس کے داستانی ، اعترانی ، علامتی اور ابہائی یا تجرید میں رقاتا ہے ہیں۔ متر ادفات نئی کہانی ، نیاانسان (دیکھیے اکہانی، تجرباتی افسان)

چدید انسان جدید فلنے اور فنون واوب کا کیٹر المجٹ موضوع جس کے تعلق سے فنکار ورادیب مختلف آراء کا ظہار کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کم جنوری ۱۹۳ و کو آل انٹریاریڈیو پرایک تقریر ہیں کہا ہے ، جدید انسان رو عائیت ہجری زندگی سے محروم ہو چکا ہے۔ فکر کے میدان میں ووا ہے آپ سے جدید انسان رو عائیت ہجری زندگی سے محروم ہو چکا ہے۔ فکر کے میدان میں ووا ہے آپ سے تعاوم کرتے ہوئے ہی رہا ہے اور اقتصادی اور سیای زندگی میں ووو مرول کے ماتھ کملے کھلے کھلے کھراد میں زندہ ہے۔۔۔۔۔والی ہے والی ایس کی ماتھ والی سے جو سے زندگی سے بیزاری تک لے جاری ہے۔ووائی آ تھوں سے دکھائی و سے والی واقفیت کا فدائی ہے اور الی اندہ کی افدائی میات کی افدائی میں کہا تھا ہے۔ اور افغیت کا فدائی ہے۔ اور الی سے بیان ہو چکا ہے۔۔

جد بیلی شفید فنکارے زیادہ فن اور تخلیق پر تجزیاتی، قابلی اور الداری اوجہ صرف کرنے والی شفید جو مائی اور شیلی کی شفید ون سے شروع ہوتی اور اولی الدار ، اوب سے افادیت کے حصول ، زبان واسلوب کے مہائل ، اصناف کی ہیتوں کی شناخت اور فنکار کی شخصیت، معاشرے بیل اس کے مقام اور فن واوب اور دیگر علوم کے موضوعات تک آبیتی ہے۔ مغربی شفید کی اور فی افکارے بیحد متاثر ہونے کی وجہ سے اس بیلی مغربی تصورات کو مشرقی اور اور دواو ب پر منظبی کرنے کار بھان عام ہے۔ اس شمن میں کلیم الدین اجر ، جی حسن مسکری، سلیم احمد اور دواو ب پر منظبی کرنے کار بھان عام ہے۔ اس شمن میں کلیم الدین اجر ، جی حسن مسکری، سلیم احمد اور دارت علوی و فیر ، کی شفید کو ویش کیا جا سکتا ہے۔ تخلیق میں اوبیت یا تخلیقیت کے عناصر کو مقد م اور فذکار کی شخصیت و فیر ، کو اس میں مؤخر مانا جا اور اس معاشرے یا اجتماع کے تاظر میں کم ہی پر کھا جا تا فذکار کی شخصیت و فیر ، کو اس میں مؤخر مانا جا اور اس معاشرے یا اجتماع کے تاظر میں کم ہی پر کھا جا تا ہے۔ فوان و اوب کے علاوہ نفسیات، عمرانیات اور اسانیات جے علوم سے استفادہ جدید شفید کا نمایاں مظہر ہے۔ ویکھے نئی تنقید کا نمایاں مظہر ہے۔ (ویکھے نئی تنقید)

جد بید ژراما جدیدار دو (راما تجریدیت اور لفویت کے علاوہ حقیقت پنداندر جحان مجی رکھتا ہے۔اس میں

سیا کا اور معاشر تی عوال کو ان کے حقیقی ر گون میں اسٹنی یہ جا تا اور فرنا را پی وائی کی کے اعتراف کے ساتھ اپنی تحقیق کے ذریعے معاشر سے اور فرد کے سیاسی اور اجتی تی تسورات میں انقاب لاٹ کی و شش کر تا نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں ایرانیم پوسف، شیم حتی، محمد حسن، ظلیم اور اور کماں احمر و نیم و نے زرائے خصوصیت کے حال ہیں۔ ڈرائے گی اس ضم نے تج یہ تی ڈرائ کے متاہد میں اسٹنی ، او جس اختیار کی ہے اور ایک ایک ڈرائے کے حال ہیں۔ ڈرائے گی مظاہر سے کا میائی سے جیش کیے ہیں۔ اس میں این کا فی سی رواز ہے اور کہا جا اور ایک ایک ڈرائے کے گئی کی مظاہر سے کا میائی سے جیش کیے ہیں۔ اس میں این کا فی سی رواز ہے اور کہا جا اور کہا جا اسکا ہے میشر اوق بیاڈرالما۔ (و کھیے اردوائی جمعیل کے بعد اس میں این کا دور میں انہی کی روازت کو تناہد کی اسٹنی کی روازت کی ایک بی این کی ایک کی دورائی ایک کی ایک کی ایک کی دورائی کی دورائی ایک کی دورائی دورائی کی دورائی کی دورائی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی دورائی کی دورائی کی دورائی دورائی کی دورائی

جد بیر ستا عرفی جدید مصر اور جدید قتر کے پس منظر میں جدید انتظیات کے ذریت آب یہ شعم فی انتہار اگر چداس کی جدت صرف اور صرف آن کا فی سے جگر بعض پہلوؤں ہے اے کا یکی یہ روائی شام می ک فی اور قتری توسیع کا عمل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ فار جیت اور حقیقت پہند فی سے نریز وروا فیست اور تقیقت پہند فی سے نریز وروا فیست اور تقیقت پہند فی سے نریز وروا فیست اور تقیقت پہندی سے بھی گریز کرتی اور مسائل کو صرف سائل بو نتی ہے۔ شرفار بی قاور نسس سائل ہے تو رواں افاد یہ پہندی سے بھی گریز کرتی اور مسائل کو صرف سائل بو نتی ہے۔ شرفار بی تق فی سے روار دواں ہونے کے باوجود ان کی تاثر آفرین کی منظر نہیں اور شان کے تاثر اسے بو بہو بیان کرتی ہوئی فررتی تاثر کو جدید شاعر اپنی بھیرت و تجرب اور مشاہدے کی گھوٹیوں پر پر کھتا ہے، تبھی اس کا شیم فی انہار قبل کے سائل و فنی صدافت شاعر می میں اپنارنگ و کی آنے ہے۔

موجودہ تیزر قار مشین زندگی کے فی اظہار کے لیے جدید شاعری شہر یہ جدید شاعری افظیات کا استخاب کیا جاتا ہے جوردایتی معنول لفظیات سے اقینا معنوی مزاج میں مخلف ہے اس لیے بدید شعری روایتی شاعری سے میل نہیں کھاتی آئر چہ اخبار کے متعدد سائیج سے روایت بی سے انذ کیے ہیں۔ میراتی ،ن مراتید ، خلیل الرحن اعظمی ، عیش حنی ، قاضی سیم ، باتی ، ناسر کا فی ، بشر واز ، عیں۔ میراتی ،ن می مالی شیر یار ، خلیل بار حن اعظمی ، عیش حنی ، قاضی سیم ، باتی ، ناسر کا فی ، بشر واز ، عاد آل منعوری ، محمد علوی ، کماریا شی ، زاہدہ زیدی ، افتار جالب ، خلقر اقبال ، شریار ، خلیب بور ، آئد او نسل ، منیر نازی ، جیائی کامران ، عباس اظہر ، قبمیدوریاض ، کشور نابید ، مجید اتجد اور احر جیش ، فید وایت عدید شعر اع جی جمعوں نے اس شاعری میں اظہر و جیست کے عوالی تج بات کے جی۔ بعض ، قد ین است نن شاعری ہے منافری سے مختف است میں۔ (و یکھیے ٹی شاعری)

جد پیر غرال جدید شعری کی ایم صنف او پرانی دروای غرال سے موضوعات، طریق کار، قلری سرائی اور تیرانی اور افظیات میں قطعا مختف او فی مضبر ہے حالاتی اس کی جیئت روایتی فرال سے مختف شیں۔ اس کی جیئت روایتی فرال سے مختف شیں۔ اس کا جیئت روایتی فرال سے مختف شیں۔ اس کا جنوبی انجابی میں انجابی کا انہ میں اعظی افراد میں اعظی کا آخر اقبال، سیم احمد دریہ غوری، بشر آواز، تم افاضلی احمد خیس اور شریف و فی افظیات اور احمد میں فرال کی انجاب کی انجاب کی داخیں اکالی جیں اور جدید فرال کو فی افظیات اور موضوعات سے آھی کرایا ہے ، محر ادف میں فرال ہے۔

حبر برلی فی لہجید اولی اظہار کا اسلوب جوئے موضوعات کو جدید انفظیات کے قومیلائے بیان کر تاہے۔ تیا اب ولہد منٹر اوف اصطلاح ہے۔

جد بیر ناول اروای باد اور کر خانف پیاٹ، کردار ماحول اور وحدت علاق و فیم و انح اف کر کے لکھا الیا ہے اجرائ ہے کر داراہ م ہو مکتا ہے کیونکہ ظاہر ی شخصیت اور دلیرانہ عمل ہی ہے اس کا ہیر و ہیر و شہیں بنت ہر واقعہ اور جر کرداراہ م ہو مکتا ہے کیونکہ ظاہر ی شخصیت اور دلیرانہ عمل ہی ہے اس کا ہیر و ہیر و شہیں بنت بلکہ ماحول اور حالات کی تاثر آفر بنیوں کے تحت بنے گرتے رہنے کے واقعات کے بیان میں کردار کے ظاہر و باطن سب بھی اہم اور بھی فیر اہم ہو جاتے ہیں،اس کے پیش تظروقوئ کی دائروی کیفیت میں کردار کا طاہر و باطن سب بھی اہم اور بھی فیر اہم ہو جاتے ہیں،اس کے پیش تظروقو ٹی کی دائروی کیفیت میں کردار کا عمل بیاب عمل دو و س بی جدید اول کا موضوئ بنتے ہیں باس کے پیش تظروقو ٹی کی دائروی کیفیت میں کردار ہو کا عمل بیا ہے میں اور این جدید ناول روایق تحقیک کے سبر ہے بھی تھی گئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی سات ہیں۔ اس حتم کی ناول ہو این ہیں تھا مردایتی عصر و فکر اور کردار کے عمل یا ہے عملی کی ہوتی ہوتی کی منطق تشکس بی مخصوص ماحول مرک اور تیجر واستوجا ہے عناصر کی ۔"خوشیوں کا باٹ "(انور سواد) کیلی حتم کا اور میں دی میں مناول مرکا ہے اور تیجر واستوجا ہے عناصر کی ۔"خوشیوں کا باٹ "(انور سواد) کیلی حتم کا اور نیکھیے)
اس کے مشر او فات ہیں۔ (دیکھیے)

حید پیرشم اسے عمونا آزاد نظم مرادنی جاتی ہے۔جدید نظم نے ترتی پیند تحریک کے ساتھ ساتھ نشوہ نما پائی اور صرف آزاد نظم بی اس تحریک کی دین نہیں بلکہ سجاد ظہیر نے نثری نظمیں اور میر ابتی ، راشد ، بوسف نظفر ، قیوم نظر ، اختر الا بمان، جانگار اختر ، محمد دین تاشیر اور بہت سے دوسر سے شعر اءنے الی پابند نظمیس بھی کہیں جو دوالی پابند نظمیں بھی کہیں جو دوالی پابند نظمیں جو کہیں جو دوالی پابند نظمی جدید نظم

جد بیر بلیت شاعری میں مصرعوں کی مقررہ تعداد کے بندوں وہ دینت پرانی بیت اُبا آن ہے جَبدا صول کے یر خلاف مقرر و تعداد میں کی بیشی و بحر ووزن میں تبدیلی ، توافی ہے احترازاور مصرعوں کو صوت رکن کے مطابق طویل و مختصر کرناٹ عربی کے جدید جمیعتیں اختراغ کرتا ہے۔ اس کی ابتدائی مثال اقبال کی نظموں میں و بیمنی جاسکتی ہے تجر جوش ، تجازاور اخترشیر اٹی نے جیئوں میں جدت طراز کی کو روار کھا۔ تر آنی بند تحریک نے معراء آزاواور نثری کھم کوروائ ویااور جیئوں کے معافے میں جدید شاعری بھی تحریک کے نقش قدم پر چل رہی جو کی سے کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔

گلشن میں کہانی کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے جس کی روائی بیئت واتعات کے شکسل، تروار نگاری، منظر نگاری، مکالے اور زمان و مکال کی تحدید ہے تفکیل پاتی تھی۔ جدید افسانے اور زول میں ان اوازم کا الترزام خبیں پیاجا تااس لیے لکشن کی جدید بیئت غیر مر بوط ، ہے زمان و مکال اور بھی صرف ، بکا مہ اور مجمی صرف ، بکا مہ اور کمی صرف ، بکا مہ اور کمی صرف ، بکا مہ اور کمی صرف ، بکانے کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ای طرح وراما بھی روایتی پلاٹ اور کردار والور اور اے کی بجائے مکشن کی طرح ہے زمان و مکال ہو گیا ہے اس طرح جدید بیئت ہے جہتی کا نمونہ معلوم ہوتی ہے ۔ اسٹیج پر غیر ہم آجگ ماحول ، ہے جوڑ کردار ، بھی طول طویل مکالے اور کمی طول طویل فی موشی ہے جو بیئت تھی کا خوال خویل فی موشی ہے جو بیئت تھی کی اور آئیت اور الغویت کے عناصر زیاد وکار فرمانظر آتے ہیں۔

جد بدیدیت (modernism) جدید علوم و فنون کے مباحث میں ایک کیر الاستهال متازید اصطلاح۔افلاطونی اورار سطونی او عائیت اوراصولوں سے بینی ہر فتم کی روایت سے بناوت جدیدیت کی شناخت ہے جے بورپ میں احیاے علوم کے زمانے ہیں ہوا لمی (پندر ہویں صدی عیسوی) اور سائنس اور عقلیت کی ترقی نے اسے و نیا ہجرکی ترقی بنداور ترقی پذیرا توام میں پھیلا دیا۔ منطق و فلف اسیاست و معیشت، غربب و ثقافت اور علوم و فنون فرض ہر شعبہ کرتر تی جدیدیت اپنے مختلف منہوم کی حال ہے اور آخر الذکر شعبوں میں ہر شعبہ کے رمگ مشاہرے میں آتے ہیں۔کلاسکیت سے انجراف اور رومانیت کوتر جے جدیدیت ہے،

بیمویں صدی میں منوم و ننون کی حونا کوئی میں اس کے اثرات نہ یوں طور پر ویکھے جا سکتے ہیں۔اس صدی میں دوعالی جنگوں اور تیم ن سے خوف نے مزید فکری انح افساور ہا متقاوی کو پر وان جز حالیا ہے اس نے دنیا پھر سکے (عصری) جدید اور ہیں اس کے اثرات دنیا پھر سکے (عصری) جدید اور ہیں اس کے اثرات میندوستان کی آزادی کے زویت نے گھر سے گھر ہے۔ جب آزادی کے بعد نمی العین کی شکست فرو کا متعدر بن کر س سنے آئی قر آئی ہے۔ جب آزادی کے بعد نمی العین کی شکست فرو کا متعدر بن کر س سنے آئی قر آئی ہے۔ جب آزادی کے بعد نمی العین کی شکست فرو کا متعدر بن کر س سنے آئی قر آئی ہو ہو ہیں۔ والم المواج نیم و متعدر بن کر س سنے آئی قر آئی ہو کہ اور کو ایوس و پر گشتہ کرویا پھر ہو وئی سیاس اور شافتی اثرات کا دورہ و بھی ذہنی، عوامل نے حساس فر اس کے مسافر د کو مایوس و پر گشتہ کرویا پھر ہو وئی سیاس اور شافتی اثرات کا دورہ و بھی ذہنی، فکری اور اعتقاد کی از سی کر کو ورہ اور میں۔ فرج و دورہ و ہیں۔

فی اظہار میں آوال گاروزم کی پیروی بینی روایق جینوں کی شکست ور سخت کو جائز خیال کرتا ، شعر وافسانہ میں کلیرون، قوسو سا، نقطول اور تجریدی فاکوں کا ستندل، ہے حرکت اور ہے گفتار ڈراہا، شعری جیئت کے ناول اور ناول میں جذبات سے ہم آ جنگ ریمگین سفحات شامل کرتا یا فائے و نیے وہنا ہے سے عملی جدید سے کی مثالیں ہیں۔

جدید بیت کی باز تحریر ما بعد جدیدیت کے مفسر لئے تار کا خیال کہ ما بعد جدیدیت میں جدیدیت کو از مر نولکھا جاریاہے۔

جذبات لیسندی (emotivism)وافعی اخارقیت پیندی کا انفریه جس کی رو ہے ان نی اخارق ی

انسیت تج باور مشاہرے ہے ایک نیم کی جائتی ہے تعلق روافرداک ہے ہے ہے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے وجود جمو ساور تج ہے اسے اسے اساق جد ہات ہے تعلق رکھتے ہیں جنی ہے قائل کی عوجد ہاتہت کا المباری ہے جد بات ہے افراد میں افاق کے انتہاری مقابل ہے اسے ہر فردافراق کو انتہاری و افراق کے اسے ہر فردافراق کو انتہاری و افراق کے انتہاری افراد میں افراد میں افراد میں افراد میں افراد میں کی ایک شکل ہے۔ (و بہتے المباری معنویت و میں مکت ہے۔ یہ تظرید انکاد میت اور فراد میت کی ایک شکل ہے۔ (و بہتے انتہار بہند می دفراد میں)

جدیا انگاری ابن کی بیانی می افساندنگاری بارای کابنی و است باواقعات کے ان اور میں

جدیاتی ریان (emotive language) آئی۔اے رجروز نے اظہار کی زبان کی جو دو خصوصیات بیان کی بین ان میں ہے ایک ایجنی زبان مشکم کے جذبات کا ظہار ترقی ہے مثلاً "خبنم کے موتی" سینے سے نہ صرف شینم کا موتی سے استعارتی تعلق اجا کر ہوتا ہے بلکہ مشکم کے جذبات جبر ہے و مسرت بھی ظاہر اوت بید ( دیمعیے اٹراق / حوالہ جاتی زبان)

جذباتی ناول اخلاقی اوراهدی ناول جس میں حق بہر حال فاتے ہو تااور باصل کو تشست بوتی ہے۔ اواخر انیسویں اور ایتدائی بیسویں صدی کے اروو (خصوصاً تاریخی) ناول اپنے کرداروں کی جذباتیت ، اخلاتی اور اصلائی تنظیخ اور پرامید فضا کے سبب جذباتی ناول کہائے جیں۔ شر راور صادق سر و هنوی کے اسلامی ، ایم اسلم ، رئیس احمد جعفری اور تسیم انہونوی کے سابی اور کرشن چندر ، خواجہ احمد عباس اور عصمت چنتائی کے حقیقت بیندناول جذباتی ناول کی نمایاں مثالیس ہیں۔

جید پہید وجد و حال کی کیفیات اور ماوراے احساس رو حالی تجربات سے اجا کر بونے والے جذبات کا شعری اظہار۔ صوفیانہ کلام کامعتد بہ حصہ جذبیہ کی ذیل میں آتا ہے۔

نجر ممیات (crimnology)جرائم اور بحر موں کے حفائق دریافت کرنے کا علم۔ جاسوی ناولوں میں جرمیات سے کام لیاجا تا ہے۔(ویکھیے جاسوی ناول)

جريده يكهادني ساله ادلى ميكزين

، مجز مطبوعہ کتاب کے آٹھ یاسولہ صفحات کا مجموعہ (جز کوجزو لکھنا فلط ہے البتہ اضافی ترکیب میں صحیح مثلاً "جزوبدن"و نمیر ومیں)

> جرهٔ جرهٔ م دیکھیےاعراب(۴)

مجزئيات كسى والنقے كے تمام كوا نف جو باہم ال كر والنقے كى ملحيل كرتے ہيں۔

مجرد سیات نگاری بیاند کی تخلیک جس میں کسی واقع کے تمام کوانف بالنفصیل بیان کیے جاتے ہیں مثلاً مثنوی میں اُرکسی شادی کاذکر ہو تواس کی تیاریوں، لباس و آرائش، موسم اور مقام ، افراد خاندان، عروس ونوش، کھیل تمائے ، تائی رنگ ، رسوم شادی ، دعو تیں غرض تمام چہل بہل کو سلسلہ واربیان کیا جاتا ہے۔ مرہے میں کھیل تمائے ، تائی رنگ ، رسوم شادی ، دعو تیں غرض تمام چہل بہل کو سلسلہ واربیان کیا جاتا ہے۔ مرہے میں کردار کے اخلاق و عادات، جسمانی حسن ، کروار و گفتار اور میدان کار زار میں اس کے دئیرانہ جو ہر وغیر و سمجی جزئیات نگاری بیں آتے ہیں۔ فکش میں ، قصوصاً جاجی اور اصلاحی تاولوں میں ، اس صم کی جزئیات نگاری میں آتے ہیں۔ فکش میں ، قصوصاً جاجی اور اصلاحی تاولوں میں ، اس صم کی

و تمن نشر میں بیان ہے گزر تی ہیں۔

جگ بینی کہانی جے افسانہ نگار یا کوئی راوی اپنے مشاہدے کی حیثیت سے بیان کرے۔ جک بی میں اہم کردار راوی کا نہیں ہو تابکہ جگ لیمنی غیر افراو کا ہو تاہے۔اسے مائب راوی کا افسانہ یا پر بیتی بھی کہہ سکتے میں۔ آپ بیتی کی ضد (ویکھیے آپ بیتی)

خُکِست (۱) تول محکست (۲) الفاظی (۳) پر مزاح قانید بندی جس میں عمومانیژ کا حصد زیادہ ہوتا ہے۔(دیکھیے سپھرتی اضلع جُکست)

خُلت باز پر مزاح قافید بندی کرنے والا، بذلہ سنج ، لطیفے باز۔

خبگت بازی بر موقع پر مزاج تک بندی کرنا بات میں بات بید اکرنا ، بذلہ بنی ، اطبقہ بازی۔ بختم رکن مفاعلتن سے عقل اور خرم کے عمل سے لام اور میم ختم کر کے '' فاعلیٰ ''کو فاعلیٰ بنانا۔ یہ رکن اہم کہلاتا ہے۔

جمال (beauty) حسن وخوبی، نظم ور تیب، آرائشی اور آبنگ جواشیاء کے مشاہدے سے بڑاء یہ کینتا حواس کو متاثر کریں اوران کے جزئی یا گئی تاثر سے ناظر یا سامع پر مسر سے وانبساط کے جذبات عاری ہوں۔ جمال پیسند (aesthete) اشیاء کے حسن وخوبی، نظم ویر تیب، آرائشی اور آبٹ کوفنی تخلیقات میں بیان یا ظاہر کرنے والا فنکار۔

جمالیات (aesthetics) یونانی الفاظ aistheta کردنی دواس کے دریعے مثابہ ہے میں آنے والی اشیاء) اور aisthetes (جمعتی مثابدہ کرنے والا) سے ماخوذا صطلاح (انگریزی اصطلاح کی و ضاحت اس اللے ضروری ہے کہ بے ارود میں خاصی مستعمل ہے) جمعے حسن یا حسین اشیاء کی اصل اان سے حاصل ہونے والی مسر سے اور ذکہ گی ہی حسن کی افاد یت کا علم (یا فلف ) کہنا جا ہے اور جس پر مشرق و مغرب کے فلا سف والی مسر سے اور جس پر مشرق و مغرب کے فلا سف مے گوتا گول خیالات کا ظہار کیا ہے۔

بندوستانی جمالیات کامر ان قدیم سنکرت اوب کے رس النکار اور دعونی کے اصولوں میں لگایا جا
سکتے جن پرند صرف فی اور فلسفیانہ بلکہ قدیجی اور اخلاقی زاوادل سے بھی روشی ڈائی می ہے اور جو آئ بھی
اوب پر منطبق کے جانے کے لیے تر و تاز دمعلوم ہوتے ہیں۔ (اس کے پر تکس ارسطو کے متعدد اصول آئ
تنال قبول شیس) و بندی و بھامھا اور نجر سے منی نے اس علم یا فلسفے پر مستقل تف نیف میدوزی ہیں جن کا مطابعہ جدید یہ بھالیا ہے کے لیے مغید ہو سکتا ہے۔ و بان میں ارسطوکا نظر یہ ترکید جند و ستائی رس سدھان ہے ۔ بعض پہون کی بین دین سدھان کے بین منید ہو سکتا ہے۔ و بان میں ارسطوکا نظر یہ ترکید جند و ستائی رس سدھان سے بعد یہ بھائی ہے۔ استعارے پرارسطوک خیالات مغرب میں جمالیات کی بنیو دین کئے ہیں۔

اشیاء کا ایک دومرے سے صور گی و معنوی رہ و در اصل اس آبٹ کو نمایاں کرتا ہے جوان کے مشاہ سے یا احساس سے ناظر میں ان یا ہے جذبہ معنی بن کر نمود کرتا اور جس کے سبب اشیاء خوبھ رست واخبساط اور رس اور آئند کی اصطلاحات خوبھ رست یا مسرت کا باعث قرار پاتی ہیں۔ دفاو طر نمیت اسر سے واخبساط اور رس اور آئند کی اصطلاحات بھا بیات میں بنیود نی اور محقصد کی میشیت کھتی ہیں۔ ایک جمال پندیا جما بیات کادارا اوا بی سی اور کی شخلیق میں صرف وہ مین سے جا و طرانیت یا آئو گئ آئند (ماور ائی مسرت) حاصل ہو۔ عبد جد بیاس کی میں کرو ہے (ائلی) اور جس کی اور انگلستان) اور ایکنسکی میں کرو ہے (ائلی) اور جس کی اور جس کی میں کرو ہے (ائلی) اور جسک جمالیات ہو موجود ہیں۔ ان براے فن اور اول گاروزم اور شخلیجی کے دروی کی میں کی میں کرو تا کے نتائج جس کے ایک میں کہ ایک کی تروی کے نتائج جس

جمالیات پیندگی (aestheticism) اشیاء کے حسن و خوبی، نظم و تر تیب، آرا تکی اور آبشد کو تو تی تخلیقات میں بیان یا ظاہر کرنے کا نظریہ جو جمالیات کے اصواول کو اپنار ہنما بیٹا ہے۔ جمالیات پہندی فن براے فن جیسے نصورات کی بنیاد بھی ہے۔ زندگی ہے فرار ، زندگی کی بجائے فن یازندگی بطور فن اس نظر یہ تو سیق شکلیں ہیں۔ ایک حد تک اسے کلا کیکیت، مادیت اور جبریت کے خاباف رو عمل کہا جا سکتا ہے بش کے بیتے میں رومانیت و روحانیت اور آزاد وروی کا فن تخلیق باتا ہے ، شاعری لفظی موسیقی اور مصوری رقول کی موسیقی اور مصوری رقول کی موسیقی بین جاتی ہو ہے ، خروض و آبنگ میں نے نے تجربات سائے آتے ہیں، نشری شاعری اور شاعران نشر ، ہے کہ واروراماور ایساؤراما جس میں تماشین بھی کروار ہوتے ہیں، جسی فی جد تول کی افراط دو و تی ہے۔

جمالیاتی بعد (aesthetic distance) بند و تابند کے رقان ہے قطع تظرقاری

(سام قیاناظر) اور فن پارے کا تفسیاتی تعلق۔ بیش ال اسب ن ن ایر تاری فن پارے اوار نالبند بھی کرے تو فن پارومتعدد معروفنی ترجیعات ( ممل ورونس اور س اور تاہید جن قاری باتا قداس ہے بیک وقت ہم شتہ اور ہشتہ ہو سکتا ہے۔ فن پارے اور قاری ہے ان سان ہوجہ ہے قاری تخیقی معنوی میں ایر ایر ہے اور قاری ہے اور تاری سان ہوجہ ہے تاری تخیقی معنوی کر ایج اور تاری سان ہو اور تاہے اور تخیق کو حقیق نین ایسان ہو انتقاب ہو الاس ہو اور تاہے اور تخیق کو حقیق نین ایسان ہو انتقاب ہو الاس ہو اور ایسان ہو تاہم ہوتھا۔ اور تاہم ویکھٹے میں طف بی نہ آ ہے۔

جمالياتي جس ديميادساس جمال

جمالیاتی حظ (aesthetic rapture) خوبصورت اشیاء کے احساس اور مشاہدے ہے اس ہونے والی مسرت اور ذہنی بالید کی۔ (ویکھیے آئند ،احساس بیال)

جمالیاتی ووق (aesthetic taste) فردیاف ایک دوصلاحیت جس کے ذریعے وہ حس می پیانا یاحسن دیج میں تمیز کر سکتاہے۔

جمالیاتی فدر (aesthetic value)(۱) احماس ادر مظاہرے کے بعد سمی شے کا حسین تمور کیا جاتا (۲) فن پارے کادائی طور پر مسرت فزادو اور فن پارے کی نے قدر جمالیاتی تنقید کے بعد ہی واشی بوتی ہے۔) (٣) مسین شے (یاشے کا حسن) بی حقیقی دفیقت ہے۔

م م اسم کی وہ حالت جس میں وہ اپلی جنس میں ایک سے زیادہ تعداد میں پایا جائے۔واحد کا نقینق (۱) جن الفاظ ك آخريس الف يابات مخفى بوء جمع بنائے كے سے ال أن جكريات جمبول لكادية بين ، لز كاسب لزك ، یردو سے پروے وقیرہ = (۲) بعض عربی الفاظ کے آخر میں مین ہو تواس کے بعد یا ہے جمبول نگاتے ہیں . یر قع سے پر فقے امھر کے سے معرعے وغیر د۔ (٣) بعض سنسکرت، فاری اور عربی الفاظ آخری الف کے یاوجودای طرح جمع مستعمل میں الیاداداراجا،دانا، آشنا،وریامحراو غیرول (۳) واحد ند کرانفاظ کے آ خریس اگر الف بیابات مختفی شد ہو تو جمع میں نہیں بدلتے : بھائی ، نیل ، گھر ولڈ و ، مور ، پیڑ ، ساد حویہ (۵) پذکر واحد الفاظ کے آخر میں "ال" صوت ہوتو جمع میں" ایں " سے ظاہر کیاجا تا ہے : کنوال ہے کنویں ، روال سے رویں۔ (۲) مؤنث واحد الفاظ جن کے آخر جی یاے معروف ہو تو جمع میں ''اں ''موت پڑھا کی جاتی ہے لز کی ہے لڑ کیاں، کری ہے کر سیال وغیر و۔ (2) مؤنث واحد الفاظ جن کے آخر میں الف ہو تو جمع میں "میں"موت پڑھائی جاتی ہے: گھنا ہے انگٹا تین متناہے تمنا تین دغیر و۔ (۸) مؤنث واحد الفاظ جن کے آ خریس" یا" ہو تو جمع میں نون غنہ برحایا جاتا ہے: گزیا ہے گزیاں، چریا سے چریاں وغیر ہد (۹) مؤنث واحد الغاظ جن کے آخر میں یاے معروف،الف اور"یا" نہ ہو تو جمع میں "ایں "موت کاامنا فیہ کرتے ہیں: مالن ے ماکنیں ، کتاب ہے کتابیں ، رات سے راتیں وغیر ہ۔ (۱۰) عربی اور فارسی واحد الفاظ کی جمع المحیں کے تاعدوں کے مطابق بھی اردو میں بنائی جاتی ہے: چیٹی نویس ہے چیٹی نویباں، قصہ کو ہے قصہ کویاں، ہزار ے ہزار ہا، غلطی سے غلطیبا (غلطیباے مضامی مت ہوچھ)، کتاب سے کتب، شجر سے انتجار، خیال سے خيالات اتصويرے تعمادي المتفم ہے منتظمين وغير ور

حرف جارے آنے ہے جمع الفاظ کے آخر میں یاہ جمہول وغیر و شتم کر کے "اوں" صوت کا اضافہ کیا جاتا ہے ۔ لا کوں نے ، پر دون پر ، مصر عون کا ، دریاؤں ہے ، گھروں میں ، کنووں تک، لا کیوں کو ، تمناؤں کے ، گزیوں کو ، کتریوں ہے ، جبول وغیر ہ تمناؤں کے ، گزیوں کو ، کتابوں ہے جبول وغیر ہ شماؤں کے ، گزیوں ہے ، کتابوں ہے جبول وغیر ہ شم کر کے "او "صوت بڑھائی جاتی ہے : لا کے سے لا کو ، لا کیاں ہے لا کیو ، بھائیوں ہے بھائیوں ہے جمع تمانی جاتی ہو غیر ہ ۔ جمع تمانی ہو تا ہوں کو ایک تھم میں جمع کرتا ہے ۔

کیا کہوں جھے سے کہ کیادیکھاہے جھے میں میں نے غمزہ و عشوہ اند از وا دا، کیا کیا کچھ (میر)

(۲) ایک فتم کی دوچیزوں میں فرق کرنا 🗝

ترے مروقامت اک قد آوم تیامت کے فتنے کو کم ویکھتے ہیں (عاب)

(۳) چند چیزون کو بجابیان کر کے ہرا یک سے منسوب خاصیت وغیر و کو بیان کرنا ہے۔ کوئی ہے کا قر و کوئی مسلمال ، جد اہر اک کی ہے را وائیماں جواس کے نزدیک رہبری ہے اوواس کے نزدیک رہز نی ہے

جمع کے بھی جمع الفاظ کی (مزید) جمع جوار دویس یالعوم عربی کے قاعد وس پر بنائی جاں ہے ، حادثہ واحد و حادثہ الحص جمع الفاظ کی (مزید) جمع جوار دویس یالعوم عربی کے قاعد وس پر بنائی جاں ہے ، حادثہ واحد و احد و

جملائی وروپست کام یا تحریر می اداے خیال کے لیے سیاق و سبق اور سعنویت کے مطابق اغاظ ک کیجالی اجملے کی تشکیل میں اس کے اجزاء کا متعید مقام مثلاً اردو جمد میں فاعل + مفول + نعل کی وروبست کیجالی یا جملو کی لفظ بعض ذبانوں میں اسانی تشکیل کا عمل جس میں متعد دانفاظ مل کرا یک لفظ بعض ذبانوں میں اسانی تشکیل کا عمل جس میں متعد دانفاظ مل کرا یک لفظ بالیک جملے کا تعمل کرتے ہیں۔ ایک تشکیل میں جدا جدا الفاظ کے معنی مقصود نہیں ہوتے مثلاً merry-go-round کرتے ہیں۔ ایک تشکیل میں جدا جدا الفاظ کے معنی مقصود نہیں ہوتے مثلاً ممالک د فیر د۔

چمل کنفلی معنی" بیجائی"،اصطلاعاً لسانی تعمل جس میں الفاظ ایک مخصوص تر تب میں آکر عمل خیال کی تر سل کرتے ہیں۔

جملہ حقوق صحفوظ اثناءت کے بعد کسی تصنیف کی نقل اسے دوبارہ ثنائع کرنے اور اس میں کسی تتم کی تر میم و تمنیخ کے لیے ہا شریامصنف کی اجازت لازمی قرار دینے کا استحقاق۔

جملہ استقبہامید جس جملے میں کوئی موال بالا جائے۔ جملے میں استفہام کیفیت حروف استفہام ہے آئی جملہ استفہام کے آئی میں کوئی موالیہ نشان (؟) بھی لگایا جا ہے۔ اس قتم کا جملہ نظم ونثر دونوں ہے جس کی مزید شناخت کے لیے آخر میں موالیہ نشان (؟) بھی لگایا جا تا ہے۔ اس قتم کا جملہ نظم ونثر دونوں میں ملتا ہے مثلاً لظم:

" بياس ك عيونس بين دون مين جميد كو (تشيم) المرهر المراق شوخ رسك (مير فسن) **(ごこ)** بيديري چراواك كيت مين صاحب بماور كبال مانام كناسي؟

يه والسنشم كون: وت بن؟

کب بوری ہے تمحاری شادی؟ (منثو)

بعض جملے بغیر حروف استنہام کے بھی استغبامیہ کیفیت پیدا کر لیتے ہیں جیسے و ہمتنی منظاؤل آپ کے لیے؟

یے بھی کوئی بات ہے کہ اس مدیقے کاڈا کئم تم سے فیس لے؟ (منثو)

جملہ استقبامید افراری سوالیہ جلہ جوجرف نانیدر کنے کے بادجود شبت معنوں کا مال دو تاہے مثلاً کیاسورٹ مشرق ہے نہیں لکتا؟

جمله استقبهاميدا نكارى سواليه جمله جوحرف نافيه شدر كنف كياد جود منقى معنوب كاحامل بوعب مثالا ممجني ممياونت بيمي والبش آتايية جماوع

تملیر اسمیه جمد جو بیاے خود اسم کا کام کرے اور <u>جملے کی ترکیب میں بیلورا س</u>م آے مثلا

میہ تو مسجی جائے ہیں کہ زمین ول ہے

اس فضه مین "زیمن کول ہے " بداتنا عم ہے۔ ہمید اسمیه میں مور کاف بیانید (کد)استعمال ہو تاہیے۔

جمله المربير بهد جس مين سي كام كانتم ديد كيايا كام بت منه كيا اليابوياد رخوامت ، تو تي الميوت كي عني جو . بمله المربير بهد جس مين سي كام كانتم ديد كيايا كام بت منه كيا اليابوياد رخوامت ، تو تي الميوت كي عني جو . ا رأمه أوَم يُحدِلُ من قراء مريري سنودِو "وش نيجت نيوش ہے وقيم و

جمله الشاكير بمديس بن عنول كان تكف اظبار كياجات الكسيري شرم وواي تك مجيل أميا

چملہ بااو اسطہ بھر جس میں مشکر کے استاد خاتا ہائے جانے ہو جاریہ بیا جملہ داوین میں کھا جاتے ، ان میں سنا کیب کہدر ہاتھا،"جدید آئین کادومر احسہ فیڈر پشن ہے

جوميري تمجه مين الجي تک نبيل آيا۔" (منتو)

جملہ بالواسطہ جملہ جس کا متلکم کوئی اور تو لیکن اے دوسر استنام اپنے افاظ بیس میرائے ا جملہ کے پہلے رئد چیر نا عمیاز داور تاج محل جو علی کئی مشہور و معروف مرتبین جیو تربع ل سے جسمانی تعلق تو تم کر چانا۔ (منتو)

اس جلے میں ر تد حیر کے متعلق راوی نے اسپے الفاظ میں خبر وی ہے۔

جملہ بیاشیہ جلہ جس میں سی خیال کی نفر تک کی جائے : زمین گول ہے روواور دو بیار ہوتے ہیں را قبال اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں وغیر و۔اسے جملہ خبریہ مجی سمتے ہیں۔

جمله مخبريه ويكهيجله يانيه

جملہ ساوہ جملہ جس میں ایک مبتداءاور ایک خبر ہو · میں نے بچول سوجھار ہاتھی نکل عمیار تم بزے عجیب آدمی ہو!و نیر ہ۔

جمله صلده بکیجاس فاص(۵)

جمله فی اسید جمله جس میں سی جذب کا ظہار کیا گیا ہو۔اس کے فاتے پر فہائید نشان نگایا جاتا ہے: آباء سنا بیارا بچہ ہے! مہاے دوست میں جھ سے مل شسکا! مرتف ہے بچھ پراے آساں! رانسوس، تم کو میر سے معجد مبین رسی! وغیر د۔

جملہ فروعی جملہ جوسی ور تنظ سے مشتق ہو : کیا یہ پھول خوشیودار ہیں؟ یہ جملہ استفہامیہ دومر بے جملہ استفہامیہ دومر بے جملہ استفہامیہ دومر بے جملہ استفہامیہ ور تنظ بے میں استفہامیہ دومر بے جملہ اسلی بنا کے ایس بھول کیے ہیں؟" بھی جملہ علی بنا کے بیا ؟" بھی جملہ مغزی ) جملہ فروی ہے جملہ مغزی )

جملہ منتبت جملہ جس میں آئی، نبی کے معنی شامل نہ ہول: پھول خو شبو دار میں رود میبال کل آیا تفار میں وجیں جاریا ہوں وغیر ہ۔

جمله مرجی ول جملہ جس میں فاعل نامعلوم اور فعل متعدی ہو ، تعلونے وے کے بہایا تمیا ہوں (تعلونے ویے کے بہایا تمیا ہوں (تعلوم) ویے والا نامعلوم ، "بہلایا تمیا " نعل متعدی ) ہے کیا تمیا کہ شادی ہونے میں ہو ( مطے کرنے والا نامعلوم ، " مبلایا تمیا و نیر و۔ (دیکھیے طور)
" ہے کیا تمیا "افعل متعدی ) وغیر و۔ (دیکھیے طور)

جملہ مخلوط جمعہ جس کی ابتداء ہے مبتداءاور خبر الگ کیے جا سیس لیکن ان کی معنویت بقیہ جملے کے بغیر تھل نہ ہو:

ر ندجیرنے تاج کل ہو ٹل میں اس لڑکی کو جالیا جو ہڑی مشکل سے پہچانی جارہی تھی۔ (منٹو) (ر ند جیر نے = مبتداء رتاج محل ہو ٹل میں اس لڑکی کو جالیا = قیم ابتدائی) اس کے آگے بقید جملہ معنوی طور پر نا تکمل ہے اور مبتداءاور خبر بھی معانی کے لیے اس حصے کے مختاج ہیں۔

جملہ مرکب جملہ جس میں دویازا کہ مختر جملے اپنے مبتداءاور اپنی فبروں کے ساتھ موجود ہوتے اور حروف عطف سے جوڑے جاتے ہیں: ہم نے ملے کرلیا کہ شادی ہونے میں ہو (اے جملہ معطوف بھی کہتے ہیں) جملہ معترضہ جملہ جواصل جملے کے بچ آ جائے اور اس سے بظاہر غیر متعلق ہو۔ جملہ معترضہ تو سین یادو انتی خطوط کے بچ آ جائے اور اس سے بظاہر غیر متعلق ہو۔ جملہ معترضہ فو سین یادو انتی خطوط کے بچ کا کھا جاتا ہے:

بابو کوئی ناتھ (لا ہورے نظے اے ایک زمانہ ہو گیا تھا) اب کی وسی نظر اردوبیا اسے ماتھ لایا تھا۔ (منثو)

جملہ معندولیہ جملہ جس میں فاعل کااٹر تھی مفعول پر نہیں معلوم ہوتا: ہوا چی روروازہ کھلاتھار پر ندے اڑگئے وغیر مد(دیکھیے طور)

جملہ معروف بہلہ جس میں فاعل کے تعل کا اثر کسی مفعول پر ظاہر ہو: میں نے پھول سوجھار انھوں نے باغ میں بیچ کو پکڑلیار ہم نے کتابیں اکٹھا کیں وغیرہ۔(دیکھے طور)

جمله معطوف ويلصي جملة مرئب

جمله معلكد جمله جس ين كوئى سبب ظاهر كياجة:

يبال كى سياست بى فاط ہے، حكومت كسے حلے كى؟

ر ند تیر کر چین چیو کریوساہے واقف قفاء کنی اور تعبیرا کے جمالے میں ند آیا۔ (منٹو)

جملہ معفر کی جملہ جس سے متعدد جملے تشکیل دیے جاسکیں "رند چیر کر سچین جبو کریوں سے واقف تھا" جملہ مغزی ہے جس سے "کیارند جبر کر سچین جبو کریوں سے واقف تھا ؟رند چیر کس سے واقف تھا؟و نیمرو فروی جمعے تشکیل دیے جاسکتے ہیں۔(ویکھیے جملہ فروی)

جمله منقی جمله جس میں اثبات کے معنی شامل نه بول بچول خو شبو دار نبیں ہیں رپھول مت وزور اس قدر تیزنہ چلوو غیر و۔

جملہ و صفی جلہ جس میں کسی نفظ یا نقرے کی توصیف کی گئی ہو : انتھیں لڑکوں کے نام پکارے میئے ہو کتاب میں دری تھے۔ "کتاب میں دری تھے "فقرہ لڑکوں کے ناموں کی صفت ہے۔ (اس جملے میں سنمیر موصولہ یا اشارہ" جوروہ"استعال کی جاتی ہے)

چمو و تقید کی کلیشا اصطفاح جوناقدین کے شاکی رویے کا اعلیٰ میہ ہے کہ اوب و نن بیس کوئی کام تبیں ہورہا،
افسانے میں مخصوص خطوط اور غزن میں مخصوص لفظیات کی پابندی کی جارہی ہے، تنقید پرانے اصووں کی
تحرار بن می ہے اور ناقدین جارگون میں بات کر رہے ہیں وغیرہ یعنی جود انسا تخیقی عمل میں شمیر اویا
کیسانیت کے متر اوف ہے۔ یہ ترتی پیند ناقدوں کی اصطفاح ہے جو ادب میں ہر وقت ونقلاب یا تقابل
مرکر میاں چاہجے تھے بشر مطے کہ ان کے اپنے مزان اور نظر ہے کے مطابق ہوں۔ اس دائرے کے باہر
انحیں اوب میں ہر وقت جود طاری نظر آتا تھا۔ (دیکھیے جامد)

جمہور بیت نظام حکومت جلانے کا ساس نظریہ جس میں عوامی حقوق و فرائض اور عوامی فلاح کے مارے انتظامات عوامی آراءے منتخب نما تندوں کے ذریعے عمل میں لائے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے

## جمہوریت آ۔ سرز تھو مت ہے کہ جس جی بندوں کو اساست سیار ڈیا نہیں تحریح

## جِماس، ياهيه تجنيس.

حیش (۱) (gender) اسم ، صفت اور انعن کے ند کریا مؤخف ہونے کی حالت (دیکھیے تا نہیں ، تذکیر)
(۲) (sex) فراور مادہ حیوانوں کی تعبی حالت جو ان کے جسم کے مخصوص حصول میں خاص طور پر اور
پر رہے جسم میں عام طور پر شہوائی جذبات کے اثرات نمایاں کرتی ہے۔ ذہنی اور جسمائی لگاو، قربت کا حساس
یا خواہش ، محبت اور جنس فعل شہوائی جذبات کی جدا جدا حالتیں اورا عمال ہیں۔ جنس صرف جاند اروں کا
وصف ہے اور قرائد کے مطابق اس میں عمراور دیلتے کی قید شہیں۔ مختیقی صلاحیتوں کے اجائر ہوئے کی وجہ
محس اس کے خیال میں جنس ہی ہے جس کی تصدید کے نتیج میں فرد فنکار بنتا ہے۔ (و یکھیے تصید)

بننی کشش مردوجنس میں طبق طور پر بکسان ہوتی ہے گر تبذیب و تقافت اور غربب و معاشرت کے اثرات کے تحت پر دے اور شرم کے اضافی عوائل جنس کے معاطم میں اہمیت حاصل کر لیتے ہیں، خصوصاً فر بہب وافائق حیوانوں اور انسانوں کی جنس یعنی جنسی تعاقبات اور تعملات میں فاصی تفریق کرتے ہیں۔ وواس میں نہ صرف عمر اور شنوں بلکہ طبعی تعلق و تعمل کے حرام و طال کی بھی قید لگاتے ہیں۔

جنس ہر عبد میں فنون وادب کا سب سے اہم موضوع رہاہے اور یبان بھی ند بہب واخلاق کی پایندیاں ہی ند بہب واخلاق کی پایندیاں ہیں ند بین ہیں۔ "بر ہند حرف علفتن کمال گویائی ست "اور" اختی فن بی فن ہے" بھیسے تسورات ای انتجد میں۔ ویسے موجودہ "سر میں جنس اور فن کارشتہ فاصابے تکلف ہو چکا ہے۔
۔ •

جینس نگاری اوب و فن میں جنس کو مو نموج بنانا۔ بنتی یا عشق مجازی کے نام پر ہر زبان کے اوب میں جنس نگاری کے مر تعامت و تحق جا سکتے ہیں۔ اردو میں نئری اور منظوم واستانوں اور منتوبوں سے لئے کر نظم و غزل، فسانداور ناول ہم صنف میں اس کی او ناوار میں نئریس موجود ہیں مشان مرزا شوق کی منتوبیاں، میر اجی کی نظمیس، منفو اور مرید دیر کاش کے افسانے اور عزیز احمد کے ناول وغیر و۔ (ویکھیے اوب اور جنسیات، فیاشی)

چنسیات (۱) جنس کا طبی اور تنسیاتی عم (sexology) (۲) جنس نکاری یا فخش نگاری (pornography) جنسييت فاشى ادب وفن مى جنس كاغير متوازن اورغير فى استعال (ويكي فاشى)

جینسیمیت نیستد فردیا کردار جو جنسی عور مربا آسودهادر فیاش کے روقان کا دلداده بو۔

جنسیبت لیسندگی ادب و فن میں جنسی طور پر ؟ آسود و کرداروں کو چیش کرنا۔ اردو لکتنن جی منتو، عصمت چنن کی، عزیزاحمد و قاضی عبد الستار اور سریند رپر کاش کے یہاں اس کی مثالیس و دور تیں۔ چنگ ایک جلد میں کی کتابیں۔

جنگ نامه نقم جس میں تاریخی یا فرمنی جنگ کے حالات بیان کیے مجے ہوں مثالیٰ "عی تار "(نفرتی)، "خاور تامه "(رستی)اور" جنگ نامه رنگتین "(معادت پارخال رنگین) و یکھیے تمامه ،رزمید۔

چواب شعری استفادے کی ایک متم جس کے مطابق پیشتر سے موجود کسی شعر کے مضمون سے مشابہ دوسر اشعر کہا جاتا ہے۔ دونوں اشعار دومخلف فنکاروں کے ہوتے ہیں مثلاً

میاکوسے سے تیم ساتھ کے میر آشلند مرشاید پڑادیکمافنایس نے رویس اس کے سنگ بالیس کو

كاجواب امير مينائي فيون لكماب سه

کوہے سے تیر سے اٹھ حمیا شاید ترافقیر سمی سی اکسیزی ہوئی، کیمی ہے راویس جواب لی عرف اصلا کی شاعری فزل کے جواب میں اسی زمین شعر میں تکسی کی دوسر سے شاعری

مزل مثلاً مستقی ک غزل جس کا مطلع ہے ۔

مر منک کا ہے تیرا تو کا فور کی گر دن فے موے پر گا یہے اندید حور کی گر دن

کاانتاء نے ای زمین میں غزل لکھ کریوں جواب دیا ہے ۔۔۔ توڑوں گاخم باد وُا تھور کی گرون ۔۔۔ رکھ دول گاو ہاں کاٹ کے اک حور کی گرون جواب آ س غزل کا یہ تنقیدی سلسلہ ترکی برترکی جواب میں دور تک پہنچت ہے۔ کاور خاہجی یہ تصور سخت جارحات جواب کے لیے مستعمل ہے جیسے محمہ وہا تھی کے ایک مضمون " سخیتی افسائے اُن " پر جواب آ ساغزل کے طور پر اارث ملوی نے " شاعری اور افسائہ " کے عنوان سے جوابی سختید کھی ہے یا مشمل اور حمن فرو آئی کی کتاب " افسائے کی جمہ یہ اور اور افسائہ سے مطوی بی کی کتاب " فکشن کی تنقید کا امید " جواب آ س غزل کے متر اوف ہے۔

جوالی دہ تخص جو سوز خوانی میں ہر بندے فاتے پر سر مے کا پہلا مصرع دہر ا<del>تا ہے۔</del>

جوڑے وار ضمارین، مجھے جوڑے وار تعنادات۔

چوش "مقدم أشعر اشاع ق"مين والى في أهاب

شعر جوش سے تجرا ہوا ہو اس سے صرف میں مراد نہیں کہ شاعر نے جوش کی حالت میں شعر کہ ہو یا شعر کے بیان سے اس کا چوش ظاہر جو تا ہو بلکہ اس کے ساتھ سے بھی ضرور تی سے کہ جو لوگ مخاطب جیں ان کے دل میں چوش پیدا کرنے والا ہو۔اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دل ثولے جائیں اور ان کے واوں کو جذب مرتے کے لیے ایک متناطیسی کشش زبان میں رسمی جائے۔ حن نے میبال جوش سے شعر کی تاثیر مراون ہے جس کا نتھار شعر کی زبان پر ہے۔ آئے کہتے ہیں جوش سے مرادید ہے کہ مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر پیرائے میں دیات کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ار اوے سے یہ مضمون نہیں باند ھا بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر کے اسپے تنین اس سے بند توایہ ہے۔ اب يہ جوش شعر من آمد ك متر اوف ب\_ (ويكھي آمد[ا]) جوم ( خخنیق ) صلاحیت، قابلیت\_

جہال نہ مینچے روی موہال مہنچے کوی شاعر اس مقام کی بھی خبر دے سکتاہے جہاں سور خانبیں مینی سکتا یعنی شاعر انجانی و نیاوک کے حالات حقیقت کی طرب بیان کر سکت ہے۔ جيبي كماب ياكث بك كے ليے اردو غير مستعمل اصطلاح۔ (ويكھيے ياك بك)

جمیتینس (genius)"جن"ے مشتل بمعنی افول الفطرت خصوصیات کا،لکد (و کیمیے عبقری، نابغه)



چار بیت عوای شاعری کا ایک منف جو او یل بونے کے باد جود دف پر گائی جاتی ہے۔ اس کے لیے موضوع کی تید نہیں نیکن اس کی زمین سنگاخ ہوتی ہے اور را ال ال ب ب ب ار قوانی کی تر تیب

میں اس کے بند مراح ہوتے ہیں مثلاً آس ضیائی کی جار بیت کے دوبند

ہوئے جب سے چنوال برور کر بیال ، آسٹیل ، دامن ا

و بال تن جيل سر تا سر تمريبال ، آستيل ، د ا من ا

مبهی بول انتک خول میں ترحمریبال، آستیں، دامن ا

اڑیں پر زے بھی ہو کر گریاں ، آسٹیں ، دامن

مارا میس کے ویا ہی کوئی ویا ہے ،اے سال

مزاجب ہے کہ واعظ کود کھادے اپنی مثاتی 💎 ب

وه بیال آئے تو یو ال ذیب کریاداس کومے باتی

گوایی وین سر منبر کریبان و آستین و واسن

جار بيتي قطعه جس مين جاراشعاريا آنحد مصرع بول. جار در جارد يكييددر جار واک بندد ستانی فلنے میں مادیت کے متر اوف انظر یہ جو روے کو از ان حقیقت سیم کر تااور ویدوں اور خدا ذب کے وجود کا منکر ہے۔(ویکھیے ای کیور کینزم مادیت)

> جھٹے کر و ار دیکھیے ٹائپ رسطی کروار۔ پوچنے کر و

> > پُپ رامس ایسے بینوائم۔

چىت لىكن ؛ يىچىىلىدن برى خانم ـ

پڑکار بھی افریقی زبانوں میں پائے جانے والے چند صوتیوں کی خصو صیت۔

چرب زیان متر اوف لفاظ السان (ویکھیے)

جر خی**ات** د گئی تصائد کی تصبیب میں اگر آسان اور ماہ و نبوم وغیرہ کو ذکر کیا گیا ہو تا تو اے جرخیات کہتے تھے۔

چسمىيىددىكى تعليتىد

چمپو کاور پیر سنسکرت شاعری کی ایک صنف جس میں نظم دنیژ دونوں استعمال ہوئے اور جذبات و کیفیات نظم کے اور بیانیہ مضامین نیژ کے پیرائے میں اوا کیے جاتے ہتھے۔

چویائی جار معروں کی نقم (قطعہ) یا جار جار مصروں کے بندوں پر مشتل بندی نظم۔ جائٹتی کی " "پر ماوت" اور تنسی داس کی "راماین" ای بیئت میں تکھی تھی۔

﴿ وَ إِنَّا لَفَظُمْ مَكِنْ " مِهَارِ تُكُ ( قَالِمُول )والى " ( لقم ) يعنى مقفار باعى جير باعى تراند مى كيتي بين \_ (ويكميه ربال )

چیر امر مے کی تمبید جس میں موضوع کی مطابقت سے واقعے کا ماحول وغیر و لئم کیا جاتا ہے۔ یہ روایت سے مودا کے زمانے سے پہلے نجی موجود تھی۔خود سودا کے مرحوں میں مکمل چیرے لکھے مجے ملتے ہیں۔انیس کے مرجے سے ایک مثال: کیا فو ہے جیمی کے جوانان حسیس تھے

کیارا ہدا ایرار ہتے ، کیا صاحب ویں تھے

آئی و وال و اہل و فاء اہل یقیس تھے

فنی و ہمن و مہر اتنا ، ما و مبیس تھے

ایک ایک کے مرفتہ پے فدا ہوتی ہے زہرا

عاشور ہے بس آج تلک روقی ہے زہرا

حیصند بندی شاعری میں و زن و بحر۔

حیصند شاستر بندی علم عروض جے پنگل بھی سہتے ہیں۔

حیصتد مانز ابندی میں الفاظ کے صوتی ارکان کی طوالت کا پیانہ"ا" ایک ماز ااور "آ" دو ماز ایمی جنھیں"۔" اور "م" نشانوں سے خاہر کیا جاتا ہے۔ (ویکھیے گروماز اولکھوماز ا)

حجیه و تی بحر تم ارکان پر مشتمل بحر مثلاً بحر خفیف مسدس محذوف مقصور ( فاعلاتن مفاعلن فعلن مفاعلن فعلن مفاعلن فعلن مفائل بحر مثمن اجهم محذوف مقعور ( فعولن فعولن فعولن فعولن اور بحر رال مسدس مخبون محذوف مقصور ( فعلاتن فعلاتن مغلان) وغیر و جهونی بحرین بین مثنوی اکثر جهونی بحریس مثنوی اکثر جهونی بحریس مینوی اکثر جهونی بحریس مینوی اکثر جهونی بحریس بین باتی به بحری بین باتی به بحری

چیستال متر ادف کیلی۔ "چیست + آں "کامر کب۔ اکثر پہلیاں "جیست آں" ہے شروع ہوتی تھیں،
کی زبانوں پر چڑھ کر چیستاں بن گیا۔ فارسی میں اے گردک بھی کہتے ہیں بمعنی "کول مول بات"۔
چیلک فعر میں موجود کسی نام پر (تنفص کے نشان کی بجائے)لگایا گیا آڑے نظاکا نشان، اے نثر میں مجمی استعال کیا جاتا ہے۔ (دیکھیے ادبی نشانات)



حامته توستداحیاس۔

حاشید "حثو" بمعنی "زائد " سے مثنق، متن سے متعلق لیکن متن سے الگ حاشیے بی لکھی گئی زا بد عبارت جس میں متن کے کسی نکتے کی وضاحت یا کوئی حوالہ درج کیا جاتا ہے۔ (دیکھیے ہی اوشت، اوشت، تمہم، ضمیر)

صل زمين مخصوص زمن شعر من كهي تن غزل كالبهترين شعر جو بيت الغزل بهى بوت بيد (ديكي بيت الغزل، زمين شعر)

حال غزل ديميے بيت الغزل۔

حال كلام تمخيص خلامه

حال مشاعرہ مشاعرے میں پڑھی تی نوران نظموں میں سب ہے بہتر تخلیق۔

حال مصدر سے مستق اسانی تعملات مثلاً" چان "سے چل، چلا، چلی، جلی، جلے، چلیس، چلو، حصر مصدر سے مشتق اسانی تعملات مثلاً" چان "سے چل ، چلی ، جلے ، چلیس ، چلو، حصد مشتق اسانی تعملات مثلاً" چان ، جان مصدر سے مشتق اسانی تعملات مثلاً " چان ، چان ،

حاضر راوى ديھيے راوي۔

حا فظه ماد داشت اوريا ركي كم صاد حيت (ويكي توت حافظ)

حال احتمانی استر اری وجاری و مختلوک ، تعمل ما تنام ( و یکھیے زمانه کال)

حالت كرايم كاواحديا جمع الدكريامؤنث ، قاعل يامفعول ، صفت ياموصوف ، مضاف يامضاف اليه ، مسنديا مسند اليه اور تشمير و نيمر د بونا-

حامی خاند ال الستد نوح کے بینے عام سے منسوب زبائیں جو شانی افریقد میں بولی جاتی ہیں۔ اس خاندان کی تھ زبائیں معدوم ہو پکی ہیں مشلا قدیم معری، قبطی اور ایبیا کی۔ ان زبانوں میں مایقوں اور لاحقوں کی تقریف سے الفاظ بنتے ہیں اور اہتقاق مرمی زباؤں سے مما شمت رکھتا ہے۔ (ویکھیے سامی خاندان البند)

حامی سامی زیا نیس زیانیں جونوح کے بیؤں حامادر سام سے منسوب بیں۔ ماہرین النازبانول کوان کی ساخت سے انتہارے جداخیال کرتے ہیں تحردونوں فی ندانوں میں بعض سانی مما محتیں موجود ہیں۔

صبسیات قید فانے میں تخلیق کیا گیاوب مثلاً حسرت موہانی (ویوان، حصد مبضم)، موانا آزاد (غبار خاطر)، پنزت نبر د (بندو ستان کی دریافت)، ظفر علی خال (مجموعه کام)، موانا مودودی (تضبیم القر آن)، فیم صدیقی (شعلهٔ خیال)، فیض (دست صبا) دراحمد ندیم قاعی (نظمیس) کی تحریریں۔

صدور قافید تانید می زیادہ سے زیادہ چار حروف متواز متحرک آسکتے ہیں۔ ان سے مہلے اور آخر میں آسنے دارے میں ان سے مہلے اور آخر میں آسنے دارے مارکن حروف متر اکب، متکاوی آسنے دارے مارکن حروف متر اکب، متکاوی اور متواز کہا آتی ہیں۔ (ویکھیے)

خُد کی خُو انی او نؤں کوا یک مخصوص آواز" بایدا، بایدا" کی تحرارے باتھنے کانام ادراصطلاح**اتا**نے کی ایک عکل رجز۔ (ویکھیے)

حَدْ وْ بِحْرِ رِجِزْ كَ رَكِن مستطعنن كا آخرى ويد مجموع "علن" فيم كر كے "مست "كوفعلن بنانا (بسكون مين)

، مرکال کے رکن متفاعلن ہے "ملن" فتم کر کے "متفا" کو فعلن بنانا (بکسیر مین) ۱۱ ربح متدارک کے رکن فاعلن کا"ملن" فتم کر کے "متدارک کے رکن فاعلن کا"ملن" فتم کر کے "فا" کو فع بنانا۔ جن ارکان کی یوں تشکیل دی گئی محذوذ کہنا ہے جیں۔

، حقد ف رئن مفاعیلن اور رئی قاعلاتن کے آخری سبب خفیف" ن "اور" تن "کو مرا آرای کو بالتر تیب فعولن اور فاعلن بنانا جومحذوف کبا، تے ہیں۔

حكار و قافيے ميں حروف روف روف و قيد ہے پہنے كى حركت مثلاً "كام "اور" نام "ميں ميم حرف روى اور الف حرف روف ہے اس ہے پہلے كاف اور نون كى حركت بالشح كوجذ و كہتے ہيں۔ اى طرن "جوش" اور" ہوش" ميں جيم اور ہاكى مضموم اور "محيت" اور "ميت" ميں گاف اور ميم كى مكسور حركت حذو ہے۔

حرف (۱) لفظی معن "مناره"،اصطلاط کی شے کے نام بیں سنائی و سے والی پہلی آواز۔ (۳) سی زبان
کی مغرد اصوات کو ظاہر کرنے والا تحریری نثان یا ترسیمیہ مثلاً ا ، ب ، نے، و ، س ، ک ، ل ، م ، ی
و غیر د۔ (و یکھے ترسیمیہ) (۳) وویازا ند حروف کے ایسے مجموعے جو آزادانہ بے معنی ہوتے ہیں مثلاً ہے ،
کا میر میں ، تک ماور ، گھر ، جو ، تو وغیر و۔

حرف إعارس تصنيف كى تمبيد - (ويكمي ابتدائي)

حرف بهاشید" که "بوکسی جلے میں و ضاحت یا تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے مثل "اس نے کہاک میں نے بہت انتظار کیا"۔ متر ادف کاف بیائیہ۔

حرف تأسيس قافي كادوسر احرف: "كابل" ور" شامل "من الف

حرف جرا "ق"جوجملائر طيد كے بعد آكرا يك مركب جمله بناتا ہے: جواس خورے مير رو تار ہے كا (جمله شرطيه) توجم سامير كا ہے كوس تارہے كا (جزا) ارود ميں حصه جزاشرط كے بعد آتا ہے۔

حرف خروح قافي كاسا توال حرف: "كرے كا"اور" بمرے كا" يس كان۔

حرف وخيل مائيكا بالاحن: "حال "اور" شال "يس ميم \_

حرف يوف قافي كان وقعام ف: "ير"اور" عر"ين الف (و المسيد المتلاف روف)

حرف رو می قافیه کاپانچوال حرف جس کے بغیر قافیہ جو نہیں سکتا، "سنر "اور" بھ "میں رے۔ اس کاروفتمیں میں (۱) روی مجر داور (۲) روی مطلق (دیکھیے اختلاف روی مروی)

حر ف عطف " و " بوعمو مأتر كيب معطوف بين دواسموں كوملا تاہے : شب وروز ، عوام و خواص ، من و تو و غير د بين ۔

حرف قيد قافي كاليسراح ف: "تخت "أور" خت "مين خ

حرف مزيد قافيه كا آخوال حرف: "كركا" اور" كارے كا" من الف

حرف ٹائرہ تانے کانوال حرف: "مچوڑیں مے "اور" نوڑیں مے "میں آخری یا ہے۔

حرف وصل قافيه كالجمناح ف: "كاوشين" اور "تراوشين "من ياهه-

حرفید (allograph) اگر کسی حرف کو مختف تر سی نٹانوں سے ظاہر کیا جائے تواسے ظاہر کرنے کے لیے حرف کوزاویا کی توسین میں لکھتے ہیں کہ اس حرف کی مختلف مور تیں رائج ہیں مثلاً حرب کی """ اور"" کی طرح بھی تکھا جاتا ہے۔ یا حرف کی جے" ہے "بھی لکھتے ہیں۔ (دیکھیے ترسیمیہ) اور" کی کھے اثر اے۔

حر کات قافیہ انعیں اعراب قانیہ بھی کہتے ہیں جو پتھے تئم ہیں:اشباع، تو جیہہ ،حذو ،رس، بحر ااور نذذ۔(دیکھیے)

حرکی (dynamic) فن واوب، نظرید و زبان ، طرز و کر دار اور صنف و ایئت کی صفت جس ہے ظاہر بوکد اس کا موصوف عصر ، ماحول اور فکر کے بدلتے تقاضوں کو تبول کر تاہے۔ جامد کی صدر (ویکھیے جامد) ۔ حروف زبان کی تحریری علامات باتر سکیے جو اپنی روائتی تر تیب میں زبان کے الفاظ کی تفکیل کرتے ہیر مِثْلُ الفظ" حرف" كى تَشَكِيل كے ليے رواياً" م رف" كو" م رف" اى الى كى تر تيب بيس آنا جائے۔ "رح ف" الاق م ر" الله ف ر" ہے وہ باستی سانی سافی سافی الفظ" وجود میں نہ آئے گا جے "حرف "برجما تكھا اور سمجما جاتا ہے۔

حروف استناء دوف عطف كامتم الا مجز اسوا اسوات الاوار تكر

حروف استدراک حروف عطف کی متم: بلکه ، پر الیکن ، تگر ۔

حروف استنعچاب حروف فجائيه كي نتم: آه، آباداده،او جو ،ارے و غير د ـ

حروف استنفہام کمی شے ، شخص ، مقام ،وقت یا سب کے متعلق سوال کرنے واے حروف ، انسیں صائرِ استفہام بھی کہتے ہیں: کیا، کون ، کہال ، کب ، کیول وغیر ہ۔

حروف اضافت ديميامانت .

حروف مرويدحروف مطف كي نتم عاب، خواد، ند، كدميا

حروف تحماني جن حروف كے ينج نقطے لكائے جاتے ہوں: ب ب ب ن ان ان

حروف بھی، تو، پر ای

حروف تشبيبه ديكي تشبيه.

حرو**ف بنجی** کسی زبان کی بنیادی اصوات جو زبان کی تحریری علامات ہوتی ہیں۔ار دو میں پینیتیس حروف حجی ہیں۔(دیکھیےابجدی تحریر،تر تیب حجی،حرف،حروف)

حروف جاردواسموں کوملائے والے حروف: میں ، ہے ، پر ، کو ، تک ، کاو غیر درار دو میں ب ، با ، بہ جیسے فار سی اور فی میں ، علی اور ان کو ان کو اور فی میں ، علی اور ان کو ان کو اور ان کو ان کو علامت فاعلی اور ان کو ان کو علامت مفعولی کہتے ہیں۔ علامت مفعولی کہتے ہیں۔

حروف رابط حروف جاراور حروف عطف جوباتر تیب دواسمول دو و فقرول باجملول کوم جوط کرتے یں۔ (دیلیمے حروف جار ، حروف عطف)

حروف ساکن چن حروف پرزبر وزیر اور چی بی سے کونی تر آست ندو وان پر بالعوم بزم کا نشان نا جو تاہے۔ (ویکھیے اعراب[۴])

حروف شرط حروف عطف ك تهم: جو، اكر ، جب (ويكي بدائر طير)

حروف می روای قواعد فراف ، واداوریا ے کے علاو ودیگر تمام (اردو) حردف کو حروف می قرار دیا ہے اگر چہ متحرک ہونے کی صورت میں تینوں ندکورہ حردف بھی می کہلاتے ہیں، کویا اردو کے تمام حروف، حروف می کہلاتے ہیں، کویا اردو کے تمام حروف، حروف می جس مان میں سے تین کو کسی مخصوص صوتی عمل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ (دیکھیے حروف علت)

حروف ممير طائراس ليے حروف بيں كه آزاداند ب معنى دوستے بيں (أثر چد منواز استعال كے سب "هيں "اور" ہم" وغير د كے مجد معنی ضرور ليے جاتے ہيں۔) ديس ، ہم ، تم ، ود ، بيد.

حروف عطف دونقرول بإجملول كومر بوط كرنے والے حروف: اور ، ليكن ، يا ما كرو تير ١٠

حروف علّت (۱) الف، دادادریاے جوالفاظ کے کادر آفر بیں البل حروف سے متصل ہو کرزیر، زیریا پیش کی طویل اصوات اداکرتے ہیں۔ (۲) حروف عطف کی تتم بینی سب بتائے والے حروف: پس، لہذا ہمو داس لیے دغیر ہ۔

حروف في سير جذبات كالظهار كرف والعصروف: آبلها مومافسوس، تف وغيره-

شروف فوقاني جن حروف كاوير نظ رايات بول: تدري خروف المائية المائية المول: تدريد المؤرز الرائية المن الارائية ف

حروف قافيدان كى تعدادنوب ، حرف رومى يد پسله جاراور بعد من جاريين (۱) وخيل (۲) ميس (۳) تيد (۲) روف (۵) روى (۲) وسل (٤) خرون (۸) مزيد (۹) تازو( ويليد)

حروف قمری الام تعریف (ال) کے سے باہ جود جو حروف مشددند پڑھے ہائی بلکہ پی صوت جداگانہ رئیس اور ان سے پہلے "الل" کی الام اوالی جائے ، یہ چود وجی ذاب ان حرف علی ان فاق ان ک موت و داگانہ وری (الاول والیمیان واجہاد والغیاہ و نیمروا افواظ میں )افظ "القمر" کہتے ہوئے الام کی اوالی ہوتی ہے اور قاف مشدد شیمی ہوتا واس کی شاخت کے لیے ایسے حروف تمری کہلاتے ہیں۔

حروف متحرك جن حروف پر زیر وزیرا ایش بن سے كوئى حركت بائى جائے۔ (ويكيسے اعراب)

حروف منشابه جوحروف تح بریس بم صورت دول: ب پ من ح، س ص ان وغیر ۵-

حروف معجمه قارى حروف ب، خ، أب، رُولان من يبلغ تمن حروف بندى من بھى يائے جاتے ہيں۔)

حروف مغیر اافاظ کے آخریں آنے والے الف ترکیر اور ہائے فنی جن کے بعد حروف جار آئی توجع کی طرح تکھے جانے کے باوجودواحد کے معن سے بیں مثلاً "لزکا" ہے" لڑکے نے "،" پر دو" ہے" پر دہ۔ میں "وغیر و۔ (دیکھے الف امال ، صفر صرفیہ)

حروف مکتوفی (۱) حروف جوتر بریس آئیس لیکن سلفظ نه بول: بالک،خواب اور پرده پس الف دواواور و۔ (۲) تفتیع پس شارند کیے جانے والے حروف آئر چہ تحر بریس موجود بول: (۱) کی مثالول کے علاوہ بھر پھروفیر ویس "و"کی آواز اور ٹول غنہ و ٹیر و۔ (ویکھیے تفظیق)

حروف الفوظی (۱) حروف جو تح ریس نه آئی لیکن مطفظ بول: الف ممدوده، تشدید اور بهزه واله حروف حروف الله مدوده، تشدید اور بهزه واله حروف اگرچه تحرید بین نه بول: (۱) کی مثانول کے علاوه حروف اگرچه تحرید بین نه بول: (۱) کی مثانول کے علاوه کروف اگرچه تحرید بین نه بول: (۱) کی مثانول کے علاوه کروان النت جویاے جبول کی طرح پر حی جائے ("وردول" کو" دردے دل" پرها جائے) و یکھیے تعلیج ۔

حروف مهملهجن حروف پر نقط شاہول:اہ خارد ہوں، من اطاب کا،ک اگل ال ام ہوہ ہو، ک۔

حروف الدانتاطب كياية آن والماحروف الدواوياوالال وغيرو

حروف تفی منای کے حروف: نه، نبیر، مت، نا(ویکھے نانیہ)

حر شيده بكھيے اليه۔

حساب بجمل ماذہ تاریخ نکالتے ہوئے نظرے یا مصرے کے کل اعداد کی میزان جو عبرانی حروف کے مجموعوں میں ان کی مقررہ تیمتوں کے مطابق تیار کی جائے لیعنی ابجد (۱؍۴؍۳؍ ۳) ہوڈ (۵؍۲؍۵) محلی امرہ مورہ) کمکن (۲۰؍۳؍۳؍۳؍۹؍۹؍۹؍۵) معض (۲۰؍۵؍۹؍۹؍۹٫۹) قرشت (۱۰۰؍۳۰؍۹٫۹٫۹٫۹) معض (۲۰؍۹٫۹٫۹۰۰) محد (۱۰۰؍۹۰٫۹۰۰) ورضفنخ (۱۸۰؍۹۰٫۹۰۰)

ع کانے صاحب کوسر خروبایا (موشن)

(ديکھيے تاريخ [۲]، نتميه و تخرجه)

حسماس فردیافنکار جس کے حواس تیز عمل ہوں، عموماً غم و فعسہ اور د کھ در د کا جس پر فور اور ظاہر ہو۔

چىس ھاسە، توت احساس

حس ظامري ظاہرى اشياء كاحساس كرنے والى قوت.

حسل منر الح اشیاء کی غیر ہم آ ہنگی، بھونڈے پن ادر لغویت میں ہنسی ندال کا پہلوڈ حونڈ نکالنے کی میلاحیت۔ محسن ویکھے جمال۔

حسن بیال کمی شے یاوانتے کربیان کرنے میں نظم و آہنگ،خوش ادائی اور خوش زبانی کاظر زواسلوب۔ حسن تعلیل ممی دانتے کاوہ سبب بیان کرنا جواصلاً اس دانتے کا سبب نہ ہوں سے

(ناب)

پیای جو متمی سپا و خداتین را ت ک ساحل پیدمر چکتی متمیں موجیس فرات کی (انیس)

شاعر نے موجوں کے ساحل پر سر پھنے کا سب بید بیان کیاہے کہ اٹھیں سپاہ خداک بیاس: و نے کا غم ہے۔

حسن طلب تصیدے کا چوتھا حصہ جس میں شاعر مجاز کے پیرائے میں اپنی آرزویا مدعا بیان کر تا ہے

جز بھر میب عمید ما و صیا م
کیر بنا چا ہتا ہے ما و تما م
جملے کو کیا بانٹ دے کا توا نمام
اور کے لین دین ہے کیا کام
گر تھے ہے امید رحمت عام
گیا نہ دے گا جملے م

تخد کو کیا پاید روشنای کا جائی ہوں کہ اس کے فیض ہے تو جائی ہوں کہ اس کے فیض ہے تو ما و بن ، ما ہتا ہ بن ، میں کو ن میر السا پنا جد السما للہ ہے میر السا پنا جد السما للہ ہے ہے تر زوے بخشش فاص ہو کہ بخشے گا بجھ کو فر فرو غ

حسن مطلع غزل میں مطلع کے بعد دو سرا مطلع جے زیب مطلع اور مطلع عالیٰ بھی کتے ہیں استاکش گر ہے زاہداس قدر جس بائے رضواں کا دواک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا ہیا کیا ہے ہیں اور کا وشہا ہے پنبال کا ہیا کہتے ہیں اور کا وشہا ہے پنبال کا کہ ہمراک قطرة خوں دانہ ہے تسبیح سر جاں کا (غالب) پبلاشعر مطلع اور دوسراحس مطلع ،زیب مطلع یا مطلع عائی ہے۔ شمس الرحمٰن فاروق نے لکھا ہے:

اصناف مخن کی کسی قہر سے اور مختف ہمینیوں کی کسی بحث میں نہ کور نبیں کہ اگر فزل کے مطلع ہے سمر بول ہو تواہے کیا کہا جائے گا؟ بعض لوگ اے بھی

آئیں کہ دیتے ہیں جالا کو جس کلام ہیں اطلح ہوا ہے قطعہ نہیں کہد سکتے۔ مطلع کے بعد والے شعر کو حسن مطلع بازیب مطلع کہنے کی وجہ شاہد سے جو کہ دونوں شعر کہتی کہتی مربوط بھی ہوئے ہیں جیسے

اول سے ال مر اجو آر فقار تھا سو ہے میر سے کے میں عشق کازنار تھا سو ہے اس مر اجو آر فقا سو ہے اس میں اس میں

حستیت و یکھیے آ شوب آگی، گئی، اوب اور عمری حبیت، شعور، عمری حبیت۔ حسین شیان شیانصور کی وہ خونی جواس میں اپنے حسن (جمال) کے سبب بیدا ہو۔

حشو (۱) عروض کے مطابق شعر کے دونوں مصر عوں کے ابتدائی اور آخری ارکان (صدر و عروض اور ابتدائی اور آخری ارکان (صدر و عروض اور ابتداء و مترب) کے چھ آنے والے زائدار کان فعولن فعولن فعولن وزن میں بچ کے دوار کان یا ابتداء و مترب کی اس کے نب کی کیا کہے ہے گئی گئی کا کہا ہے گئی ہے ہے مدر و عروض) میں "کے نب کی کیا گہا ہے گئی ایشداء و مترب و مدر و عروض) میں "کے نب کی کیا "اور "گلاب کی "کا وزن مفاعلن (دیکھیے ابتداء و مترب و مدر و عروض) ابتداء کی سے مورانی و ایس کے نب کی کیا "

حشواس زاند لفظ کو کہتے ہیں جس کے حذف کرنے سے کلام میں حسن پیدا ہو جائے اور خاہر ہے کہ جس شے کاحذف حسن کا ہاعث ہواس کی موجوء کی شعر میں یقیناً معیوب ہوگی۔ (۳) کلام میں ایسے زائد الفاظ کا استعمال جن کے بغیر بھی معنی تعمل رہتے ہوں، اس لحاظ ہے حشو کی تمین فشمیں جں۔

حشو فہیج حوجس سے کلام کی عمر گی ہوسنے کی بجائے کم بو (یبی اصل حشوب) حشو متوسط حشوجس سے کلام کے حسن و تبح میں فرق نہ آئے (اگر حسن میں فرق نہیں آتا تو بیہ حشونہ

و کا اے نفر ورت شعر ی کہنا ہو ہے )و کھیے۔

حسنو مليح حشوجس سے كام كے حسن ميں اضافه تاو (بيا بھى ضرورت شعرى بأمد الازم أشعرى ب

حشوروائد کلام نظم ونثر میں انتہار متنصدے ہے نئر وری الفاظ سے زیاد استعمال کے کئے سائی تعملات(ویکھیےزائد)

حظرو يكي آئند، جمالياتي بعد، جمالياتي حظ مجمالياتي قدر

حقیقت مظاہر واشیاء کاشعور وادراک جیسی که وہ بیں، عینیت کی ضد۔

حقیقت بیشد (realist) فرویا قسفی جو مظاہر واشیء کی حقیقت یان کے وجود کو بالاستدالال مثلیم کرتا ہو، ان کے شعور واوراک میں کسی قسم کی کی جیشی اس سے ناتی بل جول ہو اور جو عینیت اور ماورائیت کا محربو۔

حقیقت بیشدی (realism)مظیر داشیاء کی حقیقت کوبالاستدلال شلیم کرنے کا نظرید-

حقیقت نگار حقیقت بہندی کے نظر یے پر عمل پیرا فنکار جو واقعات کو، جیسے کہ وہ واقع جوئے، جیش کرتا ہے، ان جس کی جیشی نہیں کرتا۔ اردویں پر بیم چند کے فکشن نے حقیقت نگاری کی بنیاد ڈالی اگر چہ وہ ایک فتم کی بوٹو بیائی حقیقت نگاری ہتمی جو تخیل کے بغیر نا کمل رہتی ہے مگر پر بیم چند کے بعد ترتی بہند فنکار دن نے اس نظر یے کو اشتراکی حقیقت نگاری کے طور پر قبول کیا اور حالات وواقعات کے ایسے مقیقت نگار دن کے این منظر میں ایک اشتراکی یوٹو بیا تھی۔ ان کا جمعمر منٹواردو کا واقعی حقیقت

الارب السراف السائين الدومن الان أورب القيقت تكارى كرات موس تخليق كيار

حقیقت نگاری فنشن می واقعات کو من واقع نیان مرف کار و تعان یا بدر و نوان جو سفید و سیاد کو سفید و سیاد

کی طرح بیش مرے پر ہم پہند کا افسات " غن " بیس اس کی اہتدائی مثال مق ہے پھر منتو سے تھی۔ نگار ک کے مال اردو بیس و تھات بھی تھیل کی ایس آ میزش مرتاب کے اختیات محل تھیور نہیں بننے پالی مناس سے کسی العب العین کی طرف فیکار کے رونوں کا پہا چات ہے۔ منتو کے بعد جدید فکش تعین بننے پالی مناس سے کسی العب العین کی طرف فیکار کے رونوں کا پہا چات ہے۔ منتو کے ابعد جدید فکش تعین والوں کے میبال حقیقت نگار کی کے مند یہ اپنے زاوے کھنتے ہیں اور اگر تاریخی حوالوں مدامتوں اور حقیق کرواروں کی طرف دوبارہ بیننے کو حقیقت پندی کم بناور ست ہو تو انحوں نے اپنے فکشن میں حقیقت نگاری کی مرداروں کی طرف دوبارہ بیننے کو حقیقت پندی کم بناور ست ہو تو انحوں نے اپنے فکشن میں حقیقت نگاری اوا قعیت پہندی سے محتیف چیز ہے۔ (ویکھیے اشتراک حقیقت پہندی سے محتیف چیز ہے۔ (ویکھیے اشتراک حقیقت پہندی سے محتیف چیز ہے۔ (ویکھیے اشتراک حقیقت پہندی)

حقیقی مظاہر واشیاء کی صفت جس سے ان کے وجود کو بالاستد الل ثابت کیا جاسکتا ہو۔ تخسیلی یا تصور اتی کی ضد۔افلا عون کے مطابق بینی (دیکھیے افلا عو نہت) حقیقی پیکر دیکھے پیکر

حکایت (fable) نظمیانٹر میں ایسا مختم قصہ جس سے کوئی اخلاقی درس ملتا ہو۔ اکثر حکایات کے کروار چوپائے اور پر نمس ہوا کرتے ہیں جن کے قول و عمل میں انسانی قول و عمل سے مما تملت ہوتی ہے یعنی حکایت دراصل تمثیلی کہائی ہے۔

تاریخ اوب یں دکایت کا سرائے چھٹی صدی قبل مسے میں بھی پایا جاتا ہے جب بوتان میں ایپ المحقوم ہیں۔ قدیم بندوستان میں بے تار کوالی (Aesop) نے انھیں مجتمع کیا ہیں "حکایات لقرن " سے موسوم ہیں۔ قدیم بندوستان میں بے تار کوالی تصلے کہانیوں میں دکایت کارنگ موجود ہے لین پرانوں اور جا کوں کی کہانیوں سے لے کر " بیج تنز "کی کہانیوں میں دکایت کارنگ موجود ہے لین پرانوں اور جا کوں کی کہانیوں سے لے کر " بیج تنز "کی کہانیوں میں دکایت کارنگ موجود ہے۔ "ہتو پریش "سنسکر سے پہلوی اور عربی میں "انوار سیلی کہانیوں تک میہ صنف پھیلی ہوئی ملتی ہے۔ "ہتو پریش "سنسکر سے پہلوی اور عربی میں "انوار سیلی "اور "کلیل و د منہ " کے ناموں سے بیجانی جاتی ہے اور اس کے اثرات یو رب کے قدیم فکشن تک در کھے واسکتے ہیں۔

ادب سے بث كر عقد بى روايات اور محاكف بھى حكايات سے خالى نيس ـ توريت و قر آن

میں متعدہ اضائی تھے رقم ہیں جن کی اولی افادیت بھی مسلم ہے۔ اردو میں عدی کی انحتان" اور "بوطی متعدہ اضائی تھے رقم ہیں جن کی اولی افادیت بھی مسلم ہے۔ اردو میں عدی کی "عوظی "موطی میں متعدہ من المب ری "مب ری "اور انتاقی کی "عوظی اساس کے مارد "حکایات سے پر ہیں۔ اردو کے پراٹ انگشن میں سر سید ، تذریر احمد اور راشد انٹی ک سے بہاں اس کے اگرات تمایال ہیں ، پھر نیاز کی کہانیوں میں اس کارنگ واضح ملتا ہے۔ وور جدید میں بہت سے افسال انگار حمثیل کے حوالے سے دکایت رقم کررہے ہیں۔ (ویکھیے حمثیں ، تمثیل افسانہ)

تحکم لگانا (۱) سی تخییق کے متعلق تقیدی فیصد صادر سرنا۔ (۲) غزل کی مرد ندروینی جاہید دافسانے کی بحث انسانے کی محت انسانے کی موت سے کرنا چاہید داوب میں طبقاتی کشکش کی ایک سروری ہے وجدید ایت میں وجودی قلفے کا ظہار نا گزریہ وغیرہ خیالات بھی تھم لگانے کے متر ادف ہیں۔

حل (۱) ننی تخلیق کے توسط ہے کسی غیر فنی تصور میں فر دیافراد کی فلاح قرار دینے کا عمل۔ (۲) کسی کی نظم کواچی نثر میں استعمال کرنامٹلاانشاء کے شعر

نوریت کی قشم، قشم انجیل کی تھجے جھے کو اسم زبور کی ، فرقان کی اشم کوغالب نے یوں تل کیا ہے: " بھائی ، قرآن کی قشم ، انجیل کی قشم ، توریت ، قشم ، زبور کی قشم . "

حلقہ ارباب ذوق ادب کواول؛ آخرادب قرار دیتاہے ، نظریے اور عقبدے سے بحث نہیں

ارتا ہے ہے جنگی اور انہیں اردو اوب پر منصق کیا جاتا ہے۔ مختار صدایق، تمدق این مفرنی ادکار سائٹر فوش جینی کی جائی اور انہیں اردو اوب پر منصق کیا جاتا ہے۔ مختار صدایق، تمدق این خابر اختر بوشیار پوری، ناسر اختر الله والله وا

صلقی صوبتے (glotial phonemes) جن صوبتوں کی تلفیظ کے مقامات حق میں ہوں مثلہ مرائع میں موستے ہیں۔ مرائع میں مرح مقدم مسموع اور رائع موستے ہیں۔ مرحمان الشعر ویکھیے دیز۔

حماسد لغوی معنی "شدت"،اصطلاعا عربی صنف شعر جس میں رزم کابیان کیا جاتا ہے جوشدت سے فان نہیں ہو تا۔اردوسر شے میں رٹائی موضوع سے قطع نظر حماسہ کے تمام او صاف تمایاں و جھے جا سے ہیں منزا کمواریا گھوڑے کی تحریف اور کردار کاسر آیا و فیر ہ۔(ویکھیے رزمیے ،مرشیہ)

حمد منف سخن جس میں کسی شعر گا جیئت کے توسط سے خدا کی تعریف و تو صیف بیان کی جائے۔ غزی، مشوی، قصیدہ رباعی امر نید اور آزاد نظم کی بینوں میں متنوع حمدیں ملتی ہیں، باحموم مثنو کی کا بنداءای سے کی جاتی ہے۔

توہی آیا نظر ، جد هر دیکھا

زبال تب تلک ہے ، یبی گفتگو ہے

زبال تب تلک ہے ، اگر آرزو ہے

زبال آرزو ہے ، اگر آرزو ہے

آن میں پچھ ہے ، آن میں پچھ ہے (درد)

چیکا جس کے سجد ہے کواول تلم

کہا ، دو مر اکوئی تجھ سا نہیں

غزل میں جمہ سے جگ میں آکراد حرد کھا مراتی ہے جب تک ، تری جبتجو ہے تمنا ہے تیمر کی ، اگر ہے تمنا دل بھی تیمر ہی ، اگر ہے تمنا دل بھی تیمر ہے، تی ڈھنگ سیکھا ہے مثنوی میں جمہ سے کردل پہلے تو حید ہزدال رقم مراوح پررکھ بیاض جبیں تمم پیمر شادیت کی انتخی انتی انتخابی انتخابی دواند نیان در بیا هدر انتخابی انتخابی

تسید ۔ ہیں تھ ۔ ہیں جہ ہے جے اجلوہ لیکن ، یکن نہ کبیں ، نکفر ن آ ہی اللہ ہے جے اجلوہ لیکن ، یکن نہ کبیں ، نکفر ن آ ہی اللہ ہے جم کہ اس تجمی کو بیا ، شخص اور نے بیا یہ ہے جس اور نے بیا یہ ہے جس اور ہی ہوا ہے کہر یا ئی کرس کا نہ کرش کا جہ بی یہ قو واحد و بے نظیر و ہمتا اور حاتم و خا این و بر ا یا ہے کہر کو بھی نہ کہ ہے تری مثل یوں تک نتش و و ئی منا یو (مومتن) بھے کو بھی نہ کہ ہے تری مثل یوں تک نتش و و ئی منا یو (مومتن)

روی میں حمر سے آئے۔ او صاف ترے تکرو تخرے آئے۔ او صاف ترے تکرو تخرے آئے۔ شررگ ہے قرین ترجی ہے اپنیاں بھی ہے ہے یا ہے تری فہم بشر سے آئے۔ (مقرشیل)

مریبے میں حمد سے اس باغ میں چشے ہیں ترے فیض کے جاری بلبل کی زبال پرہے تری شکر گذاری کہ اری جسٹے میں ترے تری شکر گذاری بر نخل پر و مند ہے یا حضر سے باری پیس ہم کوبھی مل جائے ریا ضت کا ہی ری

و و گل جول عنابیت پیمن طبع کو کو بلیل بلیل نے بھی سو نگھاند ہو جن پیمولوں کی بوکو (انیس) دونان کار کو نظش و نوا اسمر لبر دل ارائوں اور نغموں میں ڈھالیا ہے دونان اتنا میں مدان اید میں معنی سے نگل کی دھی ان د

وہ لفظ لفظ برسمات میں معنی کے رنگوں کوا چھالتا ہے وہ سنگ سخت بنجر میں اک دانے سے سودانوں کی فصل نکالتاہے وہ پتھر کے دل میں بھی نمو کو پالتا ہے أزاد تقم مين حمد .

ا وچا ند استارول اور بگنوا ب ست را آون کواج آن ہے اوج تاب الآب او تند ہواؤن میں چرائ کن او اواج نے وست کرم سے سنجال ہ ہے ہے گئے ہے کہ بھی کو قد سند کرم اور استخان میں ڈالن ہے اور سے بھی ہے بچی اور سے بھی ہے بچی ہے گئے وہ استخان کو نالنا ہے بھی وہ بھی ہے جو ہر استخان کو نالنا ہے کہ بھنور حصارا ند میر ہے جو بو نکالنا ہے کہ بھنور حصارا ند میر ہے جو نکالنا ہے کا ساتھ کا کا النا ہے کہ بھنور حصارا ند میر ہے جو نکالنا ہے کا النا ہے کہ بھنور حصارا ند میر ہے جو نکالنا ہے کا ساتھ کا النا ہے کہ بھنور حصارا ند میر ہے ہے جو نکالنا ہے کا ساتھ کی استخاب النا ہے کہ بھنور حصارا ند میر ہے ہے جو نکالنا ہے کا ساتھ کی دوراند کی النا ہے کہ بھنور حصارا ند میر سے جو نکالنا ہے کا دوراند کی دوران

کنگی صوبتے (palatal phonemes) تانواور زبان کے بیس کے وسط کے تخری سے اوا کیے جانے والے صوبتے رہے ج، مس اط ظامی ر

حواس خمسه ويكيها عضاب حواس

حوالہ اظہر یابین کے دوران کسی مربوط یا مثابہ خیال کو جاری خیال سے مسلک کرنے کا عمل۔ابوالخیر کنٹی نے سورہ اُل عمران کی ایک آیت (ترجمہ: تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور بموں جو نیکی کی طرف با عمی، معروف کا تھم دیں اور برائیون سے روکتے رہیں۔) کے حوالے سے کہا ہے:

مجھے اس آیت مبار کہ میں اویب اور مملکت کے ریشنے کا یک جہاں آباد نشر آتا ہے۔ (ویکھیے ادنی راسطوری حوالہ)

حوالہ جاتی زبان (referential language)رج ڈزنے "معنی کے معنی "میں کہاہے کہ اظہار کی زبان کی دوسطحسیں جیں (۱) ہاڑاتی ور (۲) حوالہ چاتی۔ دوسری سے یہ سراد ہے کہ جوزبان الفاظ کی علامات میں سفی کاغذ پر نظم کے بندول یا نثر کے پیرا گرافوں میں ایک فاص شکل میں نظر آئے وہ زبان کے مواد یعنی خیال کی تربیل کاحوالہ بن جاتی ہے۔ (دیکھیے تاثر اتی زبان)

حوض تمی تماب کے اور اِل کی وہ جگہ جہاں متن کتاب تکھیا چھاپا جاتا ہے ( جس کے اطراف حاشیہ ہوتا ہے۔ )دیکھیے حاشیہ۔

حيوا شبير (beast epic)"منطق الطير "يا" في تنز "كي يمنيك من تمثيل مكايت جس مير جانورون

کو کر والرینایا اور انسانی افعال و اعمال میں مصروف و ای پر جاتا ہے۔ "طوطا کہانی" اور "قلبہ طوں ہن " جی اس کے فقوش مصروف و ای پر تا ہے۔ "طوطا کہانی" اور مثال ہے۔ یہ ور میں کے فقوش مصروف و اندر میں کا "عوالی کا "عوالی کا مد " میواہ میں عمرومثال ہے۔ یہ وہ وہ میں کا اور اندر کی اس تکونیک کو بعض افسانہ نگاروں نے بھی پر تا ہے انتظار حسین کا فسانہ " بھوے " وسام من من رزاق کا افسانہ " محدی " اور انور خال کا افسانہ " جوا" اس جین رزاق کا افسانہ " میں اور تا الی جینے کے جاس تیں اور تا الی " وشت آو من الرفاف کی تھین ایوا ہے جی ال تیا ہے۔



خارے از پکر مقررہ عروضی وزن پر پورانداز نے والے بانا موزوں کلام (شعر) کی خصوصیت بید فنی سقم ارکان اوزان میں کسی مقررے معرے ارکان اوزان میں کسی جز (متحرک باس کن) کی کی بیشی سے پیدا ہوتا ہے مثلاً میر کے معرے اس دند کی بھی رات گزر مخی جو خور تھا

میں ''گئی''کواگر بروزن فنل (گ، کی) پڑھیں، جواس کا در ست دزن ہے تو یہ خارج از بحر ہوگا۔ میر نے اے بروزن'' فع''باندھاہے۔اسی طرح

ول رک رک کریند ہو گیا ہے عالب

میں ایک '' رک'' بڑھ جانے ہے رہائی کا معرع اپنے رواتی وزن سے مخلف ہو تمیا ہے لینی بحر سے غار نتمہے۔

> اک شخص کے مر جانے ہے کیا ہو جائے ہے نیکن ہم جیسے کم ہو کیں ہیں پیدا، پچھٹاؤ گے ،و کیھو ہو

پہلامصرع خارج از بحر اور دوسر ا'' ہوئیں ہیں'' کے نقرے ہے بجز بیان کی بری مثال بن حمیاہے،اس طرح بس اک سلسلہ ہیں آج اک بیتی کہانی کے (اختر الایمان)

معرع بحی بجزیان سے قطع نظر ابتدائی نظرے "بس ایک سلسلہ بیں " میں سکتہ ہونے سے بر سے خارج سے خارج سے خارج سے حارج سے حارج اور خارج الوزن اور سا قط الوزن متراد فات بیں۔

**خارخ الوزن** ويكييے فارج از بحر\_

خار ، جی آجنگ عروضی ارکان سے بیدا شدہ اضافی صوتی تسلسل جو عموا منظوم اظہار کا فاصر ہو تاہے۔ فار جی آجنگ اگر منظوم اظہار سے کسی صورت حذف کردیں قواظبار نئر : و جاتا ہے۔ نئر بیس مر افظ فارجی آجنگ اگر منظوم اظہار سے کشی صورت حذف کردیں قواظبار نئر : و جاتا ہے۔ دراصل افظ فارجی آجنگ کی اکائی ہے جب کہ نظم میں اسے جدا جدا مصرعوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دراصل مصرعے میں آکر نثر کا فارجی آجنگ ایک مخصوص تسلسل کا حامل ہو جاتا ہے۔ (دیکھیے آجنگ ، بھری مداخی آجنگ )

خار چیت (objectivity) اے معروضیت مجی کہتے ہیں بینی تھی وجود کا بید ذاتی تصور کہ دیگر وجوداس کی ذات سے غیر متعلق اور اس سے باہر یائے جاتے ہیں۔

خار جبیت بیسلر (objectivist) فنکار جوابی ذات سے پرے واقع ہونے والے تقائق کے فل انظہار پراپناذاتی انظہار قربان کرویتااور موضوع سے زیادہ معروض کواپنا سطیح نظر بنا تا ہو۔

صار جیت بیشدی (objectivism) فاکار کو ذات سے باہر واقع ہونے والے حقائق کا فی اظہار شار جیت بیشدی (objectivism) فائل کا فی اظہار کا صول بنالیا حمیا ہو۔ ترقی بینداوب میں اس کی مثالیں عام ہیں جو معاشر سے کے طبقات اور افر او کو اپنا موضوع بنا تا ہے۔ فار جیت بہند فاکار خاص نجی فی اظہار کو بھی ہیر ون ذات ہی پر منطبق کرتا ہے۔

خار کی رنگ کمنو کے دہستان شاعری کاروائی اسلوب بیان جس میں جذبات واحساسات کی جک شاعر اے اخرار بھی موضوعات کے فار بی اوازم پر زیادہ توجہ صرف کرتا ہے مثلاً معشوق کی لباس و آرائش، اس کے مر ایا اور فعاہری کی و هی کا بیان جو لکھنوی اس تذہ آتی و ناشخ و غیرہ کی شاعری کا طر وُ احتیاز ہے۔ (و یکھیے دا فعلی رنگ)

خار جی بیبت امناف ادب و فنون کی صور می حالت مثلاً قوافی کے مخصوص نظام میں لکھی گئی سا نہینہ ، مصر عول کی مقرر و تعداد میں لکھے محتے بندوں پر مشتمل لظم (مثلث، رباعی اور مخس وغیر و) شعر می اصناف کی خارجی ہیئوں کی مثالیس ہیں اور افسانہ و ناول اور ڈراما کہائی کی خارجی ہیئے میں۔کا تکریث شاعر میں اس کے موضوع کو بھی خارجی ہیئت میں چیش کیا جاتا ہے۔ ان کے ماروہ مصوری، مجسمہ سمازی اور موسیقی و نیم دفنوت بھی اپنی خارجی ہیئتیں رکھتے ہیں۔(و یکھیے ہھری آہٹ، مشجر، ہیئت)

حاک (۱) caricature کے سنبوم میں مزاحیہ نائپ کروار مثلاً سوداکا"کو توال"،مر شار کا"خوبی"، سجاد حسین کا" مابی بظول "اور ابن صفی کا" ٹاسم "۔

sketch (۲) کے مفہوم میں نٹری تحریر جس میں کسی معروف شخصیت کے حالات مزاحیہ اسلوب میں بیان کیے گئے ہوئے۔ اردو میں اس قسم کے خاکے کی ابتدائی صور تیں تذکروں میں نظر آتی ایس۔ "اووھ فٹج " کے خاکے بھی اوئی اہمیت کے حال جی جن کے بعد موبوی عبدالحق ، فرحت الله بیک ، رشید احمد صدیقی اور شاہد احمد دہلوی دغیرہ خاکہ نگاری میں ممتاز مقام پر نظر آتے جی۔ ایک نثری منف کی حیثیت سے خاکہ بیسویں صدی کے حالیہ و نول میں خاصی توجہ کامر کز بن گیاہے۔ مجتی حسین کے صنف کی حیثیت سے خاکہ بیسویں صدی کے حالیہ و نول میں خاصی توجہ کامر کز بن گیاہے۔ مجتی حسین کے خاکوں کے خاک جس کی عمدہ مثالیں جی جن میں اوئی شخصیات کو موضوع بنایا گیاہے۔ "آوی نامہ" ان کے خاکوں کے کئی مجموعوں میں سے ایک ہے۔ ندافاضلی کی " ملا قاتی " بھی صنف خاکہ میں اہمیت رکھتی ہے۔

حاكمه نكار خاكه لكينة والافتكار

حاکہ نگاری کسی معروف شخصیت کے حالات مزاحیہ نٹر میں بیان کر تا۔

حالص أوب اوب براے اوب كے نظرے كوبالعوم خالص اوب كا نظريہ تصور كيا جاتا ہے ليكن "براے اوب كا نظريہ تصور كيا جاتا ہے ليكن "براے اوب بوتا بذات خود ايك مقصد ہے اور خاص كا نصور ہر فتم كے فنى اور غير فنى نظريے ہے ناوابتكى كا تصور ہے جو ننون واوب كے سلسلے ہن قطعاً محال ہے اس ليے خالص اوب كاو جود بھى محال سمجھنا جا ہے۔ (ويكھے اوب براے اوب)

خالص شاعری بھالی تھ کے نظریے سے خالص شاعری محض لطف وانبساط کے حسول کے لیے الکھی مگئی شاعری ہمان کے ورنہ خالص ادب کی قرح اس تھم کی شاعری مجمی ممکن بنیس ایک فنی نظریے کی حیثیت سے شاعری کو موسیق کا بدل تصور کرتا اور اس سے حاصل ہوئے والی مسرت کو صرف علامتی حیثیت سے شاعری کو موسیق کا بدل تصور کرتا اور اس سے حاصل ہوئے والی مسرت کو صرف علامتی مطابق معنوں میں قبول کرتا ابتدائی بیسویں صدی کے فرانسیسی علامت بیندوں کا شیوہ رہا ہے۔ بریماں کے مطابق

فالعی شاعر می کا جوہر واقعات ہوتے ہیں نہ جذبات وانکار ، بلکہ یہ ایک ایک پراسر رکیفیت ہے جس کی آخر میک بیان کرنا ممکن نہیں۔ فالعی شاعر می خیال سے بھی مہر اشاعر می کانام ہے جس کی مثال ، کہتے ہیں کہ امر کی شاعر ایڈ سراوٹان پوکی شاعر میں ویکھی جاستی ہے۔

خالص فن به منصد نن جس كاو قوع محال بـ (و يكي خالص ادب و خالص شاع ى، فن برا \_ نن) خاموش تتمثيل و يكي به آواز ذراما، پينو مائم -

عامه فرسانی سلرانه استعارتی معی (اوبی تخلیق) تحریر رنا-

حالد الن السند (language families) دنیا کے مخلف عدا توں میں بونی جانے وال سیکڑول ذبانوں کوصوتی کیسانیت اور صوتی امتزان کی مناسبت سے مخلف شروبوں میں تقسیم کیاجاتا ہے، ہر شروہ میں کئی زبا نیں شامل ہوتی ہیں جے خاندان السند کہتے ہیں۔ "عام اسانیات " میں گیان چند جیمن نے چار اسائی خطے بتائے ہیں (۱) امر کی خطہ (۲) بزائر بحر الکابل کا خطہ (۳) افر یقی خطہ اور (۳) یوریش نی خطہ جن میں زبانوں کے کئی خاندان آباد ہیں۔ امر کی خطے میں از تیک خاندان ، بحر الکابل کے خطے میں طاحہ یونی نیشیائی خاندان ، افر یقی خطے میں سامی اور بند یور پی خاندان مشہور اور اہمیت کے حامل ہیں۔ خاندان مشہور اور اہمیت کے حامل ہیں۔

خبر (۱) کسی علاقے میں واقع ہونے والے حالات کاد ستاویزی بیان (news) (۲) جملے کاود حصہ جو مبتداء کے متعلق کوئی معلومات فراہم کرے مثلاً جملے" سلطانہ نے بندے خریدے" میں فقرہ" بندے خریدے "خبر ہے اور فقرۂ اقبل مبتداء۔

خیط (fashion) (۱) کسی عمل کی ہے معنی تقلید مثلاً تفریک اوب کے مطالعے کا عام ہونا۔ (۲) معاشر ہے، نقافت اور تہذیب وغیرہ کے روز مرہ معمولات میں یکافت آنے یالائی جانے والی تبدیلی جسے متعدد افرادنے قبول کرلیا ہواوراس کی تردیج کے لیے کوشاں بھی ہوں۔

خبط لیسند معاشر ، نقاضت اور تهذیب میں رونما خط کو قبول کرنے والا فر د (اور فنکار)

خبط بیسلمی فنون واوب میں خود کا ظباراور اس اظہار کو بطور نظریہ تبول کر کے اس کی ترویج کری مثانی شعر یا افسانے میں اسانی بیانیہ کی بجائے تصویر کی اظبار اور جدیدیت کے نام پر اس خبط کی نظریا تی اشاعت۔
"خسب مل بحرر جز کے رکن مستطول ہے "س" اور "ف" نیم کر کے " مفتحلن "کو فعلت بنانا اور رکمن منعولات سے "ف "اور" و "ختم کر کے " معلات بنانا ۔ یہ زحاف خبن اور سطے کا اجماع ہے جو حروف ند کورہ فتم کر نے سے پیدا ہوتا ہے۔ مراحف ارکان مخبول کہا ہے ہیں۔

خبین بحرر س کے رکن فاعلات کا بہا الف "بحررجزے رکن مستفعلن کا" س"، رکن مفعولات ہے
"ف "اور بحر متدارک کے رکن فاعلن سے الف محتم کر کے یائٹر تبیب فعداتن ، مفاعلن ، مفاعل اور فعلن میں تبدیل کرتا۔ یہ ارکان مخبول کہااتے ہیں۔

. محتممه ديکھيے رموزاد قاف(۵)

فداے سی تادر الکام اور کٹیر الکلام ہونے کے سب میر تق میر (۱۳۲ کا ۱۸۱۰) کا لقب۔

خر اقات مہمل موئی، مہمل نگاری، مبتذل، ہزلیہ اور فخش کلام۔ بیہ لفظ" خرافہ "(عرب کاایک پاکل) سے مشتق اور اس کی جمع لیکن بطور مؤنث واحد مستعمل ہے۔

خرافيات غير عقل دا تعات كالمجموعه ، ديو مالا ، معميات (ديكي اماطير ، اساطير ي ادب)

خر میں بحر ہزئ کے رکن مفاعمیلن ہے "م "اور "ن "خرم اور کف کے عمل ہے فتم کر کے " فاعیل "کو مفعول عنانا۔ بیدر کن اخرب کہلا تاہے۔

حُرُمُ مَ بَحُرِ بَرْجَ کِهِ رَکُنِ مَعَاعِلَین ہے" م" فتم کر کے" فاعیلن "کو مفعولن بنانا جوافرم کہلاتا ہے۔ حُرُمُ لُ زَحافات اسْار و ملے کا اجماع جو بحر کامل کے رکن متفاعلن کا" ل"ساکن اور" اللف " فتم کر کے " "متفعلن "کو منتعلن میں بدل کر بنیآاور رکن مخزول کہلاتا ہے۔ خشک موضوع موضوع جس کا تعلق معروضی طوم یا تنقید سے جو مثلاً کلام ا آبال میں فلسفیان عناصر، اولی تاجیات اسلوبیاتی تجزیه و نمیر د-

خط (۱) خیال یا گام کو تحر میری علامات پی فی بر سرنے کا طرز مثلاً قاری خط و دیوناً مری خط و رومن خط و غیر جد سای خط کے گئی انداز رائے جی : جلی و خفی و رقاع و ریحان و شکسته و غیر جد سای خط کے گئی انداز رائے جی : جلی و خفی و رقاع و ریحان و شکسته و غیر دو متر ادف رسم الخط (دیکھیے)

(۲) مخاطبانه اظهار کارسی یا غیر رسی تخریری ذراجیه جواگر او بول فافکارون نے اپٹلیا ہو تو خط او بیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ مکتوب اس کا مشر اوف ہے۔ (ویکھیے اولی مر اسلہ در موزاو قاف[۹] ، مکتوب نگاری) خطاب سامع یا نظر کو مخاطب کرنا۔ (ویکھیے اسم خاص[۳]ب)

خطا بت (rhetorics) اظہار کافن جو سلاست و روانی ، زور بیان اور تاثر ترین کے عوامل کے ساتھ چانا ہے۔ یہ ایسا طرز تر بیل ہے جے ملموس اور محسوس و سائل (سنگ و کاغذ و غیر و) کی ضرورت میں چین آتی۔ محمد حسین آزاد و سر سید ، ملی برادران اور ابوالکام آزاد کی فطابت کومٹاں خط بت کہا جاسکتا ہے۔ یہ جیات اس کے منز اوق ہے۔

خطاہید تعبیدہ جس میں تشہیب نہیں ہوئی بلکہ مطلقے کے بعد فور اندح شروع ہو جاتی ہے۔ایسے تعبیدے کومقتفب بھی کہتے ہیں۔

مطاط كسى زبان كرسم الخط ياعام تحرير كوفذكار اند صناى سے نقش كرنے والا۔

خطاً طی سی زبان سے رسم الخط یاعام تحریر کوفنکار اندعنائی سے نقش کرنا۔

خطيه (lecture) كى موضوع پرسير عاصل زبالى اظهار خيال\_

خط کشیدہ الفاظ تحریر میں مفہوم کی اہمیت کے پیش نظر جن بعض لفظوں ( نقروں یاجملوں ) کے نیچے خط تھینج دیا جائے مثلاً " اقبال اپنی شاعری کے ذریعے زید گی میں حرکت و عمل ہی کا نہیں

## خود آشنائی اور خدا آشنائی کا بھی پیغام دیتے ہیں۔"

خط مقدس، یکیے تح ریکا آغازوار تناء۔

خط کی دیکھیے تحریر کا آباز دار تناء۔

خطوط نگار کی اپ تاطبات اولی اجمیت افتیار کر این ہے۔ ان کے خطوط میں زندگی اور افراداوراد یہ براور فنکاروں کے در میان مر است اولی اجمیت افتیار کر این ہے۔ ان کے خطوط میں زندگی اور اوب و فن کے متعدد مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ عصری افکار اور معاشرے سے تعدف کے لیے بھی ان کے خطوط اہم ہوتے ہیں ای کے خطوط انگاری کہا جاتا ہے۔ اردو میں غالب مر سید، عبلی اقبل اور ابوالکام آزاد وغیرہ کی خطوط نگاری اولی اجمیت کی حامل ہے۔

خطیب خطاب کرنے والا۔استعار تافن میں نظریاتی وابنتگی کا ظبار اور فن کے ذریعے اس کی ترویج کرنے والافتکار۔

ختقیمہ الاب مخش اوب جس کی اشاعت اور فرد شت خفیہ طور پر کی جاتی ہے مثلاً وی وہانوی کے ناول۔ (دیکھیے انڈر کر اؤنڈاد ب، فیاشی)

خلاصدد يكيية بمخيس.

خلاف محاورہ اسانی بر ۱۶ کی صفت جو زبان کے کسی روز مر واور حسب معمول استعمال سے اختلاف ظاہر کرتی ہو مثلاً اساب جح کو بطور واحد استعمال کرتا ("بیس نے چارروٹیاں کھائیں" کی بجائے" بیس نے چارروٹی کھائی "کہتا) یا کسی محاور نے کہ اللہ میں اور یست میں فرق کرتا ("باتھ پر ہاتھ و هر ہے بیٹھنا" کی بجائے "ہاتھ پر ہاتھ د هر سے بیٹھنا" کی بجائے "ہاتھ پر ہاتھ در کے بیٹھنا" کی بجائے "ہاتھ پر ہاتھ در کے بیٹھنا" کہتا) وغیر ہے۔

خلاق انفرادی فنکار نه صلاحیتوں کو برت کرفن میں اختراع دا بیجاد کرنے والا فنکار۔

خلط مبحث بحث بحث منحيس كے مخصوص موضوع ہے صرف نظر اور غير متعلق موضوع كى بحث ميں شموليت.

ضلع زحافات خين اور تطع كے اجماع ہے بحر رجز كر ركن مستفعلن ہے "س"اور" ن" تفتم كر كے "مفتم كر كے "مفتم كر كے "مفتم كر كے "مفتم كر اللہ فعولى بنانااور بحر مندارك كر كن فعلن ہے الف اور ذاك تنم كرة دبقیہ ركن مخلول جو تاہے۔
مخماسى بائج مصرعوں پر مشتم نظم (ديكھيے تخميس مخمس)

تحمر بیات شراب، وازم شراب، ساتی اور سے خانے کے موضوعات پر کی مٹاعری۔اردو میں خمریات کا براؤ خیر و موجود ہے جس میں مفرواشعار سے سے کر طویل مختویاں اور قطعات و قیر و شامل ہیں۔ یول تو کا براؤ خیر و موجود ہے جس میں مفرواشعار سے سے کر طویل مختویاں اور قطعات و قیر و شامل ہیں۔ یول تو سیجی مثاعر ول نے ان موضو مات کو نظم کیا ہے لیکن ریافتی خیر آ باوگ کا نام خمریات سے خاص عور پر برا ابوا

ہے۔چند مالیں 🗝

تری ووری بھے اس وقت ہے جبر بھے ہے کشتی ہے تو نہ کر غرق عجب ہی لطف ہے بھولی ہے میہشم (سودا) عالم میہ تمام خواب لکلا پر ہو کے بہت خراب لکلا جس جوے جہن ہے آب نکلا پہنے سی کہ اب دل کو نہیں مبر محمنڈ آیا ہے ابراز غرب تا شرق ستم ہے گرنہ ہواب ساغر وجام مستی میں شراب کی جود کیما شخ آئے گو مبلدے میں آیا تفافیر ہے بادہ عکس کل میر

جھے تک کب ان کی ہزم میں آتا ہے دور جام

ساتی نے پہو ملائد دیا ہوشر اب میں

گوہاتھ کو جبئش نہیں، آبھوں میں تودم ہے

دینے دوا بھی سافر دینا مرے آگے

مے سے فرض نشاط ہے کس دوسیاہ کو

اک گوشہ نے خود کی جھے دن رات چاہیے

لگف سے تھے سے کیا کہوں، واعظ ہا کے کہذت، تو نے نی ہی نیس (دائش)

الڑی ہے آسان سے جو کل اشھا تولا

برنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑئی تی جوٹی ں ہے (اکا قرضیں ڈالا، چوری قرضیں کی ہے اے محتسب نہ پھینگ، ہم ہے محتسب نہ پھینگ ظالم، شراب ہے ،ارے طالم، شراب ہے خلک مزان ہے ساتی، نہ رنگ ہے ویکھو بھرے چوشیشہ چڑھاڈکہ جشن کا دن ہے بھرے چوشیشہ چڑھاڈکہ جشن کا دن ہے تیک بھی رہانہ کہنے کو ، ہر بات ہو گئی آؤ، کہیں شراب بھیں ،رات ہو گئی

پرانی شاعری میں خمریات کی معنویت تھوف کے تھورات سے مشابہ نظر آتی ہے۔ متصدی شعراء حال ، اقبال ، جوش اور فیفن وغیر و نے شراب و وازم خمر کے شعری اظبار کو سے سی اور ساجی معنی بہنائے میں جبکہ جدید شاعری میں اسے اکٹر لفوی معنوں میں ہر تاحمیا ہے۔

خمسه پائی مثنویوں کا مجموعہ مثلاً نظامی تنجوی کی تصنیف " بی تیج "جس میں (۱) مخز ن الامر ار (۲) خسرووشیری (۳) نیلی مجنوں (۴) بھت بیکراور (۵) سکندرنامہ مثنویاں شائل ہیں مجنس کو خمسہ کہنا غط ہے۔ (دیکھیے مخس) خوا تد گی کاور جبہ معاشرے میں افراد کا کم و بیش تعلیم یافتہ ہوتا۔

خور آگی مظاہر کا نئات میں فرد کا پنے آپ کو ذوات دیگرے جداشناخت کرتا۔ خود آگی اس میں اشیاء اور مظاہر کے تعلق سے تظرو تجزید اداوہ وخیال اور حرکت و عمل کے جذبات اب کر کرتی ہے۔ وہ بجوم دیگرال میں اپنا مقام متحین کرنے کے قابل ہوتا ہے لینی ذات کی شناخت سے اس میں طبقاتی شعور بھی پیدا ہوتا ہے۔ (و بکھیے آشوب آگی مانفراویت)

خود کار تحریر ویکھیے آٹو ینک را کنگ۔

خور کلامی بیانیداد ب کاظرز جس میں رادی کا بیان اپ آپ سے گفتگو کرنے سے مثابہ ہو تا ہے،اس کا کوئی سامع موجود ہویانہ ہو۔ یہ ڈرامے کی بحلیک مجھ ہے جس میں تنہا کر دار ڈرامے کا اجرایا کسی صورت حال

کابیان کرتاہہے۔اردو میں بعش ناو و سالور ڈراموں میں خود کائی کی مثابیں پانی جاتی ہے۔ جدید اظم پر ہمی اس کااٹر محمراہے۔

خود نوشت اپن زندگی کے بارے میں فرد کی ذاتی تو ایر جو ااس کے ان معنوں میں مختف ہوتی ہے کہ اائری تاریخ واریک مخصوص زمانے کاؤکر آرتی ہے اپنے ری زندگی پر حاوی نہیں ہوتی جبکہ اور کسی مخصوص زمانے کاؤکر آرتی ہے اپنے ری زندگی پر حاوی نہیں ہوتی جبکہ فور نوشت میں کھنے والے کے ماضی کی تفصیلات پر رمی شرح وہسط سے بیان کی جاتی ہیں۔ آل احمد سر آرا پی خود نوشت کے آغاز میں لکھتے ہیں :

خود توشت سوائے کہ منا بظاہر بہت آسان ہے لیکن دراصل ہے خاصا مشکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے واقعات کو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد دہرائے بیل مکمل معروضیت ممکن شیں۔ خود توشت کا قن محض نظارے کا شیں ، نظر کا بھی فن ہے اس ہے سائنسی صحت اور واقعیت کی بجائے ایک مخصوص زادیے نگاہ کی اہمیت شہد میبان زیادہ ہے۔ خود نوشت کا ریخی خف فن فن میں ماریخی خف نق نق ضروری ہیں۔ یہ واقعات کا فشک بیان بھی شیس ہے۔ مگر اس میں تاریخی خف نق نق ضروری ہیں۔ یہ واقعات کا فشک بیان بھی شیس ہے۔ ان واقعات کا فشک بیان بھی شیس ہے۔ ان واقعات کے ساتھ جو کیفیات وابستہ جیں وال کی واستان بھی ہے۔ جیٹاا کی فن ہے اور آپ جی ایک فن احدے ۔ آپ جی مجل جی بھی ہے۔

و اکم جانس نے بہت کہ کہ کہ نہ کہ کہ متعلق اللہ سے کہ بھی بڑی دہ تک آمیز ش ہو عتی یا ہو باتی اللہ بھی بڑی دہ تک آمیز ش ہو عتی یا ہو باتی ہے جیسا کہ روسو کے "اعترافات" کے متعلق القدین کی رائے ہے۔ اس طرح واقیت کے عوال کی موجود گی اس صنف کو تاریخ سے مماشل کرویتی ہے۔ قدیم بونائی سوائے نگار ہیر وڈوشس کی "تواریخ" کو مثال میں چیش کیا جا سکتا ہے۔ قدامت میں اس کے علاوہ بھی وو مرکی خود نوششیں سوجود تھیں جن میں سے کئی معدوم ہو چی ہیں۔ تاقدین وفوکی" رابنس کروسو" کو بھی ای صنف میں خیال کرتے ہیں۔ اردو میں "و کر میر" فوونوشت کا نقش اول ہے جس کے ایک عرصے بعد خود نوشت کے آثار مرزار سوائی تخلیق میں "و کر میر" فوونوشت کا نقش اول ہے جس کے ایک عرصے بعد خود نوشت کے آثار مرزار سوائی تخلیق میں اور ہو کا میر کر دی کرواد کی ملا قائت اور گفتگونے اسے خود نوشت کارنگ و سے دیا ہے۔ نشری اور ہو کی بالذات صنف کی میر کری کرواد کی ملا قائت اور گفتگونے اسے خود نوشت کارنگ و سے دیا ہے۔ نشری اور ہو کا کر راجندر میں ہیں جو تش کی خود نوشت "یادول کی برات "اردو میں ایک مقام رکھتی ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر راجندر حیثیت سے جو تش کی خود نوشت "یادول کی برات "اردو میں ایک مقام رکھتی ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر راجندر

پر ساد کی "اپنی آبانی "ایک فاص سے ی اور باجی نظام نظر ہے تکھی گئی خود نوشت ہے۔ ای کے فطوط پر شخ عبد اللہ کی تسنیف " آتش چنا ر "کی بھی اپنی اجمیت ہے۔ مو لا تا ابوا اکام آز آد کا " گذر ، " ان کے تھورات و تقریات کی روشتی میں انفراد می خود و شت کی مثال ہے۔ قرق العین حیور کے باول "کار جہال در از ہے " میں خود نوشت کارنگ گبرا ہے (اسے سوائی تا؛ ل کب بی جاتا ہے)" شباب باس " (قدر ت اللہ شباب) بهندوستان میں انگریز می مکو مت کے آخری ایام اور پھر ہندویا کہ میں مصنف کی ہنگامہ فیز زندگی کے شباب) بهندوستان میں انگریز می مکو مت کے آخری ایام اور پھر ہندویا کہ میں مصنف کی ہنگامہ فیز زندگی کے طالت پر طولائی خود نوشت ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے ادبوں نے اس صنف میں طبع آز بان کی ہے شال " تا تابل فراموش" (دیوان علی منتوں) ، "خواب باتی تیں " (آل احمد سرور) ، " سنی کادیا" (میر زاادیب) ، " تا تابل فراموش" (دیوان علی منتوں) ، " خواب باتی تیں " (آل احمد سرور) ، " سنی کادیا" (میر زاادیب) ، " اشال نامہ " (سیدین) " اس آباد خرا ہے میں " (اخترالا بمان) اور "دیوادوں کے بچے " ایل ذبال میں " خواب فیر می " و خون کے واقع ت پر تکھا گیاناول۔ تقریباً سبی جاسو می تاول اس فتم کے ہوتے ہیں۔ خوش پڑ تاول فیل و خون کے واقع ت پر تکھا گیاناول۔ تقریباً سبی جاسو می تاول اس فتم کے ہوتے ہیں۔ خیال (۱) وجدان و شعور میں واقع ہونے والوال انی تعمل (دیکھیے تخیل) (۲) شعریا کہائی یا مضون میں بیان کیا گیامو ضوع (دیکھیے مرکزی خیال)

خیال آرائی تهره،راے زنی،انکل ہے کی بوئی بات۔

خیال بندی چیده اور مغلق استعار و ل اور تشبیه استعال سے کلام میں پیدا کی ملی معنوی و نت و نزاکت محر حسین آزاد کہتے ہیں :

خیالی رنگینیوں اور فرضی لطافتوں کا جمید بد ہوا کہ جو یا تمیں بدیجی جیں اور محسوسات بھی عیال بین بہاری تشبیبوں اور استعاروں کے بیج ور بیج خیالوں میں آگر وہ بھی عالم تصور میں جائزتی جیں۔

خیال بندی کے اظہار میں تصوریافتطاشی کااثر زیادہ ہو تاہے۔ڈا کٹر نیر مسعود نے اپنے مقالے "ار دوشعریات گا صطلاحات "میں نکھاہے:

حقیقت کابالوا سطہ ظہار شاعری کا خاص و صف ہے اور ہم و کیے بیل کہ جس واسطے کی مدد سے حقیقت کو ظاہر کیا جاتا ہے آگر مبید حقیقت سے اس کا تعلق بہت نازک ہو تو

نازک خیالی کاوصف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس واسط ہی کوشعر کے اصل موضوع کی طرح بر ۱ جائے اور منعلقہ بنیادی حقیقت کی حیثیت سمنی یاصفر رہ جائے قوشعر خیال بندی کی ذیل

میں آجائے گامثلاً سے چٹم خوبال فامشی میں بھی نواپر داز ہے مر مدہ تو کہوے کہ دودِ شعلہ کی آواز ہے مر مدہ تو کہوے کہ دودِ شعلہ کی آواز ہے

عمر الرحمن قارو في في تكهاي :

نے نے مضمون تلاش کرنے کا شوق جب نشے کی صورت اختیار کر جائے تواہد خیال بندی کہتے ہیں جو ہماری کا کی شاعری کا اہم اسلوب رہا ہے۔ ایک زور فیس شاہ نصیر ، تاتی ، آتی ، غالب ، ذوق سب اس کے گرویدور ہے ہیں۔ خیال بندی اس لیے بھی اہم ہے کہ سے مضمون آفریں شاعر کی انتہائی کوشش کی آئینہ وار ہے۔ خیال بندی کی اصطلاح ہمارے بیمال اشھار ہویں صدی کے آخر ہیں رائے ہوئی اور انیسویں صدی کی چو تھی دہائی کے ختم ہوتے ہوئے اس کاروان کم ہونا شروع ہوا۔ پھر یہ اتنا معدوم ہوا کہ لوگ نصیر ، تاتی اور ذوق کی کو بھٹکل شاعر مانے پر راضی ہونے گئے۔

خیال بندی شعر کا مشکل ترین اور ویجیده ترین عمل ہے اور اردو میں غاتب سے برداخیال بند شاعر کوئی نہیں گزرا۔ غالب کے یہاں خیال بندی کی ویجیدہ سے ویجیدہ مثالیں تو ماتی ہیں لیکن سہل ممتنع میں خیال بندی کی مثال بھی غالب ہی عالم متنع میں خیال بندی کی مثال بھی غالب ہی عالم میں جا سمتی ہے۔ (ویکھیے سہل ممتنع الطافت خیال، ناز کے خیاں) حیالی فرمنی، غیر حقیق، تخسیلی۔

خیصاً شعر یا جملے میں ایک لفظ کے تمام حروف فیر منقوط اور دو سرے کے منقوط (یااس کے بر تکس) تر یب دار برتے کی صنعت:

> ع جبين لا مع زينت حسول جنن مراد (انتَّاء) (د يکھيے د قطا)



واخلہ بوقت عمل می کردار کا اپنایاد شادا کرنے کے اے ڈراے کے اسٹی پر آنا۔

واضلی آبنگ ہر نظاکا پنا آبنگ ہوتا ہے جو معنی کے پیش نظراس کے مصوتی صرفیوں پر آواز کے زور کا ظہار کرتا ہے۔ نگامی یا تحریری اظہاری یہ نور لیج کے نشیب و فراز کے سبب پی جگہ بدل ہمی سکت ہوا اور والفاظ کے زور کی جگہ بدل جانے ہے عمونان کے معنی نیس بدلتے ) آواز کی بمی خصوصیت زبان کا دافعی آبنگ ہے جو نئری شاعری کی قرائت میں تجربے میں آتا ہے۔ یہ آبنگ دراصل نئری آبنگ ہی ہوافعی آبنگ ہے صوتی طول ، تاکیداورصوتی نشیب و فرازیائر لہر کے طلائم سے بہچانا جاسکتا ہے۔ (ویکھیے سرلہر) و اضلی خود کلامی تنباراوی کی خود کلامی جس میں واقعے کی داخلیت پر خاص زور ہوتا ہے۔ جدید نظم میں واقعے کی داخلیت پر خاص زور ہوتا ہے۔ جدید نظم میں واقعے کی داخلیت پر خاص زور ہوتا ہے۔ جدید نظم میں واقعے کی داخلیت پر خاص زور ہوتا ہے۔ جدید نظم میں

و اخلیت (subjectivity) اے موضوعیت بھی کہتے ہیں۔ فرد کا پی ذات کی طرف رجوع ہونایا متوجہ رہنااور فن داد ب میں فنکار کے ذاتی جذبہ واحساس کا ظہار۔

و اخلیت کیسند (subjectivist) فنکار جو ذاتی جذبه واحساس، تجربات اور مسائل بیان کرے اور معروض پر متوجد ند ہو۔ و اشلیت پیشدگی (subjectivism) معروشت کو نظر انداز رے الی موضوعات کواہمیت و انتخابیت پیشدگی موضوعات کواہمیت و ب کا نظر ہے۔ فن وادب میں افعیت پشدی کا روقان فنائی ویزمید اور جدیدش عری کے خود کلائی کے صریق کا روزم و آزاد تلازم نیال اور خود کار انگیار کی تشنیسی فکشی مریق کارے جڑا ہوا ہے۔ تیج بدید و آواں گاروزم و آزاد تلازم نیال اور خود کار انگیار کی تشنیسی فکشی میں اس کی مثالیس ہیں۔

واضی رنگ ویلی کے دیستان شاعری کاروای استوب جس میں ذاتی جدہ واحساس ہے انگیادی نائس توجہ کی جاتی ہے مثلہ معشق سے فرفت کا غم مرتب صعدور تا ہے کے جذبات اور غم دوران کی شاعر پر جاشر آفرین وغیر دکا بیان جو دیلہ می اس تذو خالب ، موسمی اور اولی نیبر دکی شاعری کا طر والمین ہے۔ (دیکھیے خارتی رنگ)

و الحملی ہیں تن فارجی ہیت میں بیان کے کے خیال اواقع یہ تج ہے کا کیفینی قواتر مثلاً فرال میں بلس و بنی کیفیات یا تشکسل خیال کا پایا جاتا۔ عالب کی غزل "مرت ہو گی ہے در ہو مہر سکے ہوئے "میں پائی جائے وال ہمرنگ کیفیات سے ایک وافعی ہیئت نمو پاتی ہے جس پریاد ماضی اس ک بازیافت کی خوامش اور اس کی جیتی کی حسر سے کے آثار نمایال نظر آتے ہیں۔ (ویکھیے خارجی ہیئت ایسیک)

و أو فنون وادب كے مطابع اور مشاہد ، كے بعد ناظر ، قارى ياسامع كا فورى الخبار تحسين ، "واو وا ، سبحان الله ، كياخوب! "وغير وكلمات فجائيه كي اوا كجي داوے مخصوص ہے۔ تنسين كايد اظبار خصوصاً شاعرى كے مطابع يا ساعت پر تجربے بيں آتا ہے۔ مشاعرے كے اسنج شعراء ور سامعين كي داد ، (اگر كلام وا تھى قالى داد بو) كو شجة رہے ہيں۔

و او ائیت (dadaism) کلیم الدین احمہ نے "فر ہنگ ادبی اصطلاحات " میں داواازم کی ذیل میں لکھاہے:

میلی جنگ عظیم کے زیائے میں Tristan Tzara نے زیورٹے میں اس طرز کی بنیاد ڈالی۔ نئن اور اوب میں یہ ایک منظرانہ تحریک متحی اور اس نے منطق ،اعتدال ، ساجی دوان بلکہ اوب کے فلاف احتجاج کیا۔ بعض داوائیوں کا قول تھا کہ یہ اصطلاح ''داوا' من مائے طور پر وضع کی گئے ہے۔ اس گرود کا خیال تھا کہ اوب و نن میں مردا تھی جا ہے ، زیانہ بن مائے طور پر وضع کی گئے ہے۔ اس گرود کا خیال تھا کہ اوب و نن میں مردا تھی جا ہے ، زیانہ بن

مبیں۔ "داوا" (باپ) گویا" ماہ "(ماں) کی ضد تھا۔ تہذیب کو وہ تقارت کی نظرے ویجھے
تھے۔ اپنی آزاد کی کے جُوت میں انھوں نے نظرت انگیز تصویرین بتائیں اب معنی اور
مبمل نظمیں تکھیں اور مجیب وغریب فتم کے نائک یکھے۔ داواازم جر منی بہالینڈ، فرانس،
اطالیہ اور ہمیانیہ میں مجمل کی گر جنگ کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ
مرد تیلن مے نے لی۔

ہے اے کڈن نے اپنی فر سنک میں وادا تید کا تمارف ان الفاظ می کرایا ہے:

(فرانسی میں "واوا" بمعنی خیا ) ایک منگراند تح یک جو سابیاء میں زیورخ میں ایک رومانیائی ٹر سنان زارا ، ایک السیشمین ہینس آرب اور وو جر منوں ہیو گو تیل اور رح فیالزین بیک نے شروع کی اس اصطلاح کے معنی سب پھی ہیں اور پھی ہمی نہیں۔ اس اصطلاح کے معنی سب پھی ہیں اور پھی ہمی نہیں۔ اس مقمل آزادی، غیر مقملہ بت اور روایات سے انح اف کی تح یک بھی سمجھا جاتا ہے جو پہلی جنگ عظیم کے فور آبعد فرانس میں مقبول ہوئی۔ دادا نیوں کے ذخیر اُ الفاظ کا بھی دیادی لفظ " پھی نہیں " (nothing) تھا۔ فن وادب کے منشور میں اس تح یک نے بیادی لفظ " پھی نہیں " (nothing) تھا۔ فن وادب کے منشور میں اس تح یک نے کولاڑ تاڑ پر خاص زور دیا تھا یعنی غیر مربوط تصورات اوراشیاء کو غیر منطقی طور پر مربوط کرنا۔ انگستان اور امریکہ میں ایزرا پاؤنڈ اور ایلیث کے یہاں دادائیت کے اثرات نمایاں کرنا۔ انگستان اور امریکہ میں ایزرا پاؤنڈ اور ایلیث کے یہاں دادائیت کے اثرات نمایاں اور اس کی جگہ ماورائیت نے لے لی، لیکن اس کے اثرات برسوں قائم رب

ڈاکٹر کرامت نے اپنے مقالے" جدید ٹاعری اور اس کا پس منظر "میں اس تحریک کے متعلق لکھاہے:

زارا، مینس آرب اور آندرے بریتال نے ۱۱۱ میں دادائیت کی بنیاد ڈائی۔ان لوگوں نے تہذیب و ثقافت کی رواجی اقدار کے کھو کھلے پن کومنہ جڑانے کی غرض ہے بچوں کی ہی تو تلی بولی اور ب ربط زبان کو شائری میں داخل کیا در پاگل بین کو جمالیاتی قدروں کا درجہ دیا۔ مستقبلیت پندول نے جس زاجی ربحان کو فروغ دیا تھا اس کا عروث داوائیوں میں نظر آتا ہے۔ مستقبلیت پندول نے جس زاجی ربحان کو فروغ دیا تھا اس کا عروث داوائیوں میں نظر آتا ہے۔ داوائیوں کا کہنا ہے : منوبھورت کیا ہے ؟ بدصورت کیا جو جھی معلوم ، نہیں معلوم !"

دادا یت مہمل نگاری شرانتها پیندی کی مظہر ہے۔ اس پرائیمان رکھنے والے وُنکار ماننی کی تمام روایات اور اقدار کے بائی بیں۔ ان کے یہاں نیک و بداور حسن و بھی جیسے تصورات کوئی معنی مغیل رکھنے بلکہ برشے ہے معنی اور مہمل ہوتی ہے اس کا ادب وان کی مصوری اور موسیقی اور ہر مرکت ہے معنویت اور انتشار کے کرب میں جہما نظر آتی ہے۔ وادائی شاعر ا خاظ کی خود کارتر تیب کا تاکل جو تا ہے۔ وہمر و جہ صرف و نحو کی پابندی تبیس کر تااور اگر ووں بندی قبول بھی کر تاہے تواس کا اخاظ اپنے سات و سات میں ہوتے مشلاً افتخار جالب کی نظم " قدیم خجر " ہے اس کی بیک مثال.

حکایتیں موسموں کی بارش پیس تا تمامی ہے ڈر رہی ہیں جو دسر مش روائلی خول نشاں تکبر ساہ کل کاریوں کی تعظیم سر سراہت حصول آ بختکی ، د مادم رمریک حیلے حصول آ بختکی ، د مادم رمریک حیلے

واوائيت ليند (dadaist)فكارجودادائيت كى تحريك سے مسلك بوردادائ

و استان (romance) اصلاً پہلوی زبان کا اغظ اور یہی اس کا تاغظ مجی ہے۔ ور ی پی "وستان "مجی ستعمل ہے بہمی "قصد ، نفر ، مکر و فریب "اب زیادہ تر واستان بہمی قصد رائے ہے۔ حر او فات : گاتی ، رومان ، ہزار راتی کہائی۔ فاری پی ہے اصطلاح "افسانہ "اور عربی بین "قصہ "کی متر اوف ہے ، بیان کا اختصار جن کی فارجی بیئت کی نمایاں شنافت ہے لیکن او دو پس بیان کی غیر محدود طوالت واستان کے ماتھ مختص ہے بینی واستان طام بیئت بین کہائی کا ایک اسلوب ہے جس پی چند مرکزی کر داروں کو چیش ماتھ مختص ہے بینی واستان طام بیئت بین کہائی کا ایک اسلوب ہے جس پی چند مرکزی کر داروں کو چیش ماتھ واقعات ہے تار کر داروں کے توسط سے بیان کے جاتے جی اور مرکزی کر داراور واقع سے بیان ہی موات قصہ در قصہ جاتے جی اور مرکزی کر داراور واقعے سے الن ہیر وئی عواش کا مربوط ہو ناضر وری نہیں ہو تا۔ قصہ در قصہ جاتے جی اور مرکزی کر داراور واقعے سے الن ہیر وئی عواش کا مربوط ہو ناضر وری نہیں ہو تا۔ قصہ در قصہ عنیک کی حاش ہے کہائی داستان گو ما معین کے سامنے (زبائی) چیش کر تا ہے۔ (دیکھیے داستان گو)

واستان کے تمام واقعات بالعوم کسی مرکزی کردار کی زبانی بیان کیے جاتے ہیں اور ہر والے تھے استان کے اہم کردار دو مرے والے میں اور ہر والے استان کواس کے اہم کرداروں ہے مختلف ہوتے ہیں۔واستان میں شامل واستان کواس تھے کواس طرح ختم کرتا ہے کہ واستان میں شامل سامع اسکے والے کی ساعت کے لیے معتطر ہو جاتا

اوراس طرح اید تنصیح میده واسم اقصد مر به طابوت پایا جاتا ہے یا ایک واقعاتی اور معنوی طور پران میں کوئی ر به شنن به جا۔

استان میں حقیق کروار بھی ہو شیخ ہیں (خلیفہ بارون رشید امیر حمزہ حاتم طانی) نیکن یہ کروار داستان کے فیر ار منی ماحول ہیں فیر انتینی اور ، فول انفظر ہے عمل کرت نفر آت ہیں کیو کلہ ان کے اور وہ میر انسانی (دیو، پری، جن، آسیب اور علم یہ وواستان کے تمام کروار فیر انسانی (دیو، پری، جن، آسیب اور علم یہ وواستان کے تمام کروار فیر انسانی (دیو، پری، جن، آسیب اور علم یہ وفیر دی جو میں ان کے ،ہر ہوتے کے سبب فیر دانسانی کروار وں کو بھی انسون و طلعم کے عوم جی ان کے ،ہر ہوتے کے سبب فیر انسانی بی بہاج سند کروار بغد اویا تصناطنیہ یام اندیپ سے اپنی کر طلعمی سرز مینوں جی پہنی جاتے یہ بہنچا دیے جاتے ہیں جینی داستان کے واقعات تخصیلی مقامات (پرستان، تحت المری، طلعم آباد اور جادو جاتے یہ بہنچا دیے جاتے ہیں جہال زبان و عصر کا کوئی تصور شیمی پیا جاتا۔ داستان کی یہ لامکائی والزمائی خصوصیت اس کی طوالت کا سبب بے دواقعات کا مسلسل تجرواست جاب جے گراں نہیں بناتا۔

رزم اور بزم واستان کے عام اور اہم ترین موضوعت ہیں۔ بزمید داستان اپنے تمام فوق الفطرت واقعات و کردار کے ساتھ عشق و محبت کے جذبات سے پُر ہوتی ہے جنبکہ رزمید واستان، جس میں اہمیت اگر چہ رزم کی ہوتی ہے ان سے خانی نہیں ہوتی بلکہ عشق و ہوس بی کا کوئی واقعہ اس رزم کی بنیاو ڈالیا ہے۔

کبانی کا یہ اسلوب دنیا مجرکی زبانوں میں موجود ہے اور یورپ کی داستان (روانس) تو مشرقی داستان سے خاصی متاثر ہے۔ اس میں "ہتو پہ نیش "اور "الف لید" و فیر و کے متعدد واقعات و کیجے جاسکتے ہیں جو کہیں منظوم ہیں تو کہیں نثر ک۔ ان میں منعکس معاشر شاور ماحول یورپ کے اپنے رنگ بھی و گھاتے ہیں۔ مومر کی "المیڈ" اور "اوڈ لیک "اور ورجل کی "ایمیڈ" قدیم یو تائی اور روی منظوم واستانیں ہیں جن پر رزمید کی گہری چھاپ ہے و یہ مشق واخلاق اور حب وطن کے جذبات بھی ان میں موجزن ہیں۔ فردو تی کا "شاہناس" ایران کی اور والمسیکی کی "راماین" اور ویاس کی " مہا بھارت" قدیم ہند کی منظوم رزمید داستانوں میں شار کی جاتی ہیں جن میں رزم کے ساتھ ساتھ عشقیہ ، نہ ہی ، اخلاقی اور وطنی عناصر کی کار فر بئی نمایاں ترہے۔ "الف لیلد "عرب سے آئی ہوئی عشقیہ داستان ہے۔ یورپ میں آر تم اور شار لیمن اور ان کے سوریاؤں کے کار نا ہے "گول میز" کی منظوم اور نثری واستانوں کے طالت اور صیبی جنگوں کے واقعات بن گئے واقعات بن گئے واقعات بر می مشعدہ وواستانیں بہاں تکھی گئی ہیں۔ "پتر کی "فیری کو نمین" منظوم حشقیہ واستان ہے۔ کار ان کے علاوہ فر بی جنہ بی جنہ بی ان کھی گئی ہیں۔ "پتر کی "فیری کو نمین" منظوم حشقیہ واستان ہے۔ واستان ہی حالات اور حسیبی جنگوں کے واقعات بی جنہ میں مشعدہ وواستانیں بہاں تکھی گئی ہیں۔ "پتر کی "فیری کو نمین" منظوم حشقیہ واستان ہے۔ واستان ہیں۔ استان ہیں جنگوں کے حالات اور حسیبی جنگوں کے واقعات بر می مشعدہ و داستان ہیں۔ استان کی مشعدہ و داستان کی مشعدہ و داستان ہیں۔ استان کی مشعدہ و داستان ہیں۔ استان کی مشعدہ و داستان ہیں۔ استان کی دور سیان کا میں میں کو کھین "مشعدہ و داستان ہیں۔ استان کی مشعدہ و داستان ہیں۔ استان کی دور سیان کی د

ار دو داستان مجھی نظم و نثر دونوں میں پائی جاتی ہے، نظم میں اسے منتنوی سمجھی جا ہے۔ پر منتنوی کی بہھی جا ہے۔ پ منتنوی کی جیئت منظوم واستان تکھنے کے لیے ضروری نہیں۔ "واستان امیر امزور و بات تا الیال ، آ ، بش محفل وہان و بہار و فساند کھائے، طلعم جیرت والف سید ورائی کستکی کی کہائی "و نیم و معروف نیزی واستر نیس جیں اور "سحر البیان" اور "مخزار نسیم "کو مثنوی کی جیئت میں منظوم واست نہیں کہا جا سکت ہے۔

یورپ میں کہانی کی اس ایست کا سلسلہ سر وانفیس کی نثری داستان "وان کینے ۔ " Oon استان "وان کینے ۔ " Quixote ) ہے جڑ کر جدید ناول تک نینجتا ہے۔ اردو میں بھی اس کے آٹار سرش کی اول نہ تخیق "فسان آزاد" ہے ال کر موجود و تاول تک چینچتے ہیں۔ بعض نافتہ مین اس خیال کے بھی مامی ہیں کہ واستان کے انفرادی تھے و نیا کی زبانوں میں مختر افسانے کی سنف کا آخذ ہیں۔

واستان کی عصر کی صورت حال ہے ہے کہ اپنی روایق خصوصیات میں بہت تیب ہیں۔ بید (ڈائجسٹوں کی مقبولیت کے موجودہ زمانے میں) مقطوں میں طبع زاد واستانوں کی اشاحت کاروان ماس نظر آتاہے جس کے نتیج میں ایک حد تک لڈیم واستانی سخنیک میں (قصد در قصد طوالت بیان) متعدہ واستانیں جدید زندگی کی جیرت خیزیوں پر بھی تکھی جاری جی جی جن میں "صدیوں کا بینا" (ایم اے روشت)، اور ایس جدید زندگی کی جیرت خیزیوں پر بھی تکھی جاری جی جی جن میں "صدیوں کا بینا" (ایم اے روشت)، اور ایم اے روشت )، اور ایم اللہ میں نواب ) اور "واستان ایمان فروشوں کی "(الشش) تا تال ذکر ہیں۔

واستان گو داستان کاراوی جے سننے کے لیے سامین کا موجود ہوتا اوزی ہے کیونکہ داستین اصابی سننے کا فن ہے۔ کلکتہ میں جب فرر طولیم کا نگور کیا ہمیں جائم ہواتو نثری تعلیم کے ہے جف انگریزوں کی ایماء پر اردو کی متعد و داستانیں تلم بند کر لی گئیں جن میں پچھ ترجمہ شدہ یا فارسی نمو نے کی اقداء ہیں کا میاء پر اردو کی متعد و داستانیں تلم بند کر لی گئیں جن میں پچھ ترجمہ شدہ یا فارسی نمو نے کی اقداء ہیں کا می گئی ہیں اس لیے داستان د قم کرنے والے بید فنکاریا متر جم بھی واستان گو کہا ہے ہیں۔ میر امن (بن و بہد او معلی کے میں حیدری پخش حیدری بنش می بند بنش می بند بنش میدر کی بنش میدر داران کی بنگ کی کر بنگ کر بنگ کی کر بنگ کر بنگ کر بنگ کر بنگ کر بنگ کر بنگ کی کر بنگ کی کر بنگ کر بر برگ کر بر برای کر برگ کر ب

واستال كوفى داستان بيان كرنايالكونا

وال مرمدلول (signifier / signified)معنیات اور عم بیان کے تصورات جن میں وال \_

مر او کسی معین یاغیر معین مظہر کی شناخت و بے وانی شے یااس شے کا اسانی متبادل اغظ ہے جس کی و ساطت سے کسی اور تصور ، شے یا مظہر کی طرف ذہن متوجہ ہو تاہے مثلاً

ع بددهوال ساكبال سامعتاب

یں "د حوال" وال ہے جس کی موجود گی" آگ " کے وجود کو ٹابت کر رہی یا آگ کا تقبور ولارہی ہے جو موجود خبیں۔ اور نامانوس کا تقبور ولارہی ہے جو موجود خبیں۔ اور نامانوس کا تقبور ولائے والا میں قظ" آگ "مرلول ہے، وال (وحوال) کے توسط ہے جس تک ذہن کی رسائی ہوتی ہے۔

والرة المعارف ويكيه انبائكو بيذياه قاموس

وائر ہے بھر النے سے دومرا ماصل ہوگا یا میں کو اس طرح دائروی شکل میں لکھتا کہ ایک رکن کو النے ہے دومرا ماصل ہوگا یا مفاعلین ہوجائے مثلاً فعولن فعولن کو دائر ہے میں تکمیس تو "لن فعور لن فعو " یعنی فاعلن فاعلن حاصل ہوگا یا مفاعلین مفار عمیل مفائل تکمیس تو مستقعلن مستطعلن حاصل ہوگا۔ رہائل کے چو ہیں ارکان ہمی دود ائرول اخرب (مفعول ہے شروع ہونے والے) اور اخرم (مفعولن سے شروع ہوئے والے) میں تقلیم دود ائرول اخرب (مفعول ہے شروع ہوئے والے) اور اخرم (مفعولن سے شروع ہوئے والے) میں تقلیم جیس بالتر تیب شجر کا خرم ہمی کہتے ہیں۔ (دیکھیے فک بھور)

و بستان یعنی او بستان و بیان کے اوقی پر تاوکی و صدت کی زبان کے علاقے کوئی کے اوب کا مخصوص و بستان یعنی او بستان و بلی اور اظراف و بلی بین زبان و بیان کے مخصوص استثمال سے اوب بین و بستان و بلی او بلی اسکول اور اوب و شعر بین این مخصوص اسانی پر تاو کے سبب دیستان لکھنڈیا لکھنڈ اسکول قائم ہو گئے ہیں۔ گر اسکول اور اوب و شعر بین این مخصوص اسانی پر تاو کے سبب دیستان لکھنڈیا لکھنڈ اسکول قائم ہو گئے ہیں۔ گر اردو کے ہندویا ک بین مجیلے ہونے کی وجہ سے صرف و بلی اور اکھنڈو کے دیستان بی نہیں (جیسا کہ بعض ٹالڈین اردو کے ہندویا ک بین مجیلے ہونے کی وجہ سے صرف و بلی اور اور کراچی جیسے مقامات پر مجی زبان واسلوب کی تقسیم سے واضح ہے ) اب حدیدر آباد ، مجویال ، مہار اشٹر ، الا ہور اور کراچی جیسے مقامات پر مجی زبان واسلوب کے اوبی واسانی پر تاوی و عد توں نے کئی و بستان کھول دیے ہیں۔ (و یکھیے اوبی اسکول)

و بیر کے معرکہ انیں دربیر میں ٹائل دبیر کے طرفدار وجمنواشعراء جوابے ممدوح کی شوکت الفاظ، بلند پردازی اور تازگی مضمون کے دلدادہ ہتے۔ان کے خیال میں دبیر کا کلام بلاغت، تضمین، آمد خیال، مضامین کے د نوراور محادر دبندی کے او صاف کا حامل تھااور دبیرکی متبولیت خداداد تھی۔ (دیکھیے اعیسے)

و خیل الفاظ ماخت کے اعتبارے اگر ار دو ہندوستانی زبان ہے تواس میں شامل قارسی، ترکی اور عربی

الفاظ و خیل الفاظ میں نمین مید چو نکہ اردو میں اس طرح رہے ہیں گئے ہیں یعنی اردوافعال و صفت و غیرہ میں اس کے اس کے اس کرت سے اردو بن کر مستعمل ہو گئے ہیں کہ ان کے دخیل ہونے کی حیثیت ختم ہوگئی ہے ، اس کے پر عکس ہندوستانی تمنیم اور تہ ہمو اردو میں و خیل الفاظ کا مقام پاگئے ہیں۔ ان کے علاء ویور پی زبانوں کے (خصوصاً محریزی) الفاظ اردو میں و خیل الفاظ ہیں۔ مختف مغربی عوم کی اصطلاحات ہمی و خیل الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہیں، انظم مستعار ہمی کہتے ہیں۔ بالتر تب مثالی : النگار، وحونی، رس روپک، دوہ ہا، دوہ ہرا، منی، مجموعہ ہوتی ہیں، انہیں فون، نہی و ژن، ریلوے، بروشک منا یک و غیر داردو ہیں ہندوستانی، ناول، ڈرا، ، تحصیر ، اسٹی، فلم، سنیما، ٹینی فون، نہی و ژن، ریلوے، بروشک منا یک و غیر داردو ہیں ہندوستانی، ناول، ڈرا، ، تحصیر ، اسٹی، فلم، سنیما، ٹینی فون، نہی و ژن، ریلوے، بلیوے، بلیت فارم، نکٹ و غیر داردو ہی اور انگریزی اورائیگری یک بین، سائیکولوجی، دکولوجی، دکولوجی، اسٹوری، ڈار و مزم، کمیوزم، فوج زم و غیر و مغربی علوم کی اصطلاحات، د خیل الفاظ ہیں۔ (دیکھیے عاریت)

ورا آمده اصناف بول تو فاری اور عربی کے توسط سے غزل اور قصیدہ بھی اردویں در آمدہ شعری اصناف بیں لیکن چو تک ایک زبان اپنی نشوو نما کے ابتدائی زبانوں میں جن زبانوں اور یولیوں سے متاثر رہتی ہے اس کا اوب ای زبانوں کی اصناف نبانے نبان اپنی نشوو نما کے ابتدائی زبانوں کی اصناف نبانے ایش اور قصید دو غیر دار دوی کی اصناف زبان کے سے اگر آفرین زبانوں کی اصناف بھی تبول کر بیتا ہے اس لیے غزل اور قصید دو غیر دار دوی کی اصناف بیں۔ ای طرح افسانے ، در اس اور تادل کو جو مغرب سے در آمدہ اصناف کم اجاتا ہے ، محل نظر ہے کیونکر اردو جس ہندو ستانی نائک اور قاری عربی و استانوں کے اثرات ابتداء بی سے موجود ہتے جو آگے چال کر فروہ نشری اصناف جس تقلید ضر ورکی گئی ہے جو بر کورہ نشری اصناف جس تقلید ضر ورکی گئی ہے جو بر مضابد اصناف کی ان اصناف جس تقلید ضر ورکی گئی ہے جو بر مضابد اصناف کی ان اصناف جس تقلید ضر ورکی گئی ہے جو بر مضابد اصناف کی ان اصناف جس ان کے علاوہ آزاد، مناف جس سے تراکے ، جبالان سے ہا تکواور خود بہندی یا سنگر سے دو ہے کی اصناف جیں۔ ان کے علاوہ آزاد، معرااور نثری نظم کودر آمدہ کم اجابا سکتا ہے و سے سے اصناف شیس ، شعری میکٹی ہیں۔

ور یاری ریان مانی تعمل کاوہ یہ تھٹے اسلوب جو شاہی محلات، درباراور شاہی نظام سے متعلق افراد میں رائج ہو مثلاد بل درباری زبان کی این نفظیات ہوتی ہے میں رائج ہو مثلاد بل درباری زبان کی این نفظیات ہوتی ہے جس پر شاہی آواب کے اثرات حادی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے دور حکومت ہیں قاری ایک طویل عمر میں متعمل ری خواب کے اثرات حادی نشوہ نمااور تروی کے بعد جب آخری مغلول نے اس پر توجہ دی توجہ دی تو ہے تک درباری زبان میں ہے۔ اردوکی نشوہ نمااور تروی کے بعد جب آخری مغلول نے اس پر توجہ دی تو بھی قاری کے ذریار دربار میں ایک ذریع کے طور پر مستعمل ری ۔ اگرین حکومت نے بھی تو بہ بھی قاری کے ذریار دربار میں ایک ذریع کے اللاغ کے طور پر مستعمل ری ۔ اگرین حکومت نے بھی

یچھ عرصہ اس پر انظر منابت رکھی۔ آج کل میہ پائٹ ان کی ورباری (اب سر کاری) زبان ہے اور بی رہے۔ کے دربارسر کاریش بندی کا ول بالاہے۔(ویکھیے رائ بھٹ)

ور بارکی شاعم حکر ال طبتے میں کثرت سے ننون وادب سے شخف رکھنے والے افر او بید ابوت رہ بوت ہیں۔ یاد شاہ اور نواب فنون وادب کی سر پرستی کے نام پر اسپنے درباروں میں فذکار اس او بوب اور شاعروں و انور اس طرح طبقہ کو انشوراں کو بچولنے بھٹنے کا موقع میسر آتا۔ جواب میں اس طبتے کے افر او کو بھی اسپنے سر پر ستوں کی فیاضی، وانائی اور وئیری و غیر واد صاف کے قصا کدور بار میں سنا سے طبقے کے افر او کو بھی اسپنے سر پر ستوں کی فیاضی، وانائی اور وئیری و غیر واد صاف کے قصا کدور بار میں سنا سے پڑتے ہے۔ اگر باد شاہ اور نواب خوو بھی شاعر وغیر وہو تا تواس وقت کا استاد شاعر درباری شاعر ہونے کے علاوہ باد شاہ کے کلام پر اصلاح بھی دیا کر تا۔ حالات اور ماحول کے مطابق ایک شاعر بھی ایک باد شاہ کے اور کسی وہر رہ کے مطابق ایک شاعر بھی ایک باد شاہ کے اور سرے کے دربار میں نظر آیا کر تا تھا۔ انشاء و بلی میں شوہ عالم کے درباری شاعر سے پھر لکھنو میں مرزا سلیمان شکوہ اور رامپور کے درباروں میں جا پہنچے۔ غالب نے و بلی اور رامپور کے درباروں میں اسلیمان شکوہ کو استاد اور درباری شاعر سے پھر اس بات کا نماز ہے کہ ایک دربار میں اگر درباری شاعر غیر مستقل ہوا کرتے تھے۔ مصحفی مرزا سلیمان شکوہ کے استاد اور درباری شاعر سے پھر اس کی طبح درباری شاعر خور کا دی شاعر سے پھر اس بادر شاہ ظفر کے استاد اور درباری شاعر سے پھر ان شاء نے لے لی ۔ اس طرح ذوق کے بعد غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد اور درباری شاعر بھر کھتے ہیں: میں اسطال ح کے مشرادف مبائدہ آ میز اصطال ح ہے۔ امداد امام آخر '' کا شف الحق کی ش

خلف ابغداد کے دربار محن فروشوں سے ہر سے تھے، کہاں تک کوئی ان کے نام لے سے شعراء بیشتر صول مال و منال کے لیے شعر کہتے تھے۔ ان او گوں کو شاعری کے ندال سیح سے کیا علاقہ ؟ جب شکل منفعت ندو کیجے، شاعری کو خیر باد کبد کر کوئی دوسر ا دھندااختیار کر لیتے۔ چنانچہ کتی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اب شعر کیوں نہیں کہتے تو دھندااختیار کر لیتے۔ چنانچہ کتی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اب شعر کیوں نہیں کہتے تو اس نے جواب میں کہا کہ جوائی گزر گئی، عزن مرتمی ، عبدالعزیز ندرہا، اب ندامنگ ہے نہ دلولہ نہ کوئی امید صلف ہیم کوئ کی شے باتی ہے جو جھے سے شعر کہلوائے؟

ار کتے ہیں کہ ایساجواب صرف ناشاعر دے سکتاہے کیونکہ شاعری میں جوانی و بیری کو کیاد خل ؟ معثول کی موت کے سبب شعر گوئی ترک کر دینا بھی آڑے نزدیک بے معنی ہے۔اس کے بر مکس ایسے کسی واقعے سے

شر کی آواور ترقی مرتی ہے اور عبد العزیز لینی مروح کے تر بنے پر شعر کئے ہے و سیر وار ہو جانا ش عرکو صرف ابترت طلب ازر کا بحو کا اور گداگر تا بت کر تا ہے۔

و رزوار صوبیے (slit phonemes) سفیری صوبے جن کی ادائی میں صوتی ابر ہو تنوں، دائنوں یازبان کے مقامات تلفیظ میں ہننے والی دراز سے گزرتی ہے روہ ف اٹ مؤرس، س، ش، شر درزوار صوبیے جیں۔

ررسیات (carriculum) قربی کے مقصد سے تیار کیا جانے والا نساب جس میں ملک کے الی سیای اورا تصاوی حالات کے بیش نظر تعلیم کا مواد کیا کیا جاتا ہے۔ورسیات بیس ایتدائی سے لے کر اطلا تعلیم تک اور ی زبان بیس نکھے سے متن کو اہمیت اطلا تعلیم تک کے نصاب کی تفکیل شائل ہے جس میں متعلمین کی اور ی زبان بیس نکھے سے متن کو اہمیت وی جاتی ہے اور آگر اس زبان میں ایسا متن موجوونہ ہو (جیسا کہ ار دو میں بعض علوم کا) تو ترجے کے ذرسیت وی جاتی ہو اور آگر اس زبان میں ایسا متن موجوونہ ہو (جیسا کہ ار دو میں بعض علوم کا) تو ترجے کے ذرسیت اس کی کو پوراکیا جاتا ہے۔ آن کل درسیات پرسیاسیات کا غلبہ ہے اور قر بی اور فرقہ وارانہ تعصب کے بردھ جانے ہے سی شعبے میں بھی تفریق کار متحان نمایاں نظر آتا ہے۔

ورکی کئیٹ کا بیں جو نصاب تعلیم میں شامل ہوں۔ اوب سے متعلق نظم ونٹرکی سبجی اصف پر مشتل در کی کئیٹ کا بین جو نصاب میں شامل ہوتی جی۔ ابتدائی جاعتوں بین زبان کے سبل تر نمو نے پر معائے جاتے اور یہ کئی اکثرا قتباسات ، و تے ہیں۔ فو قائی جماعتوں سے اعلا تعلیم حک الن کا معیار بلند ہو تا جا تا اور اکثر اصل اوبی کتب سے نصاب تحکیل دیا جا تا ہے۔ احکم بیزی افسر ول کی اعلا تعیم کے لیے ابتداء فورٹ ولیم کا کئی کتب سے نصاب تحکیل دیا جا تا ہے۔ احکم بیزی افسر ول کی اعلا تعیم کے لیے ابتداء فورٹ ولیم کا کئی صلاحیتوں (نگلتہ) میں در کی کتب تیار کر ان کئیں پھر اور دو کاروائ اور تعلیم جب عام ہوئے تو بچوں کی و بنی صلاحیتوں کے چیش نظرا نمیں تیار کر ان کئی تیار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس تعلق سے جمعہ ملیہ (و بلی ) کی اور حامد الفذ افتر تک کے نام در می کتب تیار کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اس تعلق سے جمعہ ملیہ (و بلی ) کی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ آج کل میں وستان میں دیا تی حکومتوں کے شعبہ تقلیمات نے یہ ذمہ داری افعا خدمات کی سے۔

و رَشَید کاو مید بندی نظرید کر به الیات کے مطابق الی شاعری جس کالطف نظروں سے لیاجائے بینی نائک یاڈراند محاکات یا پیکری شاعری کو بھی در شید کاوید کہناچاہیے جس میں شعری پیکر قاری یاسامع کے حواس خسد

-022/201

و ستال و يكي داستان ـ

و ستاویز (document) بنی بر حقیقت بیان جسے زمانی و مکانی طور پر ثابت کیا جاسکے۔

و ستاویز کی او ب حقیقت کو من و عن بیان کرنے والااوب جس میں زیدگی کے و ستاویزی حقائق ای ربط و سلسل میں واقعیتی لحاظ سے بیان کیے جاتے ہیں جیسے کہ وہ تاریخ پاکسی عرصہ زمان میں واقع ہوئے ہوں جو پہنے نئی و ستاویزی اوب صی فت کے افرات کا حال نظر آتا ہے۔ اس میں حقیقت کی سفید و سیاہ پہنے نش کے مقصد سے اوئی و فتی اظہار سے صرف نظر بھی کیا جاتا ہے۔ اردو میں عبداللہ حسین کے تاول "اواس فسلس" میں دستاویزی رو تحان کی جھلکیاں موجود ہیں۔ پھر حیات اللہ انصاری کے طویل ہوئی "اول "اول کی فیل سال میں استاویزی رو تحان کی جھلکیاں موجود ہیں۔ پھر حیات اللہ انصاری کے طویل ہوئی تاول میں تاریخی اور محافق حقائی کی دستاویز سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد قرق العین حیدر کے سواحی تاول "کارجہال و دراز ہے "میں جمی میدر تحان نظر آتا ہے۔

و ستاویز بیت (documentality) حقیقی بیان کی فاصیت جوز مانی و مکانی طور پر ۴ بت شده بور

و ستاویر بیت لیسند (documentalist) اویب جوا پنا اظهار کی دستاویزیت کے لیے اوب کے فنی نقاضوں سے صرف نظر اور واقعیت کو واقعیت کے طور پر بیان کر تا ہے۔

د ستاویزیت کیشندگی (documentalism)واقعیت کوواقعیت کے طور پر بیان کرنے کا نظریہ جس کی روسے ادب کے فنی تقاضے غیر ضرور ی ہوتے ہیں۔

و ستاویزی تا ول حقیقت کو من و عن بیان کرنے والا ناول۔ اردو میں "اداس نسلیس" (عبداللہ حسین) میں اس کے آثار موجود ہیں۔ "لبو کے پیول" (حیات اللہ انصاری) میں اعثرین جیشن کا محریس کی سین اس کے آثار موجود ہیں۔ "لبو کے پیول" (حیات اللہ انصاری) میں اعثرین حیدر) مصنفہ کی تاریخ کو وستاویزی تقائق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور "کار جہال دراز ہے" (قرق العین حیدر) مصنفہ کی سوائے دستاویزی تقائق کی شیر ازوبش میں جیش کر تا ہے۔ ویسے دستاویزی تاول جیسا مغرب میں تکھا جارہا ہے ،اردو میں غیر موجود ہے۔ اصلاً اس متم کاناول فکشن سے انحراف اور قائل شوت تقائق کی شیر ازوبندی کرتا ہے۔ اس کے موجود ہے۔ اصلاً اس متم کاناول فکشن سے انحراف اور قائل شوت تقائق کی شیر ازوبندی کرتا ہے۔ اس کے

موا نقین ناول کے فی نقاضوں ہے کیمر گریز کرتے اور حقیقت کو جسی کہ وووا قع ہو و بیان کر ناوستاویزیت کے لیے ضرور می گروائے ہیں۔ کہد سکتے ہیں کہ میہ واقعیت پہند می کاناول ہے۔ (ویکھیے واقعیت پہندی) کہ ستخط استفار تافیکار کی افرادی صلاحیت اور اسلوب کی شناخت۔

دستوری رہان کی ملک کے مجوعہ قوانین میں ملک کے تشلیم شدہ زبان۔ بھارت کے دستوری آ شھویں شق میں بھارت کی ہوئی شامل ہے۔ آشھویں شق میں بھارت کی پندرہ زبانوں کو دستوری زبانوں کا مقام دیا گیاہے،ان میں اردو بھی شامل ہے۔ دستوری زبان ملک میں چیش آنے والے ساجی اسیاسی یا لہ بھی مسئلے کو حکومت کے سامنے چیش کرنے کا مسلمہ ذراجہ ہوتی ہے۔

وعا سيد (١) كلام جس من خدائد دعااور مناجات كى تى بو م

منقایہ ہتر ارواستان و ہے رکھ لے مری اہل خامہ میں ، نوک نیر عکب سیم یا نج سمیر جدول ہو دصایہ سحر خوانی مرس کرنے کشش مری ہینج جائے (سیم) یارب مرے فامے کو زبال دے طعنے سے زبان کت چیں روک خوبی سے کرے ولوں کو تنخیر نقطے ہوں سپند خوش بیانی جو نکتہ لکھوں، کمیں نہ حرف آئے

(۲) جس تعیدے کا تفقام ممروح کے حق بی شاعر کے دعائیہ کلام پر ہو ۔۔

الحم کر تاہے خن ذوق ، دعا پر اس طرح

تا مودریا بیس مجر، کان بی بیداالماس

تو، شیہ بحرور یا بیس مجر، کان می بیداالماس

و ے غد اعرض تحد کو، حیا بت الیاس

میر برسال ہو فرخ بیجے یا عیش و نشاط

قریمیشہ سے خوش اور ترابد خواواداس (دوق)

د فتر طول طویل بیانیہ تحریر، خصوصاً کی حصول میں تکھی کی داستاند موادومرضوع کی تر تیب کے لیاظ استاند موادومرضوع کی تر تیب کے لیاظ است میں حصے دفتروں میں منتسم ہوتے ہیں مثلاً ا

ا استان امیر نمزوا کے بعیا یس شنے کی دفتر وں کے حاص میں ہذاہر کبی کہائی وفتر کہاؤتی ہے۔ و فتر منے معنی ہے جامویں تح ہیں۔

و قبیالوسیت کٹر قد مت پندی۔ و قیاؤس (تیسری صدی عیسوی) شہر افسنس کا عاتم ، کثر میہودی اور میسائیوں کادیمن تھا، ای کے نام سے بیدا صطلاع مشتق ہے۔

و قیانوسی خیال ندومت اور روای پن کا حال خیال۔

و قیانوسی نافید فن دادب میس سی طرح کی جدت برداشت ند کرنے دالا ناقد جو سختی ہے روایت اصولوں
کا پابند اور ان سے سر موانح اف ند کرتا ہو۔ اردو میس کی ناقدین ایسے ضرور ہیں جو بیسویں میدی کے اوافر
میں بھی ند صرف نثر کی اور آزاد عظم بلکہ معرائظم کے بھی سخت مخالف ہیں اور افسانے میس کسی فتم کی تجرید
تبول نہیں کرتے ، ذرامان کے لیے امنیج کی چیز نہیں صرف پڑھنے کی چیز ہے۔

وُ كُتُورِ اوب (Doctor of Literature) مُخفف.D.Lit، فيرستم ساره واصطلاح

د کتور فلسفه (Doctor of Philosophy) مخفف.Ph.D. نیرستعمل ار دواصطلاح به

و كني ارووسيدا حسين "اردواوب كي تنقيدي تاريخ" مين د كني اردوك تعلق يليج بين:

تیر ہویں مدی عیسوی علی مسلمان فوتی شال ،اہل حرف ،صوفی نقراءاور شان ہند کے اوگ اپنی مدی عیسوی علی مسلمان فوتی شال ،اہل حرف ،صوفی نقراءاور شان ہند کے اوگ اپنی ما تھے وہ ملی جان ہیں دکن لے گئے جوا بھی اچھی طرح بن محمی نہیں پائی ہتی ۔ یہ وگ اپنی ضرور تیں پوری کرنے کے لیے یا تو کسی اور دراوڑی زبان کا استعمال کر سکتے تھے یااس ملی جلی فئ زبان کا جسے وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ تاریخ نبان کا استعمال کر سکتے تھے یااس ملی جلی فئ زبان سے کام چلایا یہاں تک کہ وہ ترتی کر کے اور ب کی زبان بندوستانی اور ادب کی زبان بندوستانی اور کہی زبان بندوستانی اور کہی دبان بند کرنیکارا ہے۔

ودسر ااجم واتعه (محمد تغلق كادبل كى بياے دولت آباد كو دار السلطنت يتاتا)

جس نے جنوبی ہے جی ارد اے پہلے میں مدو کی ، چود ہویں صدی میں چین آیا۔ جنوب
میں مسلمانوں کے بس جانے سے یہ بھی ہوا کہ مہاراشر پر فارس کا گہراائر پزار آر
" ہاری فرشتہ" کی سند در ست ، نی جائے و یہ انتا پڑے گا کہ بعض بہمنی بادشاہوں نے نظم انسی اور ران کان کے کاموں میں ہند کی زبان کو وسیلہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پود ہویں صدی فتم ہوتے وہاں اردو زبان رائج ہو چکی حتی۔ کئی صوفی فقر اء نے پود ہویں صدی فتم ہوتے وہاں اردو زبان رائج ہو چکی حتی۔ کئی صوفی فقر اء نے ایپ خیالات اس زبان میں ظاہر کے جس سے کہ ان کے مائے والے جو عربی اور فارس سے کہ ان کے مائے والے جو عربی اور فارس سے کہ ان کے مائے والے جو عربی اور فارس سے کہ ان کے مائے والے جو عربی اور فارس سے کہ ان کے مائے والے جو عربی اور نظر سے ناوا تف شخصے ان کے خیالات کو سمجھ سکیں۔ ابتدائی دکی اوب میں نظم بھی ہے اور نظر سے تھی۔ دکی اردو کا پہل وور جو تمام تر صوفیانہ اوب پر مشتمل ہے ، اسانیات کے نقط "تظر سے بھی۔ دکی اردو کا پہل وور جو تمام تر صوفیانہ اوب پر مشتمل ہے ، اسانیات کے نقط "تظر سے بہت ایمیت کا عامل ہے۔

الدین جانم "کی تقنیقات پر گجری اردو کے اثرات ملتے ہیں۔ ابراتیم عادل شادد کنی اردوکا براشام تقا، "نورس "اس کے کیتوں کا مجموعہ ہے۔ رسٹی، خوشنود، دولت اور مشتی اس کے میتوں کا مجموعہ ہے۔ رسٹی، خوشنود، دولت اور مشتی اس کی تصنیف عبد کے اہم شعراء ہیں۔ یجا پور کا عادل شاہ بھی شاعر تقا، "کلیات شای "اس کی تصنیف ہے۔ لفر آن، ہا تھی، و تجمی، نشاخی، تلی قطب شاہ، اشر ف اور غواسی و غیر ہوگئی اردو کے ہے۔ ابتدائی مغنوں میں شار کے جاتے ہیں۔ (اٹھار ہویں صدی میں) دکن نے اردو کے کی اندول رسی بیدا کے جن میں دلی، محری، مرات، عزام، عزام، مرات، عزام سندو و جدی شامل ہیں۔ وآل انکول رسی بیدا کے جن میں دلی، محری، مرات، عزام سندد و بار شائع ہو چکا ہے اور ایک اختیارے تاریخ ہو چکا ہے اور

گار سال و تاک نے اسے فرانس سے بھی شائع کیا ہے۔ سر آن کا مولد اور تک آباد ہے، وہ ایل مثنوی "بوستان خیال" اور غزلون کی وجہ سے مشہور ہیں۔

اس مفسل اقتباس سے واسے ہے کہ دکن اردوایک زیائے تک شان اردو سے مخلف رہی ہے۔
اس پر جنوبی بند کی تبذیب کے مخصوص اثرات واضح ہیں گروتی جب دبلی گئے توا تھوں نے شانی اردو سے متاثر ہو کر شال کے اسلوب کواپنلا ۔ وتی کے اثرات بھی شال والوں نے تیول کیے ، پس تھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دتی شانی ادر جنوبی اردو اسالیب میں اشتراک اور ربط پیدا کرنے و لی کڑی ہیں۔ امتداد زمانہ نے اس اشتراک اور ربط کو یکجان کر دیا ہے ، آئ شال اور جنوب کے اسالیب محتن بولیوں میں پائے جاتے ہیں ، معیاری اردو بندوپاک کے تمام خطوں میں ایک بی اسلوب کی حامل مانی جاتی ہے۔

قرات الاب بندى لفظ "قل" سے مشتق "وات" بمعنى مى مخصوص بابى گروه سے خسلك افراد كے عمرى مساكل إلى اور بريخى الله افراد كے قدر الح قدار كے قدر الله الله به خصوصاً لهما نده (ہريجى) طبقے سے تعلق ركتے والے مالى طور پر كرور افرادكى زندگى سے خخب موضوعات وات ادب بي چيش كيے چاتے ہيں۔ مهاد اشر بين أو عيسائى، نو بد محى اور ما حلى علاقول بين آباد مز دور چيشہ معاشر دلى عكاسى كرنے والا به اوب عہد جديد من طبقاتى، منعتى، شہرى اور ويباتى مسائل كى نفسياتى الجمنوں كو چيش كر تا اور مختف ساتى پس منظروں بين فرو كوا پنا موضوع بناتا ہے۔ اس بين سياسى، ند ہي اور نفسى خلفشار كے گوناگول فركاراند اظہار سے قوى اور شخصى نصورات بيان كے گئے ملئے ہيں جن پر وجود يت، انفر ادبت، اكثريت ميں اقليت كے سختے ہيں جن پر وجود يت، انفر ادبت، اكثر يت ميں اقليت كے استخصال اور چيش آيند زمانے جي ايك تصور برخاص زدر ديا گيا استخصال اور چيش آيند زمانے جي ايك تصور اتى كل كى تخليق يا طوفيا كى تفکيل كے تصور برخاص زدر ديا گيا استخصال اور چيش آيند زمانے جي ايك تصور اتى كل كى تخليق يا طوفيا كى تفکيل كے تصور برخاص زدر ديا گيا نظر آتا ہے۔ ذاكثر يونس الك مطابق:

سابق اچیو توں کے لیے والت کی اصطلاح سب ہے پہلے ڈاکٹر بھیم راؤامبیڈ کرنے استعال کی تھی اور اب اسے سیا کی و دفتر کی سطح پر بھی اعتبار حاصل ہو چکا ہے۔ مرا تھی میں والت اوب کی شافت زیادہ تر سابق اچھو توں خصوصاً مہاروں کی تح بروں سے قائم ہے لیکن اس کی مقدار ، وسعت ، موضوع سے اور جمالیاتی تضورات کے ساتھ اس کی وابنتگی اور فر ستوں کی حقیت والوی ہے۔ اس کے ماتیوں کی حقیت والوی ہے۔ اس کے عامیوں کی حقیت والوی ہے۔ اس کے عامیوں کے دوگروہ ہیں ،ایک گروہ امبیڈ کروہ اور کے ہے جس کا خیال ہے کہ واس اوب کی

تحریک ڈاکٹر امبیڈ کرکی اچھوتوں کے اقتصار اور تبدیلی شد بب کی تحریک کا حسب ہواور

اس میں بندو و حرم اور اس کی تمام روایات سے انگارش ال ہے ، اور اس کا بنیادی من ان

بغاوت و انحر اف ہے ۔ ان کے فردیک اچھوتوں کا ، اچھوتوں کے بدر سے میں اور انچھوتوں

نزدیک تمام کچلے ہوئے ، استحصال زدہ اشالوں کی جماعت میں اور ان کے مسائل کا ای ط

فردیک تمام کچلے ہوئے ، استحصال زدہ اشالوں کی جماعت میں اور ان کے مسائل کا ای ط

کرتے ہوئے لکھا گیا او ب دلت ہے ، خواواس کا نکھنے واللا انچھوت ہویا غیر انچھوت سے ہوئا۔

انسان دوستی پر خاص زور دیتے ہیں۔ مشہور دلت قلکاروں میں ناراین نم وے (شاعر)،

انسان دوستی پر خاص زور دیتے ہیں۔ مشہور دلت قلکاروں میں ناراین نم وے (شاعر)،

نامہ لو ڈھسال (شاعر) ، ویا پوار (شاعر و خود نوشت نگار) ، ارجن ڈانگے (شاعر)، شکر کھر ات

نامہ لو ڈھسال (شاعر) ، ویا پوار (شاعر و خود نوشت نگار) ، ارجن ڈانگے (شاعر ہی شامل ہیں۔

و ندائی صوبیے (dental phonemes) رہے، دراور رہھ ،دھ رکی اصوات جو نوک زبان کے او پر می دانتوں کے پچھلے کناروں سے لکنے پر سائی دیتی ہیں۔ان میں رہ ، تھ رغیر مسموع اور رورودہ رمسموع ہیں۔

د و محما شیاد یک**ید** دونسانین (۳)

د و مبیتی دیمیے رہای۔

قرور فنون واوب کی تاریخ میں تخلیقی زمانے کو بعض عصری اسانی اسیاسی یاا ظائی وغیرہ خواص کی بناء پر دوسرے زمانے سے جدا کیا جاتا ہے۔ یہ افرادی خصوصیت کا حال زمند دور ہے مثلاً سر سید تحریک کازمانہ افعالی دور اور موجودہ او پی رقان کا زمانہ افعالی دور اور موجودہ او پی رقان کا زمانہ جدید دور (د کھیے اولی ادوار)

و ورافرا واستعاره منتعارله اور منتعاربه کا یک دوس سے مقاتی اور معنوی طور پر بظاہر ہمرشته شہوناد ورافراد واستعاروید اکر تاہے:

ع شمره ب قلم كا، حدبارى

وور افرآدہ تشمیر مشدادر مشہ به کاایک دوسرے سے صفاتی اور معنوی عور پر بظاہر ہمر شتہ نہ ہو نادور الآدہ تشمیر بیدا کر تاہے ۔ ع آنکہ میں گمبرے سمندروں تی

د **ور افتأدہ علامت نی**ر معروف علامتی حوالہ مثلاً اردہ میں یو نانی اور رومی اس طی<sub>ر</sub>ے ماخوذ سمیحات کا

استعال س ترب ہاتھ رہ تھیں ہیں شوہر کے فول سے استعال س تعدالعزیز فالد) ایقیا تو کیا ہم نشرا ہے (عبدالعزیز فالد)

روسخند نٹری میلی جس کے دوسوالوں کا ایک ہی جواب ہو۔" آب حیات" سے ماخو ذاور امیر خسرو سے منسوب مٹالیں:

موشت كيول ند كمايا؟ دوم كيول ندكايا؟ (كلان تما)

جوتاكول شريبنا؟ سموسد كيول شكمايا؟ (علات تقا)

اتار كول تد چكما؟ وزير كول شركها؟ (دانات تما)

دو تنے کی ایک ستم میں سوال دوز بانوں میں کیے جاتے ہیں جن کا یک جواب دونوں کے لیے کافی ہو تاہے مثلا:

سوداگرراچ فيايد ؟ بوت كوكياجا يد؟ (ووكان)

تشدراچ ى بايد؟ طاب كوكياجا يد؟ (جاو)

شكارى عى بايد كرد؟ توت مغر كوكياجا بي؟ (بادام)

" فرہنگ آ منیہ "میں دو سختہ کونسیت کہا گیاہے۔

ر و غو البه یکسان زین شعر میں یا قافیہ رویف بدل کر کہی گئی دو غزلیں جنمیں کیلی غزل سے مقطعے میں کسی

اشارے ہے مربوط کیا جائے۔ پہلی مثال سے

ند جواب لے کے قاصد جو مجرا شتاب النا على زيس په باتھ مارا بعد اضطراب النا غزل اور پڑھ توجر أت، كه حمياجويال سے كمركو تو تر اكلام شخے على مجرا شتاب النا میں ترب کے سنگ تربت بھدا ضطراب النا مرک قبر پرو و آکر جو پھراشتا ب استا مرے سوسوال سن کر ، و در ہا خبوش بیشا مبیل ہے بھی کہنے کی جاکہ ملا جواب النا

وغير دردوس ي مثال جس من قافيد بدل كردوغن لد كباكياب -

جھے کیوں نہ آوے ماتی، نظر آفاب النا کہ پڑا ہے آئ ٹم میں قد بہ شراب النا فرل اور قافیوں میں نہ کے سو کیوں کرانتاء کر ہوائے فرو بخود آء ورتی کتا ب النا جھے چھٹر نے کو ساتی نے دیاجو جام النا تو کیا بہک کے میں نے اے اک سلام النا تو کیا بہک کے میں نے اے اک سلام النا تحر ایک ماش بھینکا جود کھا کے ان نے جھ کو تو اشار وہیں نے تا زاکہ ہے نقط شام النا تو ایک ماش بھینکا جود کھا کے ان نے جھ کو تو اشار وہیں نے تا زاکہ ہے نقط شام النا

وغير و-مقطعول سے مربوط اس ملرح سه غزله اور بخت غزله وغير و بھی لکھے مھئے ہیں۔

دولبی صوتیے (bi-labial phonemes) رب بھ ، در مرصوبیے جن کی ادا کی میں ووٹوں بونٹ مقام تلفیظ ہوتے ہیں۔ صوت لسائی ہو نوْل کی بندش سے اجابک خارج ہوتی اور یہ اصوات سالی دیتی ہیں۔ انھیں شفتی صوبیے بھی کہتے ہیں۔

وو کست جس شعر کے معرعوں میں معنوی ربط نہو۔ غزل اور مثنوی کے اشعار میں عام طور پرید عیب

ور آتا ہے میں میٹرت قطرہ ہے دریا میں فتا ہو جاتا درد کا حدے گزرتا ہے دوا ہو جاتا (غالب)

پہلے معرے میں قطرے کی قلب ماہیت کامضمون پایا جاتا ہے جبکہ دومرے معرعے ہیں ایسی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ درو چاہے ہیں تکل کے سبب دواہن جائے ، بالذات در دین رہتا ہے پھر "قطرہ" اور " در د " اور "دریا"اور" دوا"میں تشهیمی مشته غیر موجود ہے۔

د و ما معر، ف بندی صنف شعر جس میں دومتفامصر عول میں ایک مکمل خیال نظم کیا جاتا ہے ،اے دوہرا

بھی کہتے ہیں (جو گیال چند کے مطابق نامناسب ہے)

چلتی چی دیکھ کے دیا کبیرا روئے و دیائن کے چیمی ٹابت بچانہ کوئے محور می سووے سے پر، کھ پر ڈارو کیس چل خسرو کھر آ ہے، سانجھ مجھ پر دیس

ارووس بہت سے شاعروں نے وو ہے بھے ہیں، چند مثالیں:

کاری رین ڈراوٹی ، گھرتے ہوئے نر اس

جنگل میں جاسوئے رہے ، کوؤ آس ندیاس (سودا) بریم محمر کی ریت ہے تن من دیمبو کھوئے

پریت ڈگر جب بیک را کھا، ہوئی ہوسو ہوئے (نظیر) عمر محنوا کر پیت میں اتنی ہوئی بیجان

چرچی ندی اور اترکی ، گھر ہو گئے و بران (عالی) چریا نے اثر کر کہا ، میر اہے آگاش

بولا شکرا ڈال ہے ، یوں تی ہو تا کاش (ند؛)

و و ہا جیمند دوہ کا کیہ خاص ماترائی وزن اور بیئت ہے۔ اس کے ہر مصرے کے نکا و تقد ہو تاہے جے وہ رام کہتے ہیں۔ اس طرح ایک مصرے کے دوجھے ہو جاتے ہیں جن کی ماتراؤں کی تعداد مقرر ہے لینی پہلے جھے میں سات اور دوسرے جس جھے ماترائیں۔ پہلے جھے کی چھٹی اور دوسرے جھے کی آخری ماترا آلیمو ماتراہوتی ہے۔ ار دومقداری او منی ارکان کے سطابق دوہے کا وزن ایک مصرے میں یوں ہوگا.

فعلی فعلی فعلی فاعلی ۔ فعلی فعلی فاعلی اسے مطابق کا عمرے میں اور دوسرے میں اور ہوگا.

فعلی فعلی فعلی فاعلی ۔ فعلی فعلی فاعلی ۔ فعلی فعلی فاعلی اور کی اور نا ایک مصرے میں اور ہوگا.

\* فعلی فعلی فعلی فاعلی مقرک ہے جوایک محتصر صوتی طول (لکھوماترا) کے ہما یہ ہے۔ اور ایک عین متحرک ہے جوایک محتصر صوتی طول (لکھوماترا) کے ہما یہ ہے۔

ووہر ا دیکھیے دوبا۔

دوم رامصوت (dipthong) دوصوتی مصوت جیسے غظ" آیے "میں" آ!"، لفظ" مویے "میں
"اوا" مصوت اور لفظ" غیر "میں" آے "اور "غور "میں" آو" مصوت لفظ کے بل یازور میں دوہرے مصوت لفظ کے بل یازور میں دوہرے مصوت لوں کوصوتی اکائی بانا جاتا ہے۔ (دیکھیے واولین میا ہے لین)

و مراو کلام یا تحریر میں کسی مصر عیا جملے کی تحرار جس کا مقصد زور بیان اور تخصیص بو تاہے۔جدید نظم میں اس طرح کا دہر او بھی پایا جاتا ہے کہ جن مصر عول سے نظم شروع ہوا تھیں کے دہراو پر اسے فتم بھی کیا جائے مثلاً ندا فاصلی کی نظم "روشن کے فرشتے" میں ایک سطر "کہ بیجے اسکول جارہے ہیں" نیپ کے مصر عے کی طرح دہر ائی حقی ہے:

ہواسو ہرا

زین پر پھر اوب سے آگاش

اپنے سر کو جمکارہا ہے

ندی شی اشنان کر کے سور ن

ندی شی اشنان کر کے سور ن

سنبری الممل کی پھڑی ہاندھے

سنبری الممل کی پھڑی ہاندھے

سنبری الممل کی پھڑ ابوا مسکر اربا ہے

کہ نیچا سکول جارہے ہیں

گل کے کونے سے ہاتھ اپنے ہلادہا ہے

گل کے کوئے سے ہاتھ اپنے ہلادہا ہے

کہ نیچا سکول جارہے ہیں

وور نظم کے انفتا م پر پرانی اک جہت پہ وقت بیضا کو تروں کو اڑا رہا ہے

ور نظم کے انفتا م پر پرانی اک جہت پہ وقت بیضا کو تروں کو اڑا رہا ہے

کہ نیچا سکول جارہے ہیں

کہ نیچا سکول جارہے ہیں

کہ نیچا سکول جارہے ہیں

وہر یہ فطریت (atheism) نظام افکار جو کسی بھی ماورا نے فطریت تصور (روی فداد آخریت و فیرہ) پر مشیرے باہر ند بہب کی تروید کر تا ہے۔ وہر لینی زمانے باوئیا ہے متعمق ہوئے کے سب وہر بت فطریت کے مادی نظریات سے فاصی متاثر ہے۔ اس کے آخار قد مجم یونائی فلا سنہ تصیلین ، وینا قریطوی ، اپنی کیورس اور سکریٹس و فیر وی تعلیمات میں و کھے جا سکتے ہیں جنھوں نے مظاہر کا تخت کو فطریت کے تا ون اسہاب و علل کے تحت سمجھنے کی کوششیں کیں۔ عیسائیت اور کلیسا کے عروج کے ساتھ یورپ میں وہر بت کا زور کم رہا لیکن اشار ہویں صدی ہے اسپیوزا، فیور باخ اور متعدد دوسرے مادیت پند فلا سفد نے پھر اس کا احیا ء کیں اشار ہویں صدی ہے اسپیوزا، فیور باخ اور متعدد دوسرے مادیت پند فلا سفد نے پھر اس کا احیا ء کیا۔ مارکس اور انتظر کی تحریروں نے اسپیوزا، فیور باخ اور متعدد دوسرے مادیت پند فلا سفہ نے پھر اس کا احیا ء کیا۔ مارکس اور انتظر کی تحریروں نے اسے اس قدر فروغ دیا کہ ان کی تعلیمات پر جنی روس میں ایک وہر سے مکو مت وجود میں آئی، چین بھی اس پر کاربند ہوا اور دنیا کے گئی مکوں میں اس کے اثرات تھیل گے۔ (ویکھیے البیات ، لا اوریت)

دم رہے (atheist)دہریت کے فلیفے کا مای ادر اس پر کاربند فرویافتکار۔

د اللى اسكول زبان و بيان كى سادى، ملاست خيال اور فورى ترسل و تاثر كے علائم سے شناخت كيا جانے والا ادبى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والا ادبى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والا ادبى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والا ادبى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والا ادبى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والا الدبى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول، دبستان، تكھ والداد بى اسكول - (ديكھيے اوبى اسكول - (

و هُو كَيْ عَمِينَ حَنْى في النَّهِ مقال " قديم بندوستاني تصور شعر " بين اس اسطلاح كي متعلق لكهاب .

و حون باد طونی نفوی معنی میں آوازیاس کی کوئے کو کہتے ہیں۔ آواز کے جن ارتحاشات سے
کان محظوظ ہوتے ہیں وہ دحون ہیں (لفظ "خصن" ای ہے مشتق ہے) شہد کے اندر چیے
ہوئے اشارتی مفہوم کو، بین السطور معنی کو ،ابہام سے بیدا ہونے والی غالب معنویت کو
دحون کہیں گے ،اے اشاریت کہا جا سکتا ہے۔ بھکتی تحریک اور عشق حقیق کے جنون نے
اس نظر ہے کو فروغ دیا۔ بیدا صلاً رس کے نظر ہے ہی کی توسیع ہے اور اس نے تمثیل اور
غزائی شاعری کے یوجے ہوئے فاصلے کو کم کیا ہے۔

الفاظ کوان کے سیات و سہاق ہے نکال کرروز مرواستعال کی سطح پر لانے میں دھونی تحریک سے شاعروں کا بردا ہاتھ ہے جس کی تفکیل و تبلیخ میں نویں صدی عیسوی کے ہندوستانی مفکر آئندور دھن کانام لیا جاسکتا ہے۔ آئڈ نے رس اور وحول کے تصورات کو تعلیل کر کے سنگرت شعریات میں انتا ب مند کردیا۔(ویکھیے وس سدھانت)

ويباجيه تكارد يباجين لفظ تكتفه والا

ويباچه نگاري يكھے پير انظه

و بریکھ ماتر اطویل صوتی ادا کی مثلاً ہر صوبے کے ساتھ لگا ہوا طویل مصوبۃ است ابر گئے۔ این نے اس کی طوالت مختصر صوتی ادا تی سے دعنی ہوتی ہے۔ (دیکھیے گروہاڑا)

و میں الفاظ سی بان میں شام مقامی الفاظ جوز بان کی اصل ہے متعلق ہوں، ج ہے احتمال بند الله الله صوبی تعلق ہوں، ج ہے احتمال بند میں صوبی تبدیلیاں واقع ہو چی ہوں مثلاً زیر مطالعہ اصطابات میں دال میں شامل ان اصوب میں اللہ ظامی و کئی ووج محالیہ اور میں شامل و بانی الله و بانی الله جہند اور جرا اور حولی اور میر کھی الرا اور بنی بند شامل و بانی الله و بانی ال

و سی محاشاً مقامی زبان بابولی-انگریزول کے سے ہندوستانی یاروو سی بحاث متی

و بین است علم دین یا سی قد به کے اخلاقی، اجی اور روحانی افکار کا نظام۔ (ویکھیے اسبیات)

وین وجودیت (deistic ontology) کائنات کے تمام مظاہر اور ورکے وہوں کے مطاق خیال کر کے ایک اور الی قوت کودجود کاذمہ دار قرار دینے والہ دجودی نظرید کریانی این شراہ روہ نے ہیز وغیر ویے اس فلیفے کی ترویج کی ۔ (دیکھیے لادینی وجودیت اوجودیت)

و روال میں مدت زمال میں لکھا گیا کلام جس کی تدوین میں تخلیقی زمانے کی رواب رہد ل فریب سے ۔ طریقے کواہمیت دی جاتی ہے مثلاً تمام غزلیں جن کی رویفیں حرف الف پر فتم ہوتی ہوں، و ن کی اندام و جمر ف بے ہم فتم ہونے واں رو اینوں کی غزلیں وران کے بعد ہے تے نے نے فیر وکی غزلیں شال کی جبی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بی قوافی کی جبی تر تیب بار بھی ویا شروری ہے ( بہی رو ایف کے ساتھ بی قوافی کی جبی تر تیب بر بھی دیوان تیار کیا جاتا ہے۔ ) آئ کل اس فتم کی تدوین نہ بھی ہو تو ہر جموعہ کلام جس میں نظمیں اور غزلیں و فیر وشائل جول، دیوان کہلاتا ہے۔ (ویکھیے مجموعہ کلام)

ولیوبائی استعار نا سنکرت و یوبانی کا تصور زبان کے مُنز لُ مِن اللہ ہوئے کا تصور ہے جو زبان کے آغاز کے بیشتر قیای نظریات کو باطل قرار دیتا ہے۔ آوئم کواگر اشیاء کے نام سکھائے کے ختے (بحوالہ قرآن) قرقان کے بیشتر قیامی نظریات کو باطل قرار دیتا ہے۔ آوئم کواگر اشیاء کے نام سکھائے کے ختے (بحوالہ قرآن) قرقان یوبینا وہ کسی نظریا کے الفاظ ہوں کے بیش زبان وہ بیت کی جاتی ہے ، یو جو اٹھائے ،اواس میں گنگائے یا جانوروں کی آوازوں کی نقل کرنے سے نہیں ہیدا ہوتی ۔ (ویکھے زبان کا آغاز ،اسمیہ نظریہ)

و بو مالا (mythology) نیرالارباب فداہب کے دیوی دیو تاؤں کاسلیہ جس میں ایک مطلق العمان خدا کے متعدد ماتھ ماتھ ال میں آبی کے متعدد ماتھ ساتھ ال میں آبی معدد ماتھ ال میں آبی معبت و نفرت ، کثرت و قلت اور بقاو قا کے مسائل بھی ہوتے جیں جن کے قبیب خداؤں کا یہ سسلہ فائی انسانوں کی زندگی کا تکس معلوم ہو تا ہے۔ اس بناء پر قلاسفہ نے دیو مالا کوانسائی قکرو آتھی کا تکس کہااور ال کی ماقول کا میں معلوم ہو تا ہے۔ اس بناء پر قلاسفہ نے دیو مالا کوانسائی قکرو آتھی کا تکس کہااور ال کی ماقول الفطر ت ہستیوں کی تردید کی ہے۔ (ویکھیے دہریت)

دنیا کے تمام خطوں میں مخلف و پومالا کیں موجود ہیں جن میں جیرت انگیز مما ٹھت پائی جاتی ہے۔ بندی ایرانی ، پومائی ، روی اور معری و بومالاؤں نے دنیا کے بڑے بڑے ہیں جن میں سواے بندی و بومالائی ند بہ کے ، اب فر بہ کی حیثیت سے ہر و بو مالا معدوم ہو چک ہے البت انھیں تھے کہانیوں کی طرح پڑھاضر در جاتا ہے اور دنیا بھر کے اوب کوانھوں نے اپنے تیر ،استحکام ، فکری انشباط اور معنوی تبداری سے متاثر کیا ہے۔ اساطیر ، خرافیات اور صنمیات و بومالا کے متر اوف مستعمل اصطلاحات ہیں۔ (ویکھیے اساطیری اوب علم اصنام)

و بو مالا کی (mythic) دیومالاسے متعلق یا ساطیری۔

و ہو مالا کی اسلوب (mythic style) طرز تحریرہ بیان جس میں زبان کے قدیمی اظہارات بروے کار لائے جاتے ہیں تاکہ الیمی نشا تخلیق ہو کہ خیال اور طرز خیال ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے تفر آئیں۔ یہ اسلوب ویو مالا کے بیان ہی کے لیے اخذ کیا جاتا ہے اس لیے شروری ہوتا ہے کہ اغرار سے اصلیت رونم ہو۔

## 9

دارون کا نظرید ارتقاء (Darwinism) اسماء سے رسماء کے دوران دیا کا بری سز كرتة بوئ انگلتان كے طبعی قدرتی سائنس كے ماہر جاركس ڈارون (١٠٨١ء تا١٨٨١ء) في كرؤار ش بر حیاتیاتی عناصر کا مطالعہ اور مشاہدہ کر کے اور بے شار انواع کے مشلسل انتخاب سے زندگی کے ارتقاء کا نظریہ ا پی تصنیف "اصل الانواع" (Origin of Species) میں چیش کیا جس کے مطابق کروار ض پر زندگی کا وجود ایک سادہ جر تومہ کیات سے شروع بوااور ماحول کے اثرات، حیاتی فنوو نماکی ضروریات اور تنازع ک البفاء كے بيتے من ويده سے ويجده تر موتا چلا كيا۔ دارون كے مطابق ارتقاے حيات كايہ تسلسل بميش سے جاری ہے اور انواع حیات میں اس کے سب مختلف تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ ماحول کے سر دو گرم میں ہے سرف وبى انواع نشوونى يى اورباتى ربتى بين جوخود كوماحول ك مطابق كرليتى بين دارون كا نظريد كريتاء حياتيت كى بنیاد ہے اور نامیاتی مادوں میں توادث کے تصورات ہے مل کر اس نے زمین پر زندگی کے ماورا ہے فظرت کے نظرت کے نظرت کے توسط ہے اس نظر ہے نے فنون واوب کو بھی فظر ہے کو باصل ثابت کردیا ہے۔ وجودیت اور اشتر آکیت کے توسط ہے اس نظر ہے نے فنون واوب کو بھی فانسا متاثر کیااور حقیقت پہندی کار وقان پردھانے میں معاونت کی ہے۔ (ویکھیے اشتر آکیت موجودیت) ڈ انجسٹ (digest ) مخصوص موضوعات کی حامل تالیف جس میں مطبوعہ اور شائع شدہ مواد کا 🕰 ا منظب شامل کیا جاتا ہے۔ ڈا بجسٹ تغری ادب کی چیز ہے اور موجودہ تیزر فارزمانے میں جب رسل ورسائل کے استخاب شامل کے اور موجودہ تیزر فارزمانے میں جب رسل ورسائل کے افراط ہے، و نیا بجر کا کتابی مواد تر جے اور تلخیص کے ذریعے تغریج پہند قاریمین کو ڈا بجسٹوں میں باسانی میسر آ جاتا ہے۔ انگریزی کے "ریٹررز ڈانجسٹ "کی تقلید میں اردو میں چند ہندوستانی ڈانجسٹ سامنے ۔ نے نئیس چل شہ سکھے۔ غیر ملکی فیچر کہانیاں، ہاتھوم سائنسی معلومات ، جاسوسی کے جموے سیجے ۱۰ آن ت اشکار ناست الطالف اور اتوال بزرگان ور مقتدر سیاس اسای یاند بهی افراد به انثر و یوز عمو با : المحسف كالمواكرة بين-" بها"اور" شبيتان "اسي لتم كه ذا نجست بين- بيم حاريّ سے مُنْتَبُ والقلات يرجني ذَا تَجُست "مِدى" بهني مامنے آيا۔ آن کل تفر سُ پيند قاريك يَه ياكستاني النجستوں کا خریز سوار ہے جن میں نے کورہ مواد کے علاوہ قسط وار عصری داستانیں دلیے کا برداساہان ہوتی ہیں۔ان ں متب یت نے نتجارت پیشہ افراد کوڈا نجستوں ہی ہے مواد ڈا نجسٹ کرنے کا ہنر سمجھاد یاہے دیٹا نجہ جو و سن في ذا الجست بر جكد وستياب تبين بو يحق والناس مواد لي كرين نامول مندوستان من كن ڈا ٹھسٹ جاری ہو سکتے ہیں اور انتھیں بھی اصل بی کی طرح شوق سے خرید ااور پڑھا جا ہا ہے۔ وُّ الرُّ كِي روزانہ حالات كا تاريخ وار اندراج۔ اس كے ليے ياد داشت اور روز نامچے كم مستعمل اروو ا سطالا حات ہیں۔ ڈائری خاص بھی چیز ہے جس میں ڈائری رکھنے ( لکھنے ) والا ذاتی حالات ہے کم و کاست درت کر تار ہتا ہے۔وہ اگر فنکار ہو تو یقیناً اس کے روزانہ معاملات میں فن کے تعلق ہے بھی متعد د سائل اندراج میں آتے ہیں۔ غالب نے "و عنبو" میں کے مااء کے زمانہ عدر کی دلی کے حالات ذائری کی شکل میں تکھے ہیں۔انشاء نے ۱۳۳۳ھ میں ترکی میں چند دنوں کی ڈائری تکھی ہے (متر جمہ وَاكْتُرْ نَعِيمِ الدينَ ﴾ "ايك نادرروز گارروز نامچه "سيد مظهر على كى دُائرَى ہے۔ خواجہ غلام الثقلين نے اپنا سخر نامہ "روزنامچہ سیاحت" ڈائری کی صورت میں لکھا ہے۔ ان کے علاوہ" حسرت موہانی کی سیای ڈائزی"اور" مولانا آزاد کی سیای ڈائزی" (مرتبہ تر بن کی) معردف اردو ڈائزیال ہیں۔ "مسافر کی ڈائزی" (خواجہ احمد عباس)، "ایک ادبی ڈائزی" (اخر انصاری)، "روشنائی" ( سیاد ظہیر)اور "مەوسال آشنائی" (فیض) نے عہد کے روز نامجے ہیں۔

وُ اللَّا كَ المَالِ المَّالِ (dialogue) "بمعن" دو "ادر "logue" بمعن "كلام " عر كب اصطلاح النالا كل dialogue) "بمعن " كلام " عر كب اصطلاح المنظم مستعمل به يعنى دوافر اديا كروارول كي تفتيكو . اردو تنقيد ، وراحاور فكشن من بيدا صطلاح بالعموم مستعمل به و النام (dilemma) كو مكوك كيفيت يا قطرى كفكش . اردو تنقيد من بيدا صطلاح النامعنول من

رائ ہے کہ فرکار اغرادیت اور اجتماعیت الموضیت اور معروضیت اور ما والمثلی اور ناوا بنتگی جیسے تنہ ورات کے پچالجھا ہوا ہے۔

ڈ انگلیکٹ جغرافیہ (dialect geography) کسی نظار بان میں ایک زبان کی مختف ہولیوں کا نشاند کی کرنے والی سرحدیں مثلاً سوجیہ برق واروو کے کمن خطول میں مرخی راور مرک مرصو تیوں کی طرح اوا کیاجاتاہے ابولیوں کے قشے پراس کی جغرافیا کی شناخت ڈانگلیک جغرافیہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ڈ انگلیکٹولو جی (dialectology) ہولیوں کاعلم (دیکھیے ہوئی ابوئی خط ابولی کا نفشہ)

ور اب ملین استی کا پر دہ گرا کر ورائے سے مسی منظر کے خاتمے کا اعلامیہ۔

ڈر اہا تمثیل ، تعیل ، تا تک ، play متر او ف ت ہیں۔ ڈرا ، او تا فی افظ "dran" یعنی " پجھ کرنے کی حالت"

ہے مشتق ہے۔ فکشن کے اظہار کی اس بیئت میں فکشن کے واقعات اور کروار کی نقل اسٹیج پر اس طرح پیش
کی جاتی ہے کہ گوشت پوست کے زند و کروار ، جواوا کار کہلاتے ہیں، فکشن کے کروار ول کی تمثیل بن جاتے اور ای جاتے اور ای حرکات و سکنات ہے واقعات کواسٹیج پر واقع ہو تاو کھاتے ہیں۔

ڈرامافنی اظہار کی قدیم ترین شکل ہے جو مختلف صور توں میں و نیا کے ہر خطے میں پائی جاتی رہی ہے۔ بور پ کاڈرامایو نائی ڈراے سے مافو ذاور متاثر ہے اور بندوستانی زبانوں میں اس پر سنسکرت ڈراہ ہے کے اثرات ملتے ہیں۔ اردوکی اولین ڈرام کی تخلیقات اپی چینکش میں بندوستانی مزاج کی حامل جیں۔ امانت کی "اندر سبحا" پر (اور دیکراندر سبحاؤں پر بھی ) قدیم اسٹیج کے رنگ یائے جاتے ہیں جن پر آ کے چل کرپار سی تھیمیز نے مغربی خصوصاً انگریزی ڈراے کے اثرات مرتب کیے۔

ابتداء میں روئق بتاری ، طالب بتاری ، ظریف ، احسن لکھنوی ، بیتاب اور دیوانہ وغیر و نے پارسی کمپنیوں کے لیے ڈراھے لکھے جن میں عشق و محبت کے عناصر زیادہ طبتے ہیں ، ساتی مسائل کی طرف ان فذکاروں نے خاص توجہ نہ دی البتہ ہندو نہ بہب کے واقعات ہندوا فلا قیات کے ساتھ مجھی بھی ان ڈراموں میں دکھائے جاتے ہتے۔ بیسویں معدی سکے آغاز کے بچھ پرسول بعد آغا حشر کا شمیری کانام اردو ڈراسے سے شملک ہو گیا۔ انھوں نے ہندو ستانی زبان میں کئی ڈراھے کھے اور شیکسپئیر کی بعض کہانیوں کواردوروپ میں اسٹیج پر چیش کیا۔ "سفید خون، یہودی کی لڑی ، خوبصورت بلا، اسپر حرص، آئکو کا نشر، سلور کنگ" وغیرہ حشر

کے مشہور ڈرامے ہیں۔ "سورواس، شرون کار، سیتا بن باس" بین انھوں نے ہندو دیو بالا کے واقعات اسٹی پر و کھائے۔ حشر کے بعد امر او کل ، کشن چند زیبا، حکیم احمد شجاع، عابد حسین، محر مجیب، محر عمر، نور بین اور آرڈو تعفنوی فیر و نے اس صنف میں پچھ کام کیے۔ دراصل اردوادب ڈرامے کی طرف سے بمیشہ بی اور آرڈو تعفنوی فیر و نے اس صنف میں پچھ کام کیے۔ دراصل اردواد ب ڈرامے کی طرف سے بمیشہ بی واربا ہے تجواتی لیے کہ اردو پر اسلامی اثرات مجر سے ہیں اور پچھ اس لیے کہ ذراما یک تجارتی قتم کی جی جس کی قرآل کے لیے مربا میدور کار ہو تاہے۔

او فی تخلیفات کی حیثیت سے لیعنی صرف کمانی صورت میں پڑھے جانے کے لیے بھی شریر، عبدالماجد دریا بادی اور پنڈت کینی وغیرہ کے کلوزٹ ڈراسے اردو میں موجود ہیں۔اتمیاز علی تات کا ڈراما''آنار کلی'' بھی ڈراسے کی اسی متم میں شار کیا جانا جا ہے جس میں حرکت و عمل سے زیادہ فلسفیاتہ شاعری کے نموٹے پیش کے مجے ہیں۔

ترتی پیند تح یک نے اپنادنی منشور کے تحت عوام میں اشتراکی خیالات کی تبلغ کے لیے جس مناسب ترین صنف کو اختیار کیاوہ بھی ڈراہا تھا۔ منٹو، بیدی، کرشن چندر او پندر تاتھ اشک، عصرت چنائی، خواجہ احجہ عباس ابرائیم اوسف، محمہ حسن، حبیب تنویر اور ساگر سر حدثی کے ڈراہے جس کی سٹالیس جیں۔ جدید اوب کے حامیوں جس انور عظیم ،انور حجاد ، ساجد وزیدی ، خریدی ، عیش حتی مشیم سٹالیس جیں۔ جدید اوب کے حامیوں جس انور اور آنند لہر نے متعدد تج باتی ڈراسے کھے مگر حقیقت یہ ہے کہ ار دو دنی ، مکار باشی ، کمال حمد ، ظمیم انور اور آنند لہر نے متعدد تج باتی ڈراسے کھے مگر حقیقت یہ ہے کہ ار دو اوب دوایت سے جدید بہت تک ڈراسے کے میدان میں دیگر ہندو ستانی زبانوں سے بہت بیجے ہے۔

وْرِ امَا تُكَارِ (dramatist) وْرِ اما تُكَارِ (dramatist)

وراما زگار ی در امالکستا

ڈر امائی(۱) ذراے ہے متعلق (۲) متحیر کن، غیر متوقع (کہانی یا لقم کا انجام)

ۋرامانى انجام انسانے، دراسے يا اول كى كبانى كامتحير كن ياغير منوتع انجام\_

ڈر اما ئیت (dramatism)دالنے کاڈر امائی (۲) ہویا۔

ڈر امائی شاعر کی بیانیہ شاعری جس میں پچھ کردار تشریحی بیان مینی مکانے اور حرکات و سکنات

و يه و ال العراق و ضول واس ما نقط عروج فل الحال جات بي داروو متنويون اور مرهيول بي دراياني الله مر کی در منابعت حتی این (۱۱) مشنوی میں ڈرامائی شام می 🖴

تو پھر انگلیوں پر کیا جھے شار بوں دوک سے تو در دیکین مم جا ہو تو ہے دوا بھی ممکن وداون اجو قر کے زیال ہے ۔ تارے لے آؤل آسال ہے

ا يايلا قال بيا جواينا بيار بهنم پترا ۱۱ شاه کا د کی کر محکالوریه بیک پیکر کر نظر - جن كرين ووروك كيات ورمال عكد وروال وواب

(r) مریدین ڈرامائی شاعری 🗝

يہ غتے عى لا شے فيہ والا نے افحائے ہے کے قرین دونو ں کوروتے ہوئے لائے الله تقا ، كو ألى جلدى صف ماتم كو بجها ت او ، آئے شہنشا ہ کی ہمشیر کے جائے

چھوٹے کو علی اکبر دیکیر لیے ہیں اک لاش کو خور کو دیس شمیر لے جس

> ز پینیا نے کہا ، کیول مجھے قرمواس شرآئے ے ہے ، علی اکبرا ہے کیوں کو دہس لاتے یو کو، مرے بیارے نے بیڑے ریج افعائے مدية مه يحو پھي، لاش كے بلے آئے كے طابح

ووروزے وہ سروروال تشدوبال ب اس يوجه كى طانت مرے يے يمس كمال ب (انس)

ڈر امانی طنز انسانے ، ڈراسے یا ناول کی کہائی میں وہ صورت حال جب سی کروار کے ، خصوصاً اہم کروار کے ، تول و فعل میں فرق نظر آئے یا کر دارا ہے سازشی عمل کاخود شکار ہو جائے۔ (و یکھیے المیاتی عبب)

ڈرامائی لطم ایک یازاند کردارول کے ذریعے بیان کیا گیا شاعراند موضوع اس تئم کی نظم کے مکانے دراصل نظم کے جدا جدا بند ہوتے ہیں جو مختلف کرداروں ہے اس لیے ادا کرائے جاتے ہیں کہ نظم کا موضوع ان کرداروں کے باد جود نظم میں خیال کی اکائی نمایاں ہوتی موضوع ان کرداروں کے باد جود نظم میں خیال کی اکائی نمایاں ہوتی ہے ۔ عمین حنوم ڈرامائی نظمیس تکھی ہیں۔ (دیکھیے منظوم ڈراما) ہے۔ عمین حنوم ڈرامائی و تو عد ڈرامائی و تو عد ڈرامائی ایک مختم تر لیکن اپنے کوانف میں کمل داتھ۔ زامد دزید درامائی و تو عد ڈراموں ہیں ایسے و تو عد شائل ہوتے ہیں۔ (دیکھیے و تو عد)

وإستنوبياد يكصياني يونوبيا

ڈِ سکورس (discourse) ماحول ، ذہنی کیفیات اور جذبات کے تلازم میں کسی سٹکلم کا اسانی اظہار جس سے اس کے اسانی تعمل کا سیات و سہات اور اسلوب بھی ظاہر ہو۔

و مستقر کی لاطین تفظ" dictio" بمعنی " قول " ہے مشتق اصطلاح سقصد وا فادیت کے چیش نظر ڈ کشنری کی کئی فتمیں ہیں۔(ویکھیےانیا ٹیکو پیڈیا، فرہنگ، قاموس، لغت)

قَ م شو (dumb show) ڈراے کا ایبا منظر جس میں کر دار صرف جسمانی ترکات و سکنات ہے والنے کا اظہار کریں۔ ڈم شوا نفراد کی طور پر بھی پینٹو مائم کی طرح کھیلا جا سکتا ہے۔ (ویکھیے پینٹو مائم، تابلو) والنے کا اظہار کریں۔ ڈم شوا نفراد کی طور پر بھی پینٹو مائم کی طرح کھیلا جا سکتا ہے۔ (ویکھیے پینٹو مائم، تابلو) والنے کی دار کی نقل یا اس کی بجا ہے اداکار ک کرنے والا۔

وِ نَكُ وْ أَنْكُ لَظُر مِيهِ و يكي زبان ك آغاز كاصوت معنوى نظريد.

و تصکو سملا مبمل نقره یابات جس میں افاظی بر آئی ہو بینی دہ بسیع اور مقفا ہو۔ امیر فسر و کواس کا موجد خیال کیا جاتا ہے۔" آب حیات"ہے ماخوذ مثال:

بمادوں کی پیملی چوچوپڑی کیاس

و بیکورم (decorum) (۱) کلایک یائد نقنع اسلوب (۲) خیال کی موزول ترین الغاظ میں ادا کی

جو كردارست يحى مطابقت ركت بول مثلاً بوشه كى زيان عام آوى كى بون ديو

ڈیٹو مال (denouement) افسانے ، ڈراسے یا اول کا وہ افتائی منظر جس میں واقع ہیں سیھاو پیدا ہو تا ہے۔ ڈیٹو مال جاسو کی ناولوں میں اہم کر وار یا جاسوس کی زبانی بیان کیا جا تا اور ڈراموں می اے غلط فیمیوں کو دور کر کے بچڑے ہوئے کر داروں کو طانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اردو متر ادف اصطلاح: مرانجام۔



قرات مظاہر کا کتات میں شامل کیکن ان میں اپنی انفرادیت کی آگہی رکنے والا فرد (self) آثر ذات کو بیہ آگئی حاصل شہو تو بیہ مظاہر کا کتات میں ایک عام مظہر (being) ہوگی۔ پہلے معنوں میں ذات موضوعی اور دوسرے معنول میں معروضی ہے۔ (دیکھیے وجود ، وجودیات ، دجودیت)

ف خیر الم الفاظ کی اسانی گروہ ہے تعلق رکھے والا کوئی فرد کم و بیش معنویت کے ساتھ جینے سانی تعملات پر تعمر ف رکھتا ہے وواس کے فرخیر والفاظ بیس شامل ہیں۔ اس: فیر ہے میں بردا حصہ گروہ کی زبان کے الفاظ کا ہوتا ہے اور دوسر کی زبانوں کے بھی چندیا متعدو الفاظ ہے اس کی تو سیج ہوتی ہے۔ و خیر والفاظ میں ایسے بھی اسانی تعملات ہو سکتے ہیں جو زبان سے زیادہ عام بولی یا نجی بولی سے آئے ہوں ( یعنی خات میں ان کا اندرائ تمملات ہو سکتے ہیں جو زبان سے زیادہ عام بولی یا نجی بولی سے آئے ہوں ( یعنی خات میں ان کا اندرائ تمملات ہو سکتے ہیں جو زبان سے زیادہ عام بولی یا نجی بولی سے آئے ہوں ( یعنی خات میں صوتی اور اندرائ تدبیا جائے ) با بھی ساتی ربط شبط سے ذخیر والفاظ میں اض فیہ ہوتا ہو اور بعض حالات میں صوتی اور یعنی ہوتا ہوں ہوں ہو تا ہوں ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ کسی زبان کے عالم کاذخیر والفاظ عام اسانی فرد سے و سیج و عرفین ہوتا ہو۔ ساتی کے مختلف شعبوں میں ساتی مراتب، ہیشوں اور حالات کے تحت بھی لسانی گروہ کے تمام افراد کم و بیش اور متنوع ذخیر والفاظ کے مالک ہوتے ہیں۔

قر الع ابلاغ غير منظم امنظم حيوانى النانى آواز بنيادى در ايد الاغ بداننول ين بيانى ويجيده ترين الله المنظم حيوانى النائى آواز بنيادى در ايد الاغ بي النائى بيان كو خصوصى الميت دى جاتى بدر جسمانى النائم بين تنظمى يا تحريرى زبان سي السيان المنظم بين زبان كو خصوصى الميت دى جاتى بدر جسمانى يا

علامتی اشارات ، تصاویر ، آبنک دار آوازی اور رنگ و سنگ و فیر د متعدد ذرائ جی جن سے ابلاغ کے مختلف مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ (دیکھیے ابلاغ کا مدیج درائع ، وسائل اظہار)

وَّ م مُدح کی مند۔

ق م کا بہلو کلام سے اجاکر معنویت جس سے تفتیک، تحقیریا جو کا اظبار ہو۔ تخش اور شر مناک معنمون ذم کے پہلو کی نمایاں خصوصیت ہے جس کے باعث شعر کے اصلی معنی پر ضرب پڑتی ہو۔

بہلوے ذماس دفت ہاہت ہوتا ہے جب دوشر طیس پوری ہوں (۱) افظ کے واقعی کوئی فتیج معنی ہوں اور (۲) شعر زیر بحث جس زمانے میں لکھا گیاس وقت پہلوے ذم کا تصور موجود تھا۔ یہ تصور (بحوالہ تغییم غالب) یعنی فقد شعر کے حوالے ہے حسن یا بھتے کے معیار کی حشیت ہے پہلوے ذم کا دجود تھا۔ کھتو میں انیسویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ اس ہے پہلے اس تصور کا کوئی ذکر کسی تذکر و نگار کے یہاں نہیں ہے۔ لہذا غالب ، ناتی یکی ایسے شاعر پر پہلوے ذم کا ازام د کھنا، جس کے زمانے میں یا جس کی تہذیب ہیں ہے۔ لہذا غالب ، ناتی یکی ایسے شاعر پر پہلوے ذم کا ازام د کھنا، جس کے زمانے میں یا جس کی تہذیب میں ہے تصور تھا بی نہیں، ذیادتی ہوگی۔ دوسر میات یہ کہ اگر کسی لفظ کے معنی کسی شاعر کے زمانے میں فتیج میں بیادے تو اس شاعر کی صد تک اس شیم ہوں ایس تعدیل میں پہلوے ذم نہ ہوگا مثال کے طور پر آئے کے محاورے میں نفظ "رغزی" کے معنی "طوا کف" میں لیکن انیسویں صدی کے شروع میں اس کے معنی محض "عورے" شے لبذا اس زمان کا حدیل استعال میں پہلوے ذم نہ ہوگا مثال کے طور پر آئے کے محاورے میں نفظ "رغزی" کے معنی "طوا کفٹ " میں لیکن انیسویں صدی کے شروع میں اس کے معنی محض "عورے" شے لبذا اس زمانے کے شاعر کی حد تک لفظار غزی میں ذم کا پہلو دیمیں۔

المشاف تقیدی اصطلاحات "من اس تصور کی ذیل من لکھاہے:

بعض او قات دو لفظول کی باہمی قربت ہے ، بعض او قات کسی نفظ کی صوتی کیفیت یا کسی دوسر سے لفظ کے سماتھ صوتی مناسبت کے باعث اور بعض او قات تعطیع میں شعر کو علاقت مناسبت کے باعث اور بعض او قات تعطیع میں شعر کو مناسبت کے باعث اور بعض او قات تعطیع میں شعر کو مناسبت معنی بیدا مناف مناسب مناسب مناسب کردن مناسب من

اس ڈیل میں قرب شک مذکور میں ایس کے معربے یہ علی سے میں میں جب

بحر على كے كو ہريكا حسين تھے

ک مثال دی گئے ہے کہ اس میں موجود ترکیب "بحر علی "میں ذم کا پہلوہ کیونکہ یہ "ببرے علی" پڑھی اور سی

جاتی ہے۔ انیس کی بدیر گوئی کی مثال بھی اس مصرعے ہے دئی گئی ہے کہ انھوں نے سامعین کے اعتراض پر"کان علی"ادر" نیج علی "کی تراکیب مصرعے میں نظم کیس اور اتفاقان سے بھی ڈم کا بہلوواضح ہے (کانے میں سمنج علی) تواثیس نے "کنز علی "کی ترکیب مصرعے میں رکھ ئی۔

فرو بحر من كلام جے دو بحر ول ياوز نول بيں پڑھا جاسكے م

کٹرت آرائی وحدت ہے پر ستاری وہم کر دیا کا قرال اصام خیالی نے مجھے (غالب)

شعر دووزنول کا حال ہے (۱) فاعلا تن فاعلا تن فاعلاتن فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فعلات فعلات (۲) فاعلات فعلات فعلن (دیکھیے متلون)

قروجهتكين لفظى معنى "دوسمتول والا"،مترادف قول محال (ديكي)

قروفنون بہت سے فنون جانے والا۔ انتاء، مومن اور رسواؤ وفنون ہوئے ہیں۔

فرو**ق** مترادف پیندید می مذاق به

قرو قافیتین لفلی صنعت جس میں شعر میں دو قافیے نئم کے جاتے ہیں سے

اے جنوں ہوشت عدم کے کوئ کاسامال کیا حسید میں میں میں میں میں

جسم کے جائے کو میں نے جاک تادامال کیا (آتش)

"كارسامال مراسال "دو برے قوافی بیں۔اس صنعت كو تشريع بھى كہتے ہیں۔

ذوق شعر ک پڑھے اور سننے کے علاوہ شعر کو سجھنے کی صلاحیت۔

و ولسائلین (۱) شعر جے دوزبانوں میں پڑھا جائے سے

بهار زندگی بریا و کروی تیامت اے ول ناشاد کروی

(۲) شعر جس کے دومعرے دومختف زبانوں میں ہوں 🖳

ألايا فيها لساقى، فتركلسانو ماولها كمش آسال تموداول وسيا فآدم شكام (رضار يلوى)

(۳) دو بماشيا (bi-lingual) دوز بالني جائية والاي

**ذ والمطالع تعب**يده وغزل جس ميں متعدد مطلع بوں۔

معنی (pun) لفظ جس ہے دوہری معنویت کا ظہار ہو ۔۔

کیا خوب ہتم نے غیر کو بو سد نہیں و یا یس چپ رہو، ہمارے بھی منہ میں زبان ہے (غالب)

"زبان" اسشعريس دومعنى لفظ ب-

قر ہائت شعورہ آگی کی بالیدگی کی کیفیت جوذ بن کوعام حالت سے ار فع تر ظاہر کرے۔

ؤ مین (brain) وہائی توت جس میں شعور ولا شعور واحساس وادر اک اور جذبہ و فکر کے عوامل متحرک موتے ہیں۔ طبعی حالت میں ذہن جسم کے اعصالی نظام پر طبط و قابور کھنے والا مرکزی نظام ہے۔ (ویکھیے اعتصابے حواس)

ؤی حس () جم جس کے اعصاب روبعل ہوں (۲) ماحول کے اثرات سے فوری متاثر ہونے والا فروماؤنکار۔

ذکی شعور نم وشعور کو ہردے کار لاکر ماحول کے اثرات کو سیجھنے اور ان کے تعلق ہے میج الّدام کرنے والا فرو۔

قر ملی حاشید ماشیه کاحاشه جوهاشه لکھتے ہوئے قوسین میں درج کیاجاتا ہے۔

ذیلی صرفیه (allomorph) مخلف لفظی تفکیل میں بکسال معنویت کا حال واحد مرفیه مثلاً "لژکیال"اور"لژکیول" میں لاحقهٔ جمع"یال"اور "یول"(دیکھیے مرفه)

قریلی صوتید (allophone) آزاد تائن کے اصول سے مقرر صوبے کی ادا کی بیل مقام تلفظ بدائن کے اصول سے مقرر صوبے کی ادا کی بیل مقام تلفظ بدائن کے اصول سے مقرر صوبے کی ادا کی بیل مقام تلفظ بدائن کے اصوب کی ادر " پیل" بیل رہے ہے رہے میں رب رکو مدان میں میں میں میں مناوس کرنے میں رہے ہے میں۔
مناوس کرنے سے رہے رد یلی صوبی حاصل ہو تا ہے۔ اسے ہمصوب بھی کہتے ہیں۔



ر انطه دیکھیے رموزاد قاف (۳)

ر ای بھاش ایم است کا آلک لگ ریاست میں دائے علاقائی زبان جس میں اس ریاست کا آمام سر کاری
کار وبار کیا جاتا ہے سات ایا ہے میں جب زبانوں کی بنیاد پر ہندوستان میں ریاستوں کی تقسیم عمل میں آئی تو
انگریزی کی بجاے ریاست میں اکثریت سے بوئی جانے والی زبان کوراج بھاشاکا درجہ دے دیا گیا۔ اس لحاظ
سے کشمیری ، جانی ، ہندی ، آسامی ، ازیا ، بنگائی ، مجراتی ، مراشی ، کنزی ، حیلکو ، ملیالم اور تمل زبانیں رات
بھاشاکی قرار پاکس ۔ بہار میں ہندی کے ماتھ ار دو کو بھی دوسری راج بھاشا تشلیم کیا جی ہے۔
(دیکھیے در باری زبان)

ر لردر المناير صن والا (د يكميربر)

راس "راس المسيار بسيد "بمعن" راز" \_ مشتق يعني كيل ، تاك ، ورايا\_ (ديكمير بس)

ر است بیا شیرا نسانوی بیانید کا بحنیک جس میں جد لیاتی لفظیات ہے قطع نظر خیال کی ترسل زبان کے عام فہم اسلوب کے سہارے کی جاتی ہے مثلاً پر بیم چند کے افسانوں میں راست بیانیہ بیا جاتا ہے۔ راس منڈل لوک ناکک رچائے والا ملا گفہ۔۔ ر انعوبیات "رای "بمعنی" چروابا" ہے مشتق مو بی شامری کی ایک قتم جس میں چراگا ہوں اقدرتی مناظر کی عکائی کی جاتی ہے۔اسے انگریزی pastoral کا ستر اوف کہا جا سکتا ہے۔

را قم الحروف مصف أردوران تح يرينكام كي حيثيت ت تح يريس بهره كبرناچا به تواپينے ليے راقم يا راقم الحروف كانتخاطب استعمال كرتاہے۔

ر اگ مالااستدار تاطویل غیر دلیپ کهانی(دیکھیے تھاکہانی)

رام كهاني استعار خاد كا مجرى داستان (ديكي آلها)

ر ام لیلائر ی رام کے حالات زندگیا"راماین" کے دا قعات پر بنی اوک ناکلید (دیکھیے جاترا)

ر او کی (۱) مفتلی معنی "روایت کرنے والا"، جازاوہ شخص جو کی شاعر کا کلام خوش اٹیائی ہے سامین کو سنائے (و بیکھے راویہ) (۲) فکشن یا ڈراے کے عمل یاواقعات کو بیان کرنے والا ۔ اگر راوی آ محمول دیکھا حال یا آپ جی بیان کر رہابو تواسے حاضر راوی کہتے ہیں جو بذاتہ فکشن کا کروار بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح واقعات اگر غیر متعلق راوی نے بیان کی جو ان تو وہ فاعب راوی کہلا تا ہے جو فکشن کا کروار فہیں ہو تا بلکہ اکثر مصنف بی اس راوی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اول الذکر راوی واقعات کے ماحول، و قور اور کرواروں مصنف بی اس راوی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اول الذکر راوی واقعات کے ماحول، و قور اور کرواروں سے واقف بو تا ہے لیکن انتھیں صرف اپنے فقط نظرے بیان کر سکتا ہے جبکہ ٹائی الذکر راوی ان عواض کو ان کے لا رہے کو انق کے ساتھ اس طرح بیان کر سکتا ہے گویاان پر مکمل دستر س دکھتا ہو۔ ڈرا سے کا راوی از زرا سے کا راوی کا کروار فیر ہو کا ظرین کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ (ویسے ڈرا سے کا کروار فیر ہو کو تاظرین کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ (ویسے ڈرا سے کے لیے سی ایسے راوی کی اکثر ور ماحول و غیرہ کو تاظرین کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ (ویسے ڈرا سے کے لیے سی ایسے راوی کی اکثر ضرور ت نہیں ہوتی۔ ) بو گیندریال کے تاول "اورید" میں دونون بی قتم کے راوی سامنے آتے ہیں۔

ر او میر عربی شعریات کی روسے ایسا شاعر جو کسی بوے شاعر کا شاگر دادر اینے استاد کے کلام کی تشہیر کرنے والا ہو تاہے۔

راے نن پارے پر کمی فنکار کی خیال آرائی، تہر ویااصلاح کے تظریبے سے دیا حمیا مشور و۔ عمو آالی راے

كتاب كي مرورق برشائع كى جاتى اوراس من تقريظ كارنك موتاب (ويكت تقريظ)

ر المینی (royalty) تحریر کی اشاعت پر ناشر کی طرف سے ادا کیا گیا تحریر کا معاوضہ۔ را کینی ادا ک تی تحریر کے حقوق اشاعت اسے شائع کرنے والے ناشر ہی کے نام جوتے ہیں۔ اردو تحریروں پر سرف سر کاری ناشرین یہ تفریکی ادب کی اشاعت کرنے والے را کینی ادا کرتے ہیں۔

رُیا عی "رزع" بمعنی" پار" سے مشتق اصطفی حینی شعری اظہاری وہ بیئت جس میں چار مصرعوں اور اب ا قوافی کی تر تیب میں ایک بی مضمون ہیاں کیا "میا ہو۔ آئر چاروں مصرعے منتفا ہوں تواست رہائی ترانہ اور مصرعوں کی قید کے سبب اسے ووجی بھی کہتے ہیں۔ قوافی کی مہلی تر تیب میں تینوں ستفام صرعے معرق اور فیر مقفاضتی کہلاتا ہے۔

چار معرعوں سے اسلام ایک ہی مضمون آھے ہی بیان کیاجاتا ہے لیکن چار معرعوں کے قطعے کے لیے کوئی عروضی وزان میں کئی جاتی ہے۔ ان میں جورکن مفاعین سے مستخرج ہیں، ہارواوزان افر ہے کہاتے ہیں کیونکہ زحاف مفعول ان کی ابتداء ہیں آتا ہے اور دو سرے ہارواوزان افر م کیونکہ بیزحاف مفعول ان کی ابتداء ہیں آتا ہے اور دو سرے ہارواوزان افر م کیونکہ بیزحاف مفعول سے جو ہیں ہی ہے وزان کی قید کے باوجود رہ ٹی ہیں انتاقعر ف جائز ہے کہ ایک ہی رہ بی ہی چاروں مفرعے جو ہیں ہی ہے چار مختلف اوزان لے کر کہے جا سے استاقعر ف جائز ہے کہ ایک ہی رہ بی ہی چاروں مفرع ہے جو ہیں ہی ہے چار ان آتی آت "لاحول والا تو قوالا بائند" کے جی رہا چاروں ایک ہی وزن کے وال ہو سے ہیں۔ افران ہی تید لی جائز نہیں گرا نمیں وزن کو بھی رہا تی کاوزن قرار دیا ہے۔ اس شعری ہیئت کے مخصوص اوزان میں تید لی جائز نہیں گرا نمیں لوزان میں غزں وغیر و کی جائتی ہیں۔ اقبال کی رہا عمیال روائی وزن سے انحوال نے آتی مثالیں ہیں۔ انھول نے آتی درائر مزدافات کی بجائے ان ہی ہز خ سد س محذوف مقطوع (مفاعیل مفاعیل فعول رمفاعیل مفاعیل کے ادکان ہوتے ہیں (جواکی متروک کاری صنف تران ہے مقطوع (مفاعیل مقاعیل مفاعیل فعول رمفاعیل کے ادکان ہوتے ہیں (جواکی متروک کاری صنف تران ہے مخصوص بی ہیں۔)

ریائی اور غزل کے موضوعات میں فرق صرف دو اور چار معرعوں میں بیان کرنے کا ہے (باشٹناء اوزان رہائی) آگرچہ رہائی میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کا چوتھا معرع" زور دار" ہو لین اس میں خیال کا ترفع بایا جائے، کوئی محادرہ یا سہل ممتنع کی کیفیت نظم ہوو غیر ہے۔
میں خیال کا ترفع بایا جائے، کوئی محادرہ یا شام رود کی (تیسری صدی ہجری) کے سر باندھاجاتا ہے۔ مرخیا

نے سرف دباعیاں کبی ہیں جن کے سب مشہوری کم شعر اعین اس کا شار ہونے گاہے۔ اروویی یہ صنف شعر اینداع بی سے موجود ہے اوراس پر طبق آز مائی استاد فن ہونے کے متر اوف خیال کی جاتی ہے۔ میر ، سووا تاتی . انیس او بیر ، غالب ، مو متن اور اوق ہے ہے آرام تجد ، جوش، فراق ، یکانہ ، اکبر ، اقبال ، فاتی ، افتر اور رواں و فیم و تک متعدد شعر اعلے میاسی کبی بیل جن میں افیس ، اتبجہ ، جوش، فراق ، یکانہ اور افتر اس صنف کو پر وال پر عالے اور ترقی و بیا میں گوشال افظر آتے ہیں، چند مثالیں

ا لا که ير س بي تو پير مر تا ب یات عرا یک دان نجر تا ہے بال ، تو شر آ فریت مہیا کر لے غافل و نجمے و نیا ہے سٹر کر نا ہے (المين) ششیر محبت یہ گا رہے دے بال ، جان کے ماتھ سے بلارہنے و ہے ا مجد ، شب ہجر میں نہ کر بند آ تکھیں وہ آئے گا ، در واڑ ہ کھلا رہنے و ہے (12) اک عیب ہے تا قصول علی کا فل ہو تا اک قبرے و ایستُ منز ل ہو نا تاریخ کے اور اق جو الٹے تو کھلا (3) اک جرم ہے؛ حقول میں عاقل ہو نا عینی کے نفس میں نمی ہیا عیاز نہیں تھے ہے جک اعمیٰ ہے عناصر کی جبیں اک معجز هٔ خموش طر زیر فآر اشے بیں قدم کہ سائس لیتی ہے زمیں (قراق) منزل بی نہیں کوئی مغیر نے کے لیے عالم عالم ب سركرتے كے ليے ہریت وبلندے گزرنے کے لیے سیاؤں ہیں کیازیس یہ وحرنے کے لیے

ر کیج بحرد مل کے رکن فاعلاتن سے ضمن کے سب"علا 'کاالف اور بتر کے سب" فا 'کاالف اور "تن" عراکررکن فعل حاصل کرناچومر ہوع کہلاتا ہے۔

ر بهیمهید و یکھیے بسنت ، بهار بر\_

ر بور تاز (reportage) غیر رسی، غیر محافیانه اور به تکلف اسلوب میں تکھی گئی کسی واقعیا
تقریب کی روداد جس میں بیان کے توشیحی اور تشریکی طریقے بیک وقت بروے کار لائے جاتے ہیں اور
تخیل کی کار فرمائی، مکالموں کے فطری انداز اور افشائیے کی غیر متفکرانہ آزادی سے خوب کام لیاج تا ہے۔
محمود ہاشمی کی تخریر "تکشمیراداس ہے" اس کی عمدہ مثال ہے۔ خلیل الرحمٰن اعظمی نے اپ تحقیق مقائے میں

ر بور تا ژانساند، سفر نامداور رو نداد کی لی جلی سی ایک چیز ہے لیکن ان سب سے زیادہ مزید اراورد لکش ۔ رقی پنداد بیول پی سب ہے پہلے جاد ظبیر نے "یادی " کے عنوان ہے ایٹ تا ثرات لکھے تھے اس می حقیقت افسانے سے زیادہ و لکش ہو گئی ہے۔ جب کرشن چندر نے اپنا مشہور ربور تا ژا پودے " لکھا، اس صنف کو سب سے زیادہ مقبولیت طاصل ہو گی۔ کرچن چندر کادوسر اربور تا ژا بھی بہت مقبول ہوا جس کا عنوان ہے "جب طاصل ہو گی۔ کرچن چندر کادوسر اربور تا ژا بھی بہت مقبول ہوا جس کا عنوان ہے "جب کہ بہت مقبول ہوا جس کا عنوان ہے "جب ایکن" دو ملک میں بہت کی ڈندگی کا اس قع ہے لیکن" دو ملک ایک کہائی "ان کا زیادہ مؤثر ربور تا ژا ہے۔ اگر تو نسوی کا" چھنادریا "اور تا ہور سامری کا" جسادریا "اور تا ہور سامری کا" جسادریا "اور تا ہور سامری کا" جب بند ھن ٹوٹے " فسادات یر تکھے سے کا میاب ربور تا ژا ہیں۔ رضیہ سیاد ظبیر، کا" جب بند ھن ٹوٹے " فسادات یر تکھے سے کا میاب ربور تا ژا ہیں۔ رضیہ سیاد قطبیر،

احمد ندیم قاعی، عبدالند ملک، عصمت چنقائی، ممتاز حسین اور خواجداحمد عباس و غیر و نے بھی اسپنے سفر ناموں کی رودادیں اسی رنگ میں انگھی ہیں۔ (ویکھیے روداد)

رَ تَ بِهِ اور سَنْسَرِ در اصل بندو دیوبالا میں کام دیو (عشق) کی محبوبہ اور سنسکرت نظریۂ شعر سے مطابق عشق و شوق کاجذبہ جس سے شر نگار رس بیدا ہو۔ (دیکھیے شر نگار رس)

آر ثانی اوب اس میں مرشد نگاری کا برا حصد شامل ہے۔ نثر میں جو تحریبی درد و غم اور حسر مندویا س کے موضوعات کی حامل میں مثلاً راشد الخیری اور خواجہ حسن نظامی کی رشحات وانھیں بھی رٹائی اوب کا حصہ سمجھنا جا ہے۔ (دیکھیے مرشیہ)

رِ جِائی (optimistic)اس نظام فکر کی صفت جو خواہشات ، و قونات اور نتائج و غیرہ کے مثبت رخ یعنی امید کی تعمیل پر زور دیتا ہے۔ اردو کے سب سے بڑے ر جائی شاعر اقبال نے کہا ہے کہ قوم کی زندگی کے لیے اس کا اور اس کے لٹر بچر کار جائیہ ہونا ضروری ہے۔

ر جائیت (optimism) نظام فکر جوخواہشات، و توعات اور نتائج وغیر و کے مثبت رخ لیجی امید کی محیل پرزور و بتاہے۔ ر جائیت باطل کی شکست اور حل کی فتح پر یقین کا نظرید ہے۔ اس کی روے ایمی یوٹویایا وسٹویا کے تصورات مہل جی۔ (و بکھیے اینٹی یوٹویا)

ر جائیت پیند (optimist) فنکار جور جائیت پر یقین رکھتا اور فن کے توسط سے اس کا اظہار اور تروتن کر تاہے۔اخلاقی اصلاحی اسلامی اور ترتی پیند فنکار رجائیت پیند مجمی ہوتے ہیں۔

ر - تحاث (trend) کی عصر میں فنکاروں میں پایاجانے والا فنی اور قکری میلان جس کے اثرات ان کے قن میں اظہار پاتے ہیں۔ ر - تخان خیط نہیں ہو تا جس کی نمو و محض تقلید ہے ہوتی ہے بلکہ یہ عصر و قکر کے مطالع اور مشاہرے ہے آتانا گریر ہو تا ہے کہ ر - تخان کواس اور مشاہرے ہے اتنانا گریر ہو تا ہے کہ ر - تخان کواس کے اظہار کی ففر سے اور اس کے اسلوب کی شاخت بھی قرار ویا جا سکتا ہے مثلاد وسری جنگ عظیم کے بعد فنون کے اظہار کی ففر سے اور اس کے اسلوب کی شاخت بھی قرار ویا جا سکتا ہے مثلاد وسری جنگ عظیم کے بعد فنون میں جدیدے کار - تخان اس شاور و سے متعدد در - تخانات بیدا ہوئے ہیں۔ (و یکھے جدیدے)

آر جڑا تفظی معن "افتظراب یا اون کی معتظرب چال"، اصطلاحاً عربی شاعری سے محسوص شجاعت اور معرکہ آرائیوں کا مباخہ میں نظیمار جسے و فت رزم بن ہے جوش و فروش سے پنجاجا ہے۔ را بناس میں اپنے بی کارتاموں کا بیان کرتا ہے۔ واکم عبدالحیم ندوی نے "عربی اوب کی تاریخ "(جلد سوم) میں ربن کے ضمن میں تحریم کیا ہے کہ ربن عربی صنف شعر میں ایک مشہور صنف تحاجے عام عور پرزون جابل میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس لیے اسے "بھرڈ اشعر "(شعر کا گدون) کہتے تھے کہ جو چابو اس پر الاودور ربن شعر کی ایجاد کی بنیاد ہے کیونکہ ابتداء مستحاور موزوں جملوں کو تافیہ و فیہ و سے مراوط کر اس پر الاودور ربن تعلیم کی ایجاد کی بنیاد ہے کیونکہ ابتداء مستحاور موزوں جملوں کو تافیہ و فیہ و سے مراوط کر کر کئی مشاحل کی جمعے بار تحرار رجز کاوزن ہے جس میں کی بیش سے اس کی مختلف قسیس و ضع کی جی تیں۔ رکن مستطعلن کی جمعے بار تحرار رجز کاوزن ہے جس میں کی بیش سے اس کی مختلف قسیس و ضع کی جی تیں۔ ربز میں اشعار کم ہوتے ہیں اسے رزم کا ہم معنی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اردومر میے میں ربزی مثالیم حام ہیں۔

ا سخ میں رجز پر صف کے قاسم نوشاہ آگاہ ہو، آگاہ اللہ اللہ علم اللہ ، بداللہ عمر اللہ ، بداللہ عمر میں حسین این علی سید قی جا ہ

میں لخت ول قاطمہ کا لخت جگر ہو ل پانی میں جے زہر ویا اس کا پسر ہو ل

> ہم سا حب شمشیر بیں ، ہم شیر جری بیں ہم بند و مقبول بیں ، عصیال سے بری بیں

ایک ان میں ہے میں آیا ہوں، جراُت مری دیکھو سن دیکھو مرا اور شجاعت مری دیکھو

کیا دم ہے ، منہ پر مری شمشیر کے آق و کیموں تو محلا ، پہنے ہنر بنگ و کھا د (انیس)

(ویکھیے رزمیہ ،رزمیہ شاعری)

ر جسٹر (register) کی اسانی تعمل کا مخصوص معنویت میں محدود ہو جاتا۔ رید خصوصیت عمو بازبان کے

می رات اور نئر باار مثال کے استعمال میں یائی جاتی ہے کہ جنمیں ہمیشہ خاص معنوی سیات و سیات میں برتا ج ۽ ہے۔

ر جعمت بیشر (re-actionary)، منی تَار دایات داندار کو موجود دعصر پر منطبق کرنے دالا فر دیا فنکار آئر چہ موجودہ عمر اینے کوائف میں گذشتہ تقدورات کے انطباق کے بے نامناسب ہو۔ فنون میں حقیقت یادا قعیت پر زور دینا، پرانے فنی اصولوں کو مقدم خیال کرنا واخلاقی واحدی آن وراجتما کی اقدار ہے ہمنے ر بناہ غیر در جعت بہند کی ذاتی شناخت کے عوامل ہیں ،اسے ماصی بہند مجی کیتے ہیں۔

ر جعت کیشد کی نون میں قدیم اخلاقی ،اصلاتی اور اجتماعی روایات و اقدار کے احیاء کار متحان یا منسی ببندى ياد تيانوسيت (و يكهي)

رجعتی قنوطیت دیکھیے تنوطیت۔

رُجوع من ترت بوے اپنی بات کواس طرح قطع کرنا جس سے قطع کے بعدمد حیس رقی معلوم بو

جے بیمورے ویرے کرامت حل نے کی ہووے بجاب م كبي ايس كو اگراب يوسنب نا تي معاذ اینڈ ، پیر کیا حرف ہے موقع ہوا سر زو جوا س کو پھر کہوں تو ہوں میں مر د و دِ مسلمانی كد هراب فہم نا تص لے كيا جھ كورند يہ سمجما كه وه ممرأ لو ميت ب بيب ما و كنعا في

یہلے شعر میں سودا نے اپنے ممدوح رسول اللہ کو صورت وسیرت میں معنرت یوسف ہے تعبیبہہ دی پھر ووسرے شعر میں اسپے خیال ہے رجوع کرتے ہوئے تیسرے میں اس کی وجہ بیان کروی۔

رجينا تخليق كابندى مترادف.

و خصمت كربلائى مريد كاجزجس بين امام حسين كاكوئى ساتھى لفكريز برے مقابله كرنے كے ليےرواند بوت ونت المام المى اور عزيزے رخصت ليا بے مثلا جب سب سے فل چکا تو یہ کرنے کیا کلام امید وار حرب کی رفصت کا ، ہے قلام روکر یہ اس سے کہنے کے شا و تھند کا م اک دم تو کھر میں فاقد کشوں کے بھی کر تنام

ہم ہیلے داغ خو ایش و براور کے و کیے ایس تو ہم کو د کھیے ، ہم کتھے ہی مجر کے و کیے لیس

و ہم ور جیے ، ہم ۔ خرنے کہا ، بہشت میں ہے آپ کا قر کھر ہو گا وہیں مقام ، کیا یا ل سے جب سفر فا دم کو اب نہ ر و کیے ، یا شا و بحر و بر شہنے کمر کو ہا تھو ل ہے تھا ما جو کا کے سر

پھڑے بب ایسادوست تو کیادل کو کل پڑے رخصت تو دی پر آتھ ہے آ نسو نکل پڑے (انیس)

ر مخصتی نظم جس میں شادی کے دن بیٹی کور خصت کرتے ہوئے سیکے والے علم، انکسار، صبر ور ضا، اخلاق و مروت اور در د مندی کی تھیجت کرتے ہیں۔

رد مشکیل و یکھیے مابعد ساختیات۔

ردِستر ون يكيا يني كلائكس-

ردِ عمل سی مہیج ،شے یا مظہر کی معموں (سامع ، ناظر یا قار ی) پر تاثر آفریٹی کے بعد اس کا فیار ک جذباتی ، طبعی یا فکری عمل۔

رقر العجر الفظی معنی " پچھا؛ حصد کا ثما" ،اصطلاحات حر کے مدر وعروض وغیر واجزاء کوایک مصرے سے تطبع کر کے دوسرے میں استعمال کرنا۔ یہ دراصل تحرار لفظی کی صنعت ہے جس میں تحرار کے اٹا فا آ گے تعظیم کر کے دوسرے میں استعمال کرنا۔ یہ دراصل تحرار لفظی کی صنعت ہے جس میں تحرار کے اٹا فا آ گے جیجے یا در میان میں لائے جاتے اورائی مناسبت سے دوالعجز کے مختف نام پڑھئے ہیں۔

ر قراليجز على الصدر مصرعاه ل كي بيد، كن صدر من آفي دالا لقظ مصرع ثاني كه ركن منرب بين لانا

وے گھٹاکو شامرے وید اور سے نسبت آبرومیری ان ہم چشموں میں اسے پارگٹ (ناتیخ)

ر قرالعجز على الابتند اع معرح تاني كے پہلے ركن ابتداء ميں آئے والالفظار كن ضرب ميں لانا سے معرف على اللہ اللہ ا

وہ بھی دن ہو کہ اس ستم کرے ناز کھینچوں بجائے حسرت بناز (غالب) میں ال

ر دّ العجز على الحشوممرع الى كة ترى ركن منرب بن آفيدوالا غظار كن حشويس لانا ب

یہ آنابی و کری خدا کرے فرخ علی مور و الشمس و آیت کری (وق ) رقر العجز علی العروض مصرع ٹانی کے آخری رکن منر ب میں آنے والالفظ مصرع اول کے آخری رکن

> عروض میں لانا سے انگزائی بھی وہ لینے نسپائے انتما کے ہاتھ است ویکھاجو جھے کو، جیموڑ دیے مسکراکے ہاتھ (نظام)

اس لخاظ سے ہر مطعۃ اور بیت میں یہ صنعت پائی جاتی ہے، مطلعہ کی تعریف کی موجود گی میں جسے غیر **ضروری** سمجھنانا مناسب نبیں۔

رة المطالع مطع ہے سے مصرعے کی مقطعے میں عمرار سے

عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا جس دل بیناز تھا بھے ،ودول نہیں رہا اس مطلعے کادوسر امسرع نالب نے فزل کے مقطعے میں بھی استعال کیا ہے ۔۔

بید او عشق سے نہیں ڈر تا محراسد جس دل بیناز تھا جھے ،وہ دل نہیں رہا (و یکھے مصرع مشزاد)

رولیف لفظی معن "سوار کے چیچے بیضے والا"،اصطلاعات میں قانیے کے بعد مکرر آنے والالفظ یاالغاظ۔ رویف فارس شاعری کی چیز ہے جسے عربی،اردواور ترکی وغیر و جس اپنالیا گیا ہے۔ قانیہ اپنی صوتی تحرار میں کسی قدر تبدیلی کوروار کھتاہے مگررویف کی صوتی تحرار جس بجھ تبدیلی نبیس آتی۔ویسے مجھی مجھی ردیف قافیے میں اس طرب مد خم ہوتی ہے کہ اسے معنوی لحاظ سے قافیے سے جدا نہیں کیا جاسکتا، اسی بن اپر ہے اسلام ہوتی ہے۔ اخر تک صوتی تحرار کورویف میں شار کرتے ہیں۔ رویف اگر اقسام حروف (جارو عطف و فیر و) یا افعال نا قص (ہے ، تھ ، ہوگا و فیر و) سے بنی ہو تو شعر کی معنویت میں کوئی اضافہ نہیں کرتی لیکن فقروں اور تراکیب سے سبنے واں روایف قافیے کے ساتھ س کر شعر کی معنوی پر تول میں اضافہ ضرور کرتی ہے اس لیے زمین شعر میں قافیے سے زیادہ دویف کی اہمیت کو شہیم کیا جاتا ہے اور سنگار خ زمین تو صرف دویف سے وجود میں آتی ہے۔ کلام غالب میں مستعمل رویفوں کی مثالیں جاتا ہے اور سنگار خ زمین تو صرف دویف سے وجود میں آتی ہے۔ کلام غالب میں مستعمل رویفوں کی مثالیں

(۱) حروف اور فعل نا تنس کی رو پنیس م

نقش افریادی ہے ممل کی شوخی تحریر کا کا غذی ہے پیر من ہر پیکر نصویر کا

" تحرير، تضوير " توافي ، " كا"ر ديف.

کیا تنگ ہم متم ز دگاں کا جہان ہے جس میں کہ ایک بینیہ مور آ سان ہے

"جبال، آسال" توافي، " بي "رويف .

(٢) قافيے باہم متصل رويف م

چر بجے دید اُتریاد آیا دل اجکر تشنهٔ فریاد آیا

"تر، سفر "وغيره توانى، "ياد آيا"رديف محر محوله شعر كے مصرع الى من رويف قافيے سے مربوط بو كئى اے۔ ("فر" قافيہ)

(۳) معتویت فراہم کرنے والی زمین شعر کی رویف

لازم تماکه و میصومر ارستاکوئی دن اور تنباکئے کیوں،ابر ہو تنباکوئی دن اور انتریق دی کی سرون

" رستاه تنها" قواقی م" کو کی د ن اور "ر د یف\_

(٣) سنگلاخ زمين شعر کي رويف 🗝

رحم كر ظالم، كه كيابود چرائ كشة ب بين بيار و قاد دوج الح كشة ب

"بود وروو" قوالی، "جرال کشته به "رویف جواف فت سے تدفیے سے بھی جزی ہے۔

رولیف حاجب تی فی کی تحرارے نہی قافیہ سے بہتے کے اوں رولیہ سے بھیں اور کی تھیں سے بھیں کہ بال سے بال ہے اس مربال، شمیں سے تبیل (وائے) مربال، شمیں سے تبیل (وائے) مربال، شمیں "قوائی،" سے "رویف حاجب۔

روليف وار ابحدي تيبين (ويكي ابجدي تيب، ووان)

ر زمید (epic) کئم و نٹر کے فرق سے قطع نظر وادبی تخلیق جس میں رزم آرائی، شی عت اور مبارزت (مع مجت واخوت) کے واقعات منطبط یا غیر منطبط طریقے سے ویان کیے جو کیں۔ پرانے اوب میں ررمیہ بالعوم منظوم ہوا کرتا تھا گر نے اوب میں واستان اور ناول کی ویئتوں میں مجھی رزم کا بیان ملائے۔ رزمیہ العوم منظوم ہوا کرتا تھا گر نے اوب میں واستان اور ناول کی ویئتوں میں مجھی رزم کا بیان ملائے۔ رزمیہ (خصوصاً رزمیہ شاعری) ایک تو می چیز ہے جس میں کسی قوم کی نمود واس کی تبذیب و شقافت وافعا آتیات، حقیقی اور غیر حقیقی روایات واس کی ترتی کی منازل اور اس کے مشاہیر کے رزمیہ کارناموں کا ارفع واعل اسلوب میں توضیح اور تشریحی و این میں اور تا ہے۔

فکشن میں عبداللہ حسین کے ناول"اواس نسلیس "اور عصمت چنٹائی کے ناول"ایک قطرہ خون" میں رزم کاذ کر ملتا ہے۔ ای طرح احمد ندیم قالمی کاناول" جنگ نامہ "اور راقم الحروف کاناول" ویر گا تھا"رزم نگاری کی جدید ترمٹالیس ہیں۔ (ویکھیے ربز)

ر ر مید شاعر کی ارفع و اعلا اسلوب میں ایک طویل بیانیہ نظم جس کا موضوع کسی قوقی ہیرو کے اعلا کارنا ہے اور راس کی بلندی افلاق ہوتا ہے۔ رزمیہ شاعر کی کر وایت نہایت قدیم ہے اور دنیا بحر میں اس کے عمدہ نمونے موجود ہیں۔ ناقدین نے رزمیہ شاعر کی یارزمیے کو ابتدائی اور ٹانوی میں تقتیم کیا ہے۔ ابتدائی رزمیے سر او تکلمی روایت کی سفنے سنانے والی رزمیہ شاعری ہے جس کی مثالوں میں مشہور زبانہ سمیری رزمیے "کلکمیش" (مغنی نامعلوم) ، بوتائی رزمیے "بیایڈ" اور "آؤلی " (جوم) ، ہندوستائی رزمیے "راماین" والمسیکی ) اور "مبالا ارت " رویاس) ، انگریزی رزمیے "بیوؤلف" (مغنی نامعلوم) اور روسی رزمیے "باروونے روالمسیکی ) اور "مبالا ارت " رویاس) ، انگریزی رزمیے " بیوؤلف" (مغنی نامعلوم) اور روسی رزمیے "باروونے بیرے " راماین ایسی کی اور "مبالا ارت " رویاس) ، انگریزی رزمیے " بیوؤلف" (مغنی نامعلوم) اور روسی رزمیے "باروونے بیرے " راماین ایسی کی اور " منازل کے اور اگریزی کی رزمیے ایک ذرائے کے اور اگر چو کھے لیے گئے ہیں۔

ا فانول رزميد رزميد شاخري كي تحريري روايت سه نسلك جيل يني و قاعده مو ضوي منخب أر کے جسے کسی شاعر نے تکھا ہو۔ رومی رزمیہ ' ایٹینہ ''(درجل) افارسی رزمیہ ''شاہنامہ''( فردوشی )اس ائمریزی رزمیه ''فردوس گشده ''( منن) و فیرو کے نام مثال میں لیے جاسکتے ہیں۔

ا بتذائی رز میه تفهو بایش جند خواص مشتر ک مثلته بین جیسے آن کامر آمزی کردار لیمتی بهیر واکیب ما فوق القطر ت انسان ہو تا ہے جے تقد میر نامعلوم سمتوں میں سفر اور معلوم یانا معلوم اقوام ہے جنگ کرنے پر مجبور کردیتی ہے۔اپنی رزمیہ منازل حیات میں وہ متعدد حقیقی اور فیمر حقیقی حادثات اور مقامات سے ا گزر تا ہے ، دیوی دیو تاؤن اور بھو تول را معسوب ہے اس کا واسطہ یز تا ہے ، معمولی انسان سیابی ، چہ وا ہے ، ہے، عور تیں اور بوڑھے بھی اس سے ملتے ہیں۔ وونہ صرف معر کوں اور مہمات سے بلکہ دوستی و مشنی اور عشق وہویں کے تجریات ہے مجمی دکھ سکھے اٹھا تاہے۔

شعر البام كى ديوى يافرشتے ہے اسينے تھم كى روانى اور زور بيان كے ليے و عاكر تااور اس كى مدو کا طالب ہو تا ہے۔ وور زمیے کے موضوع کو مجسی ابتداءی بیس ظاہر کر ویتااور اس کے واقعات میں ہے اہم ترین کا استخاب کر کے اس سے این بیان کا آغاز کرتا ہے (جاہے یہ واقعہ اینے تشکسل میں آغاز میں نہ آت جو )ویوی وابوتاؤل باراجول بادشاہول کے دربار سجاتا اور اینے بیر و کو متعارف کراتا ہے چر جس طرت واستان قصہ ور قصہ تمسی قدر غیر منطبط ہو جاتی ہے ، رزمیے میں بھی اس زبانی و مکانی انصراف کو جائز سمجی جا تا ہے۔ متعدو واقعات و حادثات میں مر داندورز شول اور کھیلول کاذ کر ضروری ہو تاہے ماسی طرت رزیب کے ہیر و کو لاز ماتحت الثری میں سفر بھی کرایا جاتا ہے اور تحیر العقول سانحات سے نیٹے ہوئے بالآخر میہ ہیر و منزل مقعود کو پہنچاہے بینی معثوقہ ہے و صال، کھراور د طن کووانیں، آب حیات یا گوہر مر اد کا حصول اور وشمن ہر فتح وغیر د۔ رزمیے کا تجزیہ اے مجھوٹے مجھوٹے منظوم قسوں میں ساستے او تاہے جوزمال در زمال اور سینہ بہ سینہ تامعلوم مغنول کے توسط سے بہتی استی مجیل جاتے یا تھیے ہوئے ہیں جنھیں موضوح ک اکائی اور اہم کرداروں کی یکنائی ایک رزمے کے تنگسل میں تبدیل کردیتی ہے۔اردو میں رزمیہ عناصر واستانوں اور تاریخی ناولوں میں یائے جاتے ہیں اور رزمیہ شاعری صرف کر بلائی مرہے ہے مخصوص ہو گئی ہے۔ائیس کے مرعوں سے رزمیہ عاصر کی چیدہ چیدہ مالیں درج ہیں.

> قاسم نے ران میں لائے بدلاشہ کرادیا عباس نے بھی خون کا دریا بہا دیا ا ندا ز منرب ثیر الی د کما د یا

اكبرة وم بن نام ورون كو بحكاديا

تنبا بسب اس سے بعد شد بحرو بر بوئے سیروں کے سامنے می اَ ہر سپر ہوئے اس سے بو حسیقے نکل سے اس صف میں چال سے اس صف میں چال سے اس صف میں چال سے سے تیر سبم کے اس صف میں چال سے سینچیل کھٹی لیے ہو گی بھا سے جو اہل شر سیم کے اور ای بھا سے جو اہل شر سیم کے اور ای سیم کی اور ای سیم کے اور ایک کے اور ای سیم کے اور ایک کے ا

حشر بریا تھا کہ تینے کر ذی جا و پلی آگ برسانے کو بجلی سوے جنگا و پلی سس کرشے سے و ولسیلی ظفر را و چلی سمس کرشے سے و ولسیلی ظفر را و چلی سمس کرشے سے و ولسیلی ظفر را و چلی

زخم سینوں کے گریباں کی طرح محضرے تھے حال کیا محمی کہ ہزاروں کے محلے کئے تھے

فوجیں نہیں عقبریں ایہ جہاں جم کے لڑے ہیں ہاتھ ان کے تو فولاد کے پنجے سے کڑے ہیں مچھوٹے ہیں جو اس کھرکے وہ جرار بڑے ہیں دیکھو کہ میہ بچرے ہوئے دوشیر کھڑے ہیں

سہ پاؤں مناتے نہیں ہیں جنگ پہ چڑھ کر سرکٹنے یہ بھی گرتے ہیں تو کھیت سے بڑھ کر

رس اعراب قافیہ میں سے ایک بعنی الف تاسیس سے قبل مفتوح حرکت جیسے" عال ، کال ، شامل" قوا فی کے الف سے پہلے" ع،ک،ش" کی حرکت رس بمیشہ مفتوح ہوتی ہے۔ ر ممال رد یکھیے اولی ڈائجسٹ ،اولی ر ممالہ ،اولی صفحہ ،اولی میکزین۔

رك سيد هانت ررك كا نظريد عميق حنى في اليخ منمون "قديم بندو متال تعور شعر "مين اس

نفري كے تعلق سے لكھا ہے .

رس سنسکرت علم شعری ایک معروف اصطرح به ادراس کی افرائش کے متعید اصول اور عوامل ہیں۔ دس معد هاتت کی نظافتوں سے انداز وہو تا ہے کہ اس کا مکمنل متعید اصول اور عوامل ہیں۔ دس معد هاتت کی نظافتوں اور دیگر منتوشی اطلاقی تو نائک کے فن پر بی کیا جا سکتا ہے لیکن اجمالات و شاعری اور دیگر منتوشی اظہارات پر بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ دس کی اصطفال جرست منی کے "نامیہ شاستر" میں ایک اصوں میلی باد (بانچویں سے میر ہویں صدی میسوی کے در میانی زمانے میں کہی )ایک اصوں اور نظریاتی صورت میں کئر آتی ہے۔

رس رسک کے دل بین بیدا ہوتا ہے اور اسی میں اس کی بر هت ہوتی ہے اور اسی میں اس کی بر هت ہوتی ہے (لیکن ) اس کی بیدائش اور افزائش کا دار ومدار بھاو ، و بھر و ، سنچار می بھرو ، انبھاو ، استی لی بھرو اقتین اور آلمسن و فیر و عواش کی آمیزش پر ہے۔ رس کسی جذب یا تج ب کا نام میں بلکہ اس کی تطبیر ہے حاصل کیا ہوا عظر ہوتا ہے ، جذب ہے کھنچ ہوئے اس اطبیف عرق کو رس کہتے ہیں۔ نو مستقل بھاو (جذبات) رتی (عشق، شوق)، ہاس (بنی مداق، مسرت) ، کرووھ ( غصہ)، شوک ( ریخ و الم )، اتساو (حوصلہ ، جرائت )، بھے فداق، مسرت) ، کرووھ ( غصہ)، شوک ( ریخ و الم )، اتساو (حوصلہ ، جرائت )، بھے (خوف)، جگیسا (حقارت، کراہت) ، و ہے (جیرت واستجاب) اور نروید ( ہے بیازی ) نو رسول کی تخلیق کرتے ہیں لیمن شر نگار اہا ہے ، اروور ، کرونا، و ہی بھیانک ، و بھیس ، اد بھت اور شانت۔

مهم الخط زبان كي اصوات كو بحر دعاء مت من تحرير كرف كاطريقد - رسم الخط ايك روايتي مظهر باوراكر جد

اس میں زونی اور کی موال نے سب تہدیں آئی یا بی جاتی ہیں کر می زبان سے مخصوص طرز تح ہواس و اس میں زونی اور نشو و ان کا ضامین موج ہے ہے ہم ہی مظم تو نے کی وجہ سے سانی فراء کے زبین و تفریح حصد بھی بان جاتا ہے اس میں معموں تبریل بھی اجنبیت کا احساس دروی ہے ( نظر والزفر اور فرائی شمر اوالا سر المحفظ و مانا ہے اس میں معموں تبریل بھی اجنبیت کا احساس دروی ہے ( نظر والزفر اور فرائی شمر اوالا سر المحفظ و مانا ہے اس میں معموں تبریل بھی اجنبیت کا احساس دروی ہے ( نظر والزفر اور شر المحفظ و مانا ہے اس میں مانا ہے اس میں معموں تبریل بھی احماد کی اصوالت کو مختلف ہے اس کے معملات ہی ہے کہ منابع ہے۔

ایک زبان کے رسم اخط کونا کر میرسیا کی چبر کے تحت بیک میں میں دوسر می زبان کے رسم اخط میں تبدیل کیا جا سکتا ہے (ترکی کے فار می سم خط کورو من میں بدل دینا) لیکن ہے تاریخی همل شاؤی واقع ہوں ہے۔(دیکھیے ایونا کُری رومن سمانی مرکز ویشنی جیلا)

ر سو مین (conventions) تخلیق فن کے بنیادی آداب۔ اصول و روایات جو فنکار کو اپنے

ز ہان واوب کے مطالعے سے ورثے میں ملتے ہیں اور تخلیق فن کے وقت جمن سے صرف نظر ممکن نہیں ہو تا۔ مشس الرحمٰن فاروقی نے اپنے مقالے ''شعریات اور نئی شعریات ''میں نکھاہے '

غزل کی شعریات کابنیادی اصول یہ ہے کہ اس بیں ایک یکم بطور مرکزی کر داریاعاش ہو گااور ایک فیلے لیکن بہت اہم کر دار "فیر "کا بو گاجے رقیب، و شمن، فیر لوگ، و نیا دالے اسیاس مخالف و فیر و کسی بھی معنی میں بیش کر کتے ہیں۔ اگر یہ یا تھی معلوم نہ بول تو فرال کا بہت بڑا حصہ ہارے لیے ہے معنی ہوجائے گا۔ اس طرح کے اصولوں کو رسومیات کتے ہیں جن میں کوئی جمالیاتی قدر خیمی بوتی لیکن جی بیاتی اصولوں کا جن پر اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ (ویکھیے روایت)

رُشی ات کام انظی معن " قلم سے چیڑ کاو "استعار ناظم و نثر میں تخیتی تحریری قلم کے وریعے کیا گیا اولی اظہار)

ر طب اللسان لفظی سی "رزبن"، مجازاً (۱) جس کی زبان میں اثر ہو (۲) مدح و تو صیف کاخو گر شامر ۔ رعایت لفظی شعر میں ایک لفظ کی معنوی یا صوتی سناسبت ہے دوسر الفظ (باالفاظ) نظم کرنا۔ رعایت لفظی منبوم میں تراوف و تفناد ہید اکرتی ہے جو صنعت ایبام کا خاصہ ہے۔ کلام میں یہ خواص نہ بھی ہوں تو محض 
> قدم گوباتھ لگاتا: ول انتجاء کتن گھر گال خدا کے واشف سٹنے قوباد سامت کھیا (اکثاء)

شہواری کاجواس ہیا ند کے تلائے کو ہے شوق ان میں میں میں میں میں میں میں میں

ی ندنی نام ہے شید ہے آن اند جمیاری کا (انگیا) رومیں ہے راحش مراکبان او یلھیے انتھے

ئے باگ ہاتھ میں ہے مندو ہے رکاب میں ( ف ب )

ول آب ہوا جاتا تھا فرزند کے غم میں

بیٹا تو کنویں میں تھا اید ۔ جاوام میں (انیس)

س باتھ سے ہاتھ میں ملاؤں اب اسپنے ہی ہاتھ مل رہا ہوں (خلیل الرحمن العظمی) الدادامام الرکہتے ہیں:

رعایت لفظی بچاہے خود کوئی شے نہیں ہے اور شاعری ہے اس کا کوئی تعلق نم مری نہیں۔ آگر ہے تکلف کمی شعر میں رعایت تفظی کی صورت پیدا ہو جائے توالی رہا یہ اللہ خالی کی الزاطف متصور نہیں گر بت کاف رعایت تفظی کا انتزام صرف تا پہند یہ وہ کی نہیں بلکہ سی شاعری کے من فی ہے۔

رَ فَعِ اركان مستطعلن اور مفعولات ہے پہلا سبب خنیف حذف تر کے "تطعلن" کو فاعلن اور "عولات" کو مفعول میں تبدیل کرنا جو مرفوع کہلاتے ہیں۔

ر قطانش یا عم کے انفاظ میں ایک حرف منقوط اور دوسر اغیر منقوط واقع ہوتا

ع شه بلندلسباب مجمع سبحی دیوے (انثاء)

(د یکھیے ڈیفا)

ر كاكست شعر مين غير معيادي، غير اخلاقي اور بست معنوي الفاظ كالقم موناه است ابتذال مجي كستيرين سن

## تم مسی ل کرنه فرنے ہے نکالامند کرو اور منیں گر مانے قر جاؤ کا لامند کرو (دوق)

(و يكميمانتدال)

ر کن شعر کی موزو نیت معلوم کرنے کے ہے متر رکیا گیا مقد اربی صوتی آبند (ویکتیے ارکان، ارکان افاعیل)

رکیک الفاظ غیر معیاری، گنوار دیا بازاری بون کے اغظ ، سوتین ان کے لیے دوسری اصطارت ہے بینی "سوق" (بازار) دانوں (جبلاء) کی زبان۔ عموماً گالیوں کے الفاظ رکیک مانے جاتے ہیں۔ان کے علاوہ جو، ہزل ، کچھتی وغیر دہیں رکیک الفاظ کی مجرمار ہوتی ہے۔ (ویکھیے اہتدال)

ر ممازر مز و کنایہ اور چیستان وایمهام میں کلام کرے والا (فنکار) مشکل گوئی کے سبب غانب کورماز کہاجا سکتاہے۔

ر مر نفظی معنی "راز" یا" پوشیده بات "،اصطلاحات می اظبار می خیال کی پوشیدگی یعنی ایسا عمل چو مقبوم شعر

کسی تینی میں رکادے بے۔ایبام، چیتال اور علامت و غیر در سر کے زمرے میں آتے ہیں۔(و یکھیے)

رمز میں میں گئیل کسی تصور کی بجیم عمثیل ہے،اگرای تمثیل بجیم ہے کسی دوسرے نضور یا شخص کی ذات بھی
مراد ہو تواسے رمز یہ حمثیل کہتے ہیں مثلہ حمثیل میں "حسن" کو مجسم کر دیا جا تا اور اسے میں ہم دیا جا تا ہے
کین اس ممشلد سن سے مراد ہیریا لیل بھی ہو تواب یہ رمز یہ حمثیل ہے۔ملاوجتی کی تصنیف" ہماگ متی"
ار دو میں رمز یہ حمثیل کی ابتدائی مثال ہے۔ بالعموم عشقیہ قصوں میں قیس و لیلی اور یوسف و زلیخا و غیر ہ
کر داروں سے عشق وحسن کی حمشیل معنویت مراو ہوتی ہے۔ان تمثیلوں کے کر وار محف حمثیل خبیں ہوتے
کر داروں سے عشق وحسن کی حمشیل معنویت مراو ہوتی ہے۔ان تمثیلوں کے کر وار محفن حمثیل خبیں موجود ہیں۔

ر مزربیشاعری رمزید تمثیل کی منمن میں آتی ہے۔ اردو مثنویوں میں اس منم کی شاعری کی مثالیں موجود
یں جن میں حسن و عشق کی تمثیل سے مشاہد ہ حق کی تفظو کی تن اور بعض تاریخی اور حقیق کرداروں کو بھی
تیں جن میں حسن و عشق کی تمثیل سے مشاہد ہ حق کی تفظو کی تن اور بعض تاریخی اور حقیق کرداروں کو بھی
تمثیل کے پروے میں چیش کیا گیا ہے۔ نئ شاعری میں اقبال کے یہاں سیاسی رمزیت کی اینداو ہوتی ہے جس
کی اٹھال جو ش، مجاز اور ترتی پہندشعر او کے کلام میں موجود ہے۔ ماتر ، کیفی اور مروار فرار نے رمزید تمثیل

کو ہروے کار لاکر ہے جی اور سیای معنویت کی راہ ہموار کی ہے۔ ساخر کی تھم " پر چھا بیاں " ، کینی کی نظم "کنوال" اور سر وار کی مثنوی" نئی دنیا کو سلام " میں جبر واستحصال کی سیاست کو طنز کا نشانہ بنایا " بی جب دید شعر اعیس اختر الایمان، راشد، عمین حنی، قاضی سیم اور فیمید دریاض و فیمر و نے نہ صرف اپنے توم و ملک کی بلکہ بین الا توامی خلفشار زود سیاس ممور سے دل کی بھی رمز یہ عکاس کی ہے۔

ر موز اوقاف (punctuations) کیجادر جذباتی کیف و کم کے چیش نظر جدے کی اصوات پر قابو رکھتے والی تح مین علیات اکام میں جن کا بہا و تنظے کے عول واختصارے لگایا جاسکتا ہے لیکن تح میر بیس جنس مقرر درتر سیمی شکلیں ان و تفون اور مجمی لیجول کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کی جاتی جیں مان کی تحداد گیار دہے۔ (۱) سکتہ (comma) جمعے میں مختصر و تنفے کے لیے (۱) نشان سے نظام کیا جاتا ہے مشایا

درواز دکھل اور ایک چیمر برے بدن کا آدی، جس کی مو چیس جھے سب سے بہلے دکھائی دیں، اندر داخل ہوا۔

(r) وقفہ (semi-colon) جمعے میں سکتے ہے کسی قدر طویل و تنفے کے لیے (۱) نشان سے خاہر کیا جا تا ہے مثلاً ڈاکٹر نے میری نبض دیکھی :اسٹیتھسکوپ لگا تر میرے سینے اور چیچہ کا معائنہ کیا بلڈیم بیٹر دیکھا! جھ سے بیاری کی تفصیل و تیجی 'اس کے بعداس نے جھے سیس

متریحاتی ہے کہا۔۔۔۔۔

(٣) رابط (colon) مفصل ہم خیال مختمر جملوں کو طویل ہم خیال جملے سے مربوط کرنے کے لیے ( ) نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً

اس ساز پر ، جب وہ نیا تھا، جگہ جگہ نوہے کی نگل چڑھی ہوئی کمیس چیکتی تھیں اور جبال ہیں جبال کا کام تھاوہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا: اس کیا ظاہر کا کام تھاوہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا: اس کیا ظاہر کے بھی نے ۔ قانون کا در خشال و تا بال ہو تا منر وری تھا۔

(۳) تفصیلیہ (colon and dash) تغصیل بیان کرنے کے لیے (۰۰) نثان ہے ظاہر کیا جا ہے مثلاً برس تفصیل بیان کرنے کے لیے (۰۰) نثان ہے ظاہر کیا جا ہے مثلاً برسات کے میں دن تھے:۔ یوں بی کھڑکی کے باہر جب اس نے دیکھی تو چیل کے سیتھا ہی طرح نہارے تھے ، یواچی سر سر اہمیں اور پھڑ پھڑ اہمیں تھی ہوئی تھیں ، اندھے اتحالی خاس میں دبی دبی دھندلی میں وشن سائی ہوئی تھی۔

(۵) خمد(full stop) شنے کا ختام (۔) نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے مثل (۵) سو گند تھی چاہتی تھی کہ اپنی ساری زندگی تسی ایسے ہی ساند وق میں حصیب کر گزارہ ہے جس سے باہر ڈھوٹھ نے والے پھر تے رہیں۔

(۲) سوالیہ (question mark) جملے میں سوایہ کیجے کے اظہار کے بے (؟) نثال سے طاہر کیا جا ہے مثلاً مثلاً مثلاً اس طرح تمحاری میری کیے نہیے گئ ؟

(2) فیائید (interjection) جملے میں کسی جذب یا تخاطب کے لیے (!) نشان سے ظاہر کیا ہا ہا ہے مثلا

(۸) قوسین (brackets) جملے میں واقع دوسر اجملہ معترضہ نکھنے کے لیے ( ) نشان سے ظاہر کے جاتے ہیں مثلاً سے باد کرتا تھا) جاتے ہیں مثلاً جب ویار کرتا تھا) جاتے ہیں مثلاً ہے کہ تھو تصنیال نے قانون کے آتے ہی بٹول میں جمیشہ کے لیے مائب جو جا کمی گی

(4) خط (dash) جملہ معتم ضہ لکھنے پابیان کی شدت کے اظہار کے لیے (\_\_\_\_) نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے مثلہ (الف) ہے جورتیں کیسی ہوتی ہیں \_\_معاف سیجے گا،اس کے متعلق جورتیں کیسی ہوتی ہیں \_\_معاف سیجے گا،اس کے متعلق جورتیں کیورتیں ہوتی ہیں۔

او چھے \_\_\_ بس عورتیں ہوتی ہیں۔

(ب) يقينا سنترين كي بل سيني السالي

(۱۰) واوین (inverted commas) مشکلم کے اپنے الفاظ بیان کرنے کے لیے (۱۰ س) نشان سے طاہر کیے جاتے ہیں مشلا " نظے مر "تر لوجن نے کسی قدر ہو کھا کر کبا، "میں نظے سر مشلا " نظے مر "تر لوجن نے کسی قدر ہو کھا کر کبا، "میں نظے سر منبیل جاؤل گا۔"

(۱۱) زنجره (hyphen) دو مکمل یا مکمل اکائیوں کو جوڑ کر مرکب یااصطلاح بنانے کے لیے (۷) نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے مثلاً "ہند آریائی = بند ۷ آریائی "(اردو میں زنجیرہ کی علامت غیر مستعمل ہے)ر موزاو قاف کو تو تیف نگاری بھی کہتے ہیں۔

رنگ شاعری طرز کلام-شعر کہتے ہوئے اس کے مواد و موضوع اور لفظیات کے ماتھ شاعر کا اپنی شخصیت کے عناصر کو ہم آبنگ کرنار تک شاعری کی نمود کر تا ہے مثل بالعوم میرکی شاعری پر حزن و طال کا،

سودائی شور کی پر شوخ طبی کا ، فا سب کی شور کی پرد قبل بیانی او را قبال کی شاه ری پرانسا نیت وازی کارید امیان نظر آتا ہے۔ است شاهر کا لب واجھ یا سلوب بھی کہتے ہیں۔ (ویلیتے اس یب اسلوب)

رنگلین اسلوب افغلی سعنوی منائع سے آراستہ اسائی طرز اظہار جس کا ستفید نہ صرف هم ، بھیر سے کا اظہار بلکہ اسائی اصوات کے آبٹک اور نم کو بروے کار الائر افغلی موسیقی سے حاصل بوٹ والا انبساط بھی انظیار بلکہ اسائی اصوات کے آبٹک اور نم کو بروے کار الائر افغلی موسیقی سے حاصل بوٹ والا انبساط بھی سب انتقائیہ بھی اس سے خالی نہیں ہوتا۔ فیر صیحن آرا و اس شار و نیز و شیلی میدرم ، چھائی و مہدی افادی اور جوش کی تح بروں ش اس کی بوتال مثابی موجود ہیں۔ نظر مہدی افادی اور جوش کی تح بروں ش اس کی نمایاں مثابی موجود ہیں۔ نظر میں افغل فکامید نظاروں کے بیال یہ اسلوب بلیا جاتا ہے۔ تقید میں نظر آن ومرور داوردومرے تاثر اتی ناقد ون نے رنگین اسلوب سے تقید کی سنجیدگی ہیں خوش طبی کے بیول نے اسود

رِ والنيت (soticism)" رواق "جمعی" آسان یا محراب" ہے مشتق اصطلاح ،استعار خافلا طونی عینیت ، تعییر گاور چوستی صدی قبل مسے میں یو نان میں رائج ایک مدر سر فکر زینواور کر لیک پس نے جس کو خوب و سعت دی۔ رواقیت طوم و حکست ، منطق وافلاقیات اور مقل و فطرت کے انسانی زندگی پراثرات کو خاص ایمیت دیے ما تھے جبر وقد ریر بھی اعتقاد رکھتی ہے۔

روال پکر عروضی آبنک جس میں مختمر اور طویل اصوات کے نشلسل سے روانی کا احساس ہو بٹناؤ بحر ہزج مقبوض یا بحر رجز مخبون کے رکمن مفاعلن کی تکمرار سے بننے والا آبنگ

یہ آب و فاک و باد کا جہاں بہت سین ہے اگر بہشت ہے کہیں تو بس میں زمین ہے (سر وار جعفری) (مفاعمن و و مصرعوں میں آنمے بار) اس طرح بحر متقارب اور متدارک کے زحاف نعلن کی تکرارے بنے والا آیک سے

یا پہا ، بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے کل ہی نہ جانے ، باغ تو سارا جانے ہے جانے نہ جانے کل ہی نہ جانے ، باغ تو سارا جانے ہے (فعلن دو معمر عوں ہیں سولہ بار) اور بحر متقارب ہی کامقبوض اہم بیااثر م دزن فعوں فعلن یا نعل فعو من کی تحمرارے بنے والا آبتک بھی روال بحریس شار کیا جا ہے ۔

ز حال مسئیس کمن تغافی ، و رائے نیناں ، منائے بتیاں کہ تغافی ، و رائے نیناں ، منائے بتیاں کہ تاب جمران ندار ماہے جال ہند لیبو کا ہے اٹائے چھتیاں (فسرو) (فسرو) (فعول فعلن دومصرعول میں آنھ ہار) روال بحرکو فکاغتہ بحر بھی کہتے ہیں۔ روائی شعر شورا تگیز "میں مشس ارحمٰن فاروتی نے اکھا ہے.

روانی شعر کا بنیادی و مف ہے۔ اس سے مراویہ ہے کہ کا مراجز لینی ہر اغظ ویک دوسرے سے اس طرح ہم آجگ ہو کوئی لفظ صوتی اعتبار سے اجبنی نہ محسوس ہو بلکہ ہر لفظ کا آجنگ دوسرے اغظ کے آجگ کی پہت پناہی کر تا ہو۔ روانی کی دوسر ی شرط یہ ہے کہ کلام پر بحر حاوی تربو بلکہ بحر پر کلام حادی ہواوراس کی تمیری شرط یہ ہے کہ کلام پر بحر حاوی تربو بلکہ بحر پر کلام حادی ہواوراس کی تمیری شرط یہ ہے کہ کلام پر بحر حاوی تربو بلکہ بحر پر کلام حادی ہواوراس کی تمیری شرط یہ ہوں تہ کہ کلام ہوں تہ کہ کا م

قار و آل کے مطابق روانی کا تصور خسر و اور حافظ کے وقت سے عام ہے۔ خسر و کے حوالے سے کہتے ہیں کہہ خسر و کے بہترین کمال کانمونہ وہ غزلیں ہیں جو" مانند آب لطیف رواں تر" ہیں۔

ر وابیت (tradition) (۱) ہاتی روایت معاشر ہی شافت کاابیا نظم ہے جو معاشر ہار و شافت کا ایس کی تو تئے و تی آرکنے کوایک مخصوص راہ پر لیے جاتا ہے ، معاشر ہاس پر بختی ہے کاربند بھی ہو تا ہے تاکہ اس کی ترویج و تی روان نہا ہے ۔ (۲) اوب جو نکہ معاشر ہے کی ثقافت کا اہم جز ہے اس لیے ہاجی روایت کی طرح اپنے پروان چز ھے کے لیے وہ بھی متعد در وابات پر کاربند ہو تا ہے جوا ہے اپنا منی ہے ملتی ہیں۔ ہر فنگارا پنی زبان اور فن کی کسی متعد در وابات پر کاربند ہو تا ہے جوا ہے اپنا منی ہے ملتی ابتداء کر تا ہے تواس کا نمونہ فن کی کسی نہیں روایت ہے ضرور ہمر شتہ ہو تا ہے کو کہ جب وہ تخلیقی علی کی ابتداء کر تا ہے تواس کا نمونہ اسے ماضی کے کسی بیش روائی ہو تی ہیں اپنی ہے اگلی غول اسے ماضی کے کسی بیش روائی ہو تی ہیں ہو تی موجود ہوتی ہیں ، پس سے اگلی غول اس کے لیے روایت ہو تی ہیں مثلاً قصید ہا کہ کا می اس کے لیے روایت ہے ۔ غزل کئے کی ایک اور صنف کی اپنی بھی روایات ہوتی ہیں مثلاً قصید ہا کی روایت میں اس کے لیے روایت ہے ۔ غزل کئے کی ایک کی اور لفظیات کو بروے کار لا تا ہے جواس کی روایت میں شامل ہے۔ اسٹی کے مداری (مطابع ، تشمیب اور گریزہ غیرہ) اور لفظیات کو بروے کار لا تا ہے جواس کی روایت بی مگی ہے ، مثامل ہے۔ اسٹی شروایت بی تج ہے بہندی بھی روایت بن مگی ہے ،

فکشن میں داستان کی روایت نئے افسائے میں کیر رو نماہور بی ہے ، تاریخی ناول کی روایت ختم موچک ہے اور فکشن کے بیان میں آزاد علاز مہ نمیال یا شعور کی رو کی تھنیک نے روایت کا روپ اختیار کر لیا ہے و نمیر د۔ (دیکھیے رسومیات)

فنکار گذشتہ روایات ہے متاثر تو ہوتا ہی ہے لیکن اپنی خاباتی ، انفراوی صلاحیت اور فرکاران طریق کارے وہ موجود دادنی روایا ہے کو متاثر بھی کر تاہے مشلا پر یم چند اور منٹو کے بعض افسانوں کی ہمکتی اور اظہاری تاثر آفرین ہے نیاا نساندا پی روایت بناتا ہے اور قرق العین حیدر کی جدید بیانیہ بحکیک ہے متعد و ناول نگار متاثر ہوئے ہیں۔

روايت ليشند فن وادب كى كذشة روليت كو قبول كرنے اوراپينا ظبيار ميں ان كارياء كرنے والا فيكار۔

روایت پیسلدی فن وادب کی گذشته روایات سے انحراف ندکر کے انھیں عصری فن وادب پر منطبق کرنے کا نظرید ۔ جدید عبد بین روایت پیندی تحقیر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے کیونکہ چدید بین بند فنکارول کے مطابق روایات موجودہ تیزر فآرزندگی کی ہے جبتی اور و سعوں سے ہم آ بنگ فہیں ہو سکتیں ،ان کے بر خلاف رجعت بیندیا روایت پیند فنکار گذشته روایات کو ہر ممکن طور پر جدید انکار و تصورات سے ہم آ بنگ کرنے میں کوشال نظر آتے ہیں۔ وہ ان میں ترمیم و تنتی کے عمل سے انھیں نیاروپ دیے اور ان کی نشوو نما کے لیے بی محتیل متعین کرتے ہیں جبکہ جدید بیندا پی ساجی اور اولی و فیر وروایات آپ کی نشوو نما کے لیے بی محتیل متعین کرتے ہیں جبکہ جدید بیندا پی ساجی اور اولی و فیر وروایات آپ کی نشوو نما کے لیے بی محتیل متعین کرتے ہیں جبکہ جدید بیندا پی ساجی اور اولی و فیر وروایات آپ کی نشوو نما کے لیے بی محتیل متعین کرتے ہیں جبکہ جدید بیندا پی ساجی اور اولی و فیر وروایات آپ

روایت سے انگراف (یاروایت بے بغاوت) جدیدیت کے جمنواف کاروں کاروقان ہے ایمی انسی کی تیزر فآری، انقان ہے انگراف (یاروایت کو یکسر ترک کردیے کاروقان اس کا سببووزندگی تیزر فآری، افکار و نظریات کی ہے وائی اور یو ٹو پیا بہندی کی لا حاصلی کو قرار دیتے ہیں۔ پرائی روایات نے ماحول کے تقاضوں میں زندگی اور فن کا ساتھ نہیں دے سکتیں اس لیے نے فنون کے لیے نی روایات می تفکیل دی جائی جائی جائی ہیں۔

روابیت کی توسیع روایت سے یکسرائح اف یا بعناوت ندکرتے ہوئے ماضی کی روایات ہی کونے ماحول کے مطابق ڈھالنے کار جمال فنون میں اس کی مثالیس حقیقت پندی کے احیاء، کلاسک اور عقیدے کی بازیانت

اور آمد مجم وجدید کے استزان کی سور قول این گفر آتی ہیں۔ ترتی پیند فنکاروں نے فن کی شام می میں غزال سے سامتنا کی بر آئی ہیں ستی (ساتر ، مجر و آباور جذآبی) چنفوں نے اپلی غزال میں ترقی پیند شعم می گفتات برت نر غزال می روایت کی توسیق کی۔ ان کے بعد جدید غزال گوشیم او نے ترقی بیند انتظامات سے انجراف کر کے جدید زندگی کے خافشار ، ہے سمتی ، روحانی زوال اور مشینی ہے صی کو موضوعات بتا کر جدید غزال کی روایت کو مزید توسیع دی۔

ر واین (traditional)(۱) جند دویاک میں ۱۹۳۷ء سے پہلے کے اوب کی خاصیت (۲) پرائے افکار و تقبورات کا حامل اویب یااد ب (۳) رجعت پیند۔

روا بی قواعد زبان میں صوت یا صوات کی بجائے حرف یا حروف کے نظریے کی حامل قواعد جوحروف حجی کی شاخت، اغاظ کی انفراد کی حیثیت (اجزائے کلام) ان کے سیان و سباق، جملے کی اقسام اور تشکیل و غیر و کئے اصول دریافت کرتی ہے۔ معنوی تبداری ہے اکثر میہ بے تعلق ہوتی اور اسانی عمل کے ماحول ، انفراد می صورت حال اور نفسیاتی تقاضوں ہے بھی صرف نظر کرتی ہے۔

روایتی کردار (stock character) فکشن سی ایسامتو تع سطی کردار جو مخلف کهانیول میں
آنے کے باوجود سکہ بندیا متعینہ کرداری اواکر تا ہے مثلاً ہیر و کا دوست، ہیر و کُن کی سیملی، لاولد باوشاو،
سازشی وزیر ایسٹکے ہوؤں کے رہنما خواجہ خفتر ، و فادار توکر ، کی لم سر مایہ وار اور مظلوم کسان مز دور و غیر و۔
(و کیجھے ٹائی رسطی کردار)

ر و ب (۱) اشیاء کی ظاہر ی ہیئت (۳) تلم اللمان میں تلکی یا تح بری سانی تعمل (دیکھیے ساختیہ ، صرفیہ ) (۳) فن تمثیل میں اداکار کاڈرائے کے کسی کروار کی ظاہر ی شکل و شاہرت اختیار کرنا۔

رو پک بهندی انکار (منائع بدائع) میں تمثیل یا مجاز کامتر اوف۔

ر و حالی روح کے متعلق ماور الی، عینی، متصو فاند، وینی یاغیر ماذی وغیر و۔

ر و حاتی بالبید کی نفس ،و جدان ، شعور اور بعیرت کاان معنوں بیں پخته بونا که مادیت کے زور و د باویس

بھی تھی کے اخلاقی اعتقاد فی اور بینی تصور است متز لزل نے جول اور افادی تر لیب سے ر ر میان بھی صوفیاند ہے تیازی سے زیست کرے اور فکری اور عملی ہر کاظ ہے آسود و ہو۔

ر و حاشیت (spiritualism ) مینی تسور جن کی روسته نظام کا نئات ایک روح، ذات یا تدریت کے وختیار ہے جل رہا ہے۔ مادی کا گناہ یا مظاہر قط ہے اس قادر مطلق وجود کا محسوس ومدر ک اظہار ہی اور اس کے جبر واختیار سے نمویاتے اور نقاء ہے گزرتے اور بالآخر فنا ہو جاتے ہیں لیکن وی روت و نیاوی اشیاء فٹا کے بعد بھی ماد می زند گئ کے اعمال و افعال کی جزامیں اپنی روحانی زند گی کے مرحلے میں ہمیشہ و تی ر بتی ہیں۔ روحانیت کو تصوف، ند بین شریعت، عرفان ذات اور ہستی کل میں جز کے سمو جائے کے متر ادف مجی سمجها جاتا ہے۔ ترک دنیا، مجامد وُنفس، پوگ، رہیا نیت اور تیاگ وغیر وی مشتیس اور تجر بات رو حانی بالبیدگی اور لا محدود میں روح کی پرواز لیخی روحانیت میں ترتی کے اوز می اعمال تصور کے جاتے ہیں۔ ر و یخ عصر و قت کی ایک مخصوص و محد و دیدت میں موجو دروحانی اور دیناوی تصورات جواس عرصۂ زماں کی تہذیبی، نتانتی اور عام انسانی زندگی ہر اثر انداز ہوں، عصری حسیت اور عصریت روح عصر ہی کے لیے مستعمل ووسر می اصطلاحات ہیں۔ بعض تاقدین فنون میں روح عصر کی عکاسی کو لازمی قرار دیتے ہیں مثلا ابتدائی زمانے کا ترقی پہند اوب روح عصر کی نما تند تی کرتا ہے۔ انگریزی رائے کے بندو متان میں سامرات ہے غرت، جاکیر دارانہ نظام کے جبرے بغادت ، ملک کی آزادی اور آزادی کے بعد ساخ واد پر منحصر حکومتی ادارے کا قیام وغیر وتصورات اس زونے میں عام ہے جن کی حقیقت بہند عکای ترقی بہندوں نے کی ہے۔ ای طرح آزادی کے بعد کے میدویاک کے اردواد ب میں مجھی ایک مخصوص قتم کی روح عصر روال دوال نظر آتی ہے۔(دیکھیےادباور عصری حبیت)

ر و واو (report) کسی واقعے کا می فتی رسی بیان جس میں اس کے و توع کے زبانی تسلسل کا خیال رکھا جاتا ہے۔ روواو آگھوں ویکھا حال ہو سکتی ہے لیکن رپور تاڑی طرح روواد لکھنے والااس میں اپنا اسلوب کا مظاہرہ نہیں کر تابلکہ واقعے کا من وعن بیان اس کا مقصد ہو تا ہے۔ روداد و ستاوین بیان ہوتی ہے جے تاریخی حوالے کی طرح استعمال کیا جاسکتا ہے، رپور تا ڈیس جذباتی رنگ ور آتے اس لیے و ستاوین ہے کے عناصراس میں کم بی پائے جاتے ہیں۔ (ویکھیے دستاوین بیت، رپور تا ڈیس جذباتی رنگ در آتے اس لیے و ستاوین ہے۔ ک

رَووررَ سَ شعر يَ بيان ياشعري (وْرامالَي) عمل جس كه سننه ياد يكيف بيدس مع ياه ظر كوجوش انتقام، فيهد.

نظرت اور احتیان کے جذبات کا تجربہ بوررودررس و شک و حسد ، کدورت اور احساس مَتری کے عوامل سے کردار میں پیدا کیاجا تا ہے۔ سرخ چبرہ ، تضنج ہوئے ابرو ، نیننج ہوے سب اور وانت اور بری بری آگاہیں رودر کا اظہار کرتی جیں۔(ویکھیے رس سدھانت)

رُودِ شعور ديمي شعور کارور

روز مرق می سال گروه مین مستعمل الفاظ (محاورے، کباویش، فقرے اور بامعنی مفر داصوات) جوروزات زندگی میں ہر فردکی زبان پر ضرور آتے ہوں اور جن کا استعمال ایک روایت بن گیا ہو۔ روز مرومعیاری زبان سے ماخوذ مخصوص ذخیر دالفاظ ہے اور زبان کی علاقا کی حدود میں اس میں مختلف تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔

روزنامچه دیکھیے ڈائری۔

روز نامه روزانه شائع كياجائي والااخبار (ديكهيداخبار، محافت، محاني)

روشن خیال روش خیالی کاهای فردیاننکار (دیکھیےروش خیالی)

روشن خیالی (libralism) نگرو عمل کارویہ جس کی روسے فردیافنکار سابق، ند بجی اور اظابق وغیر و

اصول کی پہندیوں میں بے پروائی یاان سے انحراف کر تا ہے۔ روشن خیالی اصلاح ند بہب کی مغربی تح یکوں

کے نتیجے میں سامنے آئی جو نہ بجی اوعائیت میں فرمی اور و حیل کی خواہاں تعیس۔ مشر تی ندا بہب بھی پنڈ تو ل

اور طلاف کی جگڑ بندیوں کا شکار شے اس لیے مغربی تعلیم کے اور میں روشن خیالی کے نام پر بہاں بھی بعض

او عائی رویوں پر کاربندی سے انحراف کو فیشن بتالیا گیا۔ مسلم عور توں میں بے پردگ اور بندووں میں گوشت

فوری روشن خالی کی عملی میں لیس جی۔

روضه خوال ديكييم ثيه خوال

رول (role) و یکھیے پاتر مپارث مروار

## ر و ماك فكشن كى نقريم بيئت ميس داستان اور فني بيئت ميس ناول.. ( ديجي واستان مناول)

رو مائس (۱) الانجین اطالوی زیاتیں جو قدیم روی ہے تنامیں اور روی فہ تبین نے جنمیں قال ، انجین اور پر منجاں تر تکال تک پھیا۔ یا۔ الن میں اطالوی ، فرانسیسی ، روی ٹی الانجی ، کیو بک ، پران ویسال ، انجینی اور پر منجاں زیاتیں شرح میں سور ماؤں کی مہمات کا منظوم تذکر ، ہو۔ اس فحاظ ہے بندوستانی رزمیے "راماین "اور" مہماجیاںت "اور فارسی "شاہنامہ" رویائس ہیں۔

رومانی (romantic)(۱) عشقیه (۱) انگریزی اور جرمن اوب کی رومانی تو یک بے متعلق

روما شیت اردواد فی اصطلاحات میں "یت " اوقے ہے تحریکی معنویت کی مل متعدد اصطلاحات میں " اور اس میں سے ایک ہے۔ اردویس رور ان تحریک کردور ان تحریک اور ان تحریک تحریک ان تحریک

رومانی شخریک (romanticism) انیمویں مدی میں اگریزی اب میں جاری تج کی شے متوازی جرمن اوب میں جاری تج کی شے متوازی جرمن اوب کے رومانی روتان سے متاثر ہو کر انگریزی شعر اور وزور تھے اور کوئری و فیرون و بید و سابق شعر کی آزادات پرواز، قضت بیندی اور انسان کی از ال معصومیت کی بازیافت کے متعمد سے جاری کیا۔ فسیلی، کیشس اور بائزان و فیرواس تخریک کے دوسر سے اہم شعر او جیں اور جاراس معصد سے جاری کیا۔ فسیلی، کیشس اور بائزان و فیرواس تخریک کے دوسر سے اہم شعر او جیں اور جاراس میں روسواور جرمنی ہیں کیب و جین اور جاری کیا۔ فیروار جرمنی ہیں گوئے اور ہارؤی و فیروار و ان نیشر دار تھے۔

روماني تنقيده يكييه تاثراتي تقيد

رو من خط یونانی سے ماخوذ لا طینی رسم الخط جس سے موجود دا تکریزی قط بھی مشتق ہے۔ایشیء میں کسی قدر تبدیلی سے روسی اور ترکی تحریرین بھی رومن ہی ہیں۔اردور سم لخط کو ترک کرکے عمومااسی قط کواختیار کر لینے کی سفارش بیندوستان میں بعض اردو کے دوست کرچکے ہیں۔(دیکھیے قط[۱])

روی ویکھیے حرف دوی۔

روکی مجر و اگر شعریابیت کے قافیے میں حرف روی کے علاوہ کو لیٰ اور حرف قافیہ نہ ہو تواہے روی بحر و

كتيت بين جوعموما غير مرةف اشعار مين باياجا تاب

پینہ پینہ ہوا سب بدن کہ جول مٹبنم آلودہ ہویا سمن (میر حسن) شعر میں "بدن"اور" یا سمن" میں صرف حرف روی"ن"ن" موجود ہے لیحنی روی مجرو،اسے روی مقید مجی کتے ہیں۔

روی مطلق حرف روی کے بعد آنے والے حرف وصل کے سبب اگر روی متحرک ہو جائے تواہے
روی مطلق کہتے ہیں: ع میں وشت غمیں آبوے صیاد ویدہ ہوں (غالب)
تانیے "دیدہ" میں حرف روی" و"حرف وصل" و"کی وجہ سے متحرک ہو گیا ہے اس لیے روی مطلق ہے۔
روی مقید دیکھیے روی مجر د۔

ر و تیم (attitude) طرز نکرو عمل مثلاً عالمی اور ند ہی اقدار وردایات کے تعلق سے کمی فردیا فنکار کا روشن خیالی کاروبیہ۔ روبیہ اگر افراد کی قطرت بن جائے تو اسے ان کے فکر و عمل کا میلان یار جمان کہیں سے۔(ویکھے رمحان)

رَ جُسُلُ (mystry) بندوستانی بوطیقا کے مطابق رام ، کرش یا کسی او تار کے حالات کی ڈرامائی چیکش۔
"راس" بعنی کھیل بیانا ٹک ای سے مشتق ہے۔ اردوڈرامے کا آغازا سی بسس سے ہو تاہے۔ نواب واجد علی شاہ
فراس " بعنی کھیل بیانا ٹک ای سے مشتق ہے۔ اردوڈرامے کا آغازا سی بسس سے ہو تاہے۔ نواب واجد علی شاہ
فرا بی مشنوی" افسانہ عشق "کو کرواروں کے توسط سے تمثیل کیا تھااس کے بعد نواب نے اس طرز کار ہس
"رادھا کھیا" بھی تیار کیا۔ ند کورور ہسول پرند ہی رنگ سے زیادہ تغریبی او بیرا کے رنگ کمرے ہیں۔

## ریا ضمت نن کے حسول اور اس میں پھٹنی کے لیے فن کامطاند اور فنکارانہ مشق و عمل۔

ریخت (۱) اردو کا ایندانی نام جواس کے مخلف زبان کے الفاظ ، محاورات ، تراجم اور اسانی اظہارات کے باہمی اختلاف کے اسمی اختلاف کے الفاظ ، محاورات ، تراجم اور اسانی اظہارات کے باہمی اختلاف کے سعنی کارا ، مٹی ، چوٹے و نیروکا آمیز دیا ٹری پڑی، ٹونی بھوٹی چیزوں کا ڈھیر جیں۔ اس لحاظ سے یہ اصطلاح ردوزبان کا استعار و بھی ہے جس میں عربی، فاری ، ہندوستانی اور بعض یورپی زبانوں کے بے شار لفظی مظاہر جمع ہوگئے جیں۔ (دیکھیے پڑی یونی)

(۳) ابتداء میں اردو شاعری کو بھی ریختہ کہا جاتا تھا ۔۔

ریختے کے شمعیں استاد نہیں ہو غالب
کہتے ہیں اسکا فی میں کوئی میر بھی تھا
جویہ کے کہ ریختہ اکیو کمر ہور شک فاری
مویہ کے کہ ریختہ اکیو کمر ہور شک فاری

(۳) فن موسیقی میں امیر خسرو کی و ضع کرد واصطلاح بمعنی دو زبانوں کے سرود جو ایک بی تال اور راگ میں بندھے ہوں۔

ر یخت اردوشاعری کا استعارتی نام تھا جس میں بالعوم مردوں کے جذبات کی عکای کی جاتی تنی المحیس خطوط پر عور تول کی زبان میں عور تول ی کے جذبات کی عکای کرنے والے شعری اظہار کانام ریختی رکھ لیا گیا یعنی ریخت کا مؤنث۔ آزاد نے '' آب حیات ''میں لکھا ہے کہ ریختی کا شوخ رنگ معاوت یار خال ریختی کا ایجاد ہے اور اس میں افشاء کی طبح ریخمیں نے بھی گل کھلاتے ہیں۔ ریختی ایک جیئتی صنف خن ریختین کا ایجاد ہے اور اس میں افشاء کی طبح ریخمیں نے بھی گل کھلاتے ہیں۔ ریختی ایک جیئتی صنف خن ہے (اب متروک) اور صرف اردوشاعری میں پائی جاتی ہے۔ گیان چند جمین نے ریختی کی یہ خصوصیات ہائی ہیں:

(۱) اس میں عشق کی بجائے ہوس، جنسیت اور فیاشی کابیان ہوتا ہے۔ (۲) عور تول کی رسومات ، تو ہمات اور معاشر تی رشتوں کا حقیقت پیندانہ ذکر بھی ریختی میں فمایال ہے اور (۳) خصوصاً زیانی بولی عور تول کاروز مر واس صنف کاو سیلہ کا ظہار ہے۔

ر پٹریکل (radical) فردیا فنکار جو معاشرے یا فنون و اوب میں انتہا بہندانہ تغیرات کا حای ہو۔ریڈیکل کی انتہا بہندی مخلص ہو سکتی ہے۔

(1th)

ر بیر یکلزم (radicalism) معاشرے (یا نون و اوب) یں انتہا پندانہ تغیرات کا حال نظریہ۔ ریڈ یکلزم کے ہیں بہت کوئی ساتی یا سیاس نظریہ ضرور کار فر ماہو تا ہے جس کی روشنی میں ریڈ یکل فرد معاشرے فرد معاشرے کے طرز حیات کو تبدیل کرنے کا خواہاں ہو تا ہے۔ ریڈ یکلزم سے لائی ہوئی تبدیلی معاشرے کی ترتی و بقا کو چی نظر رکھتی ہے لیک افراد پر تسلط اسے قابل عمل حد تک باتی نہیں رکھتا۔ دو سر انظریہ اگر تاثر آفرین کے وسیح ترخواص رکھتا ہو تو ووریڈ یکلزم کی لائی ہوئی تبدیلی کو بھی متاثر کر سکتا ہے یعن ایک جو اب میں دوسر کی قشم کی انتہا بیندی و قما ہو سکتی ہو۔

ر پڑر او ٹاک (radiotalk) کی سابی افی موضوع پر چندافراد کے بایین ایس گفتگو جوابلاغ عامہ کے برق مشیقی دریعے سے دیکارڈاور پھر ریڈ ہو کے ذریعے نشر کی گئی ہو۔ ریڈ ہوٹاک کا غیر رسی پن اے بے تکلف اور ولچسپ بنا تا ہے۔ اس میں متعینہ موضوع کو مسئلے کی طرح چیش کر کے گفتگو کے لیے مدعو کمین سے مسئلے کے عرف کی جاتی ہے۔ اوب وفن کے موضوعات پر کے گفتگو کے اوب وفن کے موضوعات پر

آل ائتماريديوكاردوسروس مغيراورسير حاصل ديريوناك بيش كرتى ربتى ہے۔

ر بیر او درایا آواز کے جذباتی نشیب و فراز کو بروے کار لا کر (ریدیدے کے ذریعے) صدابنداور نشر کیا درایا ہے درایا ہے کہ فرائے کے مدابنداور نشر کیا درایا ہے درایا ہے کہ کہ فی کے سارے انسانی اور غیر انسانی تاثرات صرف آواز کے کیف و کم کے سہارے تربیل کیے جاتے ہیں اور ان کی کمن اور سمج تربیل پر درایا ہے کہ کامیابی کا انحصار ہوتا ہے اس لیے ریدیو ورایا تمثیلی فن کا ایک مشکل تراسلوب ہے۔ آل اعتمال مریدیویاکتان اور بی بی (اندن) وغیر و اے اردو میں کئی اہم ریدیویاکتان اور بی ہیں۔

ر پہر کی (rehearsal) کی ڈراہے کی اسٹیج اسکرین یوریڈیو پر پیٹکش ہے عرصہ بہلے اس کے اسٹر بیٹ اور مواد پر ہدایتکار اواکار ول اور ووسرے معاونین کی عملی مشق اور تر بیت ر میر سل کے آخری مرسطے میں ڈراہے کواس کے تمام لوازم کے ساتھ کسی مقام پر کھیل کادیکھاجا تا اور اس طرح اپنی مشقوں کی تھیج کے بعد ڈراہے کی آخری صورت فیصل کی جاتی ہے۔



زبان کی سمی سطی راس کی اصوات مینکم کے اعضاے نطق سے مرسل ہو کر سامع کے اعصاب عاصت کو متاثر زبان کی سمی سطی راس کی اصوات مینکم کے اعضاے نطق سے مرسل ہو کر سامع کے اعصاب عاصت کو متاثر کرتی ہیں اور وہ انحیں باسمتی (یا بے معنی ) لسائی تعملات کی حیثیت سے سنتا ہے۔ بھر می سطی پر زبان کی اصوات کو دواتی تحریری علامات یا جسمانی اشارات میں ظاہر کیا جاتا ہے و کیمنے والا خیال کی معنوی اکا تیوں کے طور پر جن کا اور اگر کرتا ہے۔

(۲) انسانی مند می شامل ایک عضو (tongue) جواعضاے نطق میں فاص اہمیت رکھتا ہے۔

طلق سے بڑی ہوئی ہے لچکد ار محصلہ تی ساخت منہ میں دانتوں کے در میان ہوتی اور اسے اوپر نیجے یاسائی تر ست دی جاسکتی ہے۔ زبان کی نوک، در میانی ایمار ،اس کی جڑاور کنار سے بعض مصموں اور تمام مصوتوں کے مقامات تلفیظ میں امتیاز کرنے والے موامل ہیں۔(دیکھیے اعضائے نطق)

زیال بیندگی معاشرے کی تھی مخصوص صورت حال (بنگامی حالات) میں زیان و فن کے اظہارات پر نگائی مخی بابندی۔

ر بالجلق می تصورے تعلق سے عام افراد کی راہ۔

ز بال و ال ترسيل خيال كي تفكى اور تحريرى اصول و قواعد كاجا نكار يعنى مابر زبان.

ز با تد افی ترسل خیال کی تفکی اور تر بری اصول و قواعد کی جا نکاری تعنی علم زباند (و یکھیے علم النه ، علم زبان)

ز **بال زوخاص و عام** عموماً ایسی کمهاوتوں ، مصرعوں اور اشعار کی صفت جنمیں ہر خاص و عام اپنی

روز مر و مخفتگو جن استعمال کر تا بو

مد گلاکھ براچاہ تو کیابو تا ہے وہی ہوتا ہے جو سنظور فداہو تا ہے (آ فاحق )

کیا مجرو ساہے زندگائی کا آوی بلبلا ہے پائی کا (فائن)

ع زندگ تام ہے مرمر کے جے جائے کا (فائن)

ع حق منظرت کرے ، عجب آزاد مرد تھا (فائن)

زیان کا آعاز کسی خطہ زین پر آباد افراد میں ترسل خیال کے لیے اصوات واشارات پر بنی تعملات کا وجود پذیر ہونا،ان کاصوتی،صوری اور معنوی تبدیلیوں سے گزرنا اور اینار تقائی مراحل میں اپی بقا کے لیے متعددیا چھراصول مرتب کرناوغیر وموضوعات زبان کے آغاز کے مطالع میں شامل ہیں۔ان موضوعات میں کافی تنوع بایا جاتا ہے جو مختلف النیال ماہرین کی آراء کی موجود گھے بیدا ہوتا ہے۔

زبان کا آغاز قیاساً اللی تاریخانسانی زیدگی ہے جزاہوا فرض کیاجا تاہے اور چو تکہ ایشیاء (وسط ایشیاء خصوصاً) کو ماقبل تاریخ انسانی زیدگی کا منبع تسلیم کیاجا تاہے اس لیے لامحالہ سمی زبان کا نقش اولین بھی ای خطہ زیمن سے مخصوص بونا جا ہے۔ اس بھٹل کا وجودیس آنا دراصل زبان کا آغاز ہے جس سے متعلق ماہرین اسانیات یس متعدد نظریات یائے جاتے ہیں۔

> زبان کاشعر جس شعر شی زبان کو سادہ اور بے تکلف روز مر وی طرح برتا گیا ہو ۔۔ زوروزر چھند تھ اقوارے میر کس مجروے ہے آشنائی ک

ز بان کامر انگلی یا تر بری زبان کاایبااسلوب جس می شاختی، ملاست اور رجیبی جیسی مفات موجود بوس "آب حیات" (محمد حسین آزاد)، "فسانه آزاد" (سرشآر)، "باغ و ببار" (میراشن)، "من ویزوان" (نیاز فتح وری)، "یادول کی برات" (جوش) اور موجوده عبد می نکھے جانے والے فکابیہ افتا ئیوں اور سودا، آتی ، انیس ، غالب ، دائغ ، جوش ، فراتی ، جانار اختر اور ظفر اقبال وغیره کے کلام میں زبان کامر ابلا جاتا ہے۔ ترکیب "لطف ذبال" سے متر اوف ہے۔ (دیکھیے رتھین اسلوب)

زیان کے آغاز کا ایتلاز الی نظریہ (pooh-pooh theory) اے زبان کے آغاز کا اپوہ

یوہ نظریہ (pooh-pooh theory) بھی کہتے ہیں جس کی روے ابتدائی انسان نے ماحول کے جبر ہے

وکھ اور کر ب اٹھا کر اس کے اظہار کے لیے اسانی تعملات و ضع کیے ہیں، "ہاے ہاے ،اف، آو" جیسی اصوات

جن کے آغاز میں نمویاتی اور اشداوز ماندے ووسری اصوات سے مل کرایک باقاعد و اسانی سافت افتیار کر

التی ہے۔

زبان کے آغاز کا اسمیہ نظریہ (Theory of Names) قر آن کی مور و بقر و کی آ ۔

" و علم آدم الا ساء کلبا "کی رو ہے آدم لین انسان کو خدانے تمام اشیاء کے نام سکھائے زبان کی ود بیت کا یہ اند کا سرائے کہ اسلامیہ نظریہ کہا! تا ہے جو و نیا کے غدا ہب کی دین ہے۔ کا ام یا کلمہ نہ صرف ذبان بلکہ تخلیق کا کتا تا کا ۔

ادلیمن ہے۔ مین کلام خدانے انسان کو تقویش کیا لیمن اس سے پہلے اس کی تخلیق کے وقت بی اسے وجدان و شد الیمن ہے وجو دیا کی مود کا فقط اُ آغاز ہیں لیمن زبان کے وجود سے پہلے (یا اس کے سماتھ ) خیال کا وجود کے دو و دیا کی مراتھ ) خیال کا وجود

نا رہے۔ ہیں جو ماہر ین اونا سے اعلا وجود کی طرف انسانی او تقاء کے خیال کے حاق ہیں ان کے لیے اس نظر ہے کو تیول کرنا ممکن نہیں البت وہ ابتازائی، فیائیہ اور اشار تی نظریات کو خرور تبول کر لیتے ہیں جن کے وجود ہیں آنے کی کوئی شہادت کسی زمانے ہیں نہیں ملق (و یکھیے دیو بانی، زبان کے آغاز کا ابتازائی نظریہ) زبان سے آغاز کا انتاز کی نظر میہ (gesture theory) جو بتاتا ہے کہ تکلمی یا ابنی اظہار سے پہلے خیال کی ترسل کے سیے اشارہ سے کام لیا جاتا تھا۔ ماہر ین اعلانسل کے جانور وں اور قدیم و فیر مبند ب انسانوں میں ترسل خیال کی ترسل کے لیے مستوں جسمانی حرکات و سکنات کو اس نظر ہے کی بنیاد شلیم مبند ب انسانوں میں ترسل خیال کے لیے مستوں جسمانی حرکات و سکنات کو اس نظر ہے کی بنیاد شلیم اور اسانی اور اشار تی اظہارات ساتھ ساتھ ستعمل بھی سطح ہیں عمر اکر انسانی و مائی میں قریب قریب و تا کہ زبان اور اسانی اور اشار تی اظہارات ساتھ ساتھ ستعمل بھی سطح ہیں عمر اس سے بی جاہت نہیں ہو تا کہ زبان سے پہلے اشاد سے زبان کا فریند انجام دیتے تھے۔ اس نظر ہے کی بعض انتبا پہند صور تیں بھی ماہر بن میں متبول ہیں یعنی زبان سے پہلے اشار سے ادر اشار وں سے بھی پہلے تصویری ترسل موجود تھی جس نے اشار تی نہوں بی اسان و مائی من اس می اور ایک در سان اور در سروں کے اشاروں کے ساتھ مند سے بھی پھی اشاد سے کر سکنا تی ورد یکھی اشاد سے کر اس کا قاد در کی ورد کی اشاروں کے درک جانے ورد بی اور زبان وجود میں آگئی۔ (د یکھی اشاری زبان)

زبان کے آغاز کا بیوباری نظرید (contact theory) اندن جبی طور پر اپنی ایک تجنبوں اے ربط بیدا کرناچا ہتا تھا جس کے نتیج جس زبان بیدا ہوئی۔ اس ربط جس اس کی آوازوں نے ابم حصر لیاجو چی نکاراور علم کے متر اوف تھیں۔ اس نظرینے کابانی رے وز کہتا ہے کہ ابتداء جس زبان پر زیادہ تراس سے کااثر تھا۔ ایک عرص کے بعد منہ سے نکلنے والی رابط کی آوازوں نے بیانیہ اور سوالیہ لیج اختیار کیے جو مختلف اصوات کے متقاضی بھی شے اور یہی انفاظ بن گئے۔

زیان کے آغاز کا بوہ بوہ نظریہ (poon-poon theory) نظی معن "روہ ، سکیاں لیما"(دیکھیے زبان کے آغاز کا امتلاز آئی نظریہ)

زبان کے آغاز کا صوت معنوی نظرید (ding-dong theory) آواز اور اس کے مغہوم میں بایاجائے والاربط اس نظرید کی بنیادہ جس کی روے قدیم انسان ایک ایسی جبلی فاصیت رکھتا تھا چو ہیر وئی صوتی اڑات کو تنگمی اظہار میں تہدیل کر سکتی تھی۔اس فاصیت کے لیے ہر عمل تحسس ساز پر منر ب لگائے کے متر اوف تن جوانسائی صوتی اظہار میں ڈھل بھی جاتا تھا۔ ماہر ین اس نظر ہے کونا قابل امتبار گر دائے ہیں۔

زبان کے آغاز کا صوت تعلی نظریہ (bow-vow theory) جوہتا ہے کہ قدیم زبان فعفر کاصوات کی نقل مثل باوروں وغیر ہ کی آوازوں کی نقل سے بیدا ہوئی۔ماہرین زبان کے بزے جیے میں ایس آوازوں کا وجود تابت کرتے ہیں جن کا پکھ یا بورا حصہ غیر انسانی آوازوں کی نقل معلوم ہو تاہے مثلاً غرانا، ہنہناتا، کماناتا، ممیانا، مجنبسناتا، چھپاکا، غزاب، سائیں سائیں، فرانا، چنٹے، غیر دایسے الفاظ ہیں جن کی اصوات میں اپی من کا پر موجود ہے ممریہ نظریہ بھی زبان کی تلفیظی خصوصیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ غیر انسانی آوازوں کی نقل کرنے والے انقاظ زبان میں محدود معنویت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں جبکہ زبان کابرا حصہ کثیر معنوبت كاحال م جو بعض زبانول من تبريلي سے وسيع تر موجاتا ہے۔اسے عف عف تظريه بحى كتے ہيں۔ زبان کے آغاز کا فجائی نظرید (exclamation theory)اس نظریے پر اجلاز الیا یوو پوہ نظرے کے اثرات نملیاں ہیں۔ حمرت واستجاب اور خوش کے جذبات کا ظبار جن آواز وال سے کیا جا تا تعاوی آ مے چل کرئے معنی تلکی اظہارات بن تنئیں۔ ممریہ نظریہ زبان کی کثیر تلفیظی خصوصیت پر روشی نہیں ڈالیا۔ زبان کے آغاز کا موسیقانہ نظریہ (musical theory)ایک پڑے ہر اسانیات آٹو يسيران نے سے نظريد چيش كيا ہے كد كيت ياكلام اور موسيقى كے باہمى ربط سے زبان كا آغاز ہو تا ہے۔اس محقیق میں وہ بوہ ، فجائی اور صوت نقل کے نظریوں سے زبان کی ابتدائی آوازوں تک وینینے کی کوشش کر تا ہے۔دہ بتا تاہے کہ ابتدائی بامعنی آوازیں طویل تر تلفیظی خصوصیات رکھتی تھیں۔ان کی ادا یکی میں اعضاے نطق کو خاص محنت کرنی پڑتی متی اور ان کے صرفیوں پر آواز کے اتار پڑھاو کے اٹرات خامے کمرے تھے جس کی وجہ ے ال میں موسیقی کی آواز ول کے نشیب و فراز پیدا ہو گئے تھے۔اس حالت میں بھی پہلے یہ آوازیں غیر تغهيى اور محص موتى اظبار تميس نيكن يسيرين كابيه تظريه تمام زبانون ير منطبق نبيس كيا جاسكنا كار تبل از تاريخ کے انسان کی لسانی سر گرمیوں کا بیانگانا بھی ممکن مہیں۔

زبان کے آغاز کامیا ہونظر میہ (yo-he-ho theory) نوئرے کہتاہے کہ انسانی اجماعات

یں ،جب وہ جسمانی محنت یں مضغول ہوں ،ان کے اعضاے نطق سے این آوازوں کا پیدا ،ونانا گریے ہے جن سے اس کی مشققوں اور جذباتی بیجان کا انگہاد ہو رہا ہو۔ جسمائی مشققوں کے دورانا عضاے تشکس سے ایس آواریں خاری ہوتی رہتی ہیں جو آئے چل کر تنگامی اصوات بن جاتی ہیں۔ اس نظر ہے سے زبان کی تنگامی جبت سامنے آئی ہے کہ تعلی کی آوازیں جب اعضاے نظل سے متی ہیں تو ملفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ نظریہ بیوباری نظریہ کی طرح اس میں آوازیں جب اعضاے نظل سے متی ہیں تو ملفوظ ہو جاتی ہوات آوازیں بیدا کریں جو تھی کی انفاظ ہو سکتے ہیں جواس و قت بیدا کریں جو تھی کا در جدر کھی ہوں، مکانو ، مارو ، او ، دو ، چھوڑو "و غیر دایسے بی الفاظ ہو سکتے ہیں جواس و قت بیدا کریں جو تھی کادر جدر کھی ہوں ، مکانو ، مارو ، او ، دو ، چھوڑو "و غیر دایسے بی الفاظ ہو سکتے ہیں جواس و قت بیدا کی در جدر کھی ہوں ، مکانو ، مارو ، او ، دو ، چھوڑو "و غیر دایسے بی الفاظ ہو سکتے ہیں جواس و قت

زبان کی تقریری اور تحریری سطحسسین زبان کی تنگلی سطح بی اس کی تقریری سطح به دور اعضاے نطق کی حرکات و سکنات سے اپنااظبار پاتی ہے۔ اگر زبان کی اصوات یعنی تقریری سطح کو بھری علامات میں لکھ لیا جائے تو بیاس کی تحریر کیاتر سبی سطح ہے۔

زیانول کا ارتباط مخلف زبانون کاصوتی اور معنوی سطون پر مشابه بوتا مثنهٔ بند آریائی خاندان السند جر مشکرت، فارسی اور بوتانی کایابندوستانی زبانون پس ار دو بهندی میجراتی ، بنگالی اور مر اسمی کاار تباط

ز برد یکی اعراب(۱)

تر مل لفظی معنی "لغو، بیهوده، بکواس" (absurd)اصطلاحالغو، مبهم، مبتندل یا بخش کلام، متر «دف زجل به قر مل بازید برگی با نکنے والاما صطلاحا مبتندل گوشاعر، زجل گواور زجال دوسری متر ادف اصطلاحات جیں۔

ز مل قافید صولی اور معنوی اعتبارے نظم کے کے اعظم کا نیول میں تعیل اور بھو بڑا والیہ:

ع دبیں کم حشر ہے اور هم ہمارا (میر)

ع كيازارآب كي أنتى ب (انتاء)

ع ہے حرم اس ری بیکر کوناڑا جاہے (تاتے)

ع افسوس، پچهاليا جمين انگائيس آتا ( وَوَقَى )

"أود عمم، البنتي ، ناز اولاكا" زنل قافيه بين-

ر شکی میر جعفرز ٹلی ک رے یت ہے ہر مبتندل کو شاعر بینی زش ہاز۔

ز ٹلکیات کام میں لغو، مسمم، مبتدل اور فنش خیالات تقم کرنے کار جین میر جعفرز کی، جر اُت، تکمین، انتخار کی میر انتاء کار جین میر است کار میں میر میر انتخار کی میر اُنتاء کی ایم کا نام است میں۔ یے دور میں ، تل مکھنوی کا نام اس سے مسلک رہا ہے۔

ز حال و يکھيے زئل باز ، زڻلي۔

رِّ حِبْلِ دِيكِينِهِ زِيلِ

ز جل گود يکھيےز عل باز ۽ ز ٹل\_

زجاف ارکان افاعیل بی جانے والی صوتی تبدیلی یعنی ان کے حروف گھٹاتا بڑھاتا یا ماکن کرتا مثلاً فاعلن کو فعلن یا فاعلان بناتا اور متفاعلن (ت متحرک) کو متفاعلن (ت ماکن) یا متفعلن بی تبدیل کرتا۔ متبدل مرکن یا جس کر کو متفاعلن (ت ماکن کی ایم متفعلن بی تبدیل کرتا۔ متبدل مرکن یا جس کر کو کا بیاد کا بی

زحا قاست ِ فاعلاتن بحرر س کے رکن فاعلاتن میں واقع ہونے والے زحافات: ہتر ، تسیخ ، تشعیف ، خند، مذنب خین رائع ، شکل ، تصر، کف(ویکھیے) رُحا قات قاعلی بر مندارک کے رکن فاعلی میں داقع ہونے والے زیافات اذالہ ، ترقیل ، حذفہ ، خبن ، ضع ، قطع (ویکھیے)

زحافات فعولن بحرمتنارب سے رکن نعوان میں داقع ہون داسے زدان بتر، تسمیق، ژم، علم، تبض، تصر(دیکھیے)

زحا فات متفاعلی بر کائل کے رکن متفعلی میں داتع ہونے والے زعافات اذالہ والنوار ور ایل اللہ النوار ور ایل میں دا حذذ و خزل و قص (ویکھیے)

ڑھا فاست مستقعلن بحرر جزے رکن مستفعلن میں واقع ہونے والے زعافات ، اذالہ ، تر نیل ، حذ ذ ، 'حل منین ، خلع ، ربع ، سطے ، قطع (ویکھیے)

زحا فات مفاعِلتن بروافر کے رکن مفاعلتن میں واقع ہونے والے زحافات جم، عصب، عص، عقل، قصم، قطف، نتص (ویکھیے)

زحا فات مفاعمیلن بر ہزج کے رکن مفاعیلن میں واقع ہونے والے زحاف بر ، تسبیع ، جب وخذف خرب فرم ، زلل ، شتر ، قبض ، قصر ، کف ، ستم (و یکھیے)

زحا فات مقولات رکن مفعولات میں واقع ہونے والے زحافات حدع ، حیل رفع ، صلم ، ہے ، کست ، نح ، و نف (دیکھیے)

زروصحافت با اخرز اسطلاح، yellow journalism) معافت میں رہمین طباعت سے باخوز اسطلاح، مداعی استعال کیا گیا۔ اب بیای اور معاشرتی معنوں میں استعال کیا گیا۔ اب بیای اور معاشرتی اشتعال انگیز صحافت کے معنوں میں استعال کیا گیا۔ اب بیای اور معاشرتی اشتعال انگیزیوں کے مما تھ جنسی بیجان بیدا کرنے والے فکشن کو بھی زرو محافت میں شار کیا جاتا ہے۔

زر د کتا بیل یازر د جلد و ل والی کتابیل (زر د جارئن میں میٹی کتابیل) اسی کی مثالیس ہیں۔

ہ لیا ر پ زی فات محرم اور ہتم کا اہماع جس میں خرم کے سبب رکن مفاعیلن" فاعیلن" اور ہتم کے سبب " فاع" بن جاتا ہے۔" فاعیلن" کو مفعولین میں تبدیل کرتے ہیں۔ مز احنب رکن ازل کہا؛ تاہے۔

زمال ارزمان زمانده وقت ، عصر ، دور ، عبد ، قرن ، كال ، يك ادر الائم زمال ك متر ادفات جيل فلفے ، منطق ، غد جب ادر نفسيات كے علاء في اس اصطلاح كى تغييم و قشر ت ي بي مختف خيالات فيش كيد بيل- ادر مكال كے نضورات كے بغير علاء زمال كے نضور كو بغو قرار دية وراس كے بر خلاف بعض اسے ذمال كے تضور كو بغو قرار دية وراس كے بر خلاف بعض اسے ذمال كے گزر في كور بي متعدو آراء موجود بيل كديد اسے ذمين وائر دى يا مختل كر دي تصور بر بھى متعدو آراء موجود بيل كديد خط مستقيم ميل گزرتا ہے واس كى حركمت دائر دى يا مختل ہيں كر كر الدول كى صورت ميل بير ولن كى سورت بير ولن كى سورت بير ولن كى سورت بير ولن كى سورت بير ولن كى سمت جارى د بينا ہے (اور اس كے بر عشر بيم)

ادب او فنون پراس کے خاصے اثرات ہر دور اور خطے میں نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ کلا یک ادب اوب اپنے ذائے کے علاوہ اور زمانوں نک تاثر آفرین خیال کیا جاتا ہے اور ایک عارضی فن بھی ہو تا ہے جو ایپ عبد کی ضروریات پوری کر کے باا ہے عبد کی عکای کے بعد معدوم ہو جاتا ہے۔ فنون میں مجمی مجھی ایک زمانے کی چیزی اچانک کی اووار گزر جانے کے بعد دوبارہ احیاع پا کر جاری زمانے کو بھی متاثر کرتی ہیں وغیر و۔ زمانے کی چیزی اچانک کی اووار گزر جانے کے بعد دوبارہ احیاع پا کر جاری زمانے کو بھی متاثر کرتی ہیں وغیر و۔ کرمان و مکال ( sime & space ) ذبین اور ماوے کے وجود کے اثبات کے بنیادی عواس مادی فلا سند مادے کے وجود کے لیے زمان و مکال کا ایک دوسرے پرانحصار اور تاثر ضروری خیال کرتے ہیں جبکہ فلا سند ادے کے وجود کے لیے زمان و مکال کا ایک و اس میں مادے ہے آزادگر دانتے ہیں۔ فطریۂ اضافیت کی دوسے نہ صرف زمان بھی اپنی ایک خرکت رکھتا ہے۔ اس نے کا متات کوچو تکہ ہر لور متحرک ٹابت کی جات کے حکمان الا محدود ہے اس لیے مادہ زمان و مکال کی قید ہیں ہے۔ ( دیکھیے نظریہ اضافیت )
کیا ہے اس لیے مکال الا محدود ہے اس لیے مادہ زمان و مکال کی قید ہیں ہے۔ ( دیکھیے نظریہ اضافیت )
کیا ہے اس لیے مکال الا محدود ہے اس لیے مادہ زمان و میں فلا ہر ہو تا ہے : ماشی ، حال اور مستقبل ۔ رمانہ حال جاری دور دور نہ انعال کی قید عیں خالے دار والے الی تصور توں میں فلا ہر ہو تا ہے : ماشی ، حال اور مستقبل ۔ رمانہ حال جاری دور در مانے عیں افعال کی قوت کا اظہار کرنے والا لیاتی تصور :

| (احتمالي إمشكوك)                                                                                                                                                   | راو کی چین لکھتاہے۔                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (کمل)                                                                                                                                                              | یس" خصر راه"میزه چکامول_                                       |
| (استمراری، جاری یانا تمام)                                                                                                                                         | ہم ذہن و شعور کے متعلق محقیق مرد ہے ہیں۔                       |
| (ایناً)                                                                                                                                                            | ع المدم المي ورود يوار پيسبر وغالب                             |
| _                                                                                                                                                                  | وغير دلسانی اظهارات مين زمانه کال مختف قسمون مين کار فر ما ہے. |
| والألساني تضور                                                                                                                                                     | ز مان کم ماصنی کزشته زمانے میں افعال سے و قوع کاوظہار کرنے و   |
| (مطئق)                                                                                                                                                             | كل ووجاتا تقاكه جم نكلے                                        |
| (بعيديا تمل)                                                                                                                                                       | وہ پہلے بھی مل چکے تھے۔                                        |
| (ابينا)                                                                                                                                                            | وہ پہلے بھی بل چکی تھیں۔                                       |
| (استمراری، چاری)                                                                                                                                                   | ع کے س ری حتی زمیں آسال ہے                                     |
|                                                                                                                                                                    | ونحير ولسانى اظبارات جس زباز كمامنى كارفر بايي                 |
| نے والا لسانی تصور                                                                                                                                                 | ز مان رمستنفیل آئنده ز مانے میں افعال کے وقوع کا ظہار کر _     |
|                                                                                                                                                                    | ش آب کامهنمون ضرور پژهول گا۔                                   |
| (اخال)                                                                                                                                                             | ا یک کتاب میری مجمی شائع ہوئے والی ہے۔                         |
| (ابيناً)                                                                                                                                                           | ع چرملیں کے اگر خدالایا                                        |
| (استمر اری، چاری)                                                                                                                                                  | ع کے س رہے ہوں کے وحرتی مکن                                    |
| (تكمل)                                                                                                                                                             | کیاتم وہاں پہننے چکی ہوگی؟                                     |
|                                                                                                                                                                    | وغير ولساني اظهارات ميس زمانة مستعتبل كار فرماب-               |
| ر ما فی ایتد (۱) کسی مخصوص خطے کی تاریخ میں واقع ہوئے والے او دار کا بعض علائم کی موجود گی ہے سبب                                                                  |                                                                |
| ایک دوسرے سے مخلف ہونا۔ میداختلاف یاز مانی بعد ایک دور کودوسرے سے جدا کر تااور دور کی شاخت بنآ                                                                     |                                                                |
| ہے۔ (۲) نفسیات کی رو سے فنون کی چیکش میں دور افراد و زمانے کے موضوع پر تخلیق کیے مجے فن<br>پارے کی موجود و زمانے پر تاثر آفریل جس سے دوز مانوں کا اختلاف داشتے ہو۔ |                                                                |
| داشح بو_                                                                                                                                                           | پارے کی موجود ورنانے پر تاثر آفری جسے دوز مانوں کا اختلاف      |
|                                                                                                                                                                    |                                                                |

ر معین شعر اصلاً فرل کئے کے لیے ایک صوتی (عروضی) آبنک لین اصطلاعاً مخصوص وزن و بحر، قوافی اور خصوصاً رون کی موجودگی سے جھکیل پائے وال و وشعری اسانی اظبار یا مصرخ، فرل کے ہر شعر کا دوسر ا اور خصوصاً رویف کی موجودگی سے جھکیل پائے وال و و شعری اسانی اظبار یا مصرخ، فرل کے ہر شعر کا دوسر ا مصرع جس کی تقلید میں حملی کیا جانا ضروری ہو تا ہے۔ اسے طرح، معرع طرح، معرع مطروحہ اور طرحی معرع بھی سے جیں۔

زین شعری معنویت کے چیش نظر رویف کی خاص اجمیت ہوتی ہے۔ رویف یس اگر صرف افعال تا تص یاحروف ہوں آتو دین کی معنویت قافیے سے بیدا ہوگی لیکن کوئی شعری ترکیب، نظر ہیا مخصوص معنویت کا حال اسانی اظہارا اگر رویف کی جگہ آئے تو قافیے کی معنویت سے مل کر شعر میں مزید معنوی تبسی پیدا ہو جاتی ہیں مثل کے کا نفری ہے ہیں ہمن ہم پیدا ہو جاتی ہیں مثل کے کا نفری ہے ہیں ہمن ہم پیدا ہو جاتی ہیں مثل کے کا نفری ہے ہیں ہمن ہم پیدا ہو جاتی ہیں مثل کے کا نفری ہے ہیں ہمن ہم پیدر تصویر کا کی زہن کی گئریہ ایون ہوگا:

بحر : رمل مثمن محذ وف روز ن: فاعلا تن فاعلا تن فاعلا تن فاعلات فاعلات قانيه : تصوير مرد ديف: كا

عَالِبِ كَ وَيَحْرِجِنَدِ زَمِنِينِ:

تیرے تو من کو صیا باند ہے ہیں۔

ہزے جہان کے اپنی تخر میں فاک نہیں۔

ہزے جہان کے اپنی تخر میں فاک نہیں۔

ہن مخر کو نہیں او حشت ہی ہی ہی ۔

ہن مرج بہ ہنگام کمل اچھا ہے۔

ہازی کا طفال ہے دنیا مرے آگے۔

ز بین شعر غیر مر دف ہوتی ہی نہیں۔ غزل میں صرف ان نیہ جو تواس کا آبنگ غزل کہنے کے کفن صوتی ہیئت مہا کر ویتاہے۔رویف کی موجود کی ہے بعض ز بین سنگاٹ یا شگفتہ کہلاتی ہیں اور ایک ہی زمین میں سنگاٹ یا شگفتہ کہلاتی ہیں اور ایک ہی زمین میں سنعدد شاعروں کا بے شہر غزلیں کہنا اسے پاہل زمین بنا دیتاہے۔ (ویکھیے پاہال زمین، رویف مستگلا خ دیکھنے زمین، قیر مروف)

ر میں ٹکالٹا غزل کہنے کے لیے زمین شعر کی فکر کرنا یعنی بحرو وزن اور قافیوں کے ساتھ خصوصی رویف مہیا کرنا۔

ر تا فی پولی سمی زبان کا مخصوص ذخیر ہ الفاظ جو صرف مور توں میں مستعمل ہو۔ زبانی یولی عور قول ک زبان کا ذخیر ہ الفاظ نہ صرف محاور وں اور کہاو توں ہے بلکہ متعد وافعال واساء کی شخصیص ہے ہمی پہچانا جا تا ہے۔ ان میں ایک نسائیت ، نازک خیالی، بے ساختگی اور معنوی شخصیص یائی جاتی ہے ، اظہار کے سیال و سبال میں جس کا اہم کر وار ہو تا ہے۔ و بلی اور تکھنوکی اردوان عدا قول کی زبانی بولیوں کے فرق کی حال بھی ہے ، اس طرح جویال اور حیدر آباد کی اردوزنانی بولیال اول الذکر عدا قول کی زبانی بولیوں سے خاصی مختف ہیں۔ جرائے اور رشمین و غیر م کی رہ محتفظ ہیں۔ جرائے اور رشمین و غیر م کی رہ محتفظ ہیں۔ ایک خاص عبد کی زبانی بولی کا ذخیر ہ الفاظ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس ان آزاد " ہے چھر مثالیں :

جهونی بیکم ساحبه کا تنکم ہے کہ اس موے مینجی کوشہر بدر کر دور فرماتی میں کہ جب تنگ میہ وفات نادوگا ۱۱ ہے باتھ کا کھانا ترام ہے۔

اٹھیے واٹھیے واسے اب النمو بھی و آئ توجیت ٹھوڑے بھے کر سوئے ہوراے اٹھو بھی و بہت نخے نے بھی رووا ہے جوش کی دوالو ، مردوئے۔

جمیں تو آن بہن کے بیبال نیو تاہے ، کوئی ویکی وہ کری میں آجاؤل گی۔

کیا نظے جاتے ہیں اقرار کرلے ، تمر جانا خالہ بن کا گھرے ؟ ویکھو ہید سٹی بنی سب بھول جاؤ گے۔ اے واو اڈری مخمرے موع میاں ، جو میں والی پر آئی اور برزا کھر بی و کھاؤں جاؤ گے۔ اے واو اڈری مخمرے موع میاں ، جو میں والی پر آئی اور برزا کھر بی و کھاؤں گی ۔ کسی اور بھر وے میرٹ بھولنا ، جھے نے براکوئی تہیں۔ (ویکھیے بیگانی زبان)

## ز نجيره ديکھيے ، موزاد قاف(۱۱)

رُ نگرہ وِ لُلُ لَا انہ اِنظہار مِن صرف طنز ومن حکا اسلوب اختیار کر لینے والے فیکار ۱۹۳۵ء میں حیدر آباد

(آندهوا) کے منزاح نگارہ لیے "زند ووالان حیور آباد" کے نام سے ایک اولی گروپ تخکیل دیا جس کی تقلید
میں اروو کے تمام بی علاقوں میں ایسے گروپ وجود میں آگئے جنھوں نے یہ مغت لگائی ہوئی ہے۔ جبہ تن حسین،
مزیدر لوقعر، فکر تو نسوی، پرویز بیلاللہ مہدی، مشت قی احمر ہوسٹی اور کرئل محمد خال و غیر ہنٹر میں اور والور نگار،
وائی، سیمان خطیب اور بلال سیوباروی وغیر وشعر میں اہم زند وولان تصور کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مر
سیدا حمد خال نے اہل جباب کوزند وولان کہ کرا ہے تراح تحسین کا ظہار کیا تھا۔ (و کیھے سر اح نگار)
مزند میں ان این جو تقریری، تح میں اور تعلیم مقاصد سے کسی نسائی گروہ اور علاقے میں مستعمل ہو۔
زندہ زبان این تعمل میں نہ مرف این بلکہ قریبی مقاصد سے کسی نسائی گروہ اور علاقے میں مستعمل ہو۔
زندہ زبان این تمل میں نہ مرف این بلکہ قریبی اور غیر زبانوں کے وقیر کا الفاظ سے بھی نسائی مواد جذب
کرتی رہتی اور اس طرح آپی زندگی بردھاتی ہے۔ (و یکھے مروہ زبان)

زوال بیشد (decadent) خورشیدالاسلام نے اس اصطلاح کے منمن میں لکھا ہے:

زدال بند کھے کہناتو جابتا ہے لیکن یہ نہیں جانا کہ کیا کے کیونکہ اے عام انسانی احساسات اور تیج کے طور پر خود اپنی قلبی اور ذہنی کیفیات کا سیاشعور حاصل نہیں ہو تا۔وہ یہ بھی تنہیں جانتا کہ جو ہتے اسے کہنا ہے ، کس سے کے کیو کد ووجین عبق با بہا عبق سے تعلق رکھتا ہے وہ خود ہے ، نظمی کا شکار جو تی ہیں۔ ووجہ بھی نہیں جانتا کہ اسے جو پہلے کہنا ہے ، کس علور سے کی کیو کہنا ہے ، کس علور سے کی کیو کہنا ہے ، موضوعات اور جینتیں ان علمی اور السائی روایات سے علور سے کیم کیو نکہ زبان کے سائے ، موضوعات اور جینتیں ان علمی اور السائی روایات سے پیوند رکھتی ہیں جن سے فنکار اور محاثم سے در میان بنیادی تعلق تا تم ہو تا ہے (زوال پیندان روایتوں کا منظر ہوتا ہے۔)

ر وال بیسند کی فنون داد بیس مردم بیزاری ، فود بیندی ، تشکیک ، کلبیت ، فام پرسی ، میاری اور بیسوی معنویت کے اظہار کار جمان اردوشعر وادب میں شہر آشوب ، مثنوی ، رہی ، انتا کید ، جدید نظم و غزل اور جدید گلشن میں زوال بیندی کے آثار نمایاں ہیں۔ بید ، مخان دراصل انیسویں صدی کے اوافر اور بیسویں صدی کے جدید گلشن میں زوال بیندی کے آثار نمایاں ہیں۔ بید ، مخان دراصل انیسویں معدی کے اوافر اور بیسویں معدی کے جہلے دیے میں فرانسیسی علامت بیندی کے متر ادف ہے ، بادئیر جس کا پانی تھاور ملار مے ، ریمبواور و بیری مقلدین انگستان میں آسکروا کلڈ ، سونبر ن اور روز بی و نیر داس تح کیک کے وی شعید قن کی خود مخاری ، فنکار کی بیدی کی بیدی کی بیدی کی دور ژوا سات سے فرت سے جرش اور سنے تج بول کی تلاش زوال بیندی کی بنیادی کی بنیادی معمومیات ہیں۔ اس فتم کا فن مر بیشات ہوتے ہوئے میں شعوری طور پرچو نکائے والا ہو تا ہے۔

رُ وو گوجلد جلداور زیاد ه تعداد میں اشعار کہنے والا، میر ، سودا، نظیر ،انیس اور فراق وغیر ہ کو زود گو کہہ سکتے تیں۔ مترادف پُرگو۔

زور گونی جلد جلد اور زیاد و تعداد میں اشعار کہنا۔ عموماً عول عویل قصامہ ، مثنویاں ، سه غزیے ، بنفت غزیے ، مرعیے اور طویل نظمیں زود گوئی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

زود نولیس نثر میں طول طویل تخلیقات پیش کرنے والا فنکار۔ خلیل خان رشک (واستان امیر حمزه)،
سر شآر (فسانه آزاد)، حیات الله انصاری (لبو کے پھول)، قرق العین حیدر (کار جبل دراز ہے)، جو گیندریال
(افسانے اور ناول)، وارث علوی (تفید)، شمس الرحمٰن فاروتی (تفید) اور ظرا انصاری (علمی ،اولی اور محافق تحرییں) وغیر وکوزوونویس کہا جاسکتا ہے۔ (دیکھیے ہفت قلم)

زوو توسى نثريس طول طويل تخليقات پيش كرنا\_

#### زور د<sup>یک</sup>تے بل۔

ڑور میان خطابت یا تح ایر کی وہ خصوصیت جو سائٹ یا قاری پر افور کیا اُر بٹی کے مقصد سے ۱۹۰۰ء موضوع کی تر میان خطاب یا تحریر کی استان کی سے بیدا ہوتا ہے۔ اردو شرع کی میں سووا کے قصد بنتی ہے۔ اردو شرع کی میں سووا کے قصد مداور انیس کے مریک اور نظر میں اقبال اجوش و بائا آزاد اور ظا۔ افسادی کی تحریر اور نظر میں اقبال اجوش و بائا آزاد اور ظا۔ افسادی کی تحریر اور نظر میں اقبال اجوش و بائا آزاد اور ظا۔ افسادی کی تحریر اور نظر میں اقبال اجوش و بائا آزاد اور ظا۔ افسادی کی تحریر اور نظر میں اور نظر میں اقبال میں۔

**زیب و استال** خظی منهوم "داستان کی خونی" اصطلاحاکلام پاییان کامؤنژ او جسپ اور متوجه کن و نار زیب مطلع دیجیے حسن مطلع به

### ز مرد یکھیےائراب(۲)

ز مریس سماخت (deep structure) جینے کے ظاہری انسانک یا سیاتی و سہق سے نمایری افظی انسانک یا سیاتی و سہق سے نمایال وواصل سماخت جو جیلے کے ظاہری مفہوم سے مشابہ مفہوم کی حامل ہوتی ہے جنان ہی ہیا۔ انہوں کی جائے ہیں الزکی پکڑئی گئی "اپنے ظاہری لفظی انساناک علور مجبول کا حامل ہے اور اس کی زیریں سماخت کسی فی علی کا بہادی تی ہے جس نے کھیدہ میں الزکی کو پکڑیا۔ (و یکھیے سماخت، مسطی سماخت)

ر مین (Zen) چینی اور جایاتی بدھ مت سے ماخوذ اور "و صیان" سے مشتق فی اصطلاح جس کی روسے فی اظہار کواس حد تک معصومات اور جیگات بنا دیا جاتا ہے کہ اس میں الاشعور بت النو بت اور ماور انبت کے عوائل فی ایل بو جاتے ہیں اور ان سے جو تخیر زاانکشاف ہو تا ہے اسے زین کا بنیاوی خاصہ بھنا چا ہیں۔ یہ تصور اسانی اور فنی آوال گار د کا وومر انام ہے۔ آپ آرث ، پاپ آرث ، ایل آرث اور اینی آرث و غیر و تصور ات زین کی خال میں اور تنج بیری و داور ب میں ہے مقصد تظمیس ، اینی غزلیس اور تنج بدی انسانے وغیر و بھی زین و بھی زین کی مثالیس ہیں۔



رُر ف نگائی الفظی معنی "باریک بنی "،اصطلاحا تخلیقات کو ناقدانه بھیرت پر کھے،ان کا معنوی تجزیہ کرنے اور زیریں خیال دریافت کرئے کی صلاحیت۔
ترو لیدہ بیانی خیال کو مشکل و مہم الفاظ کے توسط ہے، مخلف حوالوں کے تنظر اور طول عوال جوال جوال جوال جوال جوال میں میان کرتا۔ روایدہ بیانی نظم و نٹر دونوں میں آسکتی ہے۔ تاتی اور عالب کے کلام اور مولانا آزاد کی نثر میں یہ تصویمیت پائی جائی جائی جائی جائی جائی جائے ہے۔ اورو کے بہت سے اولی ناقدین کی کاوشیں بھی اس و صف سے متعف ہیں۔
میں یہ خصوصیت پائی جائی ہے۔ اورو کے بہت سے اولی ناقدین کی کاوشیں بھی اس و صف سے متعف ہیں۔
میں یہ خصوصیت پائی جائی ہے۔ اورو کے بہت سے اولی ناقدین کی کاوشیں بھی اس و صف سے متعف ہیں۔

# 5

سالیقد (prefix) تعلیقید (صرفیه یا افظ) جو کسی آزاد صرفیه ، مادے یا ساس بیشتر مر بوط یو کرایک اسانی مرکب بناتا ہے مثل "افعول" میں "فر" بیاد" میں "بیاد" میں "بیاد" میں "فر" بیاد" میں "فرش "اور "فرد کی " میں جوا بنا مادوں سے مربوط ہیں۔ "فیرستعمل" میں "فیر "، "فوش لباس " میں "فوش "اور " نت و کھی " میں "نت " آزاد صرفیه یا الفاظ سابقوں کے طور پر مادوں سے جڑے ہیں۔ (و بیکھیے آزاد صرفیہ ، اساس، تعلیقیه) ما خست (میں الفاظ سابقوں کے طور پر مادوں سے جڑے ہیں۔ (و بیکھیے آزاد صرفیہ ، اساس، تعلیقیه) ما خست (میں تعلیق وقع ہیں مثلاً " بہر حال " میں " ب " بینقر اور "رشتی " میں " رشتہ " اور " گی "طویل ساخت میں ہیں۔ " کی "طویل ساخت میں ہیں۔ ساخت میں ہیں ہیں۔ ساخت میں ہیں ہیں۔ ساخت میں ہیں ہیں۔ ساخت میں ہیں۔ ساخ

ساختمانی تواعد (structural grammar) تواعد جو مخضر اور طویل اسانی ساختوں کے تفکیلی عوامل کی تحلیل یا تجزید اوران کے انفراد کاور مجموعی تعملات کی توضیح کرتی ہے۔ ساختیات (structuralism) ہمر لسانی کروہ کی زبان کی ایک مخصوص ساخت ہوتی ہے جسے اس

ساوگی "مقدمهٔ شعروشاعری" میں حاتی رقمطراز ہیں:

ایک بورو چین محقق ان غظوں (سادگی،اصدیت اور جوش) کی شرح اس طرح کرتا ہے سادگی سے صرف لفظوں ہی کی سادگی مراد نہیں بلکہ خیاا است بھی ایسے نازک اور دیتی شد ہونے چاہئیں جن کے سمجھنے کی عام ذہنوں میں شخائش نہ ہو۔

اس محقق کے بعد حالی کہتے ہیں:

سادگی ایک اضافی امر ہے۔۔۔۔ ایساکلام جو اعدا وادسفہ در ہے کے آدموں کے زود یک ساد دادر سمبل ہواور اونادر ہے کے لوگ اس کی اصل خوبی سمجھنے سے قاصر ہوں، ایسے ساد دادر سمبل ہواور اونادر ہے کے لوگ اس کی اصل خوبی سمجھنے سے قاصر ہوں، ایسے کلام کوسادگی کی حدیش رکھنا جا ہے۔

۔ (حالی کے خیال میں اوناور ہے کے لوگ بھی اعلاؤ ہن لوگوں کی طرح تخن نہم ہو جائیں تو بڑے شعر اء کے کلام کی نثر حیں نہ لکھی جائیں ) قرماتے ہیں : ہمارے نزو کیک کارس ما اس کی کا معیار ہے ہونا جائے کے خیال کیما ہی بیند اور ویکن ہو مگر ویچید واور ناہموار نے ہواہ را غاظ جہاں تک ممسن ہو تنی مراہ رروز مروکی بول جال کے قریب ہوں۔

میاد واسلوب فیال کو مام فیم افاظ و محاور ساور بول بیال کن زبان میں بیان کرتے کا طرز ساد واسلوب میں بیان مر وری نبیس که ساد وادر بہت خیال کی ترسیل کرے و تیجید و ور ناہموار خیالات بھی ساد واسلوب میں بیان کے جاستے ہیں بیک اسلوب موزوں : و تا ہے جیسے میں کو کی جاستے ہیں بیک اسلوب موزوں : و تا ہے جیسے میں کوئی و برائی می و برائی ہے و شت کود کھیر کے گھرود آیا (غالب) ساو واسلوب میں و بیجید و خیال بیان کر تا ہے۔ ار دوش عربی میں میر و دراو و آتی مصحقی اور قوتی و غیر و ساو و اسلوب میں و بیجید و خیال بیان کر تا ہے۔ ار دوش عربی میں میر و دراو و آتی و میان دیستی اور میں میر اور اسلوب میں و بیجید و خیال بیان کر تا ہے۔ ار دوش عربی میں میر و دراو و آتی و تیس میر اور تا تیس میں و بیجید و خیال کیا تا ہے جاتے ہیں۔ فکشن میں پر یم چند و سلطان حید ر و جوش اور علی عباس حیبتی اور میتھید

ساوداستوب سے جو چید دخیال بیان تر تا ہے۔ اردوش عربی سے میر اور روش من اور ووق و میروساور است استوب کے شاعر خیال کیے جاتے ہیں۔ فکشن میں پریم چند اسلطان حیدر اجوش اور علی عماس حیسی اور شقید میں آل احمد مر ور افراق اسلوب احمد انصاری اور خورشید الا مدام کے بیال سادہ اسلوب و یکھا جا سکتا ہے۔ (و یکھیے او فی پیرا مید السلوب او یکھا جا سکتا ہے۔ (و یکھیے او فی پیرا مید السلوب او یکھا واسلوب)

سمال طور بال باربوی صدی میسوی باردو کے نمویانے کے زمانے میں بون جانے والی عوامی زبان جو برق مرق مردی میں کیر ، جانی ، بخالی اور بہاری وغیر و بولیوں کا مجموعہ متمی اور جس میں کیر ، جانی ، ناتک ، خسر و ، گیسود راز اور نامد ہوئے اپنے صوفیانہ خیالات کا شعری اظہار کیا۔ "بندی ساہنیہ کا اتبات "میں رام چندر شکل نے اسے ساد مکلای بھاشا کہا ہے۔

سمالِ بیت (Sadism)افی رہویں صدی کے ایک فرانسیس فخش نگار مارک وی سادے کی ایزار سانی کے ذریعے جنس تلذذ کی نفسی گرو۔ (دیکھیے اڈیت پیندی)

ساديت ليند (Sadist)ديكي اذيت بند

سماق (stem) آزاد صرفیہ جس سے کوئی تعلیقیہ (سابقہ یالاحقہ) مربوط ہو مثلاً ترکیب "نیک بختی" میں آزاد صرفیہ " بخت" ساق ہے جس میں "نیک" (سابقہ) اور "یا ہے اسی" (لاحق) مربوط ہیں۔ (دیکھیے آزاد صرفیہ)

ساقط الوزن ويمي غارجاز بريه

ساقی نامیہ مثنوی کی جیئت میں وہ تصیدہ نی نظم جس میں ساقی سے خطاب کر کے شامر اپنے رزان مشکران یا خلاقی جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ نظامی نموی کوساتی نامیہ کا موجد خیال یا جا ہے جس نے اپنی مثنویوں کی ہر فصل کی ابتداء ساتی سے ووشعروں میں خطاب کرتے ہوئے کی ہے۔ میر حسن نے اپنی مثنویوں کی ہر فصل کی ابتداء ساتی سے ووشعروں میں خطاب کرتے ہوئے کی ہے۔ میر حسن نے اسلام البیان "میں ای کی تظلید کرتے ہوئے ہر نے قصے کے آغاز میں ساتی سے خطاب کیا ہے مثلاً میں اس کی تظلید کرتے ہوئے ہیں۔ مثلاً میں منتوح ہوجس سے باب مخن

ے ارغوائی پلا ، ساتیا کہ تغییر کو یاغ کی ول جا ا یلا آتشیں آب ، ویر مغال کر بھولے جھے سرد وگرم جہاں

ا آبِلَ کا" ساتی نامہ" (مشمولہ بال جبر ئیل) جو کسی مثنوی کا حصہ نہ ہو کراس کی جیئت میں ایک انفرادی اور منفر و نظم سات بندوں پر مشتمل ہے جن میں اشعار کی تعداد مختلف ہے۔ پہلے بند میں شاعر بطور تشہیب

موسم بہاری آمد کاذ کر کرتاہے سے

بواخیمه زن کاروان بهار ارم بن حمیادامن کوبسار

آ تھویں شعر میں ساتی سے نطاب ہے

ذراد كيدام ساقى لالدفام سناتى بيزند كى كابيام

("بيه "اشاره ندى كى طرف) پھر شاعر طالب ہے ہو تاہے "

ساکن ویکھیےافراب(۴)

ساگا (saga) قرون وطنی میں تکھی گئی آئس لینڈ اور تاروے کی قدیم رو انی طویل کہانی جو فرضی یا تاریخی کرداروں کے کارناموں کو نسل در نسل بیان کرتی ہے۔عمری معنوں میں طویل ناول جس میں مسی فی تدون کے پیشت در پیشت واقعات بیان کے گئے ہوں۔ اردو میں حیات اللہ انصاری کا نادل "ابو کے پھول" اور قرق العین حیدر کاناول "کار جہال دراز ہے" ساگا کہلا سکتے ہیں۔

سمالم بحر میں جن بحر بی کے ارکان افا عمل میں کوئی زھاف واقع نہیں ہوتا ، سالم کہان تی ہیں۔ ان کی دو
قسمیں ہیں (الف) مفروسالم بحرین جن میں کسی ایک رکن کی تحرار کی جاتی ہے ، ان کی تعداد سات ہے

(۱) بحر رجز (رکن مستقعلن چار بار) (۲) بحر رمل (رکن فاعلائن چار بار) (۳) بحر کامل (رکن متفاعلن چار بار) (۳) بحر وافر
چار بار) (۳) بحر متدارک (رکن فاعلن چار بار) (۵) بحر متقارب (رکن فعولن چار بار) (۲) بحر وافر
(رکن مفاعلتن چار بار) (۵) بحر ہز ن (رکن مفاعیلن چار بار) مفروسالم بحروں میں رکن کا چار بار آنا طروری نہیں ، ان کی تعداد کم و بیش بوسکتی ہے۔

(ب) مركب مالم بحري جن جن جن و و مختلف اركان كيجا لا عي جائے ہيں ، انہم آئی ہيں ، انہم آئی ہيں ، انہم آئی ہيں ، ان کی تعداد بارہ ہے : (۱) بحر بسيط (مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن) (۲) بحر جديد ( فاعلائن فاعلائن مستفعلن ) (۲) بحر خفيف ( فاعلائن مستفعلن فاعلائن ) (۲) بحر خون ( فعولن مفاعميلن مفعولن مفاعمين ) (۲) بحر خون ( فعولن مفاعميلن مفعولن مفاعمين ) (۲) بحر خون ( فعولن مفاعميلن مفعولن مفاعمين فاعلائن ) (۲) بحر بحد ( مستفعلن قاعلائن ) (۲) بحر بحد ( مستفعلن قاعل تن مستفعلن فاعلائن ) (۱) بحر مديد ( فعلائن مفاعميلن فاعلائن ) (۱) بحر مشاکل ( قاعلائن قاعلائن مفاعميلن ) (۱) بحر مشادر ع ( مفاولائن مفاعميلن فاعلائن فاعلائن ) (۱) بحر مشادر ع ( مفعولائن مفاعمیلن فاعلائن مفاعمیلن فاعلائن مفاعمیلن ) بالعموم ان سالم روایت دير توايک نځی بحر وجود ش آمکتی ہے ( فاعلائن مفاعمیلن فاعلائن مفاعمیلن ) بالعموم ان سالم روایت اوزان و بحور ش اشعار نہیں بحر جاتے ، ان کی بجائے اوزان کی سر احف شکلین مروت ملتی ہیں ۔ ( دیکئیے اوزان و بحور ش اشعار نہیں بحر جاتے ، ان کی بجائے اوزان کی سر احف شکلین مروت ملتی ہیں ۔ ( دیکئیے ار کان اف بحر کان ان فور ساخت ، اوزان عروض ، مزاحف شکلین مروت ملتی ہیں ۔ ( دیکئیے اوزان کی سر احف شکلین مروت ملتی ہیں ۔ ( دیکئیے اوزان کی سر احف شکلین مروت ملتی ہیں ۔ ( دیکئیے اوزان کی سر احف شکلین مروت ملتی ہیں ۔ ( دیکئیے اوزان کی سر احف میں )

### سالمدديكيي بجار

سمالمیت (totality) (۱) اولی یا فتی اظهار میں خیال و مواد کے اجزاء کا باہمی ربط ۔ (۲) ممی لسانی ممالم میں صوتی اجزاء کا اتصال جس سے معنی اکائی نمویائے۔ (۳) عروضی ارکان کا غیر مز احف یا سالم ہوتا۔

سمالنامه سمی اوبی رسائے کی مخصوص اشاعت جواس کی مام اشام عنوں سے مخطاست میں زیاد و ہوتی اور سال میں ایک بارش کی کی جاتی ہے۔ سال جو کی اہم اور منتخب تخییتات ، نامت ی خصوصیات ہوتی تیں، اسے خصوصی شارہ بھی کہتے ہیں۔

مها مع (۱) مشكلم كر ساني تعمل أو ينضاور سبح في والا (decoder المشكلم كو نقيض (۲) شعر يا تقر مر و فير و بنضاوالا (listener)

ما می جا تد ان السند اول سید موقی و صرفی تبدیلیوں سے انفاظ بناتی ہیں۔ عام طور پر یہ اوسے تین البیسی ایسی قی دیا تھیں۔ عام طور پر یہ اوسے تین البیسی ہیں بین کی معدد ریا اوسے میں صوفی و صرفی تبدیلیوں سے انفاظ بناتی ہیں۔ عام طور پر یہ اوسے تین مصموں پر مشمثل ہوتے ہیں مثلاً برق سے ل بر "مقتول ، تا حل مشتل "وغیر و کا اوہ ہے۔ اکاوی ، کنعانی اسموں پر مشمثل ہوتے ہیں مثلاً برق سے ل بر "مقتول ، تا حل میں البیت ان البیسی آرای ، عرفی اور البیسی البیت ان کے تبدیل شدہ صور تیل عرب افرایت ، عراق اور شام میں متعرف ات سے حربی کو قر آن نے زند ور کی اور اسلام کی اشاعت نے اسے و نیا بھر کی بردی اور مستعمل زبانوں میں شام کی اشاعت نے اسے و نیا بھر کی بردی اور مستعمل زبانوں میں شام کی اشاعت نے اسے و نیا بھر کی بردی اور مستعمل زبانوں میں شام کی اشاعت نے اسے و نیا بھر کی بردی اور مستعمل زبانوں میں شام کی اشاعت نے اسے و نیا بھر کی بردی اور مستعمل زبانوں میں شام کی اشاعت نے اسے و نیا بھر کی بردی اور مستعمل زبانوں میں شام کی اشاعت نے اسے و

سما می خط بظاہر نوح سے بیٹے سام ہے منسوب یہ خط سعر، عراق، شام اور عرب کے مختلف مد قول بیس مختلف طرز پر رائج خطوط کی اصل ہے۔ اسے شان اور جنوبی سامی خط جس تقدیم کیا جاتا ہے۔ وائمیں سے بائیں کیے جانے والے اس خط کی متعدد علامات معری تصویر کی خط سے ماخو ذمانی جاتی جیں جو آرامی، نبطی، فشنتی اور بھر انی زبانوں کے خطوط سے عربی، فار کی اور اور دو تک آئی جس۔ اسلام کی اشاعت اور قرآن کی اور تعلیم عبر انی زبانوں کے خطوط سے عربی، فار کی اور اور دو تک آئی جس۔ اسلام کی اشاعت اور قرآن کی اور کی تعلیم کے بہتے جس سامی خط مشرق و سطی ، شالی افرایقہ ، جنوبی یورپ، ایران ، جند وستان ، ملیت اور ایز و نیشیا تک سیکھا سکھایا جاتا ہے۔ ہندو ستان جس اور و کے علاوہ سند حی، پنجابی اور کشیم کی بھی ای خط جس آنھی جانے والی در کشیم کی بھی ای خط جس آنھی جانے والی در انجی جن

سمانی (sonnet) نفظی معنی "صوت مخفر" یا "کیت" ہے مشتق اطالوی صنف بخن جس میں ایک شعری خیال چودو معرعول میں بیان کیاجا تااور بحر مخصوص ہوتی ہے (آئمبک یا نجے رکن ہم رکن میں بہلا ہز ایک شعری خیال چودو معرعول میں بیان کیاجا تا اور بحر محصوص ہوتی ہوتی ہے (آئمبک یا نجے رکن میں ناماتو علیا جاتا ہے۔ بغیر صوتی زور اور دومر اصوتی زور کا حامل ہوتا ہے ) مانیٹ کے توانی کی تر تیب میں خاصاتو علیا جاتا ہے۔

الله الوی البشری اور شیسییزی ساخمشیس ای کی شن بیل الله وی اور انگریزی نے مادوای سنف میں فرانسیسی شعر اور نیسییزی سائی کی ہے اور بیسویں عدی کی ابتداء میں اروو میں بھی سائیت کھی تی فرانسیسی شعر اور یکھی شی سائیت کھی تی ہے۔ (ویکھی اردوار اطالوی را مینسری رشیکسیسیزی رملئنی سائیت)

سام بتید ادب کابندی مترادف (دیکتیادب)

سامتيه أكير في الوارد ويصياد بي ايوارد.

سیا کنٹنگ کیٹنگلید تاثراتی تنقید کے ہر خاوف سائنٹل پیسائنسی تنقید (اگرودیائی جاتی ہے ) فن پارے کو تمام اض فی خواص سے آزاد کر کے ایک معروضی فی اکائی سے طور پر ویکھتی ہے ، کہد سکتے ہیں کد شقید میں فن یارے کے تعلق سے قطعی معروضی نقطہ تظراور خطوط عمل اے سائنسی بنادیتے ہیں۔اس میں ناقعہ فیزکار کی شخصیت، ماحول اور عصرے قطع نظر فن ہے عیاب: ویتے والے عوامل کو تجزیہ و تتحلیل کے معمل میں لا کر دیکھتاہے۔ووایئے جذبات واحساسات بھی اینے معمول ہے دور رکھ کراس کی تو منبیح و تشریح کرتا یعنی دواور دو جار کااصول اپناتا ہے۔ نیکن ادبی تنقید میں یہ عمل سونی صد ناممکن ہے۔ بعض ناقدین تواس کے وجود ہی ے محر ہیں البتہ اشتر اک ، اسلوبیاتی ، عمر انی اور نفسیاتی خطوط پر فن بارے کی تعت مین قدر کرنے والے ناقدین کے میبان اس کے آٹار ملتے ضرور میں مثلاً سیداختشام حسین ،ممتاز حسین ، کوئی چند نارنگ ،وزیر آغا، شمس الرحمٰن فاروتی اور ابن فرید کی بعض تنقیدین سائمنی تنقید کے زمرے میں آعتی ہیں۔ سا کنٹس فکشن اس کی بہت ہی غیر اطمینان بخش تعریفیں ملتی ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ سائنس فکشن بیسویں میدی کی جدید (اینگلوامریکن) سائنسی <sup>فیکنو</sup>لو تی کوادب (افسانه ، ناول اور ڈراما) کی ہیئت میں <del>بی</del>ش كرنے كانام ہے۔ قدامت میں اس كے آثار سيموسٹر اكے لوسبتن (۵۰ء) كے يبال اس كى "حقیقی تاریخ" مں منتے ہیں جو دراصل قدیم مؤر خین کی تواریج کی ہیروڈی ہے۔اس کا ہیروچا نداور سورج تک جاکر جین السیارتی جنگوں میں حصہ لیتا ہے۔ یورپ میں سائنس فکشن کے ابتدائی نمونے کئی زبانوں میں موجود میں لیکن جے واقعی اس اصطلاح کی ذیل میں لینا جا ہے وہ جو از در ان اور ایکے۔ جی ویلز کا فن ہے۔ اول الذ کر کا سائنسی ناول " زشن کے مر کز تک سنر "(۱۲۲۸ء فرانسیس بس) ہے جس کااروو بس" عالم اسفل" کے نام سے ترجمہ کیا کیا ہے (مترجم مظہر الحق علوی) تافی الذكر تاول تكارائے كئی تحير العقول افسانوں يور بنادلوں كے ليے مشہورہے مثلاً " تائم مشين "

اور "فا گفر مارو کا جزیرہ" (اردو" پرامر ار جزیرہ" ومتر تم مظیر احق عوق )" ر" و نیاول کی جنگ" اوغیم و مدر پرامر ار جزیرہ" و متر تم مظیر احق عوق )" ر" و نیاول کی جنگ اوغیم و میں ایک من کھوں سے مخصوص جنگ کی دوس نے بھی اس صنف میں کائی نام پیدا کیا ہے۔ اردو میں (افوہ ہے کہ بی و کی مغر فی میں) کی نام پیدا کیا ہے۔ اردو میں (افوہ ہے کہ بی و کی مغر فی میں) میں مجبوب طرزی (اوو یوانے مزیرہ کا سنر) اگر مالا آبادی (ایج انتمات) وائن صفی (جنگل ی آگ و ایک مشین زیر ایمن فیروں کی بینا و میں ایمن میں ایمن میں ایمن میں تابال قدر کام کیا ہے۔ قرقا تھین جیدر کا افسانہ"روشنی کی رفتار " بھی ایم مشین کے ایمن میں تابل قدر کام کیا ہے۔ قرقا تھین جیدر کا افسانہ"روشنی کی رفتار " بھی ایم مشین کے ایمن میں میں کنش فکشن بھی کہ سین جیدر کا افسانہ "روشنی کی رفتار" بھی ایم مشین

سلېب (۱) کسی دانتے کو و قوع میں لانے دالا عال (cause) (۲) د یکھیے اصول سدگانہ۔

سبب تفيل رخفيف ويحصيدا مهول سركانه

سببیت (causality) کی سب (cause) کے سب ہونے کی صفت۔

سعیقل حی موانا و حید الدین سنیم کی مسکوک اصطلاح جس کے مطابق سبقلاتی الفاظ ایسے الفاظ جوتے ہیں جن میں اساس کے ساتھ سابقے اور لاحقے دونوں شامل جوتے ہیں مشلاً " نا پر ہیز گار " میں " پر بیز" اساس کے ساتھ سابقے اور لاحقے دونوں شامل جوتے ہیں مشلاً " نا پر ہیز گار " میں " پر بیز" اساس کے ساتھ " تا" سابقہ اور " گار " لاحقہ نگاہوا ہے۔

سنک اسلوب کا قارسی متر اوف (ویکھیے اسلوب)

سبب و شاخری فاری شاعری کا بندوستانی اسلوب اینی بید آن صائب، عرقی، نظیری اور تقیم و غیره ک .

مناعری شاعری کا سلوب جے ایر انی فاری شاعری ہے کوئی علاقہ نیس اور جوار دو غزل کی روایت کا منبت ہے۔

منتم اور کمینٹم زیا نمیس وے کا عیس ایسکول نے بندیور پی فائد الن النہ کوایک نمایال صوتی خصوصیت کے سبب دوشاخوں سم اور کمینٹم میں تقیم کیا۔ اس کی روسے الن زبانول میں پچھ تالوئی اور عمصائی آوازیں سم زبانوں میں رس راور کمینٹم زبانوں میں رک رصوتوں ہے اواکی جاتی ہیں۔ وراصل سم اور کمینٹم کے معنی ہیں "سو" وراصل سم اور کمینٹم کے مدو کے عدو کے لیے جو الفاظ پائے جاتے ہیں وہ رس ر

صوبے سے اور مغربی بند یور پی زبانوں میں نیمی عدور کر صوبے سے اوا کیا جاتا ہے۔ مثالا اوستا (ایک مرو امرانی زبان ) میں ستم وفار سی میں صد و شائع ہے میں شتم وہندی میں سواور روسی میں ستوو فیر و مشرقی جند ور پی شائی واور الخاری میں کندولا جنی میں بینم والا وی میں اینو وفرانسیں اور پر سی میں کینے و فیرو مفر بی یور فی شائی و تعمر و مفر بی

معجع تفظی معنی "کبوتریا تمری کی آواز"اسطان نظم بانشر کے جملول میں آخری فقرول یا لفظول کامقفااور ہموزان واقع ہوتا،اس کی تین فقسیس ہیں

سخیع م**توازن** غیرمقفالیکن بموزن انفاظ جیسے "یبال کے یبی مراسم بیں جو حسب مراتب ہیں "جنے میں "مراسم رمراحب"

سجع منوازی منفاه بهوزن اور بم عدوالفاظ جیسے "وریابهدربااور کهدرباب "جمع من "بهدر کبد"

تختع مطرف مقالین غیر ہموزن وغیر ہم عد دالفاظ جیسے:" دام کودوام نہیں "فقرے میں" دام ردوام" (دیکھیے جبنیس زائد، جبنیس مطرف)

سحرحلال استعارتي معن شاعري\_

سخت زمين ديمي سنكاخ زين-

سخن متر ادف شاعری (دیکھیے)

سخن تكييه ويكي تكيه كلام-

سخن بر ورجو خود اویب و شاعرت ہو لیکن اوب و شعر کے مطالعے کا شو قین اور فنکار و ل) قدر دان ہو۔ سخن وال نن وادب کے رموز کی آگا بی رکھنے والا، مخن سنج ، مخن شناس، شخن فہم۔

سخن فہمی نن دادب الفوص شاعری کو بھنے اور اسے لطف اندوزی کی مدادیت جے نداق تخن بھی کہتے ہیں۔

سخن گو ديکيپه شاع ـ

بخن گونی و یہنے شام نی۔

مخن ور . يكي شاعر ـ

سخ<mark>ن ورگی نن شع</mark>ر کاملکه رکھنالینی (سی کا)شامر ہوتا۔

سمراً بإ (۱) معتول كيسر تاپاعضاء انج و هيج اور قدو قامت كي تعريف يس اشعار -

چبرے میں الی ہے گرمی کے شب وروز جے

یاد کرتی رہے ہے دامن سرخوال کی جملک
زلف بول چبرے پہ محمرے ہوئے اللے متحی دل
جس طرح ایک محملونے پہ ہمیں دو بالک
جبیں الیک کے جگر ادا کا ہو جائے داخ
اس کی تجبیہ ہے جبرا ان کو تجاوز دے فلک (سودا)

و غیر در (۲) صنف نعت میں حضور کے ٹائل کابیان ۔

ہے شاہد فیب کا سرایا رکی ہوئی رحل پر حمائل اس یارے کے دور کوئ ابرو انسیر اذا بھی ہے سورہ صاد اللہ عنین ترات وہ آئیمیں سیپارہ رخ کے سورہ صاد معراج یہ جیبر محسن معراج یہ جی ریش مرسل ادر حال وجی ریش مرسل اعداء میں لیے کلیم شمشیر اعداء میں لیے کلیم شمشیر اعداء میں لیے کلیم شمشیر

ایرو پ جبین مر سے تاپا ایرو پ جبین مر سے تاپا ایرو پ جبین مد مصف رو جبینانی ہے جزید مصف رو اللّمیل کا ترجمہ ہے تیسو دہ آئیمیں مقت دہ آئیمیں ایکوں مقت دہ آئیمیں بیداری خت بند افتر نمسن بین وحی منزل اسرایہ دبن بین وحی منزل احباب بین اب میچ تقریم

جو سرو ہے تلب کی وااعت آئینہ ہے مثال سینہ تخمیر فراین سحر کی روزے میں اوان وقت مفرب ہاتھ ایسے کسی کے آسیں میں ہاؤاں ایسے کسی رکاب میں جیں (محسن)

کانوں کی سن ہے کیا روایت بوہ مخرید بوہ کا تجمرا ہوا خرید اس اس مرون صاف کی بلندی رعن کی مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب و کیے ہیں فلک ہیں یا زہیں ہیں و کیے ہیں فلک ہیں یا زہیں ہیں چرہے ہیں شیخ و شاب ہیں ہیں

(m) رزمیہ شاعری میں کسی سورمائے جسمانی اعضاء جنگی لیاس اور سواری وغیر و کاذ کرا

بیٹانیاں خورشید جہاں تاب سے بہتر رخسارہ رخمیں کل شاداب سے بہتر دانوں کی صفاء کوہر تایاب سے بہتر جروں کا عرق موتوں کی سے بہتر

ایرو نبیس پیٹائی نک قدر کے نیج بیں دومہ نو بال ہے، اک بدر کے تیج

> جران جی عدو حسن پاور دونوں کے سن پر ابرو وہ کمانیں جیں کہ قربال جی سب ال بر آئکھیں وہ کہ بر بول کی نظر پڑتی ہے جن بر محیسو جی کہ مایہ کیاہے رات نے دن بر

یہ کیسودرخ نوں میں مجرے ارنج کی جاہے دوہدرہ شبیل جارہ حش و بینج کی جاہے (انیس)

سر انتجام (denouemant) فکشن یا ذرائے کے واقعے کی ویجیدگی کھلنے یا انتخشاف راز کا عمل۔(ویکھیے ڈینومال) سُمر خا طنز اَاشْرَ اَکیارَ تی پینداویب۔ سمرسید تحریک ویکھیے علی گڑھ تحریک۔ سرعت المائع مامع كے فہم اور اك تك مرسد طيال لي ترسيل في رفيار ، عود أفور مي ترسيل كال \_ (ويكھيے ترسيل)

سرغول کھے مطاع

سنر فکشن کے دوروں کا کو باتی افسانہ جوروا تی حقیقت کے تمام تصورات کو باتل قرار وے کر حقیقت میں پوشیدہ تفادات کو نیم قواعد می اسانی متن بین کر تا ہے۔ ہے آغاز ، ہے حل اور ب انجام مرفکشن کے کرواروں کا کوئی تام ، کوئی وصف نہیں ہو تا اس لیے وواوراک کی گرفت میں نیس آتے۔ ایجام مرفکشن کے کرواروں کا کوئی تام ، کوئی وصف نہیں ہو تا اس لیے وواوراک کی گرفت میں تیس آتے ۔ ایسانسانہ ساج ، تاریخ ، تہذیب ، سیاست ، نذ بب اور اضائی و تیم و کے متعینہ منا تیم سے انکار کر کے اپنے ایسانسانہ ساج ، تاریخ ، تبذیب ، سیاست ، نذ بب اور اضائی و تیم و کے متعینہ منا تیم سے انکار کر کے اپنے میں آپ ایجاد کر تا ہے۔ اس میں فنکار کی کوئی اہمیت ہے نہ قاری گی اور نہ تمعنی کے کوئی معنی ہیں و تیم و دو کھتے تم باتی افسانہ)

سرقصيرة تعيدكامطلع (ويكي تعيد)

مرقبہ شعری کی اور فنکار کے کلام کو اپنا ظاہر کرتا۔ ایک بی خیال مختلف شعراء کے بیباں یکسان غظیات میں نظم کر دیا جاتا ممکن ہے لیکن زمان مابعد کے شعراء کے بیباں زمان گذشتہ کے شعراء کے اشعار کا بلا تغییر الفاظ پایا چاتا سرقہ ہے۔ جمعصر شعر ء بھی، لا شعور ی طور پر بی سمی، سرق ک مر سکب ہوتے رہے جی است ابتذال اور مضمون چرانا بھی کہتے ہیں۔ (دیکھیے ابتذال)

مسرف کلام من فنکار کاپوراشعر ، مصر تا نفطی ترکیب و غیر داین کلام میں شامل کر ایما۔ س کی تین فتمیں ہیں۔(دیکھیے سلخ دالمام، مسخ داغارو، شخ دائنال)

الناشعار مي كي ست بيت يد يد أف فداست إلى جان ك مفروم مي براي كي بيد -

چمن میں علی نے جو کلی، عوتی جمال کیا جمال پارٹ مندائی کا تحویب اڈن کیا و عوالیو تنی کل نے اس رٹ سے مقد و جو کا

مارین عبائے وعولیں ، طبئم نے مندیش تھو کا (میرسوز)

میلے شعر میں او عامے عام اور و و مرے میں او عامے خاص دیا جاتا ہے مرکز مست خود نوشت سوائے کا بیانیہ۔

سُمر لہر آواز کا آبنگ جس میں ارتعاشی شدت یا کی پائی جائے۔ اسانی صوت میں سر لبر بل یا تا کیدے ظاہر ہو تی ہے۔ (دیکھیے ابتدائی بل اواقعی آبنگ)

مرماید و آرکی (capitalism) می اقتصادی نظرید جوسر مائے ، به نیدادواللاک بابیداواری درائی پر افغرادی تقرید جوسر مائے ، به نیدادواللاک بابیداواری درائی پر افغرادی تقرید کا حال ہے۔ سر ماید وار (اشتراکی خیال کے مطابق ) کنروریاسز دور طبقے کے افراد کی محفق کے افراد کی محفق ہے۔ جس ملک جس سر ماید واری عروی پر جو ماس ۔ مر ماید وار ملک جس ایک ایساسیاسی نظام بھی تفکیل دے سکتے ہیں جوا تنظام حکومت میں سر ماید وارول کا تساط تائم کروے۔ برطانیہ ، فرانس اور امریکہ و فیر و ممالک میں میں نظام رائی ہے۔

مرور ق مطبوع کتاب کی حفاظت، آرائش اوراس کے موضوع یا عنوان کا ظبار کرنے والا معبور نقش۔
ادبی کتابوں کے مرور آعوبان کے موضوعات کو مصوران خیالات کے ذریعے اجاگر کرنے والے جوت
جیں ، علمی کتابیں بھی ایسے ہی مرور ق رکھتی جیں۔ عام پیند اور تفریحی کتابوں پر شوخ رگوں میں حقیقی تضویریں بھی جیماب وی جاتی ہیں۔ گروپوش اورلوح متر اوف اصطلاحات جیں۔
مربع القیم خیال ، استعارے یا علامت وغیر وی مفت جومر عت ابلاغ کے حال ہوں۔
مستنا اوب و یکھیے بازاری اوب۔
مستنا اوب و یکھیے بازاری اوب۔

سطی ساخت ماخت (surface structure) ابرائ متعلی فاہری افظی انسلاک ہے بنے وال جمل کی ساخت کے ساقی سال کے بنے وال جمل کی ساخت یا ہے اور میں افست سے فاہر جمل کی معنویت سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً یہ جملہ "کھیت معنویت سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً یہ جملہ "کھیت میں لاک پکڑلی میں اور جمول کا والی معنویت سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً یہ جملہ "کھیت میں لاک پکڑلی میں اور جمول کا والی ہے۔ (ویکھیے زیریں مرافت)

سطحی کروار (flat character) ای ۔ ایم فارسز نے اپنی تعنیف Aspects of the ای اسلمی کرواروں ہے جنے گا ہے اور اور (۲) سلمی کی الدین احمہ نے اپنی اللہ میں احمہ نے اپنی اللہ میں احمہ نے اپنی فرہنگ میں دوسرے کو چینے کروار کہ ہے۔ سلمی کروار شخص عوائل سے عاری یا کسی و صف کا حائل ہو تا ہے اور کسی ماحول میں تبدیل نہیں ہوتا۔ قاری تاول یا ڈراے کے ہر منظر میں اسے فور انہجان لیٹا ہے۔ اس کی تمام خصوصیات ایک جملے میں بیان کی جائی جس میں بیان کی جائے جس کے جس سے ایس کروار اہمیت کے حائل ہو سکتے کی تمام خصوصیات ایک جملے میں بیان کی جائی جس میں اور کی تاریخ کا نے اور کسی ایسے کروار اس قتم کے جس میں لیکن المید میں ان کی موجود گی غیر فعری جو گی۔ ڈپٹی نا احمہ کے تقریبا سمجی کروار اس قتم کے جس میں سیکن المید میں ان کی موجود گی غیر فعری جو گی۔ ڈپٹی نیر و جس و گین اور پر کم چند کے زمیندار اور افسر ان و غیر و سمجی کردار جس ۔ (و کی حوار)

سطر آزاد نظم میں مصرے کا تبادل تصور۔مطر کم و بیش عرو منی ارکان کی حامل ہوتی ہے مثل

(۱) کون می انجمن کو سلجمائے ہیں ہم شام کو جب اپنی غم کا بول ہے دُزدانہ لکل آتے ہیں ہم

(۲) میں تیم ہے ساتھ اپنے آپ کے سیاہ غاریس بہت پناہ لے دکا

(ن مراشد)

جحيروا شاكر

(۳) بشر آئیموں کو چبرے میں لگا۔ : و استاد و بہ تقبیر کاایک میش جیب اے تلد ن کے نقیب

تیر می صورت سے مہیب

(۳) ایک آیا، گیا دو مرا آئے گا دورے سے آیک نول ایول ہی رات اس کی ۔ "مزر جانے گی میں کرا ہوں میہاں کی لیے ، جی کو کیا کام ہے میاد آتا شہیں

(۵) کیکتی ہوئی شہنیوں کی تھٹی پتیول میں گھٹااور حمبرا سکول ہے سکول ہے

سقر نامه سنر کا منی پر حقیقت بیان۔ سفر تامہ قدیم ترین بیانیہ صنف ادب ہے جس میں سعد و مشاہیر ۱۰ر پیشه ور یا جبال محرد افراد کی کاوشیل ملتی بین، ان مین سیاست دان، ماه مسلفین ند بب، آوارد مرد سیابی،اطباء، جبازرال ادر مهم بیندول کی کثرت ہے۔سفر نامہ نامعلوم خطول میں سفر نامہ زگار کی مجمات یا ن خطوں کے باشندوں ہے اس کے تعاقبات وغیر دہر روشنی ڈالآاور نے مسافر کے لیے ایک رہیر کا فرنش انجام و پتاہے۔ سفر نامے کی قدیم ترین مثابیں مصر ہے آتی ہیں مثلاً چدو طویں صدی قبل سیج میں ایک نامعلوم سیان کے سفری حالات کا پیان"مصری کیتانوں کے آ قاکا سفر "بس اور تقریباً ۸ میدو بی تحریر حالات، حبشہ اور بحربتد میں کیے گئے سفر کے متعلق اسکندریہ سے ایک شخص کاسفر نامہ۔ تیسری صدی قبل سے میں یونانی سفیر سیستھنے نے قدیم شانی بند کے حالات سفر نکھے ہیں اور پوچھی صدی عیسوی کے اختیام اور یا نجویں کے آغاز میں ہم چینی سیائ فاہیان اور ساتویں صدی نہف میں ہیون سائک کی ہندو ستان میں <sup>عا</sup>می ساحتوں سے دافق ہیں۔ ہیر و ڈوٹس کی "نتوار بخ" مصر ، افریقہ اور دوسر ہے ممالک ہیں اس کی سیاحتوں کی یادواشتیں بھی ہیں۔زینو نن دوسر ابو تانی ہے (۴۳۴ق م)جس نے سارڈ س علاقے ہے وس بزار کے ایک الشكرى واليسى كے رومى سياحول ميں جورس (١٥ تا ١٨ ققم)اور سولى نس (تيسرى صدى عيسوى) نے مختف یور لی اور ایشیائی علاقول میں اینے سفر کے حالات تکمیند کیے ہیں۔چود ہویں صدی عیسوی میں این بطوط جبال گرد گزراہے جس نے مشرق بعید ، ہندوافریقہ ، جنوبی روس ، مصراور اسپین میں ایل سیاحتوں کے عول طومل حالات بیان کیے ہیں۔ حسن بن محمد ایک و مشقی کے بحر التوسط میں سفر کے حالات ملتے ہیں ( سواہویں صدی)اس سے قبل ایرانی سیاح عبدالرزاق سمر قندی روسی علاقوں میں اینے سفر کے حالات لکھ چکا تھ۔ ا تبینی جباز را نول مار کوچ و و کو مبس دواسکو ڈی گامااور میکیلین نے نئی و نیائنس وریافت کیس اور اپنی و ریافتو کے تجیب و غریب حالات اپنی یا واثنتو ساور تطوط و غیر و بیس قلمبند کتے۔

آرار (افراد)، منظر ور باخول کے بیان میں انشاء پروازی کے برت سے سفر نامہ (اپن انتہا میں بات ہے۔ سفر نامہ (اپن انتہا نہ برت کے باوجود) ربور تا زاور براطف انتا نہ بن سکتا ہے جس کی مقامتی موجودہ مہد میں انتہا ہے کہ سفر ناموں میں سکتی ہیں۔ یوں قربیہ بین سخف محض حقیقت اگاری کی مقتامتی ہے کہ سفر کی تاریخ کا ۔ یک دوائن کا مقصد ہو تا ہے لئین سیاں آئر صاحب تعم ہے یا کسی طرز نگارش میں دھتگاہ دکتا ہے قوہ سفر کے بیان میں فرائن انتہار ہے باز تمیس رہ سکتا۔ اردو کے متعد دسفر ناسے اس تشم کے اظہار کا وصف رکھتے میں مشان اسفر تاہد کا دائن انتہار کا وصف رکھتے میں مشان اسفر نامہ در بابادی انتہار کا وصف رکھتے میں دخواجہ کا دائن انتہار کا وصف رکھتے میں دخواجہ کا دائن انتہار کا میں دورہ و مصرو شام الار موانا تا شیل ان اسفر تاہد کا انتہار کا وصف رکھتے میں دخواجہ کا دورہ بیادی انتہار کا میں دورہ و مصرو کا کا تیم اسٹر انتہار کا دورہ کا انتہار کا انتہار کا میں دورہ و میں دورہ میں دورہ و میں دورہ و میں دورہ دورہ میں دورہ و میں دورہ و میں د

مُنتَهُم شعر کی شعر ی اظهار می در تنه وای فنی خلطی اینا و ایریریت و تعقید و ثقالت انفظی و معرسے کا خار ن از بح دو تا و مشور شعر کاد و لخت بو تا در کا کت انفظی و معنوی و زکل قافید و سکته و شر گر مکی و فقست تاروا خرا بت انتظی و غیر در ( و یکھیے )

ستقوط لفظی معنی المرنا"،اصطلاحاً مقررہ عروضی وزن سے گرنا۔ مقوط الفاظ کے آخری حروف علت میں داتع ہو تااور عروش میں ان کا کرنا جائز ہے لیکن اساء کے آخری الف وواور باے کا مقوط مصریحے کی موز دنیت میں بہتی بہتی ایجو بھی چیدا کرنا ہے مشلاندا کے مصر عوں میں مقوط:

بُ یول ہوادوریال کم کرنے <u>لکے تھ</u>ودو تول میں "دوریال" کا سقوط الف۔ ع جم و بان تین و جبال پیچه جمی شین ور سندند دیار

يس" جباب" كالتقوط الغب

ع لیموں کوجدالمحوں سے تر کون رہاہے (محسن احسان) میں دوسر ہے ''نموں'' میں مقوط واو۔ بھش شعر اء کے بیبال''عرح ''کا بھی سقوط ملتاہے:

ع اس قانيه به مقطع بهت تعيك به شجرع

م " مقطع" كي غين سا قط ب\_

ع اوا المجلى طرح بم سے بى كبال واقف بيں (شجاع فاور)

مين "طرح"كى ح"مين مقوط كاعيب ب.

ع ومل ک شب تو ہوا جاتا ہے سائا بہت

ع چندایک نواب بی باتی بوت میک

شجاع کے ان مصرعوں ہیں "سنانا "کادوسر الف اور" چندا کیک "میں او اور دوسرے" باتی "کی 'یاے 'ساقط ہے۔ افعال میں حروف علمت کا ستوط عیب نہیں سمجھ جا تااور "بیہ ،وہ اکہ "میں ستوط ہاجائز ہے۔

سکتنہ (۱) معرع اگر مقررہ عروضی وزن ہے کم یازیادہ ارکان میں کہا گیا ہو تواسے پڑھتے ہوئے ایک رکاوٹ سے پیدا ہوتی ہے (ایسار کن کی ایک ہی آواز کے متحر کے اساکن ہونے ہے بھی واقع ہو سکتا ہے) جس سے وہ خارت از بحر ہوجا تاہے سے رکاوٹ سکتہ کہا تی ہے۔ (دیکھیے خارت از بحر) (۲) ویکھیے رموزاو قاف (۱)

سکول دیمیدا دراب (۳)

سکتہ شابی زمانے کے سکوں پر مصروب مقفاشعر جس میں انھیں جاری کرنے والے حکمر ال کانام، لقب اور کنیت وغیر وہوتی ہے ۔۔۔۔

سكه زدور جهال بغضل الله شاه مندوستان، ببادر شاه

سکتہ بند نظریہ پہندی ہے سر مو فرق نہ کرنے والا فنکار بااد بی رجان مثلاً اشتر اکیت اور جدیدے سے محدود تفورات سے انحراف نہ کرنا جے بالتر تیب سکہ بند ترقی پہندی اور سکہ بند جدیدیت کہا جا سکتا ہے۔

سكته يرتر تصور ات ننون واوب كى تخليق مي بار بار برت جانے دالے محدود معنويت كے دال تصورات (ديكتے اولي اعول وكليف)

سکتہ کہنا شاہی مبریاسکے پر مطنروب کیے جانے کے لیے شعر کہنا (ویکھیے سکتہ)

سکھیاں، یکھے کہ عرل۔

سکن د هار ا دیسے بھئق تحریک۔

سیکنگنگ (signalling) زبان کے تکلی اتح میں اظہار سے قطع نظر ، اظہار خیال کے لیے جسمانی اعضاء کے اشارون ، غیر بجائی آوازوں (چنکار ، پھسپھساہٹ، تالی اور چنکی وغیرہ) نشائیوں ، گر بوں اعضاء کے اشارون ، غیر بجائی آوازوں (چنکار ، پھسپھساہٹ، تالی اور چنکی وغیرہ) نشائیوں ، گر بوں جسنڈ یوں باروشنی وغیرہ کا استعال ۔ (ویکھیے اشاری زبان)

سئل ست زبان وبیان کے اسلوب کامتاثر کن اور عام فہم ہوتا۔ مسعود حسن رضوی لکھتے ہیں: مشکل الفاظ استعمال نہ کیے جائیں ، اسمیں لفظوں سے کام لیاجائے جن سے زبان مانوس اور کان آشناہیں، کلام کی اس خولی کانام سلاست ہے۔

سملام غزل کی بیئت میں نکھے سے واقعات کر بلایعنی سلام میں مرشبے کا ساموضو می تشنسل نہیں ہوتا۔ اکثر افظ" سلام" یا"السلام" رویف میں آتا ہے یاصرف ایک شعر میں یہ لفظ آجائے تو تخلیق سلام ہی کہلاتی ہے۔ سلامی یا مجرائی کا خطاب مجمی اس صنف کی روایت ہے (ویسے الن الفاظ کا استعمال ضروری نہیں) نعت و منتبت میں مجمی سلام کے جاتے ہیں۔ مولانا شبل کہتے ہیں:

غزل کی لے اسقدر کانوں میں رہے بھی تھی کہ ان او گوں (مریبہ موشعراء) کو بھی اس انداز میں چھے نہ پچھے کہنا ہی پڑتا تھا۔ اس بناء پر انھوں نے غزل کی طرز پر سلام ایجاد کیا۔ سلام کی بحریں وہی غزل کی ہوتی ہیں۔ غزل کی طرح ہر شعر کا مضمون الگ ہوتا ہے۔

انیں کے ایک ملام سے چنداشعار سے

می شرک جس نے بیاں کردیا ان آنکھوں نے دریاروال کردیا کمان زورہ مشق مخن بواجہ کی منعیتی نے جم کو جوال کردیا مری فقد کر اسے زمین کئن کہ میں نے بچے آساں کردیا نے دیکھی گئے اسال کردیا نے دیکھی گئے شاخل کی ایش نہیں ہیں ہیں کے نہیں کردیا کو فی خال معیم کی دی تھم نے جسیں کھے وال کردیا کو فی جانا بھی نے تھا گر کا نام اسے دم میں جان جہاں کردیا فوائن جانا بھی نے تھا گر کا نام اسے دم میں جان جہاں کردیا فوائن جانا بھی نے تھا گر کا نام اسے دم میں جان جہاں کردیا نوائن جانا بھی نے تھا گر کا نام اسے دم میں جان جہاں کردیا نوائن جانا بھی نے تھا گر کا نام اسے دم میں جان جہاں کردیا نوائن جانا بھی نے تھا گر کا نام اسے دم میں جان جہاں کردیا نوائن جانا بھی نے تھا گر کا نام اسے دم میں جان جہاں کردیا نوائن جانا بھی نے تھا گر کا نام اسے دم میں جان جہاں کردیا نوائن جانا بھی نے تھی میان کردیا نام کردیا ہے سے دیا ہے تھی میان کردیا

سلام تحت اللفظ شعر پڑھنے کے قطری آبند میں یا بغیر اضافی کن کے پڑھا جانے والا سلام۔ انیس اکثرا بے سلام تحت اللفظ می پڑھا کرتے تھے۔

سملام سور نمناك أف في تحن و آبنك سے پرهاجانے والاسلام۔

سملاعی سدام کہنے باپڑھنے والاء سلام میں جواکٹر خود کو خطاب کرتا ہے۔ متر ادف مجر انی یا مجر کی (دیکھیے سلام) ستا۔ سکنے والممام سرقہ خاہر کی ایک فتم جس میں کسی اور (شاعر کے) مضمون کوا غاظ بدل کر بیان کر دیا جاتا ہے

> بید با بوال بول که بول اور نظر خیل آتا مرا بھی حال بوا ہے بڑی کمر کا سا زار بول ایساء کسی کو بیس نظر آتا نہیں عشق میں تھل کر ، کمر کا یار کی ، موجو عمل (آتانی)

سماج دیکھیے معاشر وسید معاشر وسید کے معاشر تی ادار دل کے ارتقاءادر تعملات کے قوانین کا مطالعہ کے اور تقاءادر تعملات کے قوانین کا مطالعہ کرنے والاعم-ساجیات میں افراد کے ساجی ہر تادادر مختلف ساجی مظاہر کے اصول عامد کا بھی مطالعہ

آیا جاتا ہے۔ انیسویں صدی کے معاشر تی نشیب و فراز اور پیچید گیوں نے ساجیات کو فلفے وغیر وے الگ کرے ایک علاحدہ عم کی حیثیت وے وی جس ہے سابق رشتوں کو تجر باتی بنیادوں پر جا بھااور پر حاجانا ممکن ہو تھے۔ ایک علاحدہ عم کی حیثیت وے وی جس ہے سابقی رشتوں کو تجر باتی بنیادوں پر جا بھااور پر حاجانا ممکن ہو تھے۔ اور کیا۔ سینٹ ما کئن مطالع پر زور دیا۔ مارس اور اینظر کے کارنا ہے اس علم میں خاص ایمیت رکھتے ہیں۔

### ساجي حقيقت نگاري ويکھيے اشتراکي حقيقت نگاري۔

ساجی اسانیات کو مسانیات والی اسانیات و اکر جمیان چند جین نے لکھا ہے کہ سبقی سانیات ساجیات اور اسانیات کو ملات کا مطالعہ کرنے والی اسانیات و اکر جمیان چند جین نے لکھا ہے کہ سبقی سانیات ساجیات اور اسانیل ہوں گے ، سابی اسانیات کو ملانے والا عبوری مطالعہ ہے ۔ سانی جس جتنی و سعت ، پیچید جمیا اور مسائل ہوں گے ، سابی اسانیات کے موضوعات جی بھی اس قدر تنوع ہوگا۔ یہ اسانیات سان کے ایک فر در سے لے کرایک کردو سانیات کے اسانیات کا مطالعہ کرتی اور اس جس کسی زبان کی فرد وفیوں سے لے کرای کی معیاری حیثیت کے کا کا تعلیل و تجزیہ کیا جاتا ہے۔ سان کے مختف پیشہ وروں کی زبانیں ،اان کے ایک دوسر سے براثرات اور ان کا معیاری دیان سے ان کا معیاری دیشیت ان کا معیاری دیشیت سانی معیاری دیشیت میں معیاری دیشیت سانی کے ایک دوسر سے براثرات اور ان کا معیاری دیان سے انہاں میں دیان سے انہاں سے تعلق وغیر وموضوعات ناجی اسائیات جی شامل جی د

ساجی تاول ساجی سیای اند ہیں موضوع پر تکھا تمیا تاول جو لاز آسان کی برائیوں کو اجا گراوران کی تحقید

کرتا ہے۔ اس لحاظ ہے ساجی تاول مقصدی تاول ہو تا ہے۔ ڈپنی نذیر احمد ، سرشار ، شرر ، پریم چند ،
اختر اور بیزی، ایم اسلم ، قیسی رامپوری ، رئیس احمد جعفری، شیم انبونوی ، جمیلہ باشی ، شکیلہ اختر ، صالحہ عابد
حسین ، عصمت چنتائی ، حجاب اختیاز علی ، اے آر خاتون اور رضیہ بٹ وغیر ہ کے ناول ای زمرے میں آتے

جیں۔ اسے محاشر تی تاول بھی سمیتے ایل آ۔

سماعی الفاظرزبان کی روایت کے تفکیل و بے ہوئے الفاظ جوروزمر ویس شامل ہونے کے سببہر وقت سے سنائے جاتے ہیں۔

سماعی حروف اسانی اصوات جو تحریر بین نه آئی لیکن کلام بین جنعین سناجا تا ہو مثلاً افظ" مثلاً "کانون اور "انبار" کامیم مشدد حروف چو نکدا یک بار لکھے اور ووبار اوا کیے جاتے بین اس لیے ال کی مہلی آواز سائی ہوتی ہے۔ (ویکھیے حروف ملتوظی) سا کی ور ایا ورائی کی استی پیشکش کا کید نیا طرز جو نظم خوانی سے مما نگدر کتا ہے۔ اس میں ورائی ورائی مواد ایک یا چند صدا کار (اداکار) کے ورید رو شی اور سائے کے کار استیں پر حاج کا ہے کا مقصد ہو تا ہے لینی می سے بیان کیے کے خوالات و جذبات کا فرائ کی آر پیدا مرناس فتم کی استی ادا تی کا مقصد ہو تا ہے لیکن می نارائ کی گرائی حیث بنیاوی حیثیت انفاظ کی ہے۔ فرائے کا ہے طرز نشری یاریڈ و فررائے سے مثب نظر آتا ہے لیکن ووقوں میں بے فرق ہے کہ نشری فررائے میں صرف آواز شائی ویتی ہے جبکہ ساتی فررائے میں ہم صداکار کو ووقوں میں بے فرق ہے کہ نشری فررائے میں صرف آواز سائی ویتی ہے جبکہ ساتی فررائے میں۔ فررائے کا بیاد کو سی اور کی سے نظر آتا ہے۔ 10 ادبی طرز قدامت میں فررائے کے ابتد کید میں راوی کے بیان اور کورس کی ادا یکی میں نظر آتا ہے۔ 10 ادبی طرز قدامت میں فررائے کے ابتد کید میں راوی کے بیان اور کورس کی ادا یکی میں نظر آتا ہے۔ 10 ادبی سے عوام کے بات کے عوام کے راحت کا میں نظر آتا ہے۔ 10 ادبی کی سے عوال سے بیش کی تھی، جس کی ہدائے البیم کامیو نے دی تھی۔ اردو میں ظمیر انور نے "یادوں کی راکورس کی ماضے بیش کی تھی، جس کی ہدائے البیم کامیو نے دی تھی۔ اردو میں ظمیر انور نے "یادوں کی راکورس کی ماضے بیش کی تھی۔ 10 کی کامیو نے دی تھی۔ اردو میں ظمیر انور نے "یادوں کی راکورس کی موال سے بیش کی میں کی موالے البیم کامیو نے دی تھی۔ اردو میں ظمیر انور نے "یادوں کی راکورس کی موال سے بیش کی موالے البیم کامیو نے دی تھی۔ اردو میں ظمیر انور نے "یادوں کی راکورس کی موال سے بیٹ کی فرانا انگھا ہے۔

سیمبل (symbol ) یا آلی نظل symbolein بمتی "ایک ماتھ کچینکنا"یااسم symbolon بمتی "ایک ماتھ کچینکنا"یااسم symbolon بمتی "ایک ماتھ کی بچاہے مستعمل ہو۔ خمٹیل بمتی "نثان" ہے مشتق اصطلاحا جا نداریا ہے جان شے جودوسری ایک ہی شے کی بچاہے مستعمل ہو۔ کے مقالم بیس سمبل ایک حقیقی وجود ہو تا ہے۔ اردو پی اس کے لیے علامت کی اصطلاح مستعمل ہے۔ (دیکھے علامت کی اصطلاح مستعمل ہے۔ (دیکھے علامت کی اصطلاح مستعمل ہے۔

سیمیو زیم ( افلاطون کے "مکامات" سے اٹھام ہوتا"،افلاطون کے "مکامات" سے اٹھوڈاسطلائ۔ ( ۲) رائج معنول میں محصوص موضوع پر دانشوروں کے خیالات کا ( تحریری امطبوعہ ) اخوذاسطلائ۔ ( ۲) رائج معنول میں کسی مخصوص موضوع پر دانشوروں کے خیالات کا ( تحریری امطبوعہ ) مجدوعہ ۔ ( ۳ ) ( مطبوعہ حاست میں ) کسی اویب کوخودای کی تحریروں کا فرائ عقیدت چیش کیا جانا مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً اسرور " آل احمد مرود کی تحریروں کا میروزیم ہے۔ ( ویکھیے اولی سیموزیم )

سمعیات (accoustics) تکمی اصوات کے ہوا کے ساتھ ترکم کے اور ان کے سراول کے نشیب و فراز اور ان کے سماید ات کے لیے اور رفت کا میں اصوات کے مختلف مشاہدات کے لیے اور رفت کا میں اصوات کے مختلف مشاہدات کے لیے مشینوں کا استعمال نا گزیر ہے۔ اس کے علاوہ کا تول کی طبعی بناوٹ اور آوازوں کے سامعہ پر اثر کا مطالعہ بھی اس میں کیا جاتا ہے مثلاً کسی منع ہے، اسانی اعضاے صوت یاصوتی مشین سے، نکلنے وائی آواز کی ابتدائی صالت

سمعی پیکرشعری خیال کا لفظی انلهار جو سنائی دینے والا پیکر خات کرے یخی الفاظ کی ایک تصویر جس سے

تاری کی حس سامعہ متاثر ہواور وہ نتسویر میں بیان کی می شے کوسن لے

جواس شورے میررو تاریکا تو مسایہ کاب کو سوتارے گا

ہے ہے مرغ جمن کا تونالہ واے صیاد

بهار آنے کی، بلیل، خبر لگاکئے (سودا)

ہے ال بل کے بھاویں سے فر تھی طنبور

خود نسم سحر آوے کی بھاتی ارسمن (انتاء)

وشنام يارطبع حزس برحرال فميس

اے ہم نفس، نزاکت آواز دیکھنا (مومن)

كول ته چيخ ل كدياو كرت إلى

میری آواز مر حین آتی (غاب)

نالہ ہے جلمل شوریدو، ترافام ابھی

اہے سے من اے اور درا تھام ابھی (ا قبال)

سمعی بھر ی وسائل (audio-visual means) اسٹیج، سنیما، نی وی اور ویڈی جس ۔ نشر مواد کوستااور دیکھا جاسکتا ہے۔

سِناو قافي كاميب جوح كت اشباع اور حركت خذوص اختلاف سے بيد ابو تاہے۔

(۱) حركت اشباح كاسناد س

وه فاہر میں ہر چند فاہر تبین بظاہر کوئی ان ہے ہاہر نبین (میرحسن) "ظاہر "اور "باہر "میں حرف و خیل او کی حرکت مختلف ہے۔

(۴) تر کت حذو کاستاد سے

ایک دن مرائے کرنے کو سیر جو گلات میں نکساک اسے کی دریے (سودا) "سیر "اور "دریہ" میں حرف ری کی حرکت مختلف ہے۔

سُمٹ کر بھی نظم کیا ہے۔ اس کی سند "آب حیات "میں مولانا آزاد نے سودد کے اس شعر سے دی ہے۔ پیشتر سے موجود سمی مدلل

سے ہم رغ جمن کا تونا لہ اسے صیاد بہار آئے کی، بلبل، خبر لگا کہنے سندیس دیا بموالیہ شعر "مثال" بھی ہے۔(دیکھیے استناد کا قالدہ)

سندهی نفظی متنی "جوز"،اصطلاحادو نفظول کااییام "ب جس میں پہلے نفظ کی آخری اور دومرے افظ کی جبلے نفظ کی آخری اور دومرے افظ کی جبلی سندھی تعرف کا میں ہے۔ بقول پنڈت کیفی اس سے تنافر حروف ختم جبلی صوت کو بعثیر شامل کی جائے۔ سندھی تعرف کا ممل ہے۔ بقول پنڈت کیفی اس سے تنافر حروف ختم جو تاہدے۔ ایکھتے ہیں:

اکٹر انڈو بورو چین لینی آریائی زیانی اس پڑل پیرا ہیں۔ سندھی کی ضرورت وجیں پڑتی ہے جہال دونوں طرف حروف علت ہول یا ایک طرف ہاے مختی اور دوسری پڑتی ہے جہال دونوں طرف حروف علت ہول یا ایک طرف ہاے مثل اللہ مثل " بنده " کی جمع " بنده آں " کی بجے سندھی کے عمل سے طرف علت مثل " بنده گال" ہوتی ہے۔ وغیر و(دیکھیے نحت)

سِن رايو (senriyo) ما نکوجس کا کسی اسم پر ختم بوناضر وری نبیس . (ديکھيے ما نکو)

ستنمر شبب (censorship) سمعی اور بھری فنون و اوب میں تخرب اظال اور حکومت بخالف عوال کی میں مخرب اظال اور حکومت بخالف عوال کی جانج کرنے اور ان کی اشاعت پر امتماع نافذ کرنے والاسر کاری اوارو ستسر شب بعض ممالک میں عوال کی جانج کرنے اور ان کی اشاعت پر امتماع نافذ کرنے والاسر کاری اوارو ستسر شب بعض ممالک میں

نہ ہیں، بعض میں سیاں اور بعض میں دونوں ہی گئتم کے افراد کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ بھارت میں جے ہیا۔ کے ہڑی جالات میں اس ادارے نے کئی شعبوں میں خاصا فعال کر دارادا کیا ہے۔

سنسكرت نظر بير شعر كاظبار من اغطيات كالبميت كانظرية جومناسب اظ (وحوني) خوبهورت فظر النظار اور مناثر كانظر من اغطر المرائد عوامل من الفكيل با تا به وحوني النظار اور س كالخوني عوامل المنظر النظار اور س كالخوني عوامل المنظر النظار اور س كالخوني عوامل المنظر عن النظار اور س كالمنظم والمنط المنظم ال

سنگلائے تر مین مشکل قانیوں اور خصوصاً مشکل رویفوں سے بی زیمن شعر جے سخت زمین مجم کہتے ہیں۔ ویسے قانیے کی شکل قانیوں اور خصوصاً مشکل رویفوں سے بی زمین کو مجمی سنگا اے کردیق ہے۔ تمام تدیم وجدیہ شعراء کے ہیں۔ ویسے قانیے کی شکل آسان رویف کی زمین کو مجمی سنگا اے کردیق ہے۔ تمام تدیم وجدیہ شعراء کے یہاں اس فتم کی زمینیں ویکھی جاسکتی ہیں، چند مثالیں !

4

ن سداب اس آبو البخر نے فلک بنگل از بی باراس (فسیر)

الفیر اولات که جو بال کشا مون شراب

الفیر البال کال کال بول بور جمال کی برای با برا البال کال با برا البال کال برا البال کال برا البال کال برای بور جمال کال مردیا

(و يكتيه إمال زين مرويف وزين شعر وفقفة زين)

سٹیمیا (cinema) ایک فاص بیئت میں فؤن وادب کی تر سیل کاسمعی بھری وسیلہ۔(دیکھیے اباع عامہ کے ذرائع، سمعی بھری وسیلہ۔(دیکھیے اباع عامہ کے ذرائع، سمعی بھری وسائل)

سو النامه ادبی انٹر دیو کی غرض ہے تیار کی می سوالات کی ایس فہرست جس کے چواہت انٹر دیونی جانے واں شخصیت کے ذہبے ہوئے جیں۔ایک عام ساسوالنامہ پچھاس بشم کا دو تاہے :

آپ کب اور کبال پیدا ہوئے؟ تعلیم آپ نے کہال اور کس سے حاصل کی؟ شاعری (یا افسانہ نگاری وغیرہ) شروع کرنے افسانہ نگاری وغیرہ) شروع کرنے افسانہ نگاری وغیرہ) شروع کرنے بھی آپ کے مبجات کیا گاون سے بھے؟ آپ کن اول شخصیات سے متاثر ہوئے یا متاثر ہیں؟ اپنی شاعری (یا افسانہ نگاری وغیرہ) کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ موجودہ اول صورت حال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ موجودہ اول صورت حال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ شامری (یا افسانہ نگاری وغیرہ) کا مستعبل آپ کے خیال ہیں گیا ہے؟ شامری (یا افسانہ نگاری وغیرہ) کا مستعبل آپ کے خیال ہیں گیا ہے؟ وغیرہ (و کیکھے انٹرویو)

سوال و چواب بیانیہ شاعری کا ایک طریق کار۔ شاعری میں جب ڈرامائی صورت پیدا ہوتی ہے تو اکثر مکالے سوال دیواب کی صورت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ (متر ادف مرابعہ) اس میں مجمی ایک ہی مصرعے (یاسطر) میں دونوں آ جاتے ہیں ۔۔

پرچھاکہ سب؟ کہاکہ قسمت پرچھاکہ طلب؟ کہا قناعت مجھی ایک مصرعے میں موال اور دوسرے میں جواب ہو تاہے ۔ و جھاك كدهرے آئے، كيانام بولا وہ كد نام سے بياكام

ا، رتبھی ضر ورت بیان کے تخت سوال وجوا ہا کیا ہے را ید مصر محوں میں بھم کیے جاتے ہیں ہے

انسال ہے اپری ہے اکون ہے ق ہے کون ساگل، چمن کدھ ہے فرخ بول، شہاہ میں ابن فیروز غربت زوہ کیا وطن بناؤں سی کھیے مجھوڑے گاؤں کا نام (سیم) ہو چیا، اے آدم پری رو سیاہ ہے اور وطن کد حمر ہے وی اس نے وعا، کہا بھند سوز محل ہوں تو کوئی چین بٹاؤں کھر بار سے کیا فقیر کو کام

سواليه ديجيے رموزاد قاف(۲)

سواکی (biography) عام معنوں میں افظ" سانی "کی ذکر جمع لیکن اصطاعات واحداور کی ایم شخصیت کے حالات زندگی کا سلسلہ واربیان جمعے تاریخ کی ایک شاخ سمجھنا چاہیے جو اولی صنف کی حیثیت سے بھی فاسی اہمیت اور قدامت کی حامل رہی ہے یعنی اس کے آجر" عہد ناسہ قدیم" سے لے کر این نانی ، مصری ،ایرانی اور ہندوستانی رزمیوں اور صوفیوں سنتوں کے ملفو فات تک میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ واس کی صدی جیسوی کے لاطین اویب پلوٹارک کو اولین سوائح نگار ہونے کا شرف ویا جاتا ہے جس نے جیسالیس یو تانی اور وی مشاہیر کے حالات و ندگی قامیند کیے ہیں۔

سکروں تختیق مقالات میں "حیات "کا هد جواد یوں، عالمول اورا ہم شخصیتوں کے سوائج حیات سامنے اوا تاہے۔ سوائح نگار سمی اہم شخصیت کی سوائے تم سے زرنے والااد یہ۔

سوائح نگاری سوائح تر برنا۔ سوائ نگاری میں جس شخصیت کے دائت جمع کے جارب ہوں اس کی زند بی کے تمام کوانف بین کے جا سے چا سات بیں اور ان کے بیان میں زیر تذکرہ شخصیت کی فجی ڈائریوں، قطوط، دستاو برنات، بین اندافت خاندائی آثار، اس کے معاصرین کی باوداشتوں اور شہادتوں میں خود سوائح نگار اپنی معلومات اور شہادتوں میں خود سوائح نگار اپنی معلومات اور شخصیت کی تصاویر، اس کی شخصیت کی تصاویر، اس کی معلومات اور شخصیت کی تصاویر، اس کی معاون کو مواخ کی اول کے تر یب کردیتا ہے لیکن سوائح بہر صال فکشن شیں۔

سوانحی ناول یون توعوباہر ناول سوانی خصوصیات کا طائل ہوتا ہے لین و دناول جس میں حقیقی شخصیت کے طالعت ذیر گی افسانوی اسلوب میں ہیان کیے گئے ہول ہوانجی ناول کے زمر سے میں آتا ہے۔ یہ تاریخی ناول سے مختلف چیز ہے آگرچہ اس میں ناول کے اہم اور مرکزی کروار کی تاریخ ہی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں عصر سے زیادہ شخصیت پر زور ہوتا ہے اور مقصد تاریخی مطوبات فراہم کرنے کی ہجائے شخصیت اور اس کے طالات کے تصادم کا بیان اور تصادم کا بیجہ ہوتا ہے۔ ار دو میں ''شریف زاوہ ''(رسوا)،''آتی آب عالم ''(صادق سرو هنوی) کا بیان اور تصادم کا بیجہ ہوتا ہے۔ ار دو میں ''شریف زاوہ ''(رسوا)،''آتی آب عالم ''(صادق سرو هنوی) ''در میتم ''(اہر القادری) ، ''لہو کے پھول ''(حیات اللہ الصاری) ، ''کار جہاں در از ہے ''(قرق العین حدیدر) اور '' غالب ''(قاضی عید المتار) وغیرہ موانحی ناول کی ذیل میں آتے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کا حدیدر) اور '' غالب ''بھی اس فتم کا تاول ہے۔ ''آب گم ''(مشاق یو سفی) اور '' دیواروں کے چی '(تدافاضلی) کو مشریم ناور '' ناول کی تاول ہیں شار کرتے ہوائد

سوانگ رسوانگیا ، یمیے بہر دپ ر بہر دبیا۔

سوز خوال غمائلیزی یا تم کے لیے میں مربید اور سلام پڑھے والا۔

سوزخواني غما تكيزرتم عدر شداور سلام يزهنا

سوشلرم (socialism) معاشرتی نظام جس میں باہمی تعاون سے معاشر سے کے افراداکی غیر استحصالی نہ کا گذارتے ہیں اور جس کا مقصد سر بایہ داری کا خاتمہ اوراشتہ لیت کا حصول ہو تاہہ۔ سوشنزم میں شہر اور و بیبات وامیر اور غریب و جسمانی اور ذہنی ہیں بائد واور ترتی یافت و غیر و جیسے وہ طبقاتی تصورات شم ہو جاتے ہیں لیکن یہ مز دوراور کسان کے دو طبقات بہر حال قائم کر تاہے بلکہ سوشنز مکا نصب العین می اسے سمجھنا چاہیے۔ سیاست میں یہ جمہوری مساوات کو ترجیح و بتااور بے طبقہ سمان کی تشکیل کو سیاست کا متصد قرار و بتاہے۔ افراد کے تاتی حقوق پراس انظام میں خاصار ور دیاجاتا ہے۔

سوشکسٹ (socialist)(ا) سیمٹرم پریفین رکھے والافرو(۲) جس معاشرے میں سیمٹرمرائی جو۔

مو فسط کی (sophist) پانچویں صدی قبل سیح کے اجرت پر سنطق و فلف کی تعلیم دینے والے

یونائی یادیت پیند فلا مغہ ان کے پیشروجو شعور وادراک اور علم و فہم کے تصورات کے تعلق سے مشرانہ

خیالات کے حای تھے ، قدیم قاموسی اور شار حین کہااتے جی اور مقلدین کو انتا بہندائ عیدیت افتیار کرنے

اور قیامات اور تعمیمات کو خلط ملط کرنے کے سب سو فسط کی کہا جاتا ہے۔

سو فسطائيت (sophistry) اسباب وظل اور و توعات كواكد دوسر بر فير منطق طور بر منطبق الموري منطبق الموري منطبق المرزي كالله في الفذكر تايا مختف مظاهر ك مختف ما المول كواكيد دوسر بر بروار وكرتاب اى طرح تاريخ كو و قوى تسلسل كو بحى به فسفه تسليم نبيس كرتاب سو قبيات دوسر بريان بيان بيا كلام كي خصوصيت جس مين ابتذال ، بازاري بن يا فخش جيد عن صربات جات بي ("سوق" بمعنى " بازار " به مشتق اصطلاح) شيفته نے نظير كے كلام كوسو قبيان قرار و يا ب ( و يكيم المتذال ، ركاكت )

سہرا مسلمانوں میں تقریب نکاح کے موقع پر پڑھی جائے وانی نظم جس میں دولیے کے سبرے کی توصیف بیان کی جاتی ہے۔ سبر اغزل کی جیئت کے علاوہ مختلف بندوں کی جیئت میں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فر ، نش کلام ہے کوئی ادبی ابمیت کی چیز تبیں۔ غزل کی جیئت میں غالب کا کہا ہواسبر اور ن ہے افوش او اب بخت کے ہے آن ترے سر سبر ا الدھ شبر او جواں بخت کے سر پر سبر ا کیا ہی اس چ ند سے تعدرے پہ بھا لگا ہے ہے ترے حسن دل افروز کا زیور سبر ا اسر پہ پڑھنا ترا پہن ہے پر آے طرف کاہ جھے کو ڈر ہے کہ نہ چھنے ترا لبر سبر ا ناہ مجمر کر ہی پروٹ کے نے بول کے موتی ورنہ کیوں لائے ہیں سطحی میں لگا کر سبر ا مات وریا کے فراہم کے بوں کے موتی مات وریا کے فراہم کے بوں کے موتی میں بھی اک باوٹی شمی کہ قبائے بڑھ جائے ، رہ کیا آن کے دامن کے برابر سبر ا ہم خن فہم ہیں ، خاب کے طرفدار نہیں ویکھیں، کہدوے کوئی اس سبر سے بڑھ کر سبر ا

سه ا بمفت غراله ديکھيے دوغزليه

سہل انگاری (۱) اظہار و بیان کی صلہ حیت رکھتے کے باد جود فنکار کا سپنے اظہار میں سہل سے کام لیزا۔ (۲) اعدامو ضوع پر سطی ڈھنگ سے کام کرنا۔ (دیکھیے سطحیت)

سبل بیشدی (۱) سبل انگاری (۲) فتی اور او لی اظهار میں اشکال وابهام کو تا پند کرتا.

سہام منتنع سہام منتنع خیال، بیان یا کلام منس پایا جائے والاالیا سبل جواصلاً سہل ند ہو۔ ذو معنی اور مبم خیال اور قول می ل

میں سہل ممتنع لیا جاتا ہے۔ غالب کا بیشعر اس کی عام مثال ہے ۔ کوئی و میرانی کی و میرانی ہے و شت کود کھیے کے تعمیاد آیا غالب نے اس اصطلاح کی وضاحت اپنے ایک خطیس یوں ک ہے: سبل ممتنع اس نظم کو بہتے ہیں کہ ویکھنے میں آسان نظم آئے اور اس کا جواب نہ ہو تکے۔

ہا جُمد مین ممتنع کمال حسن کلام کا ہے اور بلا تحت کی نہا بہت ہے۔ ممتنع ور حقیقت ممتنع النظم ہے۔

ہا جُمد میں اور شیعہ ویکی رعابیت منظور رکھتے ہیں۔ خود ستانی ہوتی ہے ویکن انہم اگر غور آرے کا تو افقیری نظم میں اس شیعہ ویکی رعابیت منظور رکھتے ہیں۔ خود ستانی ہوتی ہے ویکن انہم اگر غور آرے کا تو افقیری نظم میں اس شیعہ ویکی رعابیت منظور رکھتے ہیں۔ خود ستانی ہوتی ہے ویکن انہم اگر غور آرے کا تو افقیری نظم و نیٹر میں سبل ممتنع اکھی اے گا۔

> ہے سہل ممتنع یہ کلام اوق مرا برسوں پڑھیں تویاد نہ ہودے سبق مرا

غاب كاخيال ہے كه انيس كے ير عنس سبل ممتنع ميں كباكيا كلام بسائى ياو بوجا تاہے البته كلام مغلق آسان سے ياد نہيں بوتا. (ديكھيے ابرام واشكال واجوال)

سہو (مانی (مانی (anachronism) کی واقعے کواس کے لیے قیرموزوں وقت میں بیان کرنا یا زبان و قوع کا آگے بیچے ہو جانا مطلق ما جرے والے فکشن ہی میں سبو زبانی کا اختال رہتا ہے ورنہ جدید فکشن میں جووفت کو خطامتنقیم میں چاناتسلیم نہیں کر تا ہزماندا پی روایتی تقسیم سے مہرا ہو تاہے۔ (ویکھیے زبان) مسہو کا تب کسی مسووے کی نقل کرتے ہوئے کا تب یا خطاط کے ذریعے کسی لفظ ، فقرے یا جملے کا فیط مکھوں جانا۔ (ویکھیے الگاتب کا کھار)

سہو كما بت كاتب كے كام ميں وار د ہونے والى غلطى-

سمہ مائی رسمالہ تین تین ماہ کے وقعے سے اشاعت پذیر ہونے والارسالہ جو عموماً ہم اونی تخلیق ت کا معنیم رسالہ ہو تا ہے۔ " ذہن جدید " (ویلی) " نیاور ق" (جمبئ) اور " بادبان " (کراچی) اہم عمری سے ماسی رسالے ہیں۔ سیاق (۱) عملاتی در دبست میں الفاظ کار دایتی انسلاک (context) (۲) ککشن میں کسی دانتے کے دی توع کا احول پاپس منظر۔ (دیکھیے ماحول)

سیاقی عبارت تح ری اظبار میں سی جلے کامقررہ مقام۔

سیاق الاعد او شعریں تر تیبیا ہے تر تمی سے اعداد نظم کرنا ۔

کیمین اکثر احیب انگاہ کے دھے ، جمال و طرز فرام ، آنخوں نہ ہو ویں اس بت کے گر ہجاری تو کیوں ہو میلے کانام آنھوں

مد جووی اس بت کے کر پیجاری تو کیوں بو ملے کانام آنھوں (انتاء) ایک سب آگ وایک سب پائی

ديرووول عدّاب بين دولون (مير)

عمر درازمانگ کے لائے تنے جارون دو آرزومیں کٹ گئے، دوا تنظار میں

سیاق و سباق (context) لفظی منی "آئے پیچے"،اصطلاعاً تکلمی یا تحریری اظہار میں لفظوں، نقر دن اور جملوں کاخیال اور معنویت کے چیش نظرا پے در ست مقام پروا تع ہونا۔

# سیاقی و سیاقی تعکییس دیجیے حثوی تعکیس۔

سیبٹ (set) (۱) فکشن با ڈرائے کے تھی واقعے کا ماحول (setting) (۲) لسانی تعملات میں مہنتے ہوئا ہے۔ مہنتے ساکا ہے مقام پر واقع ہونے کے سبب ان تعملات کا مجموعہ مثلاً ساتے اور لاھے، فیر و۔

سی حرفی بنجانی منف جو دسویں گیار ہویں صدی بجری میں اردومیں بھی موجود تھی۔ بعض صوفیاتے منز شاہ بربان الدین جانم ، شاہ نفی جیوگا مدھتی ، شاہ تر اب اور شاہ و بہن و غیر دیے اس بیئت میں نضوف کے رموز نظم کیے ہیں۔ سی حرفی میں بالتر تیب تمام حروف حجی ہے اشعار کے جی سے تھے۔ شعر کی ابتداء میں حرف ایے تام کے ماتھ لایا جاتا تھا مثلاً

#### الف ايمان الله بروال سب جك نيايا بيم و بان ايماك يابا آل ايما كسيل

ی حرفی نقم ۳۳۷۲۸ بندوں کی ہوتی ہے کیوں کہ عربی اور ار دومیں استے ہی حروف تیجی ہیں۔ مختار معدیق نے عشق اور تضوف پر ایک می حرفی تکھی ہے۔ یہ صنف قدیم عبر انی اور عربی میں بھی موجو و تنفی۔

سمیرت عام مغبوم میں تمی شخص کا جال جلن، اصطلاحاً تھی اہم شخصیت کے حالات زندگی کا سلسلہ وار
بیان، یا گخصوص پنجیبر اسلام حفرت محر کے حالات زندگی کا۔ میر ت سوانح نگاری کا اہم ترین اور ابتدائی
شعبہ ہے۔ عربی اور فاری کے اثرات سے تراجم کے علاوہ بھی اردو میں خاصی اجمیت کا حامل کام سیر ت پر
ہوا ہے۔ اس تشمن میں شاعری نثر سے بیجھے نہیں ہے، نعتیہ شاعری سیر ت بی کے پہلوؤں پر لکھی جاتی اور
اوب میں اس کی اپنی طویل تاریخ ہے۔ "سیر قالنی ، رحمت اللعالیین ، محسن انسانیت ، محرر سول الله ، پیغیر اس

### سيرت نگارسرت كے موضوح پر كيمنے والااد يب.

سيرت نگار كي برت تم كرنا۔ تيغير اسلام معزت محد كو الات ذهد كى كے بيان بي تحقيق وقد يق سيح اور متواتر روايات ، عقائد بي مبلغ سے پر بين اور واقعات كے اسباب وعلى اور ان كے بيان بي ولائل وشوايد وغير واليے عوال بي جو بيرت نگارى كے ليے لوازم كاور جدر كھتے ہيں۔ سوائح ميں فكشن كا اسلوب در آسکنا ہے کیمن سیرت نگاری میں اس کی اجازت نہیں۔اسے تو تاریخی صدافت ،س کمنی تعمیم اور علمی ثبوت کے ساتھ مصد ق ترکیا جانا مقصود :و تاہے آئر چسیرت نگار کا خلوس، جذب اور مقیدت و غیر دسیرت بھی اندسی گلشن کے ، لیکن شعریت کے عناصر ضرور شامل کردیتے ہیں۔ (دیلیسے سوائح ،سیرت)

## سهیفرم (Sapphism)دیکھیے لِستینز م۔

سیلت بورٹریٹ (self portrait) مصوری مجسمہ سازی اور فوٹو ٹر افی کے اصطلاحی مقہوم میں فنکار کے اپنے چبرے کے خطوف ل کووضاحت سے چیش کرنے والا فن بارو۔ بیانیہ شاعری اور فکشن میں حاضر راوی کا چی ذات یا شخصیت کوواضح کرنا۔ (ویکھیے بورٹرین)

سیمیٹار (seminar) بونانی میں بمعن" بزرگون کا اجتماع "، کلیسا کی اصطلاح میں" پاور یوں کی تربیت گاہ "کوراد نی معنوں میں کسی موضوع پر دانشور ول، او بوں یا فنکار وں کا فرو اُفر د اُلے خیالات کا ظہار اور اس اظہار پر سبحی کا آپس میں مباحث سیمیٹار کا مباحث موضوع کے تمام پہلوؤں کوا جاگر کر تااور ضروری ہو توکسی حل کی طرف لے جاتا ہے۔ (و یکھیے اولی سیمیٹار)

سينيدو يكهيه مفيري صويير



شار ح كسى كے خيال ، بيان يكار كوائ الفاظ من مفصل بيان كرنے والا مثلاً كلام غالب كے كن شار حسين بوئ جيں۔ (خود غالب في كام كن شرح بيان كى ہے) حالى ، عبدالرحمن بجنورى ، الكم طبطبائى ، بيتود موبائى ، حير ت موبائى ، شآد ، فراق اور مشس الرحمٰن فاروق وغير ٥ - يو سف سيم چشتى كلام غالب كے علاو كلام اقبال كے بھی شارح جیں۔

شیاعر عربی نعل ماضی "فغر" بہتی" اس نے قکر کی " ہے مشتق اسم فاعل بیمی قکر کرنے والا ، بند کی اصطلاح کوی اسم میں مغہوم رکھتی ہے اور اس کا قاعل رشی ہو تاہے۔ شعری اصطلاح میں فنکار جواضائی صوتی آ بنگ (عروض) کے مطابق موزوں کیے گئے الفاظ کے توسط ہے اپ تخیل کا اظہار کرتا ہے۔ شامر کا تخیل اس کی زندگی کے جربات و مشاہدات کوا سے مواد و موضوع میں بدل دیتا ہے جن کا اظہار عام فرو (غیر شاعر) کے اظہار ہے قصعاً مختلف ہو تا ہے (جائے دونوں کے تجربات کیسل ہوں۔) ہندوستائی نظریہ شعر (غیر شاعر) کے اظہار ہے قصعاً مختلف ہو تا ہے (جائے دونوں کے تجربات کیسل ہوں۔) ہندوستائی نظریہ شعر کے مطابق رساتم کی اسل میں کام کرنے ہوتا ہے والا ہر فردشاعر ہے۔ آج کل عروض سے صرف نظر کرتے ہوئے شعر کے مطابق رساتم کی اسل کی مترادف ہیں۔

اوال شائل عام سطحت نمایاں عور برزیادہ حساس ہوتا ہے۔ وو شخفی زیر گی

سے الراجق فی زیر گی کے واقعات ، حوادث کوبشدت محسوس کرتا ہے پیمر احساس کے متوازی اس میں شفر کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ وہ پیچھ جیزوں کو پیچھ سے ربط دیتا،
کے متوازی اس میں شفر کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ وہ پیچھ جیزوں کو پیچھ سے ربط دیتا،
پیچو میں تعلیل کا تعلق بیدا کرتا اور پیچوا حوال میں سے تنافضات کو وریافت کرتا ہے۔
اپنے تیج بوں کی روشن میں دومروں کے میں تل کو اور شخصی باحول کی مدد سے اپنے فی معاملات کو سیحے اوران کو جم سلسلہ کرنے میں کاوش کرتا ہے۔

ٹانیادہ خارجی حادثات سے بیداشدہ اپنی داخی داردات کوایسے مؤٹر ور لنشیس کلام موزوں کی شکل میں ڈھالنا ہے کہ جن کیفیات سے وددو بیار ہے ، وہی دومروں میں پیدا ہو جائیں۔ شاعر کھوس سے نفوس ہات کہنے کے لیے جذبات کی لطیف زبان بیدا کر تاہے۔ اس ضرورت کے لیے وہ لفظوں اور اسمایب کو جانچتا پر کت ، پرانے لفظوں کے سنے استعمالات بیدا کر تاء ایک مر مع کار کی طرح ان کی تراش خراش کر تا، نی ترکیبیں، سنے استعمالات بیدا کر تاء ایک مر مع کار کی طرح ان کی تراش خراش کر تا، نی ترکیبیں، استعمالات بیدا کر تاء ایک مر مع کار کی طرح ان کی تراش خراش کر تا، نی ترکیبیں، استعمالات بیدا کر تاء ایک مر مع کار کی طرح ان کی تراش خراش کر تا، نی ترکیبیں، استعمالات بیدا کر تاء ایک میں و منع کر تاہے۔

ان دونوں شر انکا کو جو شاعر جے اعلادر ہے میں پورا کرے وہ اسے ہی بلند
پانے کا شاعر ہوگا۔ ان تقاضوں کے لحاظ سے کمتر در ہے پر رہے تو اس کا مقام محن بھی
فر در رہے گا۔ بہل شرط پوری ہو بھی لیکن دوسری نہ ہوسکے تو ناکام شاعر وجود میں آپھا۔

شاعرانه (۱) شعریت سے جرابوا۔ (دیکھیے شعریت) (۲) فرضی، خیال۔

شاعرانہ کیل ایک بی شے یا تجربے متعلق عام فرداور شاعر کے تخیل کافرق مثلاً عام فرد کے لیے گلاب صرف ایک بھول ہے جبکہ شاعر کا تخیل بیشاعرانہ تخیل اے مجبوب کاچیرہ یا مجبت بیادیتا ہے۔(دیکھیے تخیل) شاعرانہ تضرف دیکھیے ضرورت شعری۔

شاعر اند ملی شعر میں شامر کا چی ذات یا ہے فن کے متعلق فخر و مباہات بیان کرنا ۔

جائے کا تنہیں شور تنخن کامرے ہر کڑ تاحشر جہاں میں مرا دیوان رہے گا (میر)

شاعران صدافت ایباحقیق بیان جو حقیق د نیایس و اتن ند بو سکتا بو انیکن شاعران بیدن می است و دورانع جوز حقیقی معلوم بو س

آتش غم میں دل بھناشامیر دیرے ہو کیا ہے گی ت ہے (میر)

شاعران عدل صالح اقدار کے تقاضوں کے مطابق شعر میں حق کو حق اور نیک کو نیک کہناور ان وا اور

جمی حل اور نیک بیان کرنا <sup>سے</sup>

سمجى ظلم كى شاخ كچلتى نبيس مدا ناو كانذ كى چلتى نبيس (حال)

شاعرات نشر شعری نفظیات یاشعری دازم برت کر لکهی گئی نشر جو با صوم موضوعی مف شریات. می نظر آتی ہے۔ تا ژاتی تنظیم پر بھی اس کا کشر نمیم ہوتا ہے۔

شاعره شاعر كامؤنث

شاعرى (poetry) اسانى اظہارى قواعد ہے بوعام اسانى اظہار ہے ان معنوں میں مختف ہوتا ہے ۔ اسانہ میں روایتی اسانی اظہارى قواعد ہے بوئى حد تک صرف نظر كيا جا تا اور ايك اضافى صوفى منت ہے فير روايتی نسانى سافت تفکيل وى جاتى ہے جس كى افظيات مخصوص معنوں اور عثر آن بن ش ايب شدت كى حامل ہوتى ہے۔ وو سرے لفظوں میں يہ بھى كہا جا سكتا ہے كہ شاعرى زبان كى ايب حار وو سم معنوں اور عثر این حار وہ سمن عاص خيالات كے اظہار كانام ہے جو سفنے والے كو متاثر كرتا ہے لينی شاعر بن جذبات و كيفيات سنے والے من جی خيالات اپنی شاعر بن جذبات و كيفيات سنے والے من جی خيالات اپنی شاعر بن جذبات و كيفيات سنے والے من جی دیا ہو جاتے جی اور وہ شاعرى سے تاثر است تبول كرتا اور اس كى معنو بيت اسے نفس اور وہ بن تبریات بیدا ہو جاتے جی اور وہ شاعرى سے تاثر است تبول كرتا اور اس كى معنو بيت اسے نفس اور وہ بن تبریات و مسرت و قم وغير و) ہے جسكنار كر اتى ہے۔

میں مختلف خیالات کا انبہ ریا ہے۔ افلاطون کہت کہ شاح ی تی کی شاک بھی ہے جو سنلی جذبات کو برا الجنت کی اور افراویس ہون نے ہے۔ اور سوکا خیال ہے کہ شاح ی عمل کی تل ہوا و را اس کا مطابعہ یا سشاہدہ تاری یا نظر یس مسرے وانبساط اور نجم و خوف کے جذبات اجا گر کر تا ہے۔ ہی مس شاح ی اور نزد کر گر کے مقصد کوا کی قرار وی ہے۔ اس کے فزویک ند بب وو ات ، نجت اجا گر کر تا ہے۔ ہی مس شاح ی اور مس ہے سبحی شری سے مصل کیے جا سنتے ہیں۔ اس کے فزویک ند بب وو ات ، نجالات اعلا الفاظ میں جمالیاتی اور تخلیقی فصوصیت کی ساتھ بیان کرنے کوش حری کا تام ویا ہے۔ قدار این جعفم شعریا شاعری کی تعریف اس طرح کر تا ہے کہ ساتھ بیان کرنے کوش حری کا تام ویا ہے۔ قدار ایس جعفم یاش عری کی تعریف اس طرح کر تا ہے لا وہ موزون و مقفا کا م ہے جو وال کی ہرائی سے نظے اور انسان کے جذبات واحساسات کو ہم کا و ساح کہ بیان اور ور و ڈرور تھ نے اے شدید خوالات کا بیان اور ور و ڈرور تھ نے اے شدید خوالات کا بیان اور ور و ڈرور تھ نے اے شدید مستحمع آریلڈ کہت ہے کہ شاعری کہ جب کی جگہ لے لے گی اور آسکر واکلڈ اسے مسرت وانبساط کے حصول کا فراید سی بی تا ہو ایک ہی ہیا ہے اور حتی تا ہو گی شاعری کو شعور سے شتی ذریع ہو جذبات واحساسات کے ساتھ اطلاق کی تاد یہ بھی کر تا ہو ۔ شیل شاعری کوشھور سے شتی اظرار کہا ہے جو جذبات واحساسات کے ساتھ اطلاق کی تاد یہ بھی کر تا ہو ۔ شیل شاعری کوشھور سے شتی قرار دستے تاتے ہیں واس سے مسرت و بصیرت و دول کا حصول کا ورست بتاتے ہیں و فیر و۔

غرض شاعری کی روایتی اور غیر روایتی سبھی تعریفوں میں اس کے وسلے، طریق کار، تعمل اور مقصد کی و ضاحت طتی ہے۔ اضافی صفات کے لی ظ سے شاعری کی زمانی تقسیم اسے قدیم ، جدید، روایتی، اخل تی ، اصلاتی، ہے مقصد غرض کئی خانوں میں رکھتی ہے جواس کے زمان اور خیالات کے تقاضوں کا اعلامیہ ہے جن عصر اور فکر کے تقضوں کے موجب شاعری کی افظیات تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ خن، سحر حال اللہ کاویہ اور کلام شاعری کے بیے دوسری اصطلاحات ہیں۔ (ویکھیے بڑی شاعری، پرانی شاعری، جدید شاعری) شاعری جزو میں لیا جاسکتا ہے، اول یہ کہ شاعری یاشحری شاعری جزو لیست از میٹھیری اس تصور کو دو مغہوم میں لیا جاسکتا ہے، اول یہ کہ شاعری یاشحری تخلیقی عمل وتی وامبام کے متر اوق ہے، غالب نے کہا ہے ۔ مقامی خیال میں غالب، صریر خامہ توا ہے سروش ہے الشعراء علیمذالر حمٰنی) اس تعالی میں غالب، صریر خامہ توا ہے سروش ہے الشعراء علیمذالر حمٰنی)

ووم یہ کہاس فن سے اخلاق عادات کی تادیب اور تبلیغ کاکام بھی میا جاسکت ہے۔ اقبال کاکلام بھی میا جاسکت ہے۔ اقبال کاکلام بھی مثال ہے آئر چہ دونوں مفاہیم بور کی طرب تابت نہیں کیونکہ اکثر شعراء با قاعدہ منصوب کے تحت بھی ایب پرتفنع تحقیقی فن چیش کرتے ہیں جو تاثر ہیں کلام اہم ہے میں شکت رکھتا ہے اور معاشر نے کی اصلات اور بہبود کے لیے قرشاید ہی کسی رمائے اور عد نے میں شاعری کو و سیلہ بنایا تمیا، و۔ اس کی انفرادی اور جزوی کو ششوں کو جمہ کیراصول نہیں تشلیم کیا جا سکتا۔

شاعری حسن کی تخلیق ہے جمالی قلم ہے جمالی قادر جس کی اصل جندوستاتی ویائی ، روی و براور فارسی وغیر وقد ہم تصورات اوب میں باسانی تلاش کی جاسکتی ہے۔ شاعری کے قسط سے حسن کی تخلیق شعرانہ تخلیق شعرانہ و تضور دشاعرانہ اظہار اور شاعری کے پر انجساط تاثرات کی تمود میں ممکن ہے۔ اس کے لیے تخلیق عمل سے ویشتر شاعر کے لیے حسن احسین موضوع کی تلاش ضروری ہے پھراس کے اظہار میں مناسب و معلن ہے و تیسر وری ہے پھراس کے اظہار میں مناسب و معلن ہا تھا ہے ہی المازی ہے و نیسر وری ہے تھراس کے اظہار میں مناسب و معلن ہا تھا ہے ہی المازی ہے و نیسر وری ہے تھراس کے اظہار میں مناسب و معلن ہا تھا ہے ہی المازی ہے و نیسر وری ہے تھراس کے اظہار میں مناسب کے اس کے المانی مناسب کے اس کے المانی تقدر مسم ہے کہ اس تعام بالذات اصولوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ، پھر نئی جمالیات تو ہے تر تیمی ، "ندگی اور منتی تقدورات سے بھی جمالیات تو ہے تر تیمی ، "ندگی اور منتی تقدورات سے بھی جمالیات تو ہے تر تیمی ، "ندگی اور منتی تقدورات سے بھی جمالیات تو ہے تر تیمی ، "ندگی اور منتی تقدورات سے بھی جمالیات تو ہے تر تیمی ، "ندگی اور منتی تقدورات سے بھی جمالیات تو ہے تر تیمی ، "ندگی اور منتی تقدورات سے بھی جمالیاتی دظ کا اکتساب ممکن ماتی ہے۔ (و کیسے جمالیات)

شگاگر و کسی استاد فن ہے اپنی فتی تخبیقات پر اسال کینے والا مبتدی فنظ ر۔استادی شاگر دی اردوشاعری کی ایک ایم استاد فن ہے۔" آب حیات" میں ہے کہ میرنگ جان جانال مظہر کو اپنا کلام و کھاتے تنے مینی مظہر کے شاگر و شخصائی تذکرے میں آتا ہے:

جیٹاباپ کے نام سے اور شاگر واپنائی استاد کے نشان سے روشناس ہو تا ہے حاتم کو نصیبے کا بھی حاتم کہنا جا ہے جو اس نام سے نشان دیا جائے کہ وواستاد سود آگاتھا۔

ورداور میر حسن سودا کے شاگر دیتے ، نواب آصف الدولہ میر سوز کے اور میر تقی فان آرزو کے شاگر د سے مصحی کے متعلق" آب حیات "میں ہے کہ شیخ موصوف نے تکھنؤ میں صدبات گرد کے گربیاب تک کسی قذکر ہے ہے نہیں ثابت ہواکہ وہ خود کس کے شاگر دیتے (حاشیے میں "سرالیا تخن" کے حوالے ہے تکھا ہے کہ وہ اماتی کے شاگر دیتے ) ماسی میں شاعری میں کسی کے شاگر دید ہے انھوں نے البتہ میر کو اپنی غزلیس دکھانی جا جیں گر میر نے انھیں دیکھنے ہے انکار کردیا۔ آتش مصحی کے اسیم آتش کے ردوق شاہ فسیر کے اور ظفر ذول کے شائر و تھے۔ مالب نے بھی ایک فر منی استاد عبد العمد کی شائر دی کاذکر کیا ہے۔ اپیر شمیر کے اور انیس اپنے والد میر طلیق کے شائر دیتھے۔ واٹن ذوق کے اور امیر مینائی دائن کے اور البس دونوں کے شائر و تھے۔ (دیکھیے استاد)

شاگر دِ فطرت استعار نا ثام (؛ <sup>یکی</sup>ے)

شاگر و معتومی فنکاری میں نسی پیشروکی تعلید کرنے اور اس کے اسلوب کوا بنانے والاجیسے غالب، بید آ کے اور پگاند غالب کے شائر و معنوی میں۔

شماشت رک شعری بیان یا شعری ( ڈر ا، بی) عمل کا تاثر جس سے سامع یا ناظر پر اطمینان، بے نیازی اور طرفیت کے جذبات طاری بول۔ تخلیق جس بید اس تیاگ، قربانی اور خلوص کے آلمین سے بیدا ہوہ ہے۔

ابعض ناقدین کہتے جی کہ شانت رس تخلیق جس بیدای نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جن کر داروں میں اس رس کی ابعض ناقدین کی داروں میں اس رس کی موجود گی و کھائی جاتی ہے وہ " نروید " یعنی استغنائی کیفیت سے گزر نہیں سکتے، ڈیمن بہر حال کسی نہ کی قاری میں جتمار بہتا ہی ہے۔ ( و کھیے رس سرحانت )

شمان مزول عام معنوں میں کسی واقعے کا سبب،اصطلاحاتیا منی واقعہ جس کے چیش آنے ہے بعد کا کوئی اہم واقعہ رو نما ہوا کشرفی تخلیقات کے وجود میں آنے سے پہلے پچھ ایسے حالات، تجربات یا واقعات فاکار کو متاثر کرتے ہیں کہ جن سے اے تخلیق عمل کی تر غیب ملتی ہے اور جو تخلیق سامنے آتی ہے اس کی معنویت ما قبل واقعی کے حمن ما قبل واقعی کے حمن ما قبل واقعی کے حمن میں اقبل واقعے کی معنویت سے مر بوط ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد نے "مختدان فارس" میں وقیق کے حمن میں لکھا ہے کہ

سَبَتَكِينَ كَ مُحرانَ مِن شَابِانَ مَجْم كَى تاريخ كى مدت سے فرمائش مَعْي كيونكه وقيق نے امير نقر كى فرمائش محمى كيونكه وقيق نے امير نقر كى فرمائش سے اس نظم پر محرباند هى تقى محر مسلسل نبيس، مختلف باوشاہوں كے حالات نظم كيے ہے۔

آ کے فردوی کے باب میں کہتے ہیں:

اے (فردوسی کو) خبر مینی که محمود کوایک افسانہ شاہانہ کے نظم میں سننے کا شوق ہے اور وقیقی

اس میں ناکام مر چکا ہے۔ ول کے خیال اور کمال کے زور جوش کھا اور تھا پڑے۔ پہلے زوال جمشید اور از تی شی ک کی واستان نظم اور کے یاروں کو سانی، سب کو پہند آئی چنا نچہ یہ ما تھا۔ من تھے اس کے اپنی عمر نجر کی کمائی لے کر غرائی کو روانہ جوا۔ وہاں منحر تی سے ما، تاب ہو وَنَی محمود مد سے نظم شاہنامہ کی فر مائش کر رہا تھ اور و والا مختر کی) کا اللہ تھا۔ فرور تی کے کام کی شان و شوکت مناسب حال و یکھی ، کہا کہ چند شعر بادش کی تحریف میں کہد واور چل کر دربار میں سناؤ۔ فردو تی نے اس کی اشعاد کی استعاد کی استان کھی تھی ، وہ سائی۔ اس کی نظم کے دید ہے در بار گونج اشا، محمود بہت توش ہوا۔ کی واستان کھی تھی، وہ سائی۔ اس کی نظم کے دید ہے در بار گونج اشا، محمود بہت توش ہوا۔ کی واستان کھی تھی، وہ سائی۔ اس کی نظم کے دید ہے در بار گونج اشا، محمود بہت توش ہوا۔ کی واستان کھی شریا ہے۔ کے دید ہے۔ در بار گونج اشا، محمود بہت توش ہوا۔

شاہ بیت "کٹاف تقیدی اصطلاحت" میں لکھ ہے کہ بیت کو بیت الغزل کے متر ادف سمجھ مناسب نہیں کیو بیت الغزل کے متر ادف سمجھ مناسب نہیں کیو نکہ اول الذکر اصطلاح کے وسیع تر مغبوم رکھتی ہے۔ مؤلف "سٹاف" کسی تصیدے، نعت یا تھ کے بہترین شعر کوشاہ بیت قرار دیتے ہیں۔ (دیکھیے بیت الغزل)

شام کار فی تخلیق جوانی جیئے و ساخت، اعلا اسلوب اور تاثر آفرین کے سبب کسی فیکار کی تمام تخلیفات میں انفراد بیت کی حال ہواور متفقہ طور پر جسے مخلف الخیال تاقدین نے ایک بی معیار کا نمونہ مخمر ایا ہو مثلاً اوب سایہ میں شامل تخلیفات شام کار ہوتی جیس مصوری میں "میڈوت"،" یا نیل اسٹیلو "فیلو" اور" موالیز ا" لیونارڈو کا شام کارے سے تقیوون کی "سمفتی سیون" موسیقی کا لیونارڈو کا شام کارے و شیر اے جی " تائی کا شام کار رزمیہ ہے و نیمر و۔
شام کارے اور شاعری میں "فردوس کمشدو" منش کا شام کاررزمیہ ہے و نیمر و۔

شما کی ایک قسم ہے۔ شامکاں میں حروف اصلی کو حروف تبدل سے یہ اصطلاق جود میں آئی ہے جو قافیے کی ایک قسم ہے۔ شامکاں میں حروف اصلی کو حروف تبیق یا ذائد کا تافید بنایا جاتا ہے جیسے " زمال "اور "کماں" (جن میں نون اصلی حرف ہے) کو "عاشقال "اور "زاہدال" کا ہم قافید بناتا (جن میں الف و نون شہل تبیق یعنی علامت جمع جیں) ماہرین اسے ایطامے جلی میں شار کرتے ہیں لیکن مشتر شعر اء کے یبال شامکاں کی مثالیں موجود ہیں ہے۔

كرول اس كے ديے كا كيامى بيال كورے ہوجہال باندھ مف مرسلال (برحن)

شبيد (١) غظ كابندى منه اوف (٢) صوفيون سنتوب كاقوال يعني بلفو نعات.

شب<mark>د الرکار سنسرت نظر بن</mark>ه شعر مین منائع تفظی جو کاویه کی خاب<sub>ار</sub>ی خوجون کو نمایان کریں مثلاً تشهید واستعار د وغیر در (ویکھیے ارتحالاکار مالنکار استسکرت نظر بنه شغر)

شيدشاستر الفاظ كاعلم ياعلم زبالناياعلم اخت - (ديكي علم زبان اعلم افت )

شبد إشتقاق كلام بس اليدا فاظ لاناجوا يداصل عدشتن معوم بول ليكن اصلاايات بومثلا

ع وه تعبتین جھوڑ کے کیسے کو جا تھے (زوق)

جمعیتین "جوئے کے ملعمی پونسوں کو سہتے ہیں الن کا کوئی تعلق الله ہے " سے نہیں بعنی دونوں لفظوں میں محض شہراشتقاق بایاجا تا ہے۔ (ویسے معنوی اصل دونوں الفاظ کی ایک ہی ہے)

شتر بحر ہزج کے رکن مفاعبین کو میم کے خرم اور پاے کے قبض سے فاعلن بناتا۔ یہ مزاحف رکن اشر کا ہے۔

شَتْرِ کر ملکی مرکریہ (۱) شعر میں مضمون کے لحاظ ہے ایک معرع پہتاور دوسر ابلند ہوتا 🗝

زمین و آسال زیروز بر میں تبین کم حشر ہے اور هم ہمارا (میر) (۱) شعریا تفتیکو میں مخاطب کے لیے مختلف ضمیرین استعمال کرنا۔ اگر غزل کے مختلف اشعار میں مجھی میں

تغریق ہو تواے شتر گر بھی یاشتر گر ہہ بی تمہیں کے سے

جب كه عبد جنول مارا تفا

كون لينا تھا نام مجنول كا

يال كبعو اسكا يول كذاراتها

پاؤں چھاتی ہے میری رکھ چلنا

جب تلك لطف يجمد تمهاراتها (مير)

لطف ہے ہوچھتا تھاہر کوئی

ان اشعار میں اپنے لیے منمیر واحد و جمع مظلم اور مخاطب کے لیے "متمحارا" اور غائب میں" اس کا" ووتوں بی

الم كردي كي ين-اى طرح م

ہے ہیں شاعر ال مفداہ عشق (میر)

نوته بووے تو تظم كل اتھ جائے

شعر میں معرعاول کا تخاطب" تو "معرع ٹانی کے " نشل " کے لیے ہے جو مات نا ب میں ہے۔ شجر وُا محریب مرا خرم ویکھیے دائر دیجے۔

شخصیت اور اسلوب ارسلون از اسلون از المعلقا " بو المیقا " بس کاها ہے کہ شعراء کے انزاد ن مرا ان فی بندہ پر شاعری دو د حاروں بیں بٹ گئی ہے۔ جو نبیتا زیادہ مثین سے انحوں نے اشرائی میں اس شعار گئی ہے۔ جو نبیتا زیادہ مثین سے انحوں نے کمتر او گول کے افرال کو چش بیا۔
کامول کو چش کر نا شروع کیا۔ جو ذرا ہلکے مجلکے مزان کے جے ، انحوں نے کمتر او گول کے افرال کو چش بیا۔
مشین شعراء نے دایو کاؤں کی حمد اور مشاہیر کی درج کمھی تو دو مرے گروہ کے شعراء نے دائی سن بیات کھے۔ پیمر دہ ہو اور اسالیب سنتے ہیں جنی بیہ حکمت ہے۔
وہ ہو مرکے حوالے سے کہتا ہے کہ اس کے بیمال سنجیدہ اور طور بید دو اور اسالیب سنتے ہیں جنی بیہ حکمت ہے کہ شاعرانے نظر کرتے ہوئے فن کے تقاضے کے مطابق کوئی بھی اسوب احتیار کرے۔
اس لیے ارسطونے آگے کہا ہے کہ شاعر کو اپنی شخصیت اور آواز میں کم سے کم گلام کرنا چا ہیں۔
حضرت عن کا تول ہے:

انسان زبان کے بروے میں چھیا ہو تا ہے ، کلام کرو تاکہ پہنے نے جاؤ

یعنی ہر فروا پی حرکات و سکنات اور قکر وخیال میں دوسر ہے۔ مختلف ہو تا ہادر یا انتہ ناس کے طرز کلام
یاسائی ہر تاوے بھی ظاہر ہے۔ عالمی ماحول، تعلیم و تربیت اور جعش ذہنی د طبعی عوال فروک شخصیت کا تعین
کرتے ہیں اور چو تک زیان بھی ایک سابی عمل اور تربیت و فکر کے زیراثر ظاہر : و ناالا مشہ ہا اس نے
مختلف شخصیتوں کے تکمی اور تحریمی دونوں تعملات بھی یقینا مختلف ہوتے ہیں۔ یہ اختابات اپنے حسب
معمول ظہور کے سبب شخصیت کی پیچان بن جاتا ہے، حصرت علی کے تول میں جس کی طرف اشار و
ہوان ظہار میں شخصیت اور اسلوب کی پیگا تکت ایک عام مشاہدہ ہے۔ ہر فروک طرن ہر ش عریالا یب کا
سانی ہر تاودوسرے سے مختصیت اور اسلوب کی پیگا تکت ایک عام مشاہدہ ہے۔ ہر فروک طرن ہر ش عریالا یب کا
مطالع ہے ان کی شخصیت اور اسالیب دونوں ہی نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ نقائل نہ بھی کیا جائے تو فیکار ک
شخصیت کے موائل بہر حال اس کے اظہار و بیان کے طرز یعنی اسلوب کودوسرے فنکار کے طرز سے مختلف
طابت کر ہی دیج ہیں۔ (و یکھیے اسالیب، اسلوب)

شخصیت کے اظہار کا معالطہ کلام سے فتکار کی شخصیت کا ظہار ضرور ہو تاہے لیکن فنوان داد ب

عمر ایس می این بیر ہے کہ اپنی تخلیق میں فنکار کی شخصیت کے عوالی ظاہر ند ہوئے پہنیں۔ فنکار کو قطعہ اور میں ایس کی اور میں اور کی شخصیت کے عوالی ظاہر ند ہوئے ہیں۔ ان اور کی بیش میں اور کی بیش اور میں اور کی بیش میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں کا فیمہ دار ہوتا ہے جی کردار خود ہوئے ، اس میں اور میں کا فیمہ دار ہوتا ہے جی کردار خود ہوئے ، اس میں اور میں کا فیمہ دار ہوتا ہے جی کردار خود ہوئے ، اس میں کا فیمہ دار میں کا فیمہ دار ہوتا ہے جی کردار خود ہوئے ، اس میں کا فیمہ دار میں کا فیمہ دار ہوتا ہے جی کردار خود ہوئے ، اس میں کا فیمہ دار میں کا فیمہ دار ہوتا ہے جی کردار خود ہوئے ، اس میں کا فیمہ دار میں کا فیمہ دار میں کا در میں کا میں کردار کی دور ہوئے ۔ اس میں کردار کی کو میں کردار کردار کردار کی کردار کرد

اس سے بر تکس یہ تصور بھی موجود ہے کہ فنکار اپنا عندید ، اپنا مشمی نظر اور فنی تخدیق کا مقصد ساف ا غاظ میں بیان کرے بینی کروار کی زبان سے خود بولے۔ یہ دوسر می صورت پرانے اردو فکشن ، منصد می شرک اور تبلیغی ڈرامول میں عام ہے۔ نذیر احمداور شرک سے می کر پریم چند اور تمام ترتی پیند فنکاروں اور دردہ نظیر محان واقبال کی مثالیں و بیمی فنکاروں اور دردہ نظیر محان واقبال کی مثالیں و بیمی حاست کے اظہار کی مثالیں و بیمی حاست کے اظہار کی مثالیں و بیمی حاست کے اظہار کی مثالیں و بیمی

تشخصی مرشیہ واقعات کرباد کے علاوہ کسی بھی شخص کی موت پر لکھا گیامر شید۔ شخصی مرجے کے لیے کوئی بینت مخصوص نمیس جیسا کہ کربلائی سرجے عموما سعد س ترکیب بند میں لکھے جاتے ہیں۔ غالب نے عارف کا شخصی سرشیہ نزل کی بینت میں، حالی نے غالب کا سرشیہ ترکیب بند میں اور اقبال نے اپنی والد و کا سرشیہ مشنوی کی بینت میں کھا۔ شخصی سرشیے کو کربائی سرشی سے الگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ "حالی نے غالب کا سرشیہ کی بینت میں کھا۔ شخصی سرشیے کو کربائی سرشی سے الگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ "حالی نے غالب کا سرشیہ کھا" یعن حروف سرشیہ کھا" اور کرباؤئی سرشیم کے تحلق سے کہتے ہیں: "وحید اختر نے بنی اصغر پر سرشیہ کی جاتی ہے جواس لیے ضروری ہے کہ اردو میں عموما سرشیم سے تحف کربائی سرشیہ مرشیہ کی جاتی ہے جواس لیے ضروری ہے کہ اردو میں عموما سرشیم سے تحف کربائی مرشیہ مرشیہ)

مشر ٥٠ يلتيام اب (۵)

شر ره ( note ) کی موضوع پر مختمر نئری تحریر۔ اردو میں شدرہ سے زیادہ انگریزی اصطلاح توت سنعس ۔۔۔

شر کے تفظی عنی ''تشارہ کرنا''،اصطلاحانٹری اِشعری کلام کو بانعصیل بیان کرنا۔(دیکھیے تشریح، تنہیم، شارح) شمرطیبہ کر مشر یاطلہ تعبیدے میں ممروح کو دعادیتے ہوئے اس کے دوستوں کے لیے کلمات خیر اور و شمنوں کے ہے کلمات خوار کا استعمال مشاؤ ذوتی ایک تعمید ہے ہیں اس شعر کا دوسر ا معرع سے مید ہر سمال مو فرخ تجھے با میش و نشاط تقریمیشہ رہے خوش اور ترابد خواہ اداس

شر ف تلمند سی فنکار کواستاد کامل کے شاگر د ہونے کا فخر ۔ ( دیکھیے استاد کامل، ش کر ، )

شمرانگار اس شعری بیان یا شعری ( ڈرامائی ) عمل کا تاثر جس سے سامن یا ناظر پرسر خوشی، شبوا نیت اور شوق و آرزد کے جذبات طاری ہوں۔ تخلیق بیس بیر س حسن یا معشوق کے دیدار ، و صال اور میش و عشر سے کے آلسمن سے بیدا ہو تاہے۔ (ویکھیے رس مرد حالت )

سنست ربال اسانی تعمل جس میں غیر معیاری اصوات و الفاظ استعال نہ کیے گئے ہوں اور الفاظ اور استعال نہ کیے گئے ہوں اور الفاظ اور استعال نہ کئے ہوں اور حامل ہوتی ہے۔ اسلوب کی سادگی سے باوجود جو ول پہند ہو۔ انشاہ لطیف شستہ زبان کی متقائنی اور حامل ہوتی ہے۔ اثراتی تنقیداور انشائیوں کی زبان بھی یہی و صف رکھتی ہے۔

شطحیات تصوف کی اصطلاح میں صوفیا کی زبان سے نظے ہوئے فیر شر می کلمات (اناالیق و فیر و) شاعری

من اليسے خيالات كا ظبار جوند بى اعتقادات سے شوخى اور استہزاء كے ار ادے سے كيا جائے سے

ہم کومعلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلائے کوغالب یہ خیال اچھاہے

شطميد شطيات كاحاش كلام جے كفريد مجى كتب بيں۔

شعر لغوی معنی "جانا" اصطلاعاً موزون (ومقفا) کلام جو کم از کم دو معرعوں پرشمنل ہو۔ مجازا فن شاعری کو بھی شعر کہتے ہیں۔ دو معرعوں کے شعر کی مختلف ما حست میں ہوتی ہیں: (۱) دونوں معرعے مقفاہوت ہیں جیسے کسی مثنوی کا ہر شعریا قصیدے اور فرزل کا مطلع ۔

میں جیسے کسی مثنوی کا ہر شعریا قصیدے اور فرزل کا مطلع ۔

مثنوی کا شعر: ہرشاخ میں ہے شکوف کاری شرو ہے قلم کا حمد باری (انتیم)

تصيد كالشهر أيس على جول مسن طبع بر مغرور

جمع سندا شمیں کے ال کے ماز شرور (حالی)

غزال کاشعر نے قل نفیہ ہوں مند پر دو کہانہ میں ہوں اپنی شکست کی آواز (مالب) مقفاشعر کو بیت بھی کہتے ہیں۔ (دیکھیے بیت)

(۲) تصیدے اغزال کے مطلعوں کے علاوہ ان اصناف کے تمام دودو مصر عوں کے مجموعے اشعار ہوتے ہیں جن میں مطلعوں کے قواق کی یابندی کی جاتی ہے مثلا

' تعیدے کاشعر ۔ خاک بول اور عرش پر ہے وہائ مجھ سے برتر ہے میری طبیع غیور (حاتی) غزل کاشعر: اسد اللہ خال تمام ہوا اے دریخا، وور برشاید باز (غالب)

(٣) كمى طويل بيئت كى حال منف ہے جدا تكمل خيال كے حال دومعرے بھى شعر كہلاتے ہيں جن كامقفا ہو تا مفرورى نہيں (مقفا ہوں توشعر بيت كہلائے گا)اصطلاح ميں اس قتم كے شعر كو فرد كہتے ہيں۔ غزل كاہر شعر فرد ہو تاہے كيونكه اس كے دونوں معرعے غير مقفا ہوتے ہيں ۔۔

کول روقدح کرے ہے زاہد ہے، یہ کمس کی تے نہیں ہے (خالب) شعر بت اور پنکیل خیال شعر کے لازمی خواص ہیں، ویسے کمی بھی تطبع ، ایجو، شہر آشوب یامر ہے وغیرہ ہے ماخوذ دومعرے بھی شعر کہلاتے ہیں لیعنی دومعر عول کا مجموعہ جومقفایا غیر مقفاہو سکتاہے۔ ماخوذ دومعرے بھی شعر کہلاتے ہیں لیعنی دومعر عول کا مجموعہ جومقفایا غیر مقفاہو سکتاہے۔

مقفا: كونى كروى ب، كولى ب سيفى مكس كونى ، كونى كمت ميشى (ناسخ)

فيرمظنا: الى عبل دين محمد ب آشكار ال كوكياب حيدرومندر في محرم (انتاء)

شعراے متاخرین اوبی او ارکے چیش نظر کسی زبان کے شعر اء جو شعر ی ر جمان کے زمانہ آخر میں موجود

بول مثلاً اردور داین شاعری میں شاد ، یکانه ، مبکر ، فراق اور سیماب وغیر و شعر اے متاخرین ہیں۔

شعراے متقدیمین ادبی ادوار کے پیش تظر کسی زبان کے شعر اء جو شعری ربحان کے ابتدائی زمانے میں

موجود ہوں مثلاً ترتی پند شعری روایت میں جوش، مجاز ، مخدوم ،سر دار ، فیض اور بحروح و غیر و شعر اے حقد مین ہیں۔

شعر الرنبايت عدوشعر يوقارى إمامع كوفور أمتاثر كردادرجس كاتاثرات تاوير سرورر كح (اسم مغت

"ر"اس اصطلاح کو"رس" کے نظر ہے ہے مما تھی کر تا ہے) مثلاً

معافر کو مر ہے ہتھے اس کی جھے یاد ہے ہودا

معافر کو مر ہے ہتھے ہیں کہ چلا یس

مزاکت اس گل رعناکی دیکھیواٹ ان مسیم میج جو چھو ہے ، رنگ ہو سیلا

دل تی تقول کی آگ گلا لی ہے ہم رہے عمر نجر شرالی ہے اسیم)

مب کہاں ، پھھ لالہ وگل میں نمایاں ہو گئی مسیم کی اسیم)

مناک ہیں ، کیا صور تھی ہوں گی کہ بنہاں ہو گئی (غانب)

شعر چیزے ویکر است نظریہ شعر جواے فنون لطفہ میں لعیف ترین بلکہ شعریات یااصول فن سے ماوراء مظہر قرار ویتا ہے۔اس نظریہ کا سراشاعری جزویست از پینیبری سے جالتا ہے کہ شعر وحی و الہام کا نتیجہ ہے اس کا مقصدر و مائی ابتر از جم چینیاناور اس کا تاثر ابدی ہے۔
شعر شی دی اگر میں مسامل کا مقصد دو مائی ابتر از جم چینیاناور اس کا تاثر ابدی ہے۔

شعرخوانی شعرید منایاساتا\_(دیکمیے تحت اللفظ، زنم)

شعر لرناد يمي توارد

شعرم را بدرسدکہ برد ؟ بین میر عشعر کور سد کون کے میا؟ مراویہ کہ شعر علم و تفکر کا گرال باری کا متحمل نہیں ہو سکتا منداس کا مقصد محمت و بصیرت مہیہ کرتاہے اس پر مکتبی تاقد اند موشکا فیاں روا نہیں (یہ تو تحض مسرت وانبسالا کا ذریعہہے)

شعرمنتورد يكي شامران نثر ، نثرى شاعرى ـ

شعر یا مت فن شعر کے اصول و ضوابط مثلاً شعر ی امناف کی بیکتیں، شعر ی اظہار کے لیے لازی صوتی آ بنگ، مواد و موضوع کی مطابقت میں شعر ی لفظیات کا انتخاب، لفظی و معنوی منالع، فصاحت و بلاغت، و محبوب شعر گاد غیر و فنی مظاہر کا علم شعریات میں شامل ہے۔ (دیکھیے پوطیقا)

ادب کے دیگر شعبول کے اصول و ضوابط بھی شعریات کے تحت لیے جاسکتے ہیں مثلاً افسانے کی شعریات و غیر و سی کہتے ہیں مثلاً افسانے کی شعریات و غیر و شمس کہتے ہیں مثلاً افسانے کی شعریات و غیر و شعریات اور نی اور نی اور نی نیات اور نی اور نی اور نی نیات اور نی نیات اور نی نیات اور نیات اور

شعم ، ستان اصواو س کان م به بهن بی روشی میں بہم عام طور پر یہ فیمد کرتے ہیں کہ ون کی چیز شعر ہے ، کون کی چیز شعر شیں۔ فن کی دنیا میں کیا چیز بہتر ہے اور کون کی چیز کم بہتر اور کون کی چیز ہ کل خراب اس کے طے کرنے کے اصول بھی شعریات کی کرنے ہیں۔ اور او کیا خیراب اس کے طے کرنے کے اصول بھی شعریات بی کرنے ہیں۔ اور او کیا خیرات میں جن پر سی متن کی اچیائی بنی ہے ہیں شعریات بی ططح کرتی ہے۔ کسی زبان مثلاً اردو کی شعریات کو جھے اور پھر بیوان کرنے کی شرطیہ ہے۔ کسی زبان مثلاً اردو کی شعریات کو جھے اور پھر بیوان کرنے کی شرطیہ ہے۔ کہ ہم اردو زبان کی ان تحریوں ہے بنوبی واقف بولی چغیر اردو اور ہ کہا ہوتا ہے۔ سب شعریات ان اصواول کا بھی نام ہے جن بی روشی میں کوئی تحریر ہا معنی ہوتی ہے۔ سب شعریات ان اصواول کا بھی نام ہے جن بی روشی میں گوئی تحریر ہا معنی ہوتی ہے۔ میں بتاتی ہے۔ کے کہ در ہے میں شعریات بمیں مختلف اصناف کی شکل و صور ست کے بارے میں بتاتی قدر ہے۔ شعریات وہ در مت ہے جو ہمیں پورے اوب سے اطف اندوز بونا اور اس کی قدر کرنا سکھائے۔

شعری پیکراسوات دا افاظ سے بنی خیال کی تصویر جو قاری اماع کے حواس خسہ میں سے ایک بازائد
کومتا ترکر سے۔(ویکھیے پیکر، بیکری بیانیہ)
شعری ترجمہ ویکھیے منظوم ترجمہ۔

شعری ترکیب شعری آبت کی دروبست میں ایسا اسانی تعمل جس میں شعریت پائی جائے مثنا اضافت استعاره (ول کا بیرا)،اضافت تصبیلی (رات کی طرح سیاه چره) اوراضافت توسیلی (تست کے دعق اوگ ) و غیره شعری تراکیب جی نفاری طرز پر بنائی گئیں تراکیب اردوشا عری میں یام بیل .
"شوخی تحریر، بیکر تصویر، سخت جائی ہا ہے تنبائی ، جذبہ کیا اختیار شوق ، آتش زیریا، موے آتش دیدہ" اوریہ جدید شعری تراکیب : فسول فریب فضا، بجنور حصاراند جیرا، نین ستارے وغیره۔

شعری تنقید فن شعر کے اصول وضو بط مشعر کا صناف، موضوعات، لفظیات، شعر اءاوران کے کابام کے تقابل ، شعر ک ر، تانات اور تجر بات وغیر و پر اکھی گئی تقید جے ایک زمانے تک بے فوقیت حاصل رہی ہے تقابل ، شعر ک ر، تانات اور تجر بات وغیر و پر اکھی گئی تقید جے ایک زمانے تک بے فوقیت حاصل رہی ہے کہ اے بورے ادب کی تنقید مانا گیا ہے۔ اس کے نتائج کو نثر کی فن پاروں پر منطبق کیا گیا اور انحیس کی روشنی شری اصناف کے ارتفاء اور بقاء کا جائز ہ لیا جاتا رہا ہے گر آئ بے صورت حال نہیں پائی جاتی، نئری

الب كى تقيد ن اب بخطوط مين مرئي بن اورا پناشعبه جدا قائم مرايا ب- (و بنها الب وى تقيد)

منتعرى مفظيات شعرى افريد ك ب من مه و موزول افرط كا و فيره بويه ي اور على اساف بن مستعمل فظيات س منطق دو تا در م في كا اساف ك مواوه موضوع كى مطابقت بن ان شعرى اساف بن منظم ك الفظيات بهم بدات بهم متعين أحمت بن دوال الفظيات بهم بدات بهم متعين أحمت بن دوال ك فظيات بن منظوى منطق المنطق بهم تبديل دوال منظيات بهم منظوى منيل المنطق بالمناف كى جداجد الناصاف كى جداجد الفظيات بهم تبديل من بالمنطق المناف كى جداجد الفظيات بهم تبديل تا في كا في المناف كي جداجد الناصاف كى جداجد الفظيات بهم تبديل تا في كا مناف بهم براني المنطق بالمناف كي منب براوه شاعر كى خطيات كا فرق بهم في المناف المناف بوتا بهم مثل المناف كي شعرى الفظيات كا فرق بهم في المناف المناف بوتا بهم مثلاً المناف كي شعرى الفظيات كا فرق بهم في الفظيات كا فرق المنطق بالمناف كي المناف كي شعرى الفظيات كا فرق بهم في الفظيات كا فرق بهم في الفظيات كا فرق الفظيات كا فرق بهم في الفظيات كا فرق الفظيات كافرة ق

شعری لوازم شعریات کی روسته اوزان و بحور اشعری میتون کی پایندی امونسو ماست اور انتظیات کی مطابقت، لفظی و معنوی عنائ اور قافیها ور رویغیس شعر می اوازم میس شامل میں.

شعر پیت شعر کاخبر وری و عنف جواے نثر ی سپاٹ بن یا علمی بیان سے ممیز کرےاور شعر میں تاثر ،

ر ک اجذ یا تیت اور حسن و مسرت کے عناصر پیدا ہوں مثلاً

ناز کی اس کے سب کی کیا کہے ۔ پانکھوا کی اکٹاف کی ای ہے

شمریت سے مملوث بہد

آتش فم میں ول بھنا شاید وریسے بو کباب کی ہے

میں شعریت نہیں پائی جاتی۔

شعور (consciousness) فلیفے اور نفسیات کی اصطلاح جو انسانی نفس اور ذہبن کی ایک اہم ترین خصوصیت یاصلاحیت ہے۔ معروضی کا تنات کو مجموعی طور پر اور اس کے مظاہر کو مع اپنے وجود کے فرد آفرد آنسان صرف ای صلاحیت سے بہچان سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اس کا وجود بھی اپناا آبات یا تا ہے جیسا کہ کانٹ نے کہا ہے:

جیں سوچراہوں اس لیے جی ہوں انسان کا میہ سوچینا ہی اس کاشعور ہے۔اس کے پر تھس میہ مفروضہ بھی پایا جا تاہے کہ جس ہوں اس لیے جس سوچہ بول بالسان سے پنے مالا حیوان ہے ، نیم مدوا منے رہے کہ سوچنے کا عمل بغیر انفاظ کے ممکن نہیں اور افاظ بغیر شعور سے اینا ہو جو حیس رکھتے ۔ بال کہا جا سکتا ہے کہ شعور مقدم ہے زبان ہے ۔ ارادی اندال میں شعور مقدم ہے زبان ہے ۔ ارادی اندال میں شعور مقدم ہے زبان ہے ارائی کی عامت میں صرف شعور شعور کی کام مرت میں صرف شعور کی مات میں صرف شعور کی مات میں صرف شعور کی مات میں صرف شعور کی مرت ہے ۔ اوالے کی مرت میں انداز کا اس نظریہ ، تحت الشعور ، الاشعور )

شعور کی رو (stream of consciousness) امریکی اہر نفیات و لیم جمز نے المام میں اپنی تفیف "مادیات نفیات " میں یہ اصطلاح پہلی بار استعال کی تھی اور اس ہے اس کا مقبوم میں اپنی تفیف "مادیات نفیات " میں یہ اصطلاح تا گزیر طور پر چل پڑی "اندرونی تج بات کا بہاو" تھا۔ اولی تنقید میں ، خصوصاً فکشن کی تقید میں یہ اصطلاح تا گزیر طور پر چل پڑی ہا ہواراس سے بیان کا ایک طریق کاریا تختیک مراولی جاتی ہے جوانسانی ذبین میں پائے جانے والے خیالات اس کے جذبات اور ونی کیفیات کو کیا تیکن ہے ربط ڈھنگ سے بینی وہ جس طرح واقع ہوتی ہیں، تح یر اس کے جذبات اور ونی کیفیات کو کیا تیکن ہے دولائی خود کلامی، آزاد حلاز مد خیال اور وسیع منظر سحنیک دوسری اصطلاحات ہیں۔

شعور کی رو کی بحنیک برتے کے ابتدائی آثار اٹھار ہویں صدی کے امگریزی ناول نگراسٹر ن

( Steam) کے ناول Steam Shandy کی بلے جیں لیکن پوری طرح اے ایک دوسرے درجے کے فرائسیں ناول نگار ایڈور ڈوو ڈاوال نے ۱۸۸۸ء ش بر تا۔ اس کی تقلید جی آئرش ناول نگار جمز جوالس نے بھی اس نے بھی اس کی تقلید جی آئرش ناول نگار جمز جوالس نے بھی اسے اپنایا لیکن اس جوالس نے بھی اسے اپنایا لیکن اس محنیک کے تمام امکانات جوائس کے ناول 'نو پولسس' جی نظر آتے جی جو ۱۹۲۱ء جی شائع ہول اس کی جول اس کے تمام امکانات جوائس کے ناول 'نو پسسس' جن کی جمز کی جمز ، ولیم فاکر ، دوستو تھی کا وروجینیا وولف اس جاتی ہو کہ اجا سے ایک اجتماعی کو مشش تھی گھشن بھی کام کر رہے تھے ، چٹانچہ کہا جا سکتا ہے کہ ہے تعلیک فرد واحد کی بجائے ایک اجتماعی کو مشش تھی گھشن جی بیان کے ایک نے داور جن ناول جس شرع کی جو سے شان کا کہ سے میں بیان کے ایک نے دوسر می جگ عظیم کے بعد سے ایک معمولی تخلیک بن کردہ گئی ہے۔

متازشری کے مطابق اردو میں شعور کی رو کی بختیک کوسب سے پہلے محمہ حسن عسکری نے اسٹنافوں" حرامجاوی" اور " جائی ہیں استعمال کیا۔ سواد ظمیر نے اسٹناولٹ "لندن کی ایک ایک اسٹنافوں" حرامجاوی " اور " جائے کی بیالی " میں استعمال کیا۔ سواد ظمیر نے اسٹناوٹا آخراس رات " میں اسٹناوٹا آخراس میں اینداوٹا آخراس میں اسٹناوٹا آخراس میں اینداوٹا آخراس میں اسٹناوٹا آخراس میا آخراس میں اسٹناوٹا آخراس میا آخراس میں اسٹناوٹا آخراس میں اسٹناوٹا آخراس میں اسٹناوٹا آخراس

کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ قرق العین هیدر سے بعض افسانوں کے عارود'' آگے کاد ریا اکار جہاں ارا نے ''اور الجمر وش رنگ چین "میں شعور کی رو کے رنگ نمایال ہیں۔ جدید ناول کی تو مقبول عام تخلیک یہی ہو کئی ہے۔ " تمريم" (صلاح الدين يرويز)، " منم كندني " ( فنهم الحظمي )، " نوشيون كاباغ " ( انور سجاد )، " نوشيو بن ك اولیں گئے "( دیو بندر اہم )اور "وشت آوم "(مؤلف) وغیر وناواوں میں شعور کی رو کا بیان فاصا ہے۔ ا فسانے کی صنف میں" پھندنے "(منتو) ہ" غالجیہ "( کرشن چندر )" نیند نہیں آتی "( سجاد تھ ہیں )و قیمر و افسائے اس تکنیک کے استعمال کی ابتدائی مثالیں ہیں۔ <u>۴۵</u>ء کے بعد جدید افسانہ زیادہ تر اس تھنیب میں نكها كمياب- عياشيه شاعرى مين بيه تكنيك عميق حفى ،وحيد اختر ، شفيق فاطمه شعرى ، كمارياش ، جياياني كامر ان ، سلاح الدين محود عباس اطهر المورنا بيداور زابده زيدي كي عول المموسين ويمعى جاستى بـ

شفتی صویهے ریکھےدولی صویے۔

شکار نامه منوی کی بیئت میں شکار کے واقعات پر کہی گئی بیانیہ لقم جس میں شکاری (جو ہا حموم نواب، باد شاہ ہو تاہے ) کی دلیری کا تعبیدہ مجی پڑھا جاتا ہے۔ بچ بچ میں بحر بدل کر اس میں غزلیں بھی شامل کر بی جاتی ہیں جن کے مضامین میں صید و صیاد ، شکار و شخیر ، کشت و خوں ؛ غیر ہ سے ر عایت لفظی کا کام لیا جا تا ہے۔ میر کے شکارہ ہے سے چنداشعار سے

> نہاد بیاباں سے اٹھا غرار کے کانے ڈر سے شیر ویلنگ مقید ہوئے مست فیلان دشت سنئے شیر مارے اسوکٹول کی طرح

جلا آصف الدول بهرشكار روانہ ہوئی فوج وریا کے رنگ ہوئے لشکری جبکہ مرحرم گشت محوزن اور ہر لوں کی کیا دیجے شرح غرض مير، تا دورج بن بلند رب آمف الدولد اتبال مند کرے اس کا اقبال ہر لخلہ کام شکاراس کے دشمن رہیں صبح وشام فرال ، مير ، كوئى كما عاب كد اس بحى زيس يردما عاب

> ہم وحشیول ہے کھ ہو، کاہے کویارے تو اے ترک میدیش می کاشکارے تو

شکست ناروا این مست کی ناموزوں سانی درا بست جو مختف مرا سنی ارکان کی تقرارے کہاجاتا ہو ینی یار کان مست میں اید جوزی کی صورت میں آت اس ساوراس کے بر تصفیمیں سانی تعمل مکمل بید جاتا ہو مثلہ اس نا فیل مصر سے

مجھے چھٹے نے کوسماتی نے دیاجو جاسان (الشور)

سے دو قطع اس طرح بنتے ہیں

#### مجھے چیز نے کو سائی مرے ایاجو جامران

موزوں اسانی تعمل میں دوسرے قطعے کا حرف" نے " بہلے قطعے میں آنا جا ہے تھا ہوا ترچہ اس وزن کی پابندی میں تا ممکن ہے کیکن ای مجبوری نے مصرے میں شکست تاروا کا حیب بھیدا کر دیا ہے جو شعر کے دوسرے مصرے میں نہیں دیا جاتا

ع توكياببك كي من في راسي اك سوام منا

یہ مصرعے بھی ند کور د میب کے حال ہیں:

ع مجمول گاگر ہے انشار اللہ نام میرا (انشاء)

ع د عمياخيال زائف ميد جفاشعاران (مير)

ع افرووساچ ائم غاشبو گيايس (جذتي)

ع سی نے کہا کہ حاصل رو ہم و مگاں ہے زندگی (سر دار جعفری)

شکست و ریخت جدید اردو تقید کا ایک نبایت عام تصور که زندگی کے تمام صالح تصورات کشکست و ریخت کرید کلست و ریخت کشکست و ریخت در خست و ریخت در این کا شکاری کا شکاری اقدار و تصورات سے بث کرید کلست و ریخت زبان کی ساختوں، فنون کی بینچوں اور خیالات کے تسلسل وغیر و تک بینچی ہے۔

شکستہ ، کر اے بحر مکرر بھی کہتے ہیں لینی وہ عروضی اوزان جو دو مختلف ارکان افاعیل کی تھرار سے بنتے بول نہ مدر ہے میں ایک جوڑی کی صورت میں آتے ہیں اور دونوں قطعوں کے در میان طویل و قفہ ہو تاہے مثلاً بداوزان :

(۱) مقتعلن مفاعلن مقتعلن مفاعلن (بحررجز مطوی مخبون)

| the second second     | 4 4 5                      |     |
|-----------------------|----------------------------|-----|
| ( بحرر مل مثمن مثنول) | فعلات فرمرتن فعلات فاعلاتن | (r) |

ان اوزان کے استعال سے اگر ایک قطعے کا کوئی ترف یا انفظ دوسر ہے میں آجائے تو مصرے میں تنکست ناروا کا عیب پیدا ہو جاتا ہے۔(ویکھیے مخکست ناروا)

شکل بحرر ل کے رکن فاحلاتن ہے مہلاالف (بسبب ضمن) اور نون (بسبب کف) گرا کر آماد ہے بنانا جو مخلول کہلا تاہے۔

# شكو والفاظ ديميه يؤكمة بفغى به

شکفته بحر عروضی وزن جس میں مختصر اور طویل مصوتوں کی افراط سے رواتی پیدا ہو مثلاً بحر رال ( فاملاتن ) ، بحر ہزن (مقاعمیلن ) اور بحر کامل (متفاعلن ) وغیر د۔ (دیکھیے رواں بحر )

شکفت زمین معنوی ته داریو ب والی ردیف، موسیقات اور وافر قوانی اور شفت بحرکی عامل زمین شعر مثلاً مشکفت فر مین شعر مثلاً می معنوی شاهی الی مخن کی آزمائش ہے (غاتب) کا تب ک

عشلوک "شد + اوک" ہے مرکب لفظ بمعنی "شاہ کی دنیا، فقیر کی دنیا"،اصطلاحات المعنفاشعر جوافل آن، تصوف یا معرفت کے نکات ایجاز بی بیان کر تا ہے۔ گرونا تک، بابا فرید، فسر واور گیسود دائے شلوک مشہور ہیں۔ شاریات (statistics) علم ریاضی کی ایک شاخ جس بی زیر مطالعہ یا زیر تجربہ موضوع کے متعلق اعداد و شار کی فہرسیں تیار کر کے ان کی کی بیشی ہے موضوع کی ایمیت یا غیر اہمیت کا تعین کیا جا تا ہے۔ اسانیات کے عمل و خل ہے او لی تنقید میں بھی شاریات کی مدانی جا نے می اور فن یارے کے سانی اللہ اللہ اللہ کی مدانی جا تا ہے۔ اسانیات کے عمل و خل ہے او لی تنقید میں بھی شاریات کی مدانی جا نے اور فن یارے کے سانی

تجزیے میں اس کی اصوات کے تنوع کو شار کر کے فنکار کے مخصوص اسانی تعمل بینی اس کے اسلوب کاسر اغ لگا جانا آسال ہو گیا ہے۔

منتمس العلماع خطاب جو متفقه طور پرتندیم شده مب سے بڑے عالم کو تفویض کیا جائے مثلاً عمس اعلماء محر حسین آزاد ، عمس العلماء مووی ذکاءابغه ، عمس العام ء سیداید ادامام آثر۔

شمولی زیانیں (incorporating languages)زیانیں جن میں افاظ کے بعض صوتی اجزاء ما قطاور بقید ایک دوسرے میں مدغم ہو کر طول طویل نسانی سانحت میں تفکیل دیتے ہوں۔اگر متعد و الفاظ ہے ماخوذ تمام اجزاء ملا کریہ ما خستیں بنتی ہوں توالی زبانوں کو مکمل شمو بی زبانیں کہتے ہیں۔ان میں ہر اغظ جد ابونے کی بچاہے تشکیل شدہ الویل جملاتی افظ یا تقطی جملہ ادا کیا جاتا ہے۔ گرین لینڈ کی اسکیموادر امریکے۔ ک رید اینرین زبانیس مکمل شمولی زباتیس بین ۔ مکمل شمولی زبان کاایک جملوی لفظ: اولی سارئیر توراس وار یوک (وہ مجلی مارے جارہاہے) بحوالہ "زبان اور علم زبان" (عبد القاد رسر وری)۔ اگر بعض الفاظ يورے اور بعض مر بوط صوتی اجزاء سے خیال اوا کیا جائے تواس طرح بنے والی زبائیں جزوی شمولی زبائیں ہوتی ہیں۔ بوری اورایشیاء کے بعض علاقوں میں زبا نمیں اس خصوصیت کی حامل ہیں۔ جزدی شمولی زبان کی لمانی سانحسیں: "ارے میال" ہے" امان"، "کہ اندرایں " ہے "کندریں " \_ان زیانوں کو کل فقر **ی** زیانیس بھی کہتے ہیں \_ شناخت کا بحر ال(identity crisis)عبد جدید میں آبادی کی کثرے، تیزر فآر مشینی زندگی اور ماحولیاتی خلفشار وغیر ہ عوامل کے سبب فر د (یافنکار) کے ذہن میں پیداشدہ تصور جس کی رو ہے وہ خود کو بھی شناخت نہیں کرپاتا۔ جدیداد ب میں شناخت کے بحران کاموضوع خاصامستعمل ہے۔ (دیکھیے اجنبیت) شناكى لاحقه اسم مركب جوكسى فنكاركى شخصيت اورفن يرتكه سك مختفيدى اور تحقيق مضامين ساس كى فنكاراندا نفرادى شناخت كے تعين كے ليے ايك تركيى اصلاح مبياكر تا ہے۔ ظدانعمارى كى" عالب شاى" ے اس لا منتے کورواج ملا ہے۔ "اقبال شنای، ضروشنای، انس شنای، قدر شنای، کماب شنای "وغیرہ تقنيفات ع مجل معنى اجاكريس-

شو (show) كى درائ كى النبي كى يېكش جوا يكسيامتعد د بار ممكن ب\_

شُو ا(snwa) مختفر مصوت یا لکه و ماترا کی اوا کی کا و فتت مثلاً" آن، ان و آن "میں الف کی صوت اوا ''ر نے کا و فت ۔

منور آوازيا آوازول كاونيااور غيربم آبنك سر .. (ديكي سميات)

شوکست کفنطی شعری اظهار میں منائع بدائع ، عربی فارسی تراکیب اور دور از کار حوالوں ہے تفکیل پیا بوالسانی تعمل۔ سودااور ذوق کے قصیدوں اور جوش واقبال وغیر وکی تظموں میں شوکت لفظی کی نمایاں مثالیں موجود ہیں۔ "مکاشف الحقائق" میں الدادامام آثر نے نکھا ہے:

بعض اشخاص معاملات فطرت سے ناوا تھ ہونے کے باعث مجر وشو کت نفظی کو شاعری کے مجھتے ہیں (گر) شوکت لفظی کوئی شے نہیں۔ شاعری کا مدار خوش خیالی پر ب نہ کہ شوکت لفظی پر۔ بیہ شاعری کا جزو بدن نہیں البتہ خلعت فاخرہ کا تھم رکھتی ہے اور جبی خوشنما معلوم ہوتی ہے کہ تفظی و برید سے در ست رہ اور جس شمون کو بہنا تیں وہ جامہ زیب بھی ہو۔ اس میں شک نبیں کہ اگر موقع کی شوکت نفظی ہوتی ہے تواس سے شاعری میں ایک د بد بہ بہدا ہوتا ہے گرامور فطرتی مجمعی محتان شوکت لفظی کے نہیں ہوتے۔

مؤلف استثاف "في شوكت لفظى كى بجائے شكودالفاظ كى اصطلاح كوتر جيج دى اور اے ايك تسم كاطمار الله اور طاقت الله ال اور طنفنه قرار دیا ہے۔ خوشی کے مقالم میں انبساط اشیر کے مقالم میں طنینم اور شابانه کے مقالم میں خسر دانہ کے استعال كوده فتكودالفاظ كانام دیتے ہیں۔

شہاو ت کربانی مرمی کاجز جس میں نظر حسین کے کسی سور مایا خود امام حسین کی شہادت کا بیان ہوتا ہے۔ مرشید انیس سے علی اکبر کی شہادت پر دوبند:

محور ہے ڈگرگانے لگا تھام کر جگر
فرمایا ، آہ ، ہم کو دعا کی نہ تھی خبر
سب ہو گئے، وہ وسط بلوری لبویس تر
ر ہوارے لیٹ گئے، ہرتے پر کھ کے مر
جز بیکسی، نہ تھاکوئی اس بادرو کے ماتھ کے مر
کی دی کر بیکسی، نہ تھاکوئی اس بادرو کے ماتھ کے مر
کی کہ کے دزخم سے نکلے لہو کے ماتھ

این تی خش میں بھیاں ووچود صویں کا او جو دعویں کا او جو کر آر قرآب یا کے بارا کسی نے، آو مینیا کھے ہے تیر کہ حالت ہوئی تاہ رہوار سے شرا پسرشودیں ہناہ

ہنت رسول روئے کو منہ ڈھانھنے گی تڑیا وہ ٹوجوال کہ زیس کاعینے گی

شہادت ناممہ نظم اور نثر دونوں میں ہوتا ہے۔ "کریل کتھا" مشہور اردو نثری شہادت نامہ ہے۔ یہ کریل کتھا" مشہور اردو نثری شہادت نامہ ہے۔ یہ کریل کتھا" مشہور اردو نثری شہادت نامہ ہے۔ یہ کریل کتھا" مشہور اردو میں متنازی کے بیان کریلائی مرجے سے الن معنوں میں مختلف ہوتا ہے کہ اس میں منظر نگاری اور رزم سے زیادہ روایتوں کے بیان میرزور دیا جاتا ہے۔

شہر آشوب نقم جس میں کسی شہر کے معاشی معاشر تی ،اخلاتی اور سیاسی وغیر وحالات کے زوال کا بیال کیا جائے۔ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں:

اس تعم کی اولین شرط میہ ہے کہ اس میں سمی شہر (یا ملک) کے مختلف طبقوں کا تذکر وہو علی المکت کی اور ہیں ہیں علی المحتوم کی میہ ہے کہ اس میں علی الحقوم کی میہ ہے کہ اس میں المحتوم کا رنگروں اور پیشہ وروں کا ۔ دوسری شرط تھم کی میہ ہے کہ اس میں اقتصادی اختلال یا سمی حادثے کی وجہ ہے سیاسی اور مجلسی پریشانی کاؤ کر ہو۔

سید مسعود حسن رضوی ادیب اس صنف کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لظم ابتداء میں ایسے قطعوں یار باعیوں کا مجموعہ ہوتی تھی جن میں مختلف طبقوں اور پیٹیوں سے تعلق رکھنے والے لڑکوں کے حسن و جمال اور ان کی اواؤں کا بیان ہوتا تھا۔ آپ کے مطابق یہ لفظ "آشوب شہر" کی تقلیب ہے۔ نظیر اگر آبادی کے شیر آشوں سے دویند:

اب آگرے میں جتنے ہیں، سب لوگ ہیں تباہ
آتا نظر کمی کا نہیں ایک وم نباہ
مانکو عزیز، ایسے برے وقت سے پناہ
دہ لوگ ایک کوڑی کے محاج اب ہیں، آہ

كسب و بنر كے ياد بيل جن كو براربند

جنے ہیں آن آرے میں کارفانہ جات سب پر بزی ہیں آن کے روزی کی مشکات سب کر بن کے وکھ کورو نے اور کس کی کہیے بات روزی کے اب ور خت کالمآنیں ہے یات

الی اوا ایکے آئے اوئی ایک بار بند

متر ادف آشوب نامه، عالم آشوب.

تشے (object) کا کات کااییا مظہر جو حواس خمد کے ذریعے محسوس کی جاسکے۔ فلک اوراجرام فلکی ایک اشیاء جی جو صرف باصرہ کے ذریعے ، بوالامد کے ذریعے ، بوشائد کے ذریعے اور آوازیں مامعہ کے ذریعے مساور ہے محسوس کی جاسکتی جیں۔ فالفہ شے کے لس اور بوسے ل کرشے کا حساس والا تاہے۔ ای طری متعد واشیاء دویا ذائد حواس کے تعمل سے اپنی خبر ویتی ہیں۔ غیر محسوس مفاہر اشیاء نبیس ہوئے۔ (ویکھیے مظہر ، مظہر یہ سے شہر از ویکھیے مظہر ، مظہر یہ اور ایک شہر اند ویک سے مظہر ، مظہر یہ اور اند میں مقاہر اشیاء نبیس ہوئے۔ (ویکھیے مظہر ، مظہر یہ اور اند مشہر اند ویک سے اجزاء۔

تشیکسپوئیرین سا نمیت (Shakespearian sonnet) سائیس می بیت جوانگریزی درایا نگاراور شامر فیکسپیر (۱۹۵۵ تا ۱۳۱۱ ع) نے مقرر کی۔اس میں سائیٹ کی چودہ سطریں تین مر بعوں اور ایک بیت میں مقتم ہوتی ہیں۔ قوافی کی تر تیب را ب ا ب ر ج و ج ور و و و و و ز زر(و یکھیے اردور ایستری راطالوی رمکننی سائیٹ ، بیانیٹ)

شبين قاف درست موناديكه صحت تلفظ

شیمیت (objectness) کی شے میں شے ہونے کی خاصب (دیکھیے شے)



ص و یکھیے صاد کرنا۔ صحب و یکھیے اولی نشانات۔

صاحب و لیوان شاعر جس کے کلام کادیوان (مجموعہ )مر تبیاشائع ہو چکاہو۔ (ویکھیے دیوان) صاحب ذوق ویکھیے ارباب زوق، مخن پر در ، مخن دال۔

صاحب طرز فنار جس کی تخلیقات سے شخص اور اسلوبی انفراویت نمایاں ہو۔ یہ انفراویت فنکار کے این واسلے سے فنکارات بر تاوے نمایاں ہوتی ہے اور اس کی تقلید نہیں کی جاسکتی مثلاً اوب جس زبان کے خصوص استعال کا فرز میر امن اسر شار اراشد الخیری، مجمد حسین آزاد، شیلی، مولانا آزاد، جوش، پر یم چند کر شن چندر، قرة العین حیدر، منثو، محمد عشری، کلیم الدین احمد، وارث بلوی اور ظرافساری اردونئر میں صاحب طرز ادباء اور میر، سودا، ناتئ ، انیس، دبیر، غالب، قبال، اکبر، حالی، یکان، جوش ور باتی صاحب طرز شعر ادباء اور میر، سودا، ناتئ ، انیس، دبیر، غالب، قبال، اکبر، حالی، یکان، جوش ور باتی صاحب طرز

صاحب قلم ديكي اديب

صاو کرنائسی شامر کے کلام پراملاح دیتے ہوئے استاد کاشاگر دیے کسی شعرے متفق ہونے کی صورت میں

شعر کے پائی " " نتان انگانام او یہ کہ نتان زدوشعم ور ست ہے اس ہے اصلی تے مہر اب سے اصلی او یہ اخلاقی تھو ات ہے پاک صلا کے او یہ سطی رو مانیت مر ایشانہ جذبا تیت ، فحاشی ، غیر صلی اقد اراور غیر اخلاقی تھو اس ہے ہی اور مسائے معاشر تی اقد ارواخوت ، صدالت اور آفاتی تھورات کا حال او ب فقی چیشش نے وظ ہے بھی صلی او ب کسی حتم کی خود بیندی ، تیجر باتی ہے راور و کی اور اسانی اشکال وا تبال کو قابل قبول نہیں "روانت می مسائے او ب کا تصور عام جول شین ، سید سلیمان ندوی ، مولانا آزاد، کی اصلا تی شاعر می کی تحریک سے اس قتم محد یقی و غیر و نے اپنی تحریروں ہے اس کی اشاعت کی اور اسلامی او ب کی مولونا صلاح الدین احمد اور قیم صد یقی و غیر و نے اپنی تحریروں ہے اس کی اشاعت کی اور اسلامی او ب کی صور سے میں اس نے با قاعد والی تحریک کاروپ اختیار کرلیا۔ (و یکھیے اسلامی ادب)

صالح الد ارجی صدات، خیر، حسن الدی الدی الدی کرد کے لیے ہر عبد میں قابل قبول اقدار جیسے صدات، خیر، حسن پندی افاست ، اخوت اور مساوات و غیرہ ۔ بعض صالح اقدار غیر متبدل ہوتی ہیں (صدافت و خیر) اور بعض النے اقدار غیر متبدل ہوتی ہیں (صدافت و خیر) اور بعض این عبد کے تقاضوں کے مطابق تغیر پذیر (حسن پندی، مساوات) کیکن ان کا تغیر محض در ہے کے فرق کا ہوتا ہے۔ (دیکھیے اولی اقدار ، اقدار ، غیر صالح اقدار)

صحافت (journalism) اخبار نواسی کا علم اور چیشہ۔ نیہ تحریری اظہار خیال کا شعبہ ہاس لیے محاف کا ماہر زبان ہونا ضروری ہے چاہے وہ اویب نہ ہو۔ اس کے علاوہ معیشت وسیاست ، صنعت و حرفت، تجارت وا تقیاد اور بہت سے دومر ہے محاشر تی اواروں ہے وا تغیت بھی سحافت کا از مہ ہے۔ خبار نویس چونکہ ایک برااساتی عمل ہے جواس کے ماحول اور کیف و کم کے مد نظری واقع ہو تا ہے اس لیے سی فت میں سبی اواروں کے اعتقادات و نظریات کے مطابق سحافی کو ایک مخصوص فکری نیج افتیار کرنی پڑتی ہوا ور محافی کو ایک محصوص فکری نیج افتیار کرنی پڑتی ہوا ہوا کہ مطابق سحافی کو ایک محصوص فکری نیج افتیار کرنی پڑتی مطابق محافی افتیار کرنی پڑتی مطابق کے مطابق محافت وابستہ محافت کہا ہی تحریر سے افتیار کرنی پڑتے مطابق ہی فکری درخ کے مطابق اسے اس محافت کہا ہی تحریر سے مطابق ایس محافت وابستہ محافت کہا ہی تو سے کہ یہ محکن ہے کہ یہ تحکیر محس شاؤ صور توں میں صحافت ناوابستہ بھی ہو سکتی ہے۔

اردو محافت کی اینداء کلکتر کے "جام جہال نما" ہے ۱۸۳۳ء میں ہوئی جس کے چند صفی ت فاری میں مجمی شائع کیے جاند صفی ت فاری میں مجمی شائع کیے جائے میں اجورے "کوہ نور" کا میں مجمی شائع کیے جائے تھے۔ اسماء میں وہ بل ہے "اردوا خبار" جاری کیا گیا۔ ۱۸۵۰ء میں اجورے "کوہ نور" کا اجراء عمل میں آیا۔ "نور الاخبار" آگرہ ہے سام اعین فکا اسام اعین مدراس ہے" مظہر اخبار" آگرہ ہے سام اعین فکا اسام اعین مدراس ہے" مظہر اخبار" آگرہ ہے سام اعین فکا اسام اعین مدراس ہے" مظہر اخبار"، بمبئی ہے

"شفف الاخبر" اور تعنوے "سحر سامر کی "سائے آئے۔ ان کے علاوہ "اخبار عالم" (میر تھ)، "قاسم الاخبار" (بنطور)، "تبذیب الاخبار" (حلی کروں)، "بدبہ کی سندری " (رام پار)، "ریاش الاخبار" (خبر آباد)، "حدیثة الاخبار" (فرنک)، "مخزت بیر نذ" (بسین)، "مخبر، کن " (حیدر آباد) اور "زماند" (آمرو) و نیر و اخبارات انیسویں صدی کے اختام پر جاری شخصہ بیسویں صدی کی ابتدائی دو دہائیوں میں "تحذیب " (رام پر )

"انیٹرو " (ام شر)، "اردوے محلی" (علی گڑھ رکانپور)، "ا مبادل، البلائ حریث "ور" زمیندار" (ویلی) نادو سیافت میں روشن کی۔

آن کل کی اردو سی افت مختف سیاتی اور مذہبی پایسیوں کے تحت جدی اخبرات کی مربون ہے۔ "للب "(ویلی)،" قوی آواز "(کلفتو)، "سیاست "(حیور آبو)،" انقلاب، اردونائنر "(بھی)، "نی دنیا" (دیلی)، "مالار "(بنگور) اور بے شہر دومرے چھوٹے بوے اخبارات بیاکستان، بنگلہ دیش، "نی دنیا" (دیلی)، "مالار "(بنگور) اور بے شہر دورال عوام نے بھی اپنا اخبارات سے اردو محافت کی و قعت مرساور بعض یور پی مکول میں بنے والے اردووال عوام نے بھی اپنا اخبار اور وحافت کی و قعت بوصافت کی اپنی جہات ہوتی ہیں۔ (دیکھیے اور اور محافت، ذرو ور بادا بست محافت) محافت کی اپنی جہات ہوتی ہیں۔ (دیکھیے اور اور محافت، ذرو ور بادا بست محافت) اور یہ جو بات کی ایسی اور و محافت کے میدال میں ہوے علی اور اور باء کا نمایال حصہ بمیش سے اور بہ دیا مردو کی خور می دستگاہ رکھتے تھے۔ سر سید احمد خال، رہا ہے۔ اردو کے پہلے محافی مولائ محمد باقر دنیاوی اور ویلی علوم میں دستگاہ رکھتے تھے۔ سر سید احمد خال، والی مرش رہ نشی جواد حسین، عظیم بیک چھتا کی ، نیاز فتح پور کی، حسر ت موہائی، جعفر علی خال آثر، مولوی وحمد اللہ بن سلیم، مولانا مملاح الدین احمد ، حیات الله المساری، مشفق خواجہ ، انظار حسین، کام حیوری اور الصاری، عبد اللہ بن المحد دریا بوری، خواجہ احمد عباس، ظالے المساری، مشفق خواجہ ، انظار حسین، کام حیوری اور محد کی دریا و کی در می کو دایا درو کی می مشفق خواجہ ، انظار حسین، کام حیوری اور مودی نی دریا و کی در بی علی می دریا و کی بی دری اور کے جاتے ہیں۔

صحت تلفظ الفاظ کوان کے روای اور عموی تصور کے مطابق صحح اداکرنا۔اے شین قاف در ست ہونا بھی کتے ہیں۔

صحت لفظى عظم ياتح ريس الفاظ كالمجيح اوربا محاور واستعال

صحت تامد ديهياغلاطامه

صمله أكار ويكيي ساعى درايا\_

صدر روعروض شعر میں معرع اول کا پہلااور آخری عرومنی رکن مثلا

نازی اس سے ب کی کیا کیے ماک گلاب کی سی

میں "ناز کیاس"کاوڑن فاعلاتن صدراور "کہیے" کاوڑن فعبلن عروض ہے۔(ویجیسے ابتداءوضر ہے، حشو)

صر أحدث و بكيمة الإبهام القح من العراحه

صرف ونحو (grammar) تواعد زبان میں مختر تر با معنی سوتی اکائیوں (صرفیے اور افاظ) ہے کے کر طویل ترصوتی اکائیوں (فقرے اور محاورے) تک کی تقییم، تر تیب، تحرار اور ان کے شتقات ہے کی جانے والی بحث مرف کہا، تی ہے اور کلام یا جملوں میں انفاظ کے با ہمی ربط اور ان ہے ظاہر ہونے والے مفاہیم کے مطالعے کو نمو کہتے ہیں۔ تواعد صرف و نمو کا مجموعی تام ہے جے اتم العلوم خیال کیا جاتا ہے۔

صرفیات (morphology) میان چند جین نے "عام المانیات میں اس کے لیے ارفیات کی اسلاح استعال کی ہے جو ارفیم (morpheme) مین مخفر ترین بامعنی صوتی اکائی کے منہوم میں فی جاتی ہے۔ (مروری نے اے تشکیلیات کہا ہے) دوسرے باہرین مارفیم کو صرفیہ کہتے ہیں اور صرفیوں کے ہم کو صرفیات ہو تو شخیلیانیات کہا ہے) دوسرے باہرین مارفیم کو صرفیہ کہتے ہیں اور مرفیوں کے ہم کو صرفیات ہو تو شخیلیانیا اسانیات کی ایک شاخ ہو اور جے زبان کے معنوی نظام کی تشکیل (کے مطالع ) کا پہلازید سمجھناچاہیے۔ (ویکھیے آزاو صرفیہ ماس باشتمانی از کیس، تعلیقیہ مرابقہ ممانی، لاحقہ مادہ دوسطیہ) صرفی ایر اعوات کے حرکت و سکون کے مطابق غظ کے اجزاء باارکان جن میں ہر جز مرفیہ کہلات ہے مطابق غظ کے اجزاء باارکان جن میں ہر جز مرفیہ کہلات ہے مطابق غظ اورکان "کی جمعے اس لیے اس کادوسر اجز "مکان" ہے معنی صرفیہ ہے) ترکیب "اجازت نامہ "کی جموعہ ہیں۔

صرفی نتاول تفریف کے عمل میں سرفیوں میں ہونے والی اندرونی صوتی تبدیلی جو اکثر معنوں میں تبدیلی نہیں لاتی مثلا "لڑکا" ہے"لڑکوں، لڑ ہے"،"رکن" ہے"ارکان،رکین"۔ صرفی تعکیس سے اسانی اخبار کے ابہام کک پہنچا جاتا ہے چنا نچہ اسوب کے تجزیاتی مطالع میں صرفیات سے تعکیس کے سانی اخبار کے ابہام کک پہنچا جاتا ہے چنا نچہ اسوب کے تجزیاتی مطالع میں صرفیات سے صرف نظر نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ تقلیمی قواعد بھی تعکیس میں معادن ہوتی ہے جس میں جملوں کی سرف نظر نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ تقلیمی قواعد بھی تعکیس میں معادن ہوتی ہے جس میں جملوں کی سطحی اور زیریں سرخوں کی دریافت سے زیادہ سرخی اور زیریں سرخوں کا دراک کیا جاتا ہے۔ (و یکھیے تعکیس، حدوی رصو تیاتی رفوی تعکیس)

صرفیہ (morpheme) مخفر رین بر معنی صوتی تشکیل مثلاً اغظ" انون "من ا' (الف) جو سابقہ انفی ہے ایک باسٹی صرفیے ہیں۔

نفی ہے ،ایک باسٹی صرفیہ ہے ۔ای طرح" بہر حال "اور " بمعنی "کا 'ب اور " غر "کا ان ابھی صرفیے ہیں۔

صرفیے کی اجزائی تقییم ہے اگر اس کے سارے اجزاء ہے سی ہو جائیں تو پورا لفظ ہی صرفیہ ہوتا ہے مثلاً لفظ انفر ورت " کیسے مرنی اجزاء)

"ضرورت " کے تین صرفیے ہے معنی ہیں اس لیے "ضرورت " ایک بی آزاد صرفیہ ہے ۔ (و یکھیے صرفی اجزاء)

صفعت اسم مجر دی ایک قسم جواساء کی خصوصیت ، نسبت اور کیف و کم ظاہر کرتی ہے ۔ رنگ ظاہر کرنے والے اساب علادہ والے اساب صفات کا مظاہر کی فار جیت ہیں (سرخ ، سبز ، نیلا و قیر ، ) اس کے علادہ فاہر کی حالات و کھانے والے اساب صفات کا مظاہر کی فار جیت ہیں احساس یا تصور بھی ممکن ہے (بلند ،

گاہر کی حالت و کھانے والے اساب صفات کا مظاہر کی فار جیت ہیں احساس یا تصور بھی ممکن ہے (بلند ،

صفت فراتی اسم کوذات کی حالت یا خصوصیت ظاہر کرنے والی مفت: تمام رتک، تمام خصائی۔ صفت ضمیر کی اسم سے پہلے آنے والی ضمیر صفت کاکام کرتی ہے: "بیا کتاب فغول ہے" میں "بیا کا صفت ضمیر کی ہے۔ "دو، جو، کون، کیا" بھی اس طرح مستقمل صفات ہیں۔

صفت عدوى اسم سے متعلق معین یاغیر معین عدد ظاہر كرنے والى مفت: ایک ، دو، تمن ، پہلا ، دوسر ا، تیسر ا، دعن ، تكن معد منظرار ما، دسویں ، سودیں ، كئ، چند ، چھود فیر ہ

صفت مقداری اسم کے متعلق معین یاغیر معین مقدار ظاہر کرنے دانی مغت (دراصل صفت عددی) مفت شیخی ایک اسم کادوسرے اسم سے تعلق یانب سے نظاہر کرنے دالی صفت: ملک سے نب سے ہند وستانی " شہر سے نبیت = دبلوی چنس سے نبیت = میسانی ، رنگ سے نبیت = نیکوں ، فی صیت سے نبیت = جابلانہ و غیر و۔

صفر صرفید (zero morpheme) صرفی تبدیل کے بغیر جب کوئی ساختیہ مختلف معنی و بینے مثال اسم فد کر واحد ( ایک ، گھر ، مور ، ہا بھی و غیر و جن کے آخر میں الف یابا ہے تخفی نہیں ) جمع کے مثال اسم فد کر واحد ( ایک ، گھر ، مور ، ہا بھی و غیر و جن کے آخر میں الف یابا ہے تخفی نہیں ) جمع کے دے قاس معنوی تبدیلی کو صفر صرفیے کا تعمل سمجھا جاتا ہے۔ ذیل کے جملوں سے بھی اس کی وضاحت ، و عمق ہے : "ایک آدمی آبا میں اسم" آدمی " واحد ہے اور " دو آدمی آئے " میں یہی ساختیہ بغیر کسی صرفیہ جن کے معنی جمع کے دے دہا ہے بینی اس میں جمع کا صرفیہ نہیں ، صفر صرفیہ آباہے۔

صفحه (۱) ورق کی دوسطحول میں ہے کوئی ایک سطح (۲)ا خیار کی مخصوص اشاعت مثلاً اولی صفحہ ، بچوں کا صفحہ وغیر ہے(ویکھیے اولی صفحہ)

صفیری صویت رکت والے موسید (fricatives/sibilants) سوتی رکز یا سکاری خصوصت رکت والے موسید برکت والے موسید بود (۱) دونوں ہو نؤل کے قریب موسید بود (۱) دونوں ہو نؤل کے قریب موسید بود (۱) دونوں ہو نؤل کے قریب آنے ہے لیکن لے بغیریا نیچے ہون اور اوپری دانت کے کنارے کی در میانی ورز ہوا کے گزر نے پر سائی دیتا ہے رف (۳) زبان کی نوک اور اوپری دانت کے کنارے کے در میانی ورز ہے گزر نے پر سائی دیتا ہے رف (۳) زبان کی نوک ہوا ور اوپری دانت کے پچھے موز ھے کے در میان کی در میان درز ہوا کا درز نے ہوا گزر نے پر سائی دیتے ہیں رش، ژ، می، ش ر (۱) تالو اور زبان کے پچھے جھے کی در میانی درز ہے ہوا گزر نے پر سائی دیتے ہیں رش، ژ، می، ش ر (۱) تالو اور زبان کے پچھے جھے کی در میانی درز ہے ہوا گزر نے پر سائی دیتے ہیں رش، ڈ، می، ش ر (۱) مائی دیتے والی رگڑ رور اور (۱) خجر سے سائی دیتے والی رگڑ رور اور (۱) خجر سے سائی دیتے والی رگڑ رور اور (۱) خجر سے سائی دیتے والی رگڑ رح رور اور شمیں سینے اور مغیر ہے بھی کہتے ہیں۔

صنائم رکن مضولات ہے ویڈ مغروق" لات " فتم کر کے "مغعو" کو فعلن (بسکون نیمن) بتانا۔ بیہ رکن اصلم کہلا تاہے۔

صلدد يكيےاسم خاص (2)

صله فعل کس نعل کی اهتقاتی یا تصریفی سانتسیس مثانی" پز صنا" ہے " پڑھ ، پڑھا، پڑھو، پڑھی ، پز متا ، پڑھیتے وغیر د۔

صیا کع بد اُلع علم بدی کی رو سے کلام نظم و نٹر بیش تعمل لفظی و سعنوی منامی اور نیا بن۔ اس اصطلاح کوشعر اء زیائی انفرادی طور پر استعال کرتے ہیں۔ علم بیان کی کتابوں میں مناکع لفظی اور مناکع معنوی جیسی اصطلاحات رائج ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو تمام مناکع کا دار و مدار الفاظ کے استعال پر ہے، ویسے بھی دونوں لفظی و معنوی مناکع ہیں ایک ورس کے بی دونوں کفظی و معنوی مناکع ہیں ایک دوسر سے سے مماثل صنعتوں کی موجودگ ہے یہی ٹابت ہے (معمااور ایہام و غیر د)۔

صنالُع تفظی منفر والفاظ کامنا عانداستعال منائع لفظی میں تجنیس ایک بیازا کد قافیوں کااستعال ، نقطوں یا بغیر نقطوں کی صنعت (جواصلة لفظی صنعت مجمی نہیں ، تحریرے متعلق ہے) تاریخ کوئی ،روالعجز ، بجع ، مسمط اور معماد فیر ومعروف ہیں۔(دیکھیے)

صنائع معنوی بظاہر معنویت پر مخصر صنائع (لیکن الفاظ کے بغیر معنوی صنعت کا وجود ممکن نہیں) ایہام ،اغراق (مبالغه) تضاد ، تنمیح ، حسن تغلیل ،لف و نشر ،مر اعاق النظیر اور بہو وغیر ہ معروف صنائع معنوی ہیں۔(دیکھیے)

صنعت کلام بی کسی خاص طرز پر لفظ کااستعال۔مسعود حسن رضوی کہتے ہیں: کلام بیس کوئی ایساالتزام کرنا جواداے مطلب کے لیے ضروری نہ ہو مگر تزئین کلام کا فائدہ

علام من اون الما المرام مرع بوادات مسب سے سے سرور فائد ہو سر مر ین الام ماہ ماہ مد دے اصطلاح میں صنعت کہلاتا ہے۔

مثلًا تجنیس ایک لفظی صنعت ہے جس میں ہم صوت الفاظ سے مخلف معنی اعظف الصوت الفاظ سے معنوی ترادف کی ترسل کی جاتی ہے وغیر ہ۔ (ویکھیے مناکع بدائع ، منائع لفظی رمعنوی)

صنف ادنی اظہار کی مخصوص صورت جوا ہے موضوع اور ظاہری ہیت کے سبب ادنی اظہار کی دوسری صنف مورت ہے سبب ادبی اظہار کی دوسری صورت ہے موضوع اور ہیت بیں اختلاف رکھنے کے سبب ایک صنف ہے صورت ہے موضوع اور ہیت بیں اختلاف رکھنے کے سبب ایک صنف ہے اور اس کے پر میس مر ثیر مینوی سے جدادوسری صنف۔(دیکھیے اصناف اوب رشعر رنٹر)

صعميات ويكعيه اساطيره فزافات ويوبالاه علم الامنام

صوت ( اواز کی چیل ) میں بڑی صوت تا نتوں سے بداشد وار تعاش جواعضا نظل سے گزرنے والی بواکا خجر سے ( آواز کی چیل ) میں بڑی صوت تا نتوں سے بداشد وار تعاش جواعضا نظل سے ربط میں آگر (یائ آگر) زبان کی اصوات یعنی صوت ول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صوت کی بھی زبان کی بنیادی اکائی ہے جو دو سری متمائز اصوات سے مل کرا جزا سے نفظ ( صرفے ) اور لفظ بناتی ہے ( یعنی زبان در اصل اصوات کی باث کانام ہے ) صوف تا کہ صوت اللہ موت + آلہ سے سر کب اصطلاح بمعنی "وعشوصوت " ( و یکھے اعشاے صوت )

صوت بیما آداز کے نشیب و فراز ، ہمواری ، مموحی یا غیر مسوعی کیفیات اور تلفیلی خصوصیت معلوم کرنے والا آلہ جس کی مختف فتمیں جیل مثلاً کا محوکرام ، کرو موکرام ، آسلوگرام ، بنگوگرام ، انبیکٹروگرام ، اینڈو اسکوپ اورلیم کک اسکوپ وغیر د۔

صوت قوى (fortis) اكر موت مي ارتعاش إلا جائے لؤات مسوع ، مصيتى يا توى كہتے ہيں جيے رب و ج و لا ش مرد فير و موجے۔

صوت الناقوس بر حدارک مثن مطوی (نعلن لعلن لعلن لعلن) به نام معزت علی کا دیا ہوا ہے۔ فرمایاکہ ناقوس سے تکلنے والی صدا" ملا ملا ملا ملا اس بر دوزن میں ہے۔

صوفیات (phonetics) سانیات میں تنگی اصوات کے مطالع کا ایک شعبہ جس میں موتوں کے خارج اور تاریخ معنی کی قمود کے لیے خارج اور تاریخ کی لومیات کا تغیین شائل ہے ۔الفاظ کی ادا تی میں لیج اور تاریخ معنی کی قمود کے لیے مخصوص صرفوں پر ڈور اور تر بیل و تنہیم خیال میں سر حت پیدا کرنے کے لیے لیج کے نشیب و فراز کے مخصوص صرفوں پر ڈور اور تر بیل و تنہیم خیال میں سر حت پیدا کرنے کے لیے لیج کے نشیب و فراز کے

مطالع کو بھی صوتیات کا مقصد خیاں کیا جا تا اور صحت تفظ پر ف ص توجہ دی جاتی ہے تاکہ مخلف اصوات کے تھملات بیں ان کے آبنگ و توازن کے بیش نظر زبان کا ایک اعلاقر معیار مقرر کیا جا تھے۔ صوتیت اسانیات کا ایک طبق نفسی شعبہ ہے۔ اس بی شکلم کے اعضا ہے صوت و نطق ہے کر اسانی تعمل کے اسانیات کا ایک طبق نفسی شعبہ ہے۔ اس بی شکلم کے اعضا ہے صوت و نطق ہے لے کر اسانی تعمل کے وقت اس کی ڈبنی اور نفسی عوام اس کے ترسی خیال وقت اس کی ڈبنی اور نفسی عوام اس کے ترسی خیال کے خمل کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ عمل الفاظ کے توسط ہے واقع ہوتا ہے اس لیے الفاظ کے مطافع ہے شکلم کے فرکورہ عوال کو بھی پہچانا جا سکتا ہے۔

صوتیاتی تعکیس (phonetic screening) اظبار کے سانی نمونوں میں موجودالفاظ کی در وبست، ان کی تراکیب ہو تفول، صوتی زوراور لیج کا نشیب و فراز۔ اس کے ذریعے اصوات میں پوشید و معنی کا دراک مقصود ہو تا ہے۔ اس تعکیس میں الفاظ کے آبنگ و تواز ن، تجانس اور دیگر لفظی و معنوی صائع کے مطابع سے اظبار کے اسلوب کی نشاند ہی کی جاتی ہے۔ (دیکھیے تعکیس، حشوی رصر فی ر لغوی تعکیس) مطابع سے اظبار کے اسلوب کی نشاند ہی کی جاتی ہے۔ (دیکھیے تعکیس، حشوی رصر فی ر لغوی تعکیس) صوتی تا تر جم و معنی کے علاوہ الفاظ کی آوازوں کا اس طرح بامعنی ہوتا کہ ان کے اثر سے سامع کو مزید معنوں کا دراک ہوصوتی تاثر کہلاتا ہے۔ نیاز قتح و بی نے لکھا ہے۔

نظیر موقع و محل کے لحاظ ہے ایسے الفاظ استعمال کر تاہے کہ سامعہ پر ان کااثر پڑتا ہے اور سننے والاخوف وہر اس یالطف وانبساط کی تمام کیفیات الفاظ میں محسوس کرنے مگتاہے۔

صوفی تناول استداد زماندے کی زبان کے الفاظ کی اصوات میں پیدا ہوئے والی تبدیلی جو مصوفوں اور مصموفی مثلاً فارسی ''ا، '' مصمول دونوں میں واقع ہوتی اور ماہر بن کا خیال ہے کہ اس میں ایک رفتارا ورسمت ہوتی ہے مثلاً فارسی ''ا، '' اور ہندی ''مان ''میں صوتیوں مورادر رس رکا تبادل ۔ متعدد تجربات اور شواہر کے بعد اس تبادل کو ایک اصول میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بعض ہند آریائی زبانوں میں صوتیہ رور صوبیے رس رمیں، صوتیہ رجر موسیے میں اور صوبیے رس رمیں (یاس کے بر ظاف) تبدیل ہو جاتا ہے مثلاً ''مریادا'' صوبیے میں اور صوبی میں میں ایاس کے بر ظاف) تبدیل ہو جاتا ہے مثلاً ''مریادا'' اور ''مریادا'' اور '' میں 'اور '' میٹی '' وغیر ہ۔ صرفی تبادل بھی ایک تشم کا محدد دصوفی تبادل ہی ہے ۔ زبان کی قوائد بھی صوفی تبادل کی مثالیں دیتی ہے مثلاً اساء کی بعض حالتوں میں تبدیلی (لاکی ، لاکیاں ، لاکیوں) ویکھے تصرف موتی تبدیلی (لاکی ، لاکیاں ، لاکیوں)

صوفی تجرید (phonetic analysis) کلام کی اصوات کو انفرادی طور پر ان کے مخاری اور نوعیات کے مطابق بیان کرنا مثلاً افظ"میر "کاصوتی تجزید :

د ولبي التي مصمة رم ر+ مكسور معروف طويل مفرد مصوة ١١٠ + لتوي ممكد ار مصمة در ١

صوتی تصویر الپیکٹروٹرام یاطین نگار کی بنائی ہوئی تھی اصوت کی تنسویر جواوا کیے سے انفاظ کے ۔ -مستموں اور مصونوں کوان کی نر لبروں کی ر نآر اور تعداد کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔

صوفی خوشه دویازیاده معوتول اور مصمول کین دراصل مصمول کا مجمونه جیے لفظ" بیاری" میں رپ راور متصل ری ر، ففظ" دوست "میں رست رار دوالفاظ میں دو سے زیادہ مصمول کے خوشے نہیں بنے وہ بھی لفظ کے اختیام پر۔ابتدائی صوتی خوشے صرف" پریم "اور" پیار "جیے ا خاظ میں بنے ہیں۔ صوفی لہر تکمی اصوات میں اعتمالے صوت و نطق کی عددے ان کی دائی میں ان کے مرول کی سیند ر آزر سل۔ (دیکھے سمعیات)

صوفی مطابقت کی زبان کے صوتی میں پان جانے والی ظاہری کیسائیت، ذرز اور فر مروغیر و۔
صوتیوں کی اوا گی کے مخارج کسی زبان کی تمام اصوات عضائے نظل ہے کم و بیش ربط میں
آنے کے سب اپنے مخصوص مخارج رکھتی ہیں۔ الن کی تقسیم یوں کی جاتی ہے ،
دولجی روم ، لب دندائی رف مرہ دعوائی رہ تر ، لشوی ررم
معکوی رز رالت حسکی رص ر ، حسکی ری ر ، غشائی رک ر، طاقی روم
لباتی رق ر ، فرج ی رع راد و یکھے مخارج )

صوشیول کی ادایگی کی نوعیات اصوات کی اوایگی میں بعض اعضاے نظی اصوات کوروکتے یا کس حد تک گزدنے دیتے ہیں، اس لحاظ ہے صوتیوں کی نوعیات اس طرح متعین کی ٹی ہے:

انفی ران رہیند شی رب رہیم بندشی رب رہ مغیری رس ر
درز دار راز راز راز راز رائی کا کا دار وش رہ ببلونی رل ر

صورت پر صوت این منفرد صوت بر صوت این کا منفرد صوت بر صوت این صوتی موتی و من منفری اور او عیت کے فاظ به و اس معلوم کیا به اختلاف آزاد تبائن یا آلی جوزے کے اصول سے معلوم کیا جات ہوت ہے لین "تب "اور "دب "میں چو نک رب رصوت مشترک ہے اس نے بقید وو کا اختلاف بیتی ہوت ہا کے دواوں منفر وصوبے ہیں۔ صوت آزادان ہے معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے جمعہ معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے جمعہ معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے جمعہ معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے جمعہ معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے جمعہ معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے جمعہ معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے جمعہ معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے جمعہ معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے جمعہ معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے تبعید معنی ہوتا ہے لیکن بعض اس کے تبعید اس کے تبعید معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے تبعید معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے تبعید معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے تبعید معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اس کے تبعید معنی ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اسانی تعملات میں اس کی تبعید کی بعض ہوتا ہے لیکن بعض اسانی تعملات میں اسانی تعملات میں اس کے تبعید معملات میں اسانی تعملات میں اس کا کا معملات کی کہنے کا کہ میں معملات میں اس کے تبعید کی بعض ہوتا ہے کہ کی دونوں میں کی کا کہ کی دونوں کی کا کی دونوں میں کی دونوں کی کا کہ کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں کی کی دونوں ک

سمی زبان کے صوبتے اس کے حروف جبی ہوتے ہیں ، استیات کی رو سے جنس ایک دوسر سے مینز اور زبان کی تمام اصوات اوا کرنے کے قابل ہونا جا ہے۔ بعض ماہرین صوبتیہ کی بچاہے اروو میں ایک ریزی اصطلاح فو نیم بھی استعمال کرتے ہیں۔ (ویکھیے آزاد تبائن ، اتنی جوڑے)

صوفیاٹ کلام موفی ٹاعر کاکلام یاجس کلام ہیں تصوف کے مضاین تقم کیے سے ہول۔

صوفی شاعر شامر جس کے کام جس تصوف کے مضابین وافر اتعداد بیں نظم کیے سے ہون اور جوخود

بھی تصوف کے کسی سلسلے جس بیعت ہو۔ میر در دار دو کے معروف صوفی شاعر جیل۔ دیسے "تصوف براے ،
شعر محضن خوب است " کے مصداق تمام ہی سے پرائے شعر او کا کلام صوفیانہ خیالات کی مثالیس بیش کرتا
ہے۔ (دیکھے تصوف، تصوف براے شعر محفین خوب است

صبیخه (۱) نعل کی زمانی تقسیم مثلا میند کامنی ، میند کال اور میند کستنتبل. (۱) اسم کی جنسی تقسیم مثلاً میند کتا دیده اور میند کد کیر. (۱۳) اسم کی عددی تقسیم مثلاً میند کواحد، میند کیج اور میند سنند.



## صالطدد بكيراصول-

مند دواسموں، صفتوں اور تممیز کی خصوصیتوں کی بینیتوں کا اختلاف مثلاً زیمن را آسان اسیادر سفید انیز ک

ر آبت ہے۔ اگر کس اسم، صفت یا تممیز کے قتم ہو جانے ہے اس کی ضد فحتم نہیں ہوتی تواہے نتین کہتے ہیں جیسے موت رزئدگی۔ دولوں ضدیں فتم ہو کر تئیسری مفت ہید ہو جائے تو فتم ہونے والے متفاد تصور تقیق ند ہوں مے جیسے سفید رسیاہ کے عدم کے بعد "زرد" باتی رہنا ہے۔ لایف تصورات کے متفاق ہے تممیم زیادہ مسمح معلوم ہوتی ہے کہ ایک کے فتم ہوئے کے بعد دوسر اہمی باتی ندر ہے جیساک "موت" کے فاتے کے بعد دوسر اہمی باتی ندر ہے جیساک "موت" موسل کے فاتے کے بعد دوسر اہمی باتی ندر ہے جیساک "موت" مسمر ہے المثل کہادت کا حرفی متر ادف در دیکھیے کہادت)

ضرورت شعری ناگزی فطری اظہارے تقافے کے سب فنکار کا فی اصول سے صرف نظر، شامری میں جس کے تخت زبان کے من چاہے استعال کی مثالیں عام ہیں۔ اس کے علاوہ تواٹی کا فیر فی ستعال میں جس کے تخت زبان کے من ورف استعال کی مثالیں عام ہیں۔ اس کے علاوہ تواٹی کا فیر فی ستعال محروک اسائی تراکیب میں اس آزادہ روی ہیں شار کی جائیں گے۔ نثری معروف اسائی تراکیب میں اس آزادہ روی ہیں شار کی جائیں گے۔ نثری اصاف یا وردیگر فنون میں ضرورت شعری یا شامرانہ تصرف کی متعدد کو ششیں دیمی جاسکتی ہیں امتاف یا وردیگر فنون میں ضرورت شعری یا شامرانہ تصرف کی متعدد کو ششیں دیمی جاسکتی ہیں

(اگرچہ ڈرا کذن نے کہاہے کہ نثر کی سنجید گیا س کی متحمل نہیں ہوتی) سر دار جعفری اپنے ایک مصر سے گزیے پہنیں گلے میں تمغه اوار گی

ے متعلق کہتے ہیں کہ صحیح لفظ" تمغا" ہے لیکن میں نے ضرورت شعری سے "تمغه "کعاہے۔" ہاتھ م ساتھ "کو" ہات ررات "کا قافیہ بتانا لیعنی نمیس" ہات رسات "نظم کرنا بھی اس اصطلاح کی ذیل میں آتا ہے۔

ضعص تاليف شعريس محاورے كالفاظ كو آئے يہي يا خلاف محاور ۽ نظم كرنا۔

ضعف خاتمیہ شعر کی روانی کا نقص جس کا تعلق مصرع اول کے رکن عرونس میں آنے والے آخری

لفظ کی صوتی طوالت ہے جشلا

فاطمه کبتی تصی ، بے چین ند کچواے قبر سوحمیا ہے تری آغوش میں دلبر میرا (انیس)

اس شعر کے الفاظ "کیجواے قبر" میں صوتی طول کے سبب ضعف خاتمہ کا نتص در آیا ہے۔

صلع لفظی معنی "پہلو"، اصطلاحا ایسے الفاظ کا استعمال جن کا آپس میں معنوی ربط ہو تکین وہ ربط کلام کے معنی پر دلالت نہ کرتا ہو مثلاً" اب کے برس پائی بہت گھٹا"۔ یہاں "برس (برسنا)، پائی، گھٹا" میں مناسبت ہے تک پر س پائی بہت گھٹا"۔ یہاں "برس (برسنا)، پائی، گھٹا" میں مناسبت ہے تیکن سے کلام کے اصلی معنی پر دال تبیں۔ مشلع کا استعمال کلام میں ایک نئی طرح کا تناو، حسن اور معنی بیدا کرنے کا ذریعہ ہے مثال کے طور پر

اسد ہم وہ جنوں جولال گدا ہے ہے سر ویا ہیں کہ ہے سر پنجہ مر گان آ ہو پشت خارا پنا

میں"اسد"اور" نیجہ"میں ضلع کاربط ہے کیونکہ پنجہ شیر کا بھی ہو تاہے۔ (بحوالہ تنہیم غالب: شمس الرحمٰن قاروتی) ویکھیے ضلع جکت۔

صلع جُکست بعض مخصوص معنوی متلازم الفاظ کی رعایت سے ہوئے جیلے جیسے (بحوالہ فرہنگ آصفیہ) وهول کے تعلق سے:

تیری استری کھیے گی، کھاٹ ہے بات کر، بھٹی چڑھ کر گور ابوجا، جو گانے آئے گی موانعام لے جائے گی۔ ضلع جكت كا تعلق مراعات النظير ، زياده النمل اور رعايت لفظى ، ب- (ديمي

معمنی بیلاث (sub plot) فرائ بادل کے اہم یام کری واشتے (، جرب) کے ساتھ چلنے والا (عموماً اس سے مربوط) میکن اس سے جدا کر در وال اور مقامات سے مخصوص منمنی واقعہ (، جرا) منمنی پارٹ اس فرائے والا اس فرائے ہیں واقعہ (، جرا) منمنی پارٹ اس فرائے ہیں ہور دور دور مرشار کے "فساتہ آزاد" میں کوئی پارٹ موجود ہو۔ سرشار کے "فساتہ آزاد" میں کوئی پلاٹ میں اس لیے اس میں منمنی پلاٹ بھی نہیں۔ رسوا کے ناول "امر او جان آوا" میں مواوی صاحب اور گوہر جان گاواقعہ اس اصطلاح کی ذیل میں آھے گا۔

صمنی قافیے شعر میں قافیے کی مقررہ جگہ کے علاوہ کس اور جگہ زائد تا فیوں کا استعمال جس کی چند صور تیں جیں مثلاً کلام اقبال سے ماخوذ ذیل کے اشعار میں

(۱) میده یو

م حكايت عم آرزو ، تو صديث الم وليرى (البال)

"دكلو، بوء آرزو" منى قافيه بي اورشعر من قافيوس كاليد استعال كومسمط كهتم بير. (ويكهي)

(٣) اک دانش نورانی وائش بربانی ہے دانش بربانی جرت کی فراوانی

"نورانی، بربانی "منمنی قانے۔

(۳) ہو نقش اگر باطل ، تھرار ہے کیا حاصل کیا بچھ کو خوش آتی ہے آدم کی ہے ارزائی " "باطل ، حاصل" منمنی قافیے۔

(٣) تير ي منم فان ، مير ي منم فان ورس على منم فان ورس ك منم فان ورس ك منم فان ورس ك منم فان الله منه فان الل

" تير ب مير ب "منمني قافيه-

(۵) تو مرد میدال ، تومیر لشکر نوری حضوری تیرے سپائی من

"نوری، حضوری" معمی قافیے۔

(۲) یا فکر مکیماند یا جذب کلیماند - «محکیمان» منمنی قافدیه

(2) خاک ہے مگر اس کے انداز ہیں اقلاک رومی ہے نہ شای ہے ، کاشی نہ سر قدی

"خاک افلاک ،شای ،کاش" منتی تانیے۔

معمنی کروار بیانیہ اوب (مشوی، افسانہ ، ناول ، ڈراہا) بیں اہم یام کزی کروار کے علاوہ چھونے چھونے کروار جوانے ملک کروار اس لیے اہم کروار جوانے ملک سے ماجرے کے واقعات کو متحرک رکھتے یا آ مے بردھاتے ہیں۔ منمی کروار اس لیے اہم ہو تاہے کہ اس کا اپناو تو عد ماجرے کے مرکزی واقعے سے مسلک ہو کراسے نقط عرون کی طرف لے جا تا جو تاہ کہ اس کا اپناو تو عد ماجرے کے مرکزی واقعے سے مشلک ہو کروار جو "رانو" کوا پنے دیور سے مشلک" ایک جاور میلی می "(بیوی) میں " جا بھا جا اس کا ورائدی قلبور میں آتا ہے۔ جا در ڈلوانے کی بات کرتے ہیں اور اس طرح ناول کامرکزی واقعہ ظبور میں آتا ہے۔

ضمته دیکھیامراب(۳)

صنمير حرف جو لساني اظهار جي فخص کي موجود گي اور طيب کي طرف اشاره کرے موجود گي شخام اور افاطب کي صنيري واضح کرتی ہے۔ چو نکہ مختلم، افاطب اور خاب تنيون اسم ہوتے ہيں اس ليے اسم کي بحا ساستهال ہوئے والے اففاظ صنير کہلاتے ہيں گريه اصلاً حروف ہيں کيونکد ان کي معنویت بوحد محدود ہو بخالے استهال ہوئے والے اففاظ صنير کہلاتے ہيں گريه اصلاً حروف ہيں کيونکد ان کی معنو د تشميس ہيں۔ ہو (بلکہ به معنویت کے ایک عرصہ بعد انھوں نے پکھ معنی حاصل کیے ہيں) ان کی متعد د تشميس ہيں۔ صنعمير اشفار ۵ حمو فاشياء اور شاذ فرديا افراد کی طرف اشاره کرنے والی صنير: يه، وه (شاذ حالتوں ميں صنعمير اشفار ۵ حمو فاشياء اور شاذ فرديا افراد کی طرف اشاره کرنے والی صنير: يه، وه (شاذ حالتوں ميں سنته ہيں " آپ " کی فرد غالب کی طرف اشاده ہے)

ضمیر تملسیکی کلیت یا نفرف فلاہر کرنے وال ضمیر: میرا، ہمارا، تیرا، تمعادا، آپ او فیر ہ۔
صفمیر شخصی حاضر، غالب یا مختلم فض کے لیے مستعمل ضمیر: بین، ہم، وو، تم، آپ ۔
صفمیر غالب جمع فیرموجو و زائد افراد یا شیاء کے لیے ستعمل ضمیر: وو، اُن (مفعول حالت بین اُسے، اُسمیر)
صفمیر غائب و احد فیر موجود فرد واحد کے لیے مستعمل ضمیر: وو (لد کر مؤنث دونوں)
صفمیر شکلم جمع منام اگرایک سے زیادہ ہو ل (یا ایک ہونے کے باوجود اے اور قر والے مقام آگرایک سے زیادہ ہول (یا ایک ہونے کے باوجود اے اور فی معاشر آنیا معیشتی مقام

ے کلام کرے) ہم۔

ضمير استعال كرے يعن" من دواحدا بينے ليے جو منمبر استعال كرے يعن" من "\_

صمير مخاطب جمع اگرايك ي زياده افراد ي خطاب كياجائ توتم يا آپ۔

صمير خاطب واحد مخاطب ايك بوتواس كے ليے مستعل منمير: تو (يالحاظاتم اور احرا، آپ)

صمير معكوسي منير شخص كالخصيص كرنے دالى مير . بي آپيايس خود اود آپ، دوخود، تم آپ، تم خود، •

صمير موصول منيرغائب اخاطب يا يتكلم ك طرف اشاره بوتو: جواجے اجنس وغير و-

ضمیم ( suppliment ) کسی اخبار، رسالے یا گناب کی عام اشاعت یا متن کے علاوہ مواد سے جدا ( رسالے یا کتاب کے اختیام پر ) شائع کیا جانے والا ہنگای لیکن اجمیت کا حال مواد مثلاً روزنا ہے کی کسی د لن کی خصوصی موضوعی اشاعت: اوئی صفی ، اتوار بید اور ہنگای صور ت حال کے نشر ہے کے مقصد سے جاری کی خصوصی موضوعی اشاعت: مقیم ، اتوار بید اور ہنگای صور ت حال کے نشر ہے کے مقصد سے جاری کی جانے والی اشاعت بی می کرد و بار صفحات ) کا ہو تا کی جائے والی اشاعت بی کم ( دو بار صفحات ) کا ہو تا ہے ۔ اے تنز صماب بھی کہتے ہیں۔ ( دیکھے تنمیم )



طالع (printer) پرلیس مشین یا کسی اور ذریعے سے تحریری یا تصویری متن چھاہے والا (ویکھیے اشاعت، پرلیس، طباعت، تاشر)

طالب علم علم من دستکاری یامنائ وغیر و سیکھنے کامتنی۔استاد نن ، تاقدین اور ماہرین بھی انکسار میں خو و کو طالب علم کہتے ہیں۔( دیکھیےاستاد ، شاکر د )

طا گفہ (۱) سازندوں، کوقی، توانوں، سوز خوانوں یہ میلادیوں کی جماعت(band) (۲) اواکاروں،
اوب و فن میں مخصوص رو تحان کے حامل فنکاروں یا فنی ور کشاپ میں حصہ لینے والوں کی جماعت (cult)

(۳) موسیقی یاڈر سے میں فن پارے کے کسی جھے کو متعدوا فراد کے ذریعے پیش کرنا (chorus)

طیاطیائیت و افزش داکر عصمت جاوید نے اپ تحقیق مقالے "اردوپر قاری کے اثرات" بی ایک جکد طباطیائیت کو لفزش دبان کے لیے مستمل انگریزی اصطلاح Spoonerism کے معنوں بی استعمال کیا ہے جو نسانی تعمل بی الفاظ کی دروبست بدل جانے کے حتر ادف ہے۔ اس بی اکثر نے جملے ہے کہ لطف معنویت پیدا ہوتی ہے۔ (ویکھے لفزش دبان[۲]) طباطیائیت لفظ "قیا" کو تناکر ہولئے سے ماخوزاور اطباطیائی۔ معنویت پیدا ہوتی ہے۔ (ویکھے لفزش دبان[۲]) طباطیائیت لفظ "قیا" کو تناکر ہولئے سے ماخوزاور اطباطیائی۔ جس کی تحرار ہے۔ مفت صبی "طباطیائی" ای کا تیجہ سمجھنا جا ہے مثلاً مشہور شارح غالب تقم طباطیائی۔

طیا عت پریس یا کی اور ذریعے سے تحریری انفوری متن جمایا۔

طبهاق ويحيي تعناده تعنادا يجابي مسلبي-

طبع استعار تاوجدان وشعوريا تخليق فن كاجذبه .. (ديكھيے تحريك[ا])

طبع آزمائی (۱) استعار نا تخلیق فن کا عمل (۲) فن کے ایک رخ کے علادہ دوسرے کی طرف بھی متوجہ ہو نا جیسے مولانا آزاد نے نثر کے علاوہ شاعری میں بھی طبع آڑ مائی کی ہے۔

طبع رسااستعار فالياه جدال دشعور جواعلاا ظهار برقدرت ركمتا جو

طبعر او فنکار کے ذاتی تخلیقی عمل کے نمونے کی صغت (فن پارہ جس میں نقل واخذیا ترکا ثنائبہ نہ ہو)

طبقات درامل تاری کی اصطلاح بمعن" تاریخی شخصیات ک درجه واد تقییم "مشعریات بین شعراء ک ادوار می تقییم "مشعریات بین شعراء ک ادوار می تقییم کو طبقات سے موسوم کیا جاتا ہے مشلا محد حسین آزاد نے" آب حیات " بین شعر اے ادوو کے بائج طبقات بتائے بین اورا نمیں ادوار کانام دیا ہے۔ (دیکھیے ادبی ادوار)

طبقاتی شعور انبانی معاشرے میں امیر رغریب، آمر رمامور یامز دور رمر ماید دار افراد کی دوئی کاشتراکی تصور۔(دیکھیےاشتراکیت)

طیقانی کشکیش (class struggle) انسانی معاشرے کے طبقات (خصوصاً غلام اور آمریا
مزدوراورسر مایددار) میں جاری کفیش جومار کس اور اینگلز کے خیال میں انسانی تاریخ کامر کزی واقعداور ہردو
طبقات میں مفاہمت تا ممکن ہے۔اان کے خیال میں یہ کھیش لا محالہ غلاموں یاسر دوروں کی فتح اور ایک بے
طبقد معاشرے کی تفکیل پر شتح ہوگ جس میں اشتر آکیت اور اشتمالیت کا غلبہ ہوگا (سوویت روس کے ذوال
کے بعد اشتمالی سان یا بے طبقہ معاشر واب محض خواب تی رو گیاہے)

طبقہ و اربیت (class system) معاشرے میں ماکم اور محکوم طبقوں کا نظام جس میں ارکس اور لینن کے مطابق محکوم موام کی جسمانی اور ذہتی محنوں کا استعمال کر کے حاکم طبقات اپنے سر ماہے میں اضافه کرتے ہیں۔(ویکھیے جاکیر دارانہ نظام اسر مایہ داری)

طبیعت روال ہونا فنی تخلیقی عمل میں فنکار کی طبع میں اشتیاق اور سخیل فن کی خواہش۔ (ویکھیے طبع، طبع آزمائی، طبع رسا)

طبیعت کامیلان تخلیق عمل میں فنکار ہے وجدان و شعور کی کسی فاص دخ کی طرف ترجیع۔

طريبيه (comedy) بيانيه لقم يانتر جس كالنجام طرب خير بو الصطلاحاً طرب خيز دراما جو دوستوں يا عاشقوں کے وصال ، شادی یا مجمن آرائی کے واقعے پر لحتم ہو۔ار سطونے" بوطیقا" میں طریبے کوالیے ہے جدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ طریبے کا تعلق معمولی کرداروں کے روز مروثد لطف واقعات ہے ہوتا ہے۔ دوسرے قلاسفہ کہتے ہیں طریب میں زندگی سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے جبکہ الیہ زندگی سے فرار کانام ہے۔ طریرے کے کردار معاشرے کے معمولی افراد بڑونے ہیں اور واقعات بھی الیے کی ی سجید در فعت کے حالل نہیں ہوتے۔ طربیہ مجیده یاد نجید وواقعے سے شروع ہو سکتالین اس کا ختام لاز مآر مسرت ہو تاہے۔ ۔ ڈراے کی بیر متم المیے کے بعد وجود میں آئی بلکہ المیے کی سجید گی اور رنجید گی کو ختم کرنے کے لیے الیے کے بعدیاور میان الی ڈرامائی نقل شامل کی جاتی جس میں مخضر واقعے لطیغوں کی طرح بیان کیے جاتے۔ آگے چل کریہ منمی نقل علاحدہ ہے بطور اکائی پیش کی جانے تھی جس نے طریعے کانام بایا۔او پیرا، برنسک اور قارس وغیر وای کی صورتی ہیں۔ار دو میں کوئی اعلا طربیہ موجود نبیں،اس میں تد کورہ تمام صور تول کے عناصر بیک دفت یائے جاتے ہیں ادر ان میں مجی کوئی توازن نہیں ہو تا۔امانت کی "اندر سیما" اور دامد علی شاہ کی "راد حاکتمیا" بیس ،جوار دوڈرا ہے کے ایندائی نقوش ہیں ،او پیرااور ماسک کے متعدد ریک ملتے ہیں۔ان کے بہت سے مکالے اپنی پر جنگی،استہز ائی اندازاورر عایت لفظی کے استعمال ہے کہ لطف اور معنک بھی ہو گئے ہیں جنمیں اردو طریبے کا آغاز سجمنا جاہیے۔ویسے بھی ند کور در ہمی شار مانی اور و معال م محتم ہوتے ہیں اس لیے بذات خود انمیں طرب کہا جا سکتا ہے۔ان کے بعد یاری تھھیڑ کے بہت ہے ڈراموں میں طریے کے عناصر مشاہدے میں آتے ہیں، تھل طور پر اس کی مثالیں شاذ ہیں۔ جدید عمد میں انحریزی کے زیر افر طرمیے کے مخلف اسالیب کے مجموعوں کی حیثیت سے چند ڈرامے سامنے آے ("اورک کے بیٹے ، پیاز کے تھلکے "جن میں تحلیک یاصنی طرب کی بجاے تعلیوں کوڈرا مائی انداز میں

جین مردیا گیا ہے) کمال احمہ کے ڈراموں میں ہنتہ طریبیا سپنا سیح بھیا و نبال میں تھر آتا ہے۔ ایمیا فی راج ویاتری مورکے پاؤٹ او فیم و) جو سابی اور سیاسی طریعے ہیں۔ ساکر مرحدی کا اراما النجب تری ۔ کا بھی اسی طرز نکااہم طریبے ہے۔

طرح دیکھیے زمین شعر۔

طرتی غزل مصوبہ طرت دین شعر میں کئی نوال نات کی مشہور نوال استنور شاہ میں اور اللہ کی آزمائش ہے "طرحی نول ہے۔

طرحی مشاعر و مخلف شعراء کاایک بی معرئ طرح پرغزلیں کبد َرمشاعرے میں بن<sub>ہ</sub> صنا۔ ( و جنبے مشام ر ) طرحی مصرع دیکھیے زمین شعر۔

طروبات عربی شعری میں شکارنام کے متر اوف اصطلاح۔(ا یکھیے شکارنام)

طرز(۱) اسلوب (۲) زنم (دیکھیے)

طرزاظهارد بكيءاسلوب

طرز بيان مس الرحن فاروتي في كعاب:

ہمارے تمام کلائے شعراء خوب جائے تھے کہ شعر کی روح اس کے طرز بیان میں ہے،
اس کے نام تباہ فلسفیات، حکیمانہ، مصلحانہ وغیر ، پبلوؤں میں نہیں۔ حسرت موبائی نے
غزل کے مضامین کو فاسقانہ، عارفانہ وغیر ہمیں تقسیم کر کے بردا نقصان یہ پہنچایا کہ وگوں
نے سمجھ لیا کہ غزل کے اشعار کی خوبی خرابی کے بھی معیار میں ہیں کہ ال میں مضمون
میں طرز کے ہیں۔ کلائے غزل میں مضمون کی خوبی خرابی کے معیار ضرور شے لیکن وہ فاسقانہ وغیر ہی تقسیم پر جی نہ مشمون کی خوبی آمد ، آور و، اوب اور خصابت ، اسوب)
عاشقانہ وغیر ہی تقسیم پر جی نہ شے۔ (و کیجھے آمد ، آور و، اوب اور خصابت ، اسوب)

طرز تحرير تح يراور خطاعي كااسلوب - (ويكي خطاطي، طرز عبادت)

طرز ملل (grand style) بیانیہ شاعری میں (قصیدے اور دامیہ مرجے میں) برج گیا اسلوب جومر مع معیاری زبان سے انتخابیل پاتا ہے اور صنائ لفظی و معنوی اور بیان کے مختلف شعری پیرا ہے اسلوب جومر مع معیاری زبان سے انتخابیل پاتا ہے اور صنائ لفظی و معنوی اور بیان کے مختلف شعری پیرا ہے اس میں بروے کار لائے جاتے ہیں۔ سودا اور ق اور غانب کے تصید دن انہیں و دبیر کے مرشوں اور جوش اور وش کے اور انہیں کی تعلید کی تعلید میں طرز جلیل کی نمایاں مثالیں ملتی ہیں۔

طرز سخن شعرى اظبار كااسلوب (ديكهي طرز كلام)

طرز عبارت تريكاسوب (اصلااظهارخيال كاسلوب)و يكھيےاسلوب

طرز كلام مفتكوكااسلوب (اصلاشعرى ظهاركااسلوب) ويكي اسلوب

طرفين استعاره رتشبيهه ديكهياستعاره رتشيبه

طفها من كلام استاد كالكوكر بخشامواكلام فللرك شاعرى كابردا معد ذوق كا بتيجه فكر خيال كياجا تاب

طمانيت فن پارے كود كيم، من يرده كره صل بونے والار د حانى انبساط (ديكھيے آند، تزكيد مرس)

طنز (irony) نقم و نز کااسلوب جس میں منتظم ایک بات کر کرووسری مراولیتا ہے۔ سامع ایسے کام کا فاہری منہوم قبول کرلیتا ہے لیکن منتظم کا مقصد کسی باطنی منہوم کی تر تیل ہو تا ہے۔ اس عمل میں وو کانام سے متر شح مسئلے سے خود کو لا علم فلاہر کر تااور تو تع رکھتا ہے کہ سامع (جو حقیقتا لا علم ہو تا ہے) اسے حل کر دے متلوب کر لیتا دے گا۔ لیکن چو نکہ سامع فلاہری منہوم عیں الجھ جاتا ہے اس لیے مشکلم اسے اسپنے طرز سے مغلوب کر لیتا ور ایسی صورت حال ہیدا کر دیتا ہے کہ سامع خود کو احساس کمتری کا شکار سیجنے لگتا ہے۔ طنز کی یہ نگارش تد یم فلاسفہ اور ایسی صورت ایمام گوئی کی ہے جس میں کلام فلاسفہ اور منطقیوں کے یہاں عام ہے۔ او فی اظہار میں اس سے مشابہ صورت ایمام گوئی کی ہے جس میں کلام فلاسفہ اور منطقیوں کے یہاں عام ہے۔ او فی اظہار میں اس سے مشابہ صورت ایمام گوئی کی ہے جس میں کلام فلاسفہ اور منطقیوں کے یہاں عام ہے۔ او فی اظہار میں اس سے مشابہ صورت ایمام گوئی کی ہے جس میں کلام کے قریب و بحید معنی سے ایمانی فلسفیاند المجھادید اکیا جاتا ہے۔ (دیکھیے ایمام گوئی کی ۔

طنز دراصل خطابت کے شعبے سے متعلق ہے اور وہیں سے معاشر تی اور اخلاق اصلاح کے مقصد سے شعر اعواد باء کے کلام میں تغوذ کرتا ہے۔ غزل، شہر آشوب اور ابجو کی شعری اصاف اور آگشن میں طنز نگاری کی متعدد مثالیں موجود ہیں مثلاً

یناکر فقیرول کاہم مجیس غالب تماشاہ ابل کرم ویکھتے ہیں کہنا ہے ہے کہ ''ابل کرم'' کہیں موجود نہیں۔

طنز لگار فن دادب میں منزیہ اسلوب ریکتے دالا فنکار۔

طنز نگاري في داد لي اظهار مي طنزيه سورت حال تخليق كرنا.

طنز ومزاح دیکھیے مزاح ،مزاح نگاری۔

طنزيات نى دادىي اظبارين طنزيه اسلوب كامجموى تخليقى (ادر تقيدى) مواد\_

طنز میں تقم ونٹر کی ایسی تخلیق جس میں طنز نگاری کی گئے ہے۔

طور جلے میں فاعل کی موجود گیاغیر موجود گی کا فعل پراڑ۔

طور مجہول رمعندولہ رمعروف، یکھیے جلا مجبول رمعدولہ رمعروف، نعل مجبول رمعروف طول کلام ادبی اظہار میں ،خصوصاً شاعری میں ،بیانیہ نظم کی طوالت۔

طول مصرع مقررہ تعداد میں ارکان اوزان کا طائل مصرع کم و بیش طوالت رکھتا ہے۔ بہتی مقررہ تعداد کے علاوہ دو چند ارکان اس کی طوالت بڑھا دیے ہیں اور بہتی غیر روایق طور پر بحض (ایک) رکن کے استعال ہے عول گھٹ جاتا ہے۔ آزاد لقم میں چو نکہ ارکان کی تعداد ہر مصرع میں عمو آئم زیادہ برتی ہوا استعال ہے طول مصرع کا تحصار خیاں کی اکائی اور خیال کے طول وا نتصار پر ہوتا ہے۔ (ویکھے سطر ، مصرع) طویل افسانہ پڑھے اور بعض کے طوبی انتصار پر ہوتا ہے۔ اور بعض کے سال افسانہ پڑھے جانے کی طوالت کا تحصار بعض ناقدین کے بہاں اس کے صفحات پر ہے اور بعض کے بہاں افسانہ پڑھے جانے کے وقت پر گر دونوں بی تضورات مہم ہیں کیو مکہ وہ افسانہ طویل ہے جس میں صرف ایک واقعد بیان کیا گیا ہو لیکن واقع کا وقوع طویل مدت زماں کو چیش کرے۔ وہ افسانہ بھی طویل ہے جس میں کی واقعات سامنے آئی لیکن ان کا وقوع کم کرداروں کے توسط سے نمایاں کیا جائے۔ طویل افسانے کی یہ وضاحت ہیر حال صفحات اور مطالع کے وقت والی وضاحت سے متر مہم ہے (زیادہ واقعات

اور ذیاده کرداروالاانساند ممکن ب که ناولت کی عدیمی داعل بوجائے) سید و قار تعظیم کہتے ہیں کہ طویل انسانے بین ناول کی بس منظری کیفیتیں اور مختفر انسانے کی وحدت تاثر ایک ساتھ موجود بوتے ہیں۔ انسانے بین ناول کی بس منظری کیفیتیں اور مختفر انسانے کی وحدت تاثر ایک ساتھ موجود بوتے ہیں۔ "مدان سینااور معدیاں " ( عریز احمد ) ، "سینٹ جارجیا آف فلورنس کے اعترافات " ( قرق العین حبدر ) ، "مدان سینااور معدیان ( مریز احمد ) ، "سینٹ جارجیا آف فلورنس کے اعترافات " ( قرق العین حبدر ) ، "سیند ر مجھے " بیڈلیس بدھا" ( رام لحل ) ، " باز گوئی " (سریند ربر کاش ) ، " طاؤس جین کی بینا" ( نیر مسعود ) ، "سیند ر مجھے باتا تاہے " ( رشید ام پر ) اور " معلوب " ( ناصر بغدادی ) و غیر ہ طویل اف نے ہیں۔

طویل مصوبے طنق اصوات جن کی ادائی میں زبان کاصرف ایک تلفیظی نقط قائم رہے (صوت ایک تلفیظی نقط قائم رہے (صوت ایک سے دوسرے نقطے کی طرف نہ جائے)''آ،ای،اے،او،اُو "طویل مغرو مصوبے بیں کیو تکہ بید دوسرے تلفیظی نقطے کی طرف نہیں ہو ہے۔ لیکن ''آے "اور ''او'' طویل مرکب مصوبے بیں جن میں رار مختر مفرق مفرد مصوبے بیں جن میں رار مختر مفرد مصوبے بیں جن محتر مصوبے )

طویل نظم روایق شاعری بین تصیده، مر شد اور مشوی طویل نظم کی ذیل بین آتے ہیں اور یہ طوانت اشعارات کے بیان اشعار کی تعدادی تعدادی

"سندباد، شهر زاد، صلصلة الجرس، سيارگال، يوپيڈيا "عميق حنى كى معروف طويل نظميس ہيں۔
ان كے علاوہ "كالے سفيد پرول والا پر عدواور ميرى ايك شام "(اختر الا يمان)، "كوك مغير ك " وَاضَى الن كے علاوہ "كالے سفيد پرول والا پر عدواور ميرى ايك شام " (اختر الا يمان)، "كوك مغير ك " وَاضَى سليم)، "او هى صدى كے بعد "(وزير آغا)، "بولاس يترا" (كمارياشي)، "كلته ايك رباب " (حر مت الاكرام)، "كويم " (كاويم " (كاويم " بدرى)، "خراب " (بمل كرشن المك )، "سورج كاشهر " (شهاب جعفرى)، "زيركى لهر " "كاويم " (كاويم بدرى)، "خراب " (وحيد اختر)، " باذباذ " (عبد العزيز فالد)، " ثراث " (صلاح الدين پروين)، " (زايد وزيدى)، "شهر بوس " (وحيد اختر)، " باذباذ " (عبد العزيز فالد)، " ثراث " (صلاح الدين پروين)،



طاہر برست تصور، خیال، فکریائی مظہر کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے عقلی ثبوت و دلائل اور ۱۰۰۰ اصلیات دستاہدات کو ضروری قرار وسینے والا۔

طاہر ی کروارد کھیے کردار۔

ظر افت (Wit) "ظرف" یعنی مخبائش اور و سعت سے مشتق اصطلاح جے استعاد تا قبام و تنہیم بیائی مغز اظہار خیال کی مسلاحیت کے متر اوف سمجھنا چاہیے۔ ظرافت میں طنز کارٹک بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ طنز کے بغیر اس میں معنوی یہ واری خبیں آسکتی اور اس سب سے جموعی طور پر اوب کے مز احیہ اسلوب کو غرافت فرض کر لیا جاتا ہے اگر چہ اس متم کے اوب پر لطیفہ بازی، ققرے بازی، پھکڑین، خوشما اور سمجھتی کے اثرات فاصے نمایاں ملتے ہیں، ظرافت کارٹک شاؤی نظر آتا ہے۔

اردوشاعری میں طنزیہ اسلوب کے پہلو بہ پہلو ظرافت ہمی دیمی جاسکتی ہے (سوداء انتاء

قالب) اور نثر میں "اودھ نج " کے نثر نگاروں کی مراحیہ تحریروں میں ہمی اس کے رنگ موجود ہیں البت
مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر کے توسط سے رشید احمد معد لقی کے مضافین میں ظرافت کو قبی رفعت عاصل ہو تی

ہے۔ آ کے چل کر بعض ناقدین بھی اپنے اسلوب کو ظرافت سے سجاتے ہیں (کلیم الدین احمر ، سلیم احمر ، الدین احمر ، سلیم احمر ، وارث علوی)

ظر ف رمال زون (period) کی و سعت یعنی مدت (دیکھیے اسم ظرف زواں) ظر ف مکال مقام کی و سعت یعنی تنجائش (دیکھیے اسم ظرف مرکال) ظر فی مکال مقام کی و سعت یعنی تنجائش (دیکھیے اسم ظرف مرکال) ظر لیف فنکار جس کے اظہار میں ظرافت کارنگ نالب ہو۔ (دیکھیے ظرافت)

ظریفانه تبرا، یمے برزیہ۔

ظر بفاته كلام الرافت مماوكلم-

ظهور (appearance) کسی مظہر کاز انی و مکانی وجود



ع مصرت کا نثان(د یکھیےاد بی نشانات) عاجر بریان قنی اظهار میں ناکام فنکار خصوصاً شاعر۔

عار بیت (borrowing) واکتر عصمت جادید اس اسطال کے متعلق رقمطر از بین:

جب رہ نیں دوسری زبانوں سے الفاظ، فترے الدازیان اور نحوی قماش مستعاری تی جب رہ نیں دوسری زبانوں سے الفاظ میں نے نے معانی داخل کرتی ہیں تو دو مختلف جب یا ان کے زیر اثر اپنے پرائے الفاظ میں نے نے معانی داخل کرتی ہیں تو دو مختلف زبانوں دوبولیوں زبانوں دوبولیوں الفاظ کی تعدید ہوتا ہے۔

یا شخصی بولیوں کے باہمی ارتباط کا لازمی متبجہ ہوتا ہے۔

زباوں الله فيل الفاظ عاريت بي كے سببيائے جاتے ہيں۔(و يكھيے وفيل الفاظ)

عاشتقانه کلام کام جس میں عاشقانہ مضامین نقم کیے گئے ہوں مثلاً میر، شوق اور مومن کی مثنویاں (مومن کی غزلیں بھی)نے عہد میں اختر شیر انی اور تجاز کا کام۔

ع طلد لقم يانتر جس من كوكي تقطع دار حرف استنهال نه كيامي وواسة فير منقوط اور مهل مجى سميت بيل-

(ائیس)

بم طائع الم مراوجم رسابوا طاؤس كلك مدح ازااور موا

مطلع بمارا مطلع مبر بها ہوا

طاؤش کلک مدح از ااور بنوابوا (وبیر)

" ہادی عالم " (محمد ولی رازی) جوسیر مت اور سوائح کی صنف میں ہے ، نٹر میں عاطلہ کی طویل مثال ہے۔ عالم لفظی معنی " جائے والا" ،اصطلاحاکسی علم کا ماہر ۔ "میانی ، تحکیم ،فلسفی وغیر داس کے متر ادف ہیں۔

عاكم أشوب شرة شوب كے ليے بندت يقى كى اصطلاح (ديكھيے شبرة شوب)

عالم مثال رمعنی و یکیپانلا هونیت۔

عالمی اوب زبانوں کے فرق اور کسی عالمی زبان کی فوقیت سے قطع نظر آفاتی ،انبائی ،افائی اوراد لی اقدار کا مناعد واوب زبانی ہمہ گیری کے نظر بے سے اوب عالیہ عالی اوب زبانی کے علاوہ مکان کو بھی محیط کر تا ہے آگر چہ اس کا ذبائی تسلط اوب عالیہ کی طرح ہمہ گیر نبیس ہوتا یعنی اس کی مکا نبیت است زبان ہی محد ووکرتی ہے اس لیے ضروری نبیس کہ عالی اوب کقی یا جزوی طور پراوب عالیہ میں بھی شار کیا جائے۔ جس طرح عالمی زبان کی فوقیت سے اس کا اوب عالی نبیس ہوتا اس طرح کسی نظر ہے کی فوقیت ہیں واب کو عالمی نبیس بناتی جا ہے اس نظر ہے کو سیاسی یا تہ ہی حیثیت سے عالمی مقبولیت حاصل ہو۔

عالمی ادب عالیہ کی مثانوں میں سب سے پہلے تو البامی کتب، گروہی رزمیے، لوک کھائمیں اور اوک کیت وغیر ہ شامل ہیں اور اوب عالیہ نہ ہوئے نہیں عالمی اوب کی زمانی و مرکانی مقبولیت حاصل ہونے کے سبب مخصوص فلسفیانہ سیاسی اور اخلاقی اوبی شہ پارے عالمی اوب میں شار کیے جاتے ہیں۔

یدادب بردی حد تک تریجے کے ذریعے اپنامقام حاصل کر تااور ترجمہ لاز ماکمی عالمی یا بین الاقوای حیثیت کی حال زبان ہی جس کیا جاتا ہے جو اسے مختلف خطہ بائے زبین پر متعارف کرائے بیس معاونت کر تا ہے۔ اس لحاظ ہے انگریزی نے عالمی ادب کی تروتن کی واشا عت جس بردا ایم کردار ادا کیا اور کر رہی ہے۔ اس کے توسط سے یور پی ، ایشیائی اور افریقی وغیر وزبانوں کے ادب اور ادبوں سے ہم نے وا تفیت حاصل کی ہے۔ جب جیمویں صدی کا عالمی ادب ہے ٹس والمبیث ، ایزراپاؤند ، جیمز جوائس، ورجینیا وواف ، بیکیٹ ، بر ہخت،

فاكر اكامية اكافكا سارتر وراؤست مان وباستر تاك الاستان والمين والمسين ويكل اليكور اتبال المين المراق المرا

عام بیسند نن کی خصوصیت جواسے عوام میں مقبول کرتی ہو۔ (دیلیے عوامی اوب رشاعری)
عام فہم نن کی خصوصیت جواسے مخصوص انگرر کتے والے قاری تک محدود نہیں رکھتی۔
عام قار کی سے ، تفریخی اور عام نیم اوب کا مطالعہ کرنے والا۔ (دیکیے پڑھا لکھا قاری)
عام یاند خیال یا کلام کی صفت جو مبتذل ، رکیک ، سوقیاند اور چیش پا افقاد ، ہو۔

عبادمت تحريری کلبادخيال\_

عبارت آرائی کسی خاص اسلوب پس تحریری ظبار خیال۔

عمقر کی (genius)" تنهیم القر آن" (جلد پنجم) میں مولانا مودودی اس لقظ کے تحت لکھتے ہیں:

عرب جابلیت کے افسانوں میں جنوں کے دارالسلطنت کانام عبتر تھاجے ہم پر ستان کہتے ہیں۔ اس کی نسبت سے عرب کے لوگ ہر نقیس و نادر چیز کو عبتر ی کہتے ہے گویا وہ پر ستان کی چیز ہو جس کا مقابلہ (ہماری) و نیا کی عام چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ تی کہ اس کے محاور سے میں ایسے آو می کو بھی عبقری کہا جا تا تھا جو غیر معمولی قابلیج ب کامالکہ ہواور جس سے محاور ہوں۔ ایکریزی لفظ جینیس مجی اسی مفہوم میں جس سے بجیب و غر عب کار تا ہے صاور ہوں۔ ایکریزی لفظ جینیس مجی اسی مفہوم میں بولا جا تا ہے۔ (ویکھیے جینیس عاور

## عبقريبت عبغرى ملاحيت

عیور ی دور ایک ادبی دور ختم ہونے اور دوسرے کے ظہور میں آئے کا زمانہ۔ عبوری اوبی دور بی ختم ہوتے اور ظبوریاتے دونوں اووار کے رجمانات و میلانات رو بعمل ہوتے ہیں اور ال کے انتہام یاتر دید و سمنیخ سے تی اوبی صورت حال بیدا ہوتی ہے۔ عبوری دور افکار و خیالات کے ردو قبول اور نی اوبی روایات کی تفکیل کادور ہوتا ہے۔ مہداء کے بعد چند پر س اردوشاع کی عبوری دورے گزری جس میں عابی میں ہی اور فکری تغلیب کے ساتھ اوئی تغلیب بھی رو نما ہو فی اور دوق کی روایت ختم ہوکر عالب کی روایت نے تفکیل پائی۔ اس طرح بیسویں صدی کی ابتداء جس اردو فکشن داستانی روایت سے جدا ہوکر مونوی تذریب احمد وغیر و کے قسط سے شرح رکے تاریخی حقیق اور پر بم چند کے حابی حقیق فکشن کی روایت تک چنجنا ہاور 190ء کے قسط سے شرح رکے تاریخی حقیق اور پر بم چند کے حابی حقیق فکشن کی روایت تک چنجنا ہاور 190ء اور 190ء سے 190ء کی کا دہائی میں اشتر اکی اوب کے خطو و خال مد حم اور جدیدیت کے آثار فاہر ہوتے ہیں۔ اختر الایمان کی شاعری، منفوہ بیدی اور قرق العین حیدر کا افسانہ واشک، ابر ابیم یوسف اور محمد حسن کا ڈراہا اور سرور کی تقید اس عبوری دور کی نمایاں مٹالیس ہیں۔

علتیقیات (anthropogenisis) اشیاء کی قدامت یا قدیم اشیاء کاعلم \_انسانی وجود کی قدامت کاعلم \_انسانی وجود کی قدامت کاعلم بشریات یا علم الانسان کبلاتا ہے جو علیقیات کی ایک شاخ ہے ۔ اوبی آثار اور باقیات کے علم کو اوبی علیقیات کیا جا میں میں اوبی آثار رحمقیق )

عجر معرع ٹانی کا آخری مرومنی رکن جے مرب ہمی کہتے ہیں۔(دیکھے ابتداءو ضرب)

عجر بیان شعر ی اظهاری فی ما بلدی کا فقدان مثلاً خرالا یمان کار معرع بیان شعر کا فقدان مثلاً خرالا یمان کار معرع بس ایک سلسله بین آج اک بی کهانی کے

بحرے خارج ہونے کے علاوہ بجز بیان کی نمایاں مثال ہے۔ای طرح

مردود این دسمن می مرسوچاریا مقدور ہو تواک نی دوز خیائے کا

قامنی سلیم کے اس شعر میں بلاد اسط جملے کا بالواسط جملے میں تبادل انگریزی ساخت کے مطابق کیا گیا ہے۔ اردوش میہ بجز بیان ہے کیونکہ اردو ساخت کے مطابق دوسرے مصرے میں "بنائے گا"کی جگہ" بناؤں گا" نظم کرنا جاہے تھا۔

غدول لفتلى يامعنوي غلطي كوجائز قراره ينا

عدم (nothingness) کی شے ، مظہریا وجود کی (ہر مقام پر) فیر موجود گ۔

عدميات من شهرياد جود كي غير موجود كاعلم (يافلفه)\_

غذرى غرول الفظى منى" پائيزوغزل"، عربي شاعرى مين افاد عوني احقیق مشق کے موضوع پر لهحی ال وال- اس عن شاعر این موشق به سے اظہار تشق ضرور آر تا ہے لیکن جسمانی وصال ہے آیادہ اس سے روحان سال اوراس كے بجركة آلام كامتى بوتا ہے۔

عرفی کے الرات اردو پر عربی (زبان واوب) کے الرات اردو کی اہتداء بی سے نبایت النظم تخر ئے ہے۔ اردوایک آر بائی زبان ہے اور عربی سری لیکن صرف و نحو کے توسط ہے اردواس، افعال در سفات میں بے ٹار حربی القاظ در آئے ہیں۔اروو قوائد کھی عربی اسطاری سے میں لکھی جاتی ہے۔اس کے علاوه منطق ، قد غد اور علوم کی متعدد اصطفاحات ار دو میں عربی ساخت ہی پر تشکیل وی عملی میں بلکہ وہ بہو عربی غظیات بی ار و میں رائے ہے۔ عربی کے بے شار اسانی تھملات تبہنید یا تارید کے عمل ہے اروو میں متندل دو کت اور و بریت کی روایت سے مجھی کی تراکیب مندی و فارسی اور عربی کے میل سے بنانی ٹی یں۔اردوشاعری کا اعتباف غزل، قطعہ ، تصیدہ ، جو امدح اور مرشیہ وغیر وسب عربی شعری روایت ے ٠٠ صنح الرّ سند كي حامل جير به واستان" الف ليد "فيدر دو مين "مرار دو فكشن كوخاصامة الرّ كي ہے۔

عربیت اروونٹری یاشعری اظبار میں کثرت ہے عربی افاظ کا استعمل۔ عربیت ایک قتم کی سانی بربریت ے جو نذیر احمد ، شرر اشدالخیری، خواجہ حسن نظامی ، نیاز فتح وری، شیلی اور ابواد کاام آزاد کی نثر میں باریا تی ۔ و نَی "تی ہے۔ موسمت ، چوش واتبال وعبد العزیز خالد اور عمیق حنق وغیر د کی شاعری میں عربیت کی مثالیں موچود جیں۔(دیکھیے فارس کے اثرات وفار سیت)

ع طن مدعا تصیدے کا جزجس میں شاعر اپنے ممدور کے اطف واکرام کا طالب ہو تا ہے ۔۔

جانا ہوں کہ اس کے نیف ہے تو میم بنا جابتا ہے ماہ تمام مجھ کو کیا بانٹ وے گاتوانعام مر تھے ہے امیدر حست عام اور کے لین دین سے کیاکام كيانه وے كا يجھے ہے كلفام (غالب)

ماه بنء ماجتاب بن و ميس كون ہے تھے آرزوے بخشش فاص ميرا اينا جدا معالمه ب جوك بخشے كا تھے كو فرفروغ

عُرِف د یکھیےاسم خاص (۳) ہے۔

تحرف عام عموى شرية ياشاخت.

نحروشی (۱) علم عروض سے متعلق (۴) علم عروش کاربر۔(ویلیے علم عروش)

عربیالی مولانا حسرت موہانی اوب میں عربانی کوجانز کو سمجھتے تھے اور فیاشی ان کے نزو کیک قابل اعترین تنمی۔(اسلامیے لخش الخش اوب)

عُصِيب ركن مفاعلتن مين لام ساكن ترك مفاعيلن بنانا جومعموب كبايا جاب-

عصر و یکھیے زمال۔

عصري المركمي فنكار كالبياعمر اس ك فكرى اور فني تناضول كساتحد آثاه : ونا-

عصری حسیب عصرے فن اور فکری تا ضول کا حساس اے عصریت بھی کہتے ہیں۔(دیکھیے اوب اور م

عصرى ناول عى عب سحين في اردوناول كى تاريخ اور تنقيد "ين كهاب

تاریخی ناولوں کی ایک اور قسم او هر پیدا ہو گئی ہے جے عصری ناول کہتے ہیں۔ یہ ووناول ہے جس بیں ایک محد وواور مخصوص زمانے لیعنی جاریا نے یاوس میں سال کے حالات سی ایک شخص یاف تدان کی و ساطت سے جی ہی ہوں۔ یہ ناول زیاد وزر نفسیاتی ہوتا ہے ایک شخص یاف تدان کی و ساطت سے جیش کیے سے ہوں۔ یہ ناول زیاد وزر نفسیاتی ہوتا ہے اور اس میں بجائے کمی فرو کے حالات کے ایک محدود عصر کے بورے ورے طبقات ک افسیاتی حالات میان کی جاتی ہے۔

حسین نے اردوعصری اول کی مثال میں سر شار کے "سیر سمبد" اور" جام سر شار" کے نام لیے ہیں۔ بہرو، کسین نے اردوعصری اول کی مثال میں سر شار کے "سیر سمبد "اور" جام سر شار" کے نام لیے ہیں۔ بہرو، کسین کے جی کہ اور قدامائی کہنا زیادہ سمجے ہوگا اور بید رومان کی جگہ نفسیاتی تاواوں کے سمبری تاول کی تشخیص سمبری طرح نبیس ہوتی جو دراحمل عصر کا آئینہ ال

تاول ہو تا ہے۔اس میں شد صرف فنکار بلک اول کے کرواروں کی عصری آگیں اور حسیت کی تمایاں کار قرمائی و تیمی جاسکتی ہے اور اس سے کر دار و عمل پر عصری افکار حاوی ہوتے ہیں۔ کوئی مجمی ناول نگار اپنے عصری م کل ہے ہے تعلق ہو کر نہیں رہ سکتا۔ ہر ناول میں اس کے عہد کی عصریت نمایاں ہوتی ہے جس ہے وہ متعلق ہو تا ہے۔" امر او جان اوا ، آگ کا دریا ،اداس نسلیں" وغیر ویں ایک مخصوص عصر ہے ہم دو جار ہوتے ہیں اور میں خصوصیت النمیں عصری ناول بناتی ہے۔ ترۃ العین حیدر کے دوسرے ناول" آخر شب کے ہم سنر ، گروش رنگ چن " اور " جاتدتی بیکم " عصری ناول کی عمدہ مثالیں ہیں۔" خوابول کا سويرا" (عبدالعمد) اس كى تازه مثال ہے۔

عصريت ويكهيادب اورعمري حسيت

عظیم شاعر (classic poet) شاعر جس کافن اوب عالیہ میں شار کیا جاسکے۔میر و عالب وائیس اوراقبال اردو کے عظیم شاعر میں۔ (دیکھیے ادب عالیہ)

عف عف نظر میرو یکھے زبان کے آغاز کاصوت نعلی نظریہ۔

عقا كدكى بازيا فنت مادى درسائنى ترقول بالديت اور عقليت كے تصورات كى عام الثاعت كے سبب موجود ومعاشرے میں نہ ہی، اخلاتی اور عام انسانی اقدار کی کئست ور یخت سے معاشر و روحانیت یاروحانی تصورات کے فقدان کا شکار ہو حمیا ہے۔انسانی زندگی کے پس منظرے ند بہب اور روحانیت جیسے تصورات مث منے جیں۔اس محرومی نے قرد کو ذہنی اور تعسی خلجان میں جتلا کر دیاہے چنانچہ بے ست معاشرے میں ا نغرادی اور وجودی اہمیت کے چیش نظر فردا یک بار پھر گشد واقد ار ، اخلاتی اور ند ہمی روایات اور روحانی بالید کی کے حسول کے لیے کوشاں نظر آنے نگاہے۔اس تعلق سے اس کے عقائد پھر تہذیبی پس منظر میں انجرنے مکے ہیں۔ وجودیت اور انفرادیت پسندی کے تظریات عام اسانی فلاح اور روحانی نشو تماکی ترویج میں سر کرم میں۔ ذہبی فرقے احیاء اور اصلاح کے تظریوں سے پھر روبعل ہیں، بلکہ مختلف غدا بہب کے ملنے والوں میں ا یک تشم کی او عائیت اور بنیاو برسی کے رجانات مجی نمایال نظر آرہے ہیں۔ (و بکھے او عائیت)

عُنقد شعر من كونى آيت باحد بث اس طرح نقم كرناكد اس كاصل الفاظ اسينسيال مين شدين مثلاً

جی ہے یہ فی وجہ ریک کی سد اسمران کو پھیر مدر کے میں میں مذابا میں علم انتقال کا

ورد كرس سے خيال سن عليها فال كا (سراج)

آيت كاصل الفاظايون بين "كل من خليهافان دينتي وجدر عك ذوالجلال والاكرام" (ديكي تعقيد)

عنقص رکن مفاعلتن میں میم بسبب خرم ٹر اگر فاعلتن کی لام بسبب نقص ساکن اور نون حذف کر کے "فاعِلْت "کومفعول بناتا۔ بیر کن اعقص کہلاتا ہے۔

عظل (۱) رکن مفاعلتن سے لام فتم کر کے " مفاعتن "کو مفاعلن بنانا جو معقول کہلا تا ہے۔ (۲) (wisdom)متر اوف شعور (ویکھیے)

عقلیت (rationalism) نظریے علم جو آفاقی اور منطق صدافت کے علم کے لیے حقائق کے بخرے اور تھمیم کی بجائے ذہن محض پر انحصار کرتا ہے۔ اس کی روسے ذہنی تصورات جو اهیان کے متر ادف اور ذہن بی کے نمودہ ہوتے ہیں، مصدقہ علم کے حصول میں معاونت کرتے ہیں۔ حقائق کا تجرب ان تصورات یا اعمیان کو اجاگر کرنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے اور اس کے بغیر بھی چشتر سے موجود ذہنی تصورات کے بغیر بھی چشتر سے موجود ذہنی تصورات کے بغیر بھی جیست کی نفیض ہے۔ تصورات کے بغیر بھی متنات تجربیت کی نفیض ہے۔ تصورات کے بغیر انا تیت ماستدلال، تجربیت کی نفیض ہے۔ (ویکھے اثباتیت ماستدلال، تجربیت)

عقلیت بیشد (rationalist)عقلیت کے نظریة علم پر یعین رکھے والا۔

عقلیت بیشدی معنیت کے تظریہ علم پر یقین ر کھنا۔

عقبیر استدلال، مقلی، منطق یا مادی ثبوت کے بغیر کسی شے یا تصور کو حقیق تسلیم کرنا مثلاً خدا، فرشتے، وحی، تیغیراور دس میں تصورات فاہر ہے کہ عقائد کا زیادہ تعلق ند ہمی قکرے آتا ہے لیکن بعض اوہام اور روایات بھی انسانی معاشر ول میں عقائد کے درج پرد کھیے جاسکتے ہیں جیسے افوق الفطر ت طاقتوں کا انسانی یا حیوانی رو با افتیار کرنا (دیوی دیو تااور ہموت پریت و فیرہ) عقیدہ منطقی علم یاما تنس کا تعناو ہے۔ (دیکھیے عقائد کی مازیافت)

عكاسي كسي شياتموركا بكرى اعاكاتي بيان-

عکس و طرد کلام میں لفظوں، فقروں یامصر عوں کی نقدیم و تاخیر سے پیدا ہونے واں معنوی صنعت مثنا۔

( ) لفظو الى تفته يم و تا خير -

باتی، ساقی اجو تجھ ہے کے کے ساتی، باتی شراب دے دے (تیم)

(٢) فقرول كي تقديم و تاخير 🗝

گلاِ کُوامزے لے کے انجراے دل، کہاں بیدون مجھی گرون ہو محتجر پر ، مجھی مختجر ہو گرون پر (امیر بینائی)

(٣) معرعول مين تقتريم و تاخير -

جان بلب ہوں، ہے کہان و دو نبر جادولقب ولبر جادولقب کے بجر میں ہوں جان بلب (سراج)

علا حد كى بسند (alienist) فؤن وادب ص اجنبيت كے تصور كا ظبار كرنے والا

علاحدگی بیشدی (alienism) نون دادب میں اجنبیت کے تصور کا ظبار کرنا۔ (دیکھیے اجنبیت)

علامات اضافت دیکھے اضافت۔

علامت (symbol) مخلف تاقدین کی آراء:

یہ نشان وغیر ہے مختف ہے۔ نشان کاایک معنی ہوتا ہے ، سمبل (عدامت)

زیادہ دیجیدہ ہے۔ یہ ایک چز ہے جودوسر ی چز کی طرف شارہ کرتی ہے۔ (کلیم الدین احمہ)

علامت ایک ایس صنعت شعر وادب ہے جس کو شاعر وادیب روزاول

ہے کہ تے ایس علائم دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) عارضی (۲) وائی عدر منی

علائم رائج الوقت محاورد ل اور نکتہ آفرینیوں سے تشکیل پاتے ہیں کین دائی علائم کے

عناصر ترکیب لوگ گیت، کہانیال الماطیر اور دولیات وغیرہ ہیں۔ یہ تشکیل لاشعوری شخیل

عناصر ترکیب لوگ گیت، کہانیال الماطیر اور دولیات وغیرہ ہیں۔ یہ تشکیل لاشعوری شخیل

تخلیقی زیان کے وہ مظاہر بنن پر تشہید ، استعارہ اور پیکے کا اطاباق نہیں ہو سکتا، علامت کے جاسکتے ہیں۔ (شمس الرحمٰن فاروتی)

علامتیں اور اشارات باطنی وار دانوں کے این ہوتے ہیں۔ اوب اور زندگی میں مجر الی اور میرائی علامتوں سے پید ابوتی ہے۔ ہماری علامتیں کچھ براور است ہمارے تجر بے سے ماخوذ ہیں اور کچھ تہذہ جی روایتوں ہے۔

علامت ہے مراد ایک ایسالفظ ہے جوابے ظاہری مفہوم ہے ہے کر بہت بی پیچیدہ اوسی اور تدورت معنی رکھتا ہے۔ ال معنی کا تعلق شائر کے بعض ایسے باور ائی تیجیدہ اور تدورت معنی رکھتا ہے۔ ال معنی کا تعلق شائر کے بعض ایسے باور ائی تجریات ہے ہوتا ہے جن کے لیے اس کے پاس مروجہ الفاظ کاذفیر دکافی نیس ہوتا۔ تجریات ہے ہوتا ہے جن کے لیے اس کے پاس مروجہ الفاظ کاذفیر دکافی نیس ہوتا۔

علامت كى مقرره معنى كى بجائات كى طرف اشاره ب- (وزير آنا) علامت سے ہم ایسے استعارے مراد لیتے ہیں جنسیں شائر اپنے بیادى تصورات کے لیے استعال كرتا ہے۔
(فیض)

علامت استفارے کے بعد کا قدم ہے۔ یہ لاشعور کوشعور سے وابستہ کرتی ہے مگراس کی معنویت یقینی نہیں ہوتی۔ (مرزاعامہ بیک)

صلیب کو عیسانیت اور ہلال کو اسلام کی علامت خیال کیاجاتا ہے لیکن علامات کی بیٹین معنویت انہیں آیات یا متاب ہتا وی ہیں اور غالب اور اقبال کی شاعری بھی متابات میں اور غالب اور اقبال کی شاعری بھی علامات میں اور غالب اور اقبال کی شاعری بھی علامات میں جدید تنقید کارویہ اس اونی مظہر کے تعلق سے خاصا مبہم رہا ہے۔ یہ قدیم سے خیاد اوجد ید شعر داویہ کا مسئلہ ہے کیونکہ مصوری اور دوسر بھری فنون (اور بعض علوم) کے اثر سے جدید شعر داویہ بیس ہے شار علامات در آئی ہیں اور ال کی معنویت (یا ہے معنویت ) نے تنقید میں کئی تصورات اور مشرق و مغرب میں متعدد نظریات اس کے تعلق سے بیدا کرد ہے ہیں۔ اردو تاقدین کے چند محولہ بالا خیالات اس کی وضاحت کے لیے کافی ہیں۔ (و یکھیے سمبل)

علامت ليشد (symbolist) فيكار جوعلامات كے تؤسط سے اسپ فن كا ظهاد كر ١٠ مو-

علامت بیندی (symbolism) نیبوی مدی کے اوا تریس ژال مور کیس نے ایک منتور

علامت فاعلى ديميے حروف مار۔

علامت مصدر بادیام فیر"، "جوسی نعل امر کے بعد آگراہے اسم مصدر بنادیتا ہے مثلاً "کر + نا"، "د کھ + نا"، "مسکرا + نا" وغیر ہ۔

علامت مفعولی دیکھیے حروف جار۔

علامتی (symbolic ) نون و اوب کی خصوصیت جو علامات کے ذریعے اپنے مانیہ کا اظہار کرتے ہوں جیسے علامتی افسانہ علامتی شام می اور علامتی مصور ک وغیر ہد(ویکھیے علامت)

علامتبيت كس فن إرد من علامتى خصوميت كالإوانا-

علامه (scholar) كيسيامتعدوعلوم وفنون كامابر عالم بذرجه مبالقد

عَلَم حُوال عَلَم كَ يَتِي نُوحِ يِرْ صَدُوالا ـ (ويكي نوحه)

عِلْم لْغَظَّى مَعْنَ" جانتا"مترادف شعور "كيالند

عكم اخلاق ديميه اخلاتيات

علم اوب اوب اكرچه فن ہے ليكن اس من شامل شعريات ، انتقاديات اور بيانيه اور ورامائي اوب كے

اصول سے مجمو تی طور ہر سارا تحریری اوب ایک علم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ علم بیان کو مجمی علم اوب کہتے ہیں۔ (ویکھیے اوب اوبیات، علم بیان)

علم اصنام (mythology) اساطیری سلسنوں یا دیو بالاؤں کا عم جو دینا کے مختف خطوں میں پائی جے نوان دیو بالا فی فد ہیں فکر کا بشریاتی ، سابق ، طبی ، تغسی اور اولی تخابی مطاحہ ہے۔ کسی فاص خط رُخ مین پر مر وی وی بالا کی خالات میں نمویڈ میر ہوئی ، کن جہات میں اس کی ترتی اور ترویج کے آثار کھیلے ، اس نے دیگر کن مما کی یا فیر مما کی دیو بالائی افکار کو متاثر کیا یا خود متاثر ہوئی ، انسانی معاشر ہے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ، ذبان و فن مذہب و تہذیب اور انفر اوی اور ایتما کی لحاظ ہے کن خطوط پر اس کا ظہار ہوں؟ وغیر و ، علم اصنام میں ان سوالوں کے جوابات تلاش کیے جاتے ہیں۔ اے صنمیات بھی کہتے ہیں۔ (ویکھیے اساطیر ، اساطیری اور بو دیو بالائی تکر)

علم انسته (philology) کی شجر و زبان میں شامل زبانوں کا سائنسی مطالعہ۔ یہ علم ہم نسب زبانوں کا مائنسی مطالعہ۔ یہ علم ہم نسب زبانوں کی اصل ان کی ایک دوسرے سے جدار و کرار تقاء پذیری ان میں واقع ہوئے والی صوتی تبدیلیوں اور ان کی علق ذمانی مطالعہ پر محیط ہے مثلاً ہندیور پی ، ہندا ہر انی یا ہند آریائی و غیر وزبانوں کے خاندانوں کا انفرادی یا مجموعی مطالعہ ۔ عام مغہوم میں اے عم اللمان یا لسانیات مجمی کہا جاتا ہے۔ (ویکھیے تاریخی لسانیات، خاندان اللہ ، لسانیات، فاولوی )

علم بلرائع علم بالم قت كا ايك شاخ جم جل كلام كى لفظى و معنوى خوبيال دريافت كى جاتى بين بيد علم چونكد كلام كى صنعتول بين كلام كى فدكوره خوبيال دريافت كر تاب اس ليے اسے صنائع لفظى و معنوى بين تشيم كياجات بيات بين استفاق معنى بهى كتب بين و يكھيے بدليع، منائع بدائع، من ئع لفظى ر معنوى) علم بلا عثب بيان، بدليع، عروض اور قافيه وغيره علوم كا مجموعه منافعت كلام كے ظاہرى و باطنى فواص كاعلم بها عشت كلام كے ظاہرى و باطنى فواص كاعلم بها عشت كلام كے خابرى و باطنى

علم بیان علم با خت کی ایک شاخ جس جس اظهار کے خلف اساب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔اظہار کے یہ اساب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔اظہار کے یہ اساب کلام جس برتے مے استعارات، تشبیبات، مجازاور کنایوں جس ای شنا خت دی کھتے ہیں اس لیے نہ کورو

شعری سانی تعملات کے خواص واقسام وغیر دکا مطاحہ تعم بیان کے متر ادف ہے۔ اسے علم ادب اور علم کتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ اصطلاح ''ادب '' یہاں''زبان'' یا سانی اظہار کے متر ادف اور ''کتاب ''ای اسانی اظہار کی تحریری صورت ہے۔ لیکن علم بیان کے یہ دوسرے معنی اپنی اصل پر منطبق نہیں ہوتے اس لیے محل نظر ہیں۔

علم و وست عم (اور علاء) ، فكاور كن والا .

علم زبال ویکھیے اسلوبیات اشاری زبان ، تحریر کا آغاز وار تقاء ، فاندان السند ، زبان کا آغاز ، زبان کے آغاز کے نظریات ، سانقتیات ، صرفیات ، صوتیات ، لسانیات وغیر و۔

علم الصوّ ت (phonology) کی زبان میں پائی جانے والی مختلف اصوات کوان کے مخصوص تمل کے پیش نظر ایک ووسر سے سے ممیز کرنے کا نام علم الصوت ہے اور صوت (sound) کو جس کی بنیادی آکائی ترار دیا جاتا ہے۔ یہ صوت آلائی مختلم انسانی وجود سے باہر کی بے شار اصوات سے اس لیا ظ سے کیسر مختلف ہوتی ہے کہ اس کی نمود میں ایک وقید ونظام کار فرباہو تا ہے۔ یو لئے والا کمی زبان کا ہو اس کے اعتمال صوت و نظتی کی بناوٹ مختلف نو بیس ہوتی یعنی ہر مختلم کی اعتمال موتی ہے تھی مختلف خمیس ہوتی یعنی ہر مختلم کی زبان اس قابل ہوتی ہے کہ کسی بھی زبان کی آوازوں کو اواکر سے محر بعض فطری، طبی اور محد ووانسانی عواش کی موجود کی سے مختلم کو محض چند اصوات کی اوا کی پر قدر ت حاصل ہوتی ہے الا ہے کہ وہ کو حش سے عواش کی موجود گی سے منتا ہوتی ہے الا ہے کہ وہ کو حش سے اپنی زبان کے علاوہ و گیر زبانوں کی اصوات اواکر نے کی مہارت حاصل کر لے۔ علم الصوت اسانیات کے ایک ایک ایک موتیات کی شاخ ہے جس کے مطالع میں علم الصوت سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ (ویکھیے ایک ایم شعبے صو تیات کی شاخ ہے جس کے مطالع میں علم الصوت سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ (ویکھیے ایک ایم شعبے صو تیات کی شاخ ہے جس کے مطالع میں علم الصوت سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ (ویکھیے ایک ایم شعبے صو تیات کی شاخ ہے جس کے مطالع میں علم الصوت سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ (ویکھیے ایک ایم شعبے صو تیات کی شاخ ہے جس کے مطالع میں علم الصوت سے واقفیت ناگز ہر ہے۔ (ویکھیے ایک ایم شعبے صوت رفعق، صوت رفعق، صوتیات)

علم عُروض علم بلاغت کی وہ شاخ جس جس بعض مقررہ طویل و مخفر اصوات کے مجموعوں سے کلام جس نظم کے کے الفاظ کی اصوات کو مما مُل یا وہ نوں کو ہم وزن کیا جاتا ہے۔ اس طرح کلام کی موز و نیت، شعری آ ہنگ یا موسیقی معلوم ہوتی ہے۔ مقررہ لسانی اصوات کے یہ مجموع ارکان ا قاعیل یا تفاعیل یا موازین کہائے ہیں۔ موزو نیت معلوم کرنے کے اس عمل میں افاعیل کی طویل آ وازیں کلام میں مستعمل الفاظ کی طویل آ وازیں کلام میں مستعمل الفاظ کی طویل آ وازوں کے مقابل رکھی جاتی ہیں۔ ای طرح طویل آ وازوں کے مقابل رکھی جاتی ہیں۔ ای طرح

متحرک کے مقابل متحرک اور ساکن کے مقابل ساکن آوازوں کو ایا جانا بھی ضروری ہو تا ہے۔ عروض میں اس عمل کو تقتلیج کہتے ہیں۔ (دیکھیے تقتلیج)

علم قاقیہ علم بلاغت کی دوشرخ جس میں شعریا نظم کے مخصوص میئی مقام پر مستعمل الفاظ کی صوتی جم آتے ہیں آتے ہیں الفاظ کے مینی توافی کے حروف مقررہ تعداد میں اور مقررہ مقام پر آتے ہیں احروف قانیہ کا جاتی صوتی حرکات متعین ہیں (حرکات قانیہ )اور ال میں کئم کی تبدیل اختلاف یا حیب تصور کی جاتی ہے۔ (اختلاف تیدورد ف اور الطاء وغیرہ) و یکھے۔

علم کما بت کمابت یا calligraphy کے معنوں میں دسی تحریر کاعلم یا خطاطی۔ (دیکھیے علم بیان)
علم کلام نہ ہی تعبورات اور عقائد کی تشر ترکاوران کی حمایت میں عقلی فلسفے کا استعمال۔ اس ذیل میں اہام غرائی مرازی، مولانا روم ، ابن تیمیہ ، شاہولی اللہ ، مرسید ، مولوی نذیر احمد ، مولانا شیلی اور مولانا آزاد کے

تام ليے جاسكتے ہيں۔ ان ملاء نے عم كلام پرامولى مباحث كيے اور متعدو تصانف يادگار جيورى ہيں۔ علم لسال اے علم الران بھى كہتے ہيں۔ (ويكھيے عم الرند مرزبان، اسانيات)

علم فحست (lexicology) مغر والفاظ، محاور و الوركباد تول كے عموى معنی وريافت كرنے يا تا ہے والا علم جس ميں كى زبان كاذ خير والفاظ عام عور براس ذبان كے حروف حيى كى تر تيب ميں مرتب كيا جا تااور ہر اندرائ كے سائے اس كے معروف معنی (اگر ضرورى ہو تو مع ترادف و تعناد) درج كيے جاتے ہيں۔ بهى الفاظ كا تلفظ مان كا محل استعمال اور ان كى اصل بھى مثالول كے سرتھ الخت ميں شامل كيے جاتے ہيں۔ علم لخت كوروسى ماہرين نے لسائيات كا ايك اہم شعبہ تسليم كيا ہے۔ ان كے مطابق لسائيات كا بيہ شعبہ زبان كے ذخير والفاظ كو مختفر تر با معنی اكا كيول سے طویل تر با معنی اكا ئيول ميں بالتر تيب مطالع كے لے فراہم كرتا ہے۔ (ويكھيے او في افخت ، انسا نيكو پيڈيا، ڈ كشرى، فر بنگ، قاموس، افخت ، افخت نوليك)

علمستنقبل ويكييه متقبليات-

علم معنی مترادف علم برلی مولوی جم النی کہتے ہیں کہ علم معن ایسے تواعد کانام ہے جن سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بدیعی معلوم ہو جاتی ہے کہ بیس (ویکھیے علم بدیع) معلوم ہو جاتی ہے کہ بیس (ویکھیے علم بدیع) علم النفس دیکھیے ادب اور تفیات، تفیات۔

علم و ازبان کی تحریری علامات حروف کاعلم جس بی حروف کامفروادراجمای مطالعه کیاجاتا ہے۔ علم وی ازبان کی تحریری علامات حروف کاعلم جس بی حروف کامفروادراجما می مطالعه کیاجاتا ہے۔ علمی (۱) علم سے متعلق اشخاص کی صفت بمعنی عالمائے۔

علمیات (epistemology) عم جس کا موضوع علم ہے اور جوعلم کی اہیت ، مدافت ، حدود اور اس کے ذرائع حصول و قیر وسے بحث کرتاہے۔

علميت علمانه فحموميت.

علوم جدید بیسوی مدی عیسوی بس رائج علوم جواس زمانے سے پہلے غیر موجود یا تا دریافتہ تھے،

مجاز أمغربي علوم

علوم قدیم تاریخ کے معلوم زانول سے صنعتی انقلاب کے زمانے تک رائج ملوم ، اِحد کے زمانوں میں جنوم میلوم ، اِحد کے زمانوں میں جن کی مقبولیت اور افادیت کم ہوتی مثلاً نجوم ، سحر واسا والر جال اور نسب و غیر در منطق ، کلام ، فلف ، جن کی مقبولیت اور افادیت کم ہوتی مثلاً نجوم ، سحر واسا والر جال اور نسب و غیر در منطق ، کلام ، فلف ، کیمیاء ، تاریخ اور فلکیات وغیر وعلوم قدیم نے جدید زمانے میں خاصی ترتی کر رہے۔

علوم مشرقی مشرقی منالک میں نمود داور رائج علوم مثلاً نجوم، سحر ، رئل، جفر، کیمیاء، بندسه ، ریا ننی اور نلکیات وغیر و\_

علوم معقول رمنقول مسلم علاء کے مطابق علم کی تقلیم۔ علوم معقول میں خطن و فلفہ ، حکمت و ریاضی اور دوسرے طبعی معرومنی علوم شامل ہیں اور علوم منقول میں قر آن و حدیث ، تاریخ وسیر اور زبان و لفت کے علوم کا شار کیا جاتا ہے۔

علوم مغتربی مغربی ممالک میں نموده اور رائج علوم ، مجاز أعلوم جدید مثلاً طبی اور کیمیاتی سائنس ، نفسیات ، بر قیات ، خلائیات ، حبینیات ، تشریکالا بدان ، جراحی اور دیگر طبعی اور غیر طبعی علوم۔

علی گر می کری از ۱۸۱۱ء می سر سیداحد فال (۱۸۱۷ء تا ۱۸۹۸ء) کی سائنفک سوسائی کاد فتر علی گرده فتر علی گرده افتار می کرده اور علی بر گیا تا الده می سر میسافتکار کو عام کردا تا استفار بر گیا تقال بر گیا تا الده اسکول اور کالج کے جاری بونے سے بیکی مقصد آگے جا کر اورو یو نیور ش کے خواب اور ایک با قاعد واسکول اور کالج کے جاری بونے سے حاصل بوا۔ سر سید کے علی اور پی سیاسی اور ثقافتی تصورات کی شخیل چو تک اس مقصد سے واست تھی اس کے علی گرده میں مسلمانوں کے ایک اسکول ،کالج اور پی ایک مسلم یو نیور ش کے قیام تک کے زبانے کی سر کر میوں کا بچو می نام علی گرده تحر کی ہے۔ اس سلم طی خود سر سید کی قد مات اور وادب میں گر ال بہا سر کر میوں کا بچو می نام علی گرده تحر کی سے۔ اس سلم طی خود سر سید کی قد مات اور وادب میں گر ال بہا سیمی جا آن ہو جی جی جات میں شائل ہو جی جی جات کر ان بالہ بات کی حقیم جلدوں میں شائل ہو جی جیں۔ '' آثار العمادید واساب بنادت ہند ، تہذیب الا خلاق '' کے مباحث کی حقیم جلدوں میں شائل ہو جی جیں۔ '' آثار العمادید وار اور مسلمانوں کا جاتدر دیا ہت کرتی ہیں۔ اور انجیل و قرآن کی تقیم سر سید کو بلند پایدا وی ہو ان اور مسلمانوں کا جاتدر دیا ہت کرتی ہیں۔ اور انجیل و قرآن کی تقیم سر سید کے رفتاے کار میں شبلی و حالی ، محمد حسین آزاد واسلمین میر می ، نذیر احمد اور بہت

ے دومرے اکا ہرین کے نام شامل کیے جانے ہیں جن میں سے ہر آیک اپنی ذات میں خود ایک تحریک کی دیتیت رکھتا ہے۔ وزیر آغائے لکھا ہے:

مر سید کی تحریک نے ایک ٹانوی اولی تحریک کو بھی بہنم دیا تھا جس میں ند کور وافراد کو اہمیت حاصل ہے۔ اس تحریک کو اصلاحی تحریک کا نام بھی دیا جا سکتا ہے جس میں بیروی مغربی کے ساتھ سرتھ ساتی انجماد کو دور کرنے کی کاوش اور اسلام کے دور زری مغربی کے ساتھ سرتھ ساتی انجماد کو دور کرنے کی کاوش اور اسلام کے دور زریں سے ہمر شتہ ہونے کامیلان بھی شامل ہے۔ (دیکھے اصلاحی تحریک)

محمر انیات لفظ "محر ان "بمعن" بنیاد " (استعار تا تهران کی بنیاد) سے مشتق اصطلاح جے واکم ابن فرید کی و ضاحت کے مطابق "عمر ان " (والد موک" ) سے مشتق سجما غلط ہے لین عمر انیات ۔ (دیکھیے بشریات) عملیت (pragmatism) جان دُیو کا فلند ہو صدافت کو مطلق نہ مان کر صرف انسانی تجر بے عملیت انے والے موضوعات پر خصوصی توجہ دیتااور فرد کے اعمال وافعال کے نتائج پراعتقادر کمتا ہے (اس سی آنے والے موضوعات پر خصوصی توجہ دیتااور فرد کے اعمال وافعال کے نتائج پراعتقادر کمتا ہے (اس لیے اسے نتائجیت ہوئے مہمنین رہے ہیں۔ سر وی لیے اسے نتائجیت بھی کہتے ہیں )امریکی مفکرین ولیم جمیز اور پیز زعملیت کے سبنین رہے ہیں۔ سر وی پندی، تجادتی نقط افراد قرد و واقع ال کے مقاصد کا غلبہ ہونے کے سبباشتر ای نظر ہے کے حال مفکرین دی مقید کرتے ہیں۔

معملی تنقیدادل تغید کاشعبہ جس میں کن اور کے حسن واقع ہے بحث اور اس کی فی قدر وقیم سعین کی جاتی ہے۔ اردو میں ہر متم کی تغید کی طرح عملی تغید کے آثار بھی شعر اء کے تذکر و س میں و کیھے جاسے ہیں ہوئوں کے اور اس کی فی و لسانی خوبیوں اور خامیوں جاسے ہیں ہوؤر یہ ذکر و کلام کی فی و لسانی خوبیوں اور خامیوں وونوں پر تظرر کھتا اور ان کی نشاندی کر تا ہے۔ آزاد کے بعد حالی کے بیاں کسی قدر لیکن شیل کی تصنیف مواز دان کی نشاندی کر تا ہے۔ آزاد کے بعد حالی کے بیاں کسی قدر لیکن شیل کی تصنیف مواز دان کی سے بھی ہو وہ وہ وہ وہ میں ہو تقالی تغید کی بھی اردو میں پہلے مثال ہے ) عملی تغید کا گراں مالیہ نمونہ موجود ہے۔ نے دور میں کلیم الدین احمد نے تو ای تام ہے ایک کتاب کی حصول میں لکودی ہے جس میں اردو شاعر کی کے متعدد ادوار سے ختنب شاعر کی کو عملی تغید سے گذارا گیا ہے۔ اپنے تغید کی عمل میں لیک موسوف انگریزی تاقد رچے ڈز کی تصنیف کا مختل کہ تاہم مختل رکھنا ضروری سمجما جاتا ہے کہ کہیں کو کسی شاعر کی ایک غزل (عملی تغید میں شاعر یا فنکار کا تام مختل رکھنا ضروری سمجما جاتا ہے کہ کہیں

ناقد خالق کو ذاتی طور پر بسندیانا بسند کرتا ہو) لے کر فرد زفرد آبر شعر پرناقداند رائے ظاہر کردی جاتی اور مجموعی حیثیت سے اس غزل پرایک تنقیدی فیصلہ صادر کردیا جاتا ہے۔

جدیدادنی جمعی شعبے میں خاصی ترتی یافتہ مانی جاتی ہے۔ اس پر رج ڈز کے علاوہ متعد د دوسرے انگریزی، فرانسیسی، روسی اور جر من تاقدین کے اثرات نریاں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کے جدید ترسائنس لسانیات کے زیراثر بھی عملی تنقید نے خاصی ترتی کرلی ہے۔ اس طمن میں گولی چند تاریک، مشمل الرحمٰن فاروتی اوروزیر آغاو غیر ہ کے نام اور کام اہمیت کے حامل ہیں۔

عنوان کی فی تخلیق کا نام جی کے لفظی انتصاد میں تخلیق کے مفہوم کی و سعق کو سمینا گیا ہو مثلاً
" نکات الشعراء" میر کے تذکرے کا " دستیو" غالب کے روز تا ہے کا " مدو جزر اسلام " حالی کی ایک طویل
مسد س تقم کا استحر البیان "میر حسن کی مثنوی کا ان باغ و بہار" میر امن کی واستان کا ان تہذیب الا خلاق "
مر سید کے اخبار کا ان چاہد نامہ " اقبال کی طویل مثنوی کا ان یا ووں کی برات " جوش کی خود نوشت کا ان کو وان
" بر یم چند کے ناول کا ان چھند نے "منثو کے افسانے کا ان مر اقالشعر " مولوی عبد الرحمٰن کے مجمور مضاحن
کا ان بحر الفصاحت " علم عروض و بلاغت پر مولوی جم الذی کی تالیف کا ان ساحل اور سمندر" سید احشام
کا ان بحر الفصاحت " علم عروض و بلاغت پر مولوی جم الذی کی تالیف کا ان ساحل اور سمندر" سید احشام
خسین کے سفر نانے کا ان محن انسانیت " قیم صدیق کی سیر ت پر تصنیف کا ان شماک " مخم حسن ک

عوامی آدب سان کے عام افراد میں لکھا پر حااور سناسنایا جانے وا دادب۔ عوامی اوب میں معیاری زبان کی لفتلی آرائش ، معنوی نہ واریاں اور تکلفات خیں پائے جائے۔ اس کے بر خلاف سادگی، ترسل کی سختی آرائش ، معنوی نہ واریاں اور تکلفات خیں پائے جائے۔ اس کے بر خلاف سادگی، ترسل کی سختی سرعت، حقیقت پشدی، عامیاند فدان اوراکٹر زبنی تسکین کے مقصد ہے ابتدال بلکہ فی شی جیسے نواص اس اوب میں فہایال حقیقت و کھے جیس۔ یہ تکھنے پڑھنے سے زیادہ سناسایا جانے والا اوب ہے جس کی روایت واستان کوئی، لوک گیت، لوک گیت، لوک گیت، لوک گیت، لوک مالیہ اور تعالی وفیر وجعے فی اظہارات تک پھیلی ہوئی ہے اور داستان کو، میر اٹی یا جائے کو عوامی اوب کا فما تکدہ کہا جا سکتا ہے۔ وٹیا بھر کی رزمیہ واستانی کسی ڈبائے جس عوامی اوب کا حصہ تھیں۔ اس مقتل دند ہی یا دیو مالائی شخصیتوں سے عاشقان سے متعلق کہانیاں اور وصال و اجر کے ایسے گیت جن جس مقتل دند ہی یا دیو مالائی شخصیتوں سے عاشقان سے متعلق کہانیاں اور وصال و اجر کے ایسے گیت جن جس مقتل دند ہی یا دیو مالائی شخصیتوں سے عاشقان اظہار کیا جاتا ہے ، عوامی اوب کا ایم حصد تشکیل کرتے ہیں۔ تحریر کی روایت اور پھر طباعت کی ایجاد

عوامی اوی (koine) میاری زبان کی ایک معیاری یول ہے مثلف بیٹوں کے حاف افرادایک ہی سن آر دو تیں ہوتی جس بیل افرادایک ہی طرح محدود خیس بوتی جس بیل ایک چٹے کے افراد دو سر بیٹ اور تین بوتی جس بیل کی طرح محدود خیس بوتی جس بیل ایک چٹے کے افراد دو سر بیٹ دار بین بوتی ہوتے ہیں افراد دو سر بیٹ دار بین بوتی ہوتے ہیں بین بین بات کی بوت نیس مجھ سکتے ہوائی ہوئی پر اسائی قطے کے افرات بھی کائی ہوتے ہیں بینسی یا سن اور میدر آباداور جمیتی اور بنگور بینسی یا سن یا بیا کہ بین بیا تا ہے مثلاً و بلی اور تکون مجھ پال اور حیدر آباداور جمیتی اور بنگور کے عوام می وابول کافر تی وقعے والے تا بت کے عوام می وابول کافر تی وقعے والے تا بیت کر ہے۔ (ویکھ بین کافری کے دائے دائے افراد کو مختلف اسائی خطول سے تعلق دیکھ والے تا بت کر ہے۔ (ویکھ بینسی بازاری ہوں وی والے تا بیت کر ہے۔ (ویکھ بینسی بازاری ہوں وی وی

عوامی تشنیش عواست ماسم کل برا را سه بیش کرنے والا تصفیر ماروویی اگرچه استی اور تصفیر کی را را دولی ایک اور تصفیر کی را است بیش کرنے والا تصفیر ماروویی اگرچه استی اور تصفیر کی مامها را ایت و ل بی سی سی سی موامی رنگ خامها مراحی خامها میرایت و ل بی سی سی از تحلیم زایسوی ایشن ) میرا ہے۔ (ویکھیے انڈین پیپلز تحلیم زایسوی ایشن )

عوامی شاعر عوامی متباطر عوامی مقبول شاهر ، فقیرا کبر آبادی کوجس کا نقش اول کباجا سکتے ۔ ترتی پہند شاعر وں میں خدوم اساتر ، فین ، افتر ، سر بوجود فی ، مجر وقع بھی عوام کے میں خدوم ، ساتر ، فین ، افتر ، سر بوجود فی ، مجر وقع بھی عوام کے لیے شعر کہتے ہیں۔ ویسے ان کے کا فی تا برا حصد عوام کی اسانی سوجھ بوجھ سے باہر کا ہے (عوامی اوب کی رو سے عوامی شاعر مونے کے جرافیم وافر تھے ، سے عوامی شاعر مونے کے جرافیم وافر تھے ، فیکوروشا عروں کے سامنے میں ناس نہ سال نہ سام اور سے مامنے میں نام دول کے سامنے میں نام دائے اللہ میں موامی مامنے میں نام دائے ۔

عوامی شاعری عوام میں متبول شاغری جس کی مثال میں وتی ہمران ، درد ، میر ، نظیر ، ذوق، ظفر ، مآتی ، المجر ، جو آئ ، فراق ، فراق ، ظفر ، مآتی ، المجر ، جو آئ ، فراق ، خدوم ، فیق اور ساحری شاعری کو ویش کیا جاسکتا ہے۔ عوامی شاعری کی تمایاں پہچاں اس کے عوامی موضوعات اور عوامی زبان ہوتی ہے چواکر چہ نہ کورہ شعر او کے کام میں ، سواے نظیر کے ، مفقود ہے لیمن اس کے باوجودان کی شاعری ان کے اور موجود و دور اے میں بھی عوام میں مقبول ہے اس لیے سے شاعری ۔

## عوامی گیت دیمے اوک تیت.

عد معرے كانتان(د يكھياد في نشانات)

عهد اساطیری جل از تاریخ نامعلوم زماندجس بین اساطیری کردارایده جود رینته ینی سننده ب بسید

عیوب شعری شعری اظهار میں پائے جانے والے عیوب مثلاً وران و بر زبان میری و نبر و نبر و نبر عیوب (دیکھیے سقم شعری)

عيوب قاقيد شعر من مستعل تواني كاستعال من يائ جانواك يوب (الم يحيوا) غادا تواد. ايطاء مناده شاكال)

تكسين (idea)وجود كاماورائي تصور واعيان اس كى جمع ب واقلاطوني قليف كاكليدى تصور

عینی (ideal) دجود ہے بادراءیا متعور۔

عينيت (idealism)د يكيانلاطونيت

عينيت ليشد (idealist) يني فليغ پراعتقادر يخيد دالا فرديا مفكر ..

عبينيت ليسند مي بيني فليغ پراعتقادر كمنا.



عالب شناس مرزااسدالله فال عالب (عداء تا ١٨١٩) مخصيت اور فن كي كواكف عكال المحمد من المرام الموسف حسين فال الاسف المبلم المحكار كنده والا (ناقد) مولاناغلام رسول مهر الك رام اظراف العماري محد الرام الوسف حسين فال الاسف المبلم بيشتي اوركالي داس كبتار مناوغير وفي عهد كي اور لقم طباطبائي، عبد الرحمن بجنوري حالي اورشيفته عهد كذشته كي عالب شناس كبلائ والمنطق المرد و يكهي علي )

عالب شناس ويميه شاى عالبيات -

غالب كطرفدار عات ي معرے

عالیمیات عالب کے فکرونن، شخص سوائے، عالب کے عہداور متعلقہ افراد و فیر وہر لکھے محے تقبدی و محقق ما اللہ مناجن محمد علی معالین مجموعی حیث مقبدی و محقق مضاجین مجموعی حیثیت سے عالمیات کہلاتے ہیں۔ حالی کی سوائے "یادگار عالب" عالمیات کی خشت اول ہے۔ حالی کے بعد عبدالر حمٰن بجنوری، لکم طباطبائی، بیخو و موہائی، صرت موہائی، یکانہ و فیر و نے عہد محمد شتہ میں اور موالانا علام رسول میر مالک دام، محمد اکرام، ظرافعادی، کالی داس گیتار منااور محمن الرحمٰن فاروتی و فیر و

نے عبدجدید میں غالبیات میں قابل قدر اضافے کیے ہیں۔

عائب راؤى يحيداوى

عِنْ الَّى صوتِ مِنْ مِنْ مِنْ المُعامِدِينَ (palatal phonemes)رك، الدررخ ، فَيْر صوبيّ جوجانو ك زم عصر بان كى بِرُ كَ مِنْ اللهِ مِن آف سادا كي جات بين.

عُرابت لفظى الفاظ كاغير مانوس اوركم مستعل بونايا تقريره تحرير من ايس الفاظ كى موجود كى مثلاً

عبدالعزيز خالد كي شعر ي زبالنا هي جابي اغرابت لفظي كي مثاليس نظر آتي جي ا

تو مجفتا ہے کے اسمید کیودی" علونے بیکر قال کے اوران سے دوشن ترین بیک اوران سے دوشن ترین بیک میں ہے کہتا ہوں "مانسال میں ہے کہتا ہوں "مانسال میں ہے کہتا ہوں "مریم جد" ہے کہتل اور قعرے ہے کہتل اور قعرے ہے کہتل اور قعرے

واوین مل دیے محص ساختوں سے غرابت لفظی عمال ہے۔ (دیکھے مربر بت)

غرض تشعیب تشیب کے جزمشہ - کا حالت یا کیفیت جس کے بغیر تشیب معن ہو عتی ہے۔(دیکھیے تشیب)

عُرِّ أَلِي النوى معنی "عورتوں سے باتی " اصطلاحاً لطیف پیرا ہے میں داخل کیفیات کا معنو ل بیان ۔ اردو شاعری کی مقبول و معروف صنف ، مخصوص ویت میں منتشر خیالات کا اظہار جس کی نمایاں شاخت ہے ۔ غول کی میت توائی سے تفکیل پائی اور اس کا پہلا شعر مطلع کہا تا ہے لین ایک مقفاشعر جس کے قافیے کی ویروی مختف اشعار میں کی جاتی ہے۔ اس کا آخری شعر جس میں شاعر اینا تام یا تخلص لظم کر تا ہے ، مقطع کی ویروی مختف اشعار میں کی جاتی ہے۔ اس کا آخری شعر جس میں شاعر اینا تام یا تخلص لظم کر تا ہے ، مقطع کہلا تا ہے (مطلع اور مقطع کے بغیر بھی غول ہو سکتی ہے ) اس کے اشعار کی تعداد معمین نہیں مگراس میں کم از کم پانچ اشعار ہوتے ہیں ، ذائد کی تید شیں۔ جس غرال میں صرف قافیہ ہو تا ہے اسے غیر مر ذن اور جس سے سے رف قافیہ ہو تا ہے اسے غیر مر ذن اور جس سے سے رف فیل میں رویف میں رفیق ہو تا ہے اسے می مروف قر کے مواقع ہی ابوتے ہیں اس لیے غیر مر دن سے مر دف غول نواز میں موضوع پر اتام کیا جاتا ہے اس لیے اس میں معنوی اکا کی زیادہ پہندیدہ وخیال کی جاتی ہے۔ غول کا ہم شعر محتف موضوع پر اتام کیا جاتا ہے اس لیے اس میں معنوی اکا کی زیادہ پہندیدہ وخیال کی جاتی ہے۔ خول کا ہم شعر محتف موضوع پر اتام کیا جاتا ہے اس لیے اس میں معنوی اکا کی معنوی اکا کی موضوع پر اتام کیا جاتا ہے اس لیے اس میں معنوی اکا کی دیادہ پہندیدہ وخیال کی جاتی ہے۔ خول کا ہم شعر محتف موضوع پر اتام کیا جاتا ہے اس لیے اس میں معنوی اکا کی دیادہ پر اس کیا جاتا ہے اس لیے اس میں معنوی اکا کی دیا ہو تا ہے اس کیا جاتا ہے اس لیے اس میں معنوی اکا کی دیا ہو تا ہے اس کے اس میں معنوی اکا کی

یا خیال کاار تکاز مفقود ہوتا ہے گر بھی انتظار خیال فرالی شنا قت بھی ہے۔ اس سے حقیقت کے ہر ظاف بعض متعقد رشعراء کی فراوں میں حزان و ملاں یا طرب وانبساط و فیر دکی ذہنی کیفیات ایک مخصوص زیریں مسلس بیدا کر دیتی ہیں یاایسا ہوتا ہے کہ مختلف توافی میں کسی تج بدی تصور کو (مثلاً تصور زمال کو) شاعرا کی معنوی معنوی کی فرال میں نظم کر دیتا ہے اس سے بھی فرال کے موافی کی نیت رو نما ہو جاتی ہے۔ صنائع انفظی و معنوی کو فرال کے اشعار میں ہرتے ہاں میں ایک ظاہری اور باطنی حسن منازک خیابی اور مضمون آفریل کے خواص نمویاتے ہیں جن کی موجودگی سے فرال میں تفزل بیدا ہوتا ہے۔ ابعض مرحبہ رویف یا تافیہ بدل کرا کی موجودگی سے فرال میں تفزل بیدا ہوتا ہے۔ ابعض مرحبہ رویف یا تافیہ بدل کرا یک بی بھی دیا جاتا ہے۔

غزل فاری شاعری کی چیز اور تعبیدے کے ایک تحفیل جز تشبیب کا آزادانہ اظہار ہے۔ عربی میں اے نسب بھی کہتے جیں جو موسم، ماحول، معاشر تی روابط، زمانے، عزم واستقلال اور رجزوحرب کے بیانات وغیرہ کو شکایت روزگار کی طرح چیش کرتی ہے۔ فاری شعراء نے اسے تعبیدے سے آزاد کر کے بیانات وغیرہ کو شکایت روزگار کی طرح چیش کرتی ہے۔ فاری شعراء نے اسے تعبیدے سے آزاد کر کے اس میں موضوعاتی تنوع کو جائز قرار دیا۔ اب غزل میں آگر پانچ یہ بھیس اشعار جیں تواہد بی مضاحی بھی لئم کے گئے جی اس میں نے مرف ایرانی تہذیب وافکار بلکہ شخصیات، موسم اور حالات سمجی جول کے تول و کھائی دیتے جیں۔

اردوشاعری کی ابتداء بی ہے فزل نے معبولیت حاصل کر کی تھی اور تا حال اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ تلی قطب شاہ (ستر ہویں صدی جیسوی) ہے لے کربانی (بیسویں صدی اواخر) تک موام و خواص میں غزل کی معبولیت جرت انگیز ہے۔ موجودہ زمانے میں قلم اور ٹی وی کے پھیلاو نے موسیقی اور غنامیں غزل کی معبولیت جرت انگیز ہے۔ موجودہ زمانے میں قلم اور ٹی وی کے پھیلاو نے موسیقی اور غنامیں غزل کی کو بھی خاصار واج دیا اور عوام میں پہندیدہ بنایا ہے۔

اس صنف میں وتی ، میر ، سووا ، انتاء ، آکش ، معمل ، نات ، فوق ، موش ، عالب، خور الله ، خور الله ، موس ، عالب، خفر ، وائح ، المقر ، آرزو ، تابال ، محر وق ، جذبی ، الخز ، نامر ، کلیب ، باتی ، ظفر اقبال ، خروا الله می خوال اور ندا نے عهد بعبد تام بدو کیا ہے۔ ان شعر او کی غزل کا مطالعہ زبان اور اس کے شعر می کا تاوی تبدیلیوں اور غزل کی مختلف روایات کا مطالعہ بھی ہے۔ کلیب جلال کی ایک غزل مثان ورج ہے۔

تیز آند هیوں عی اڈتے پر وہال کی طرح

ہر شے رشتن ہے مہ وسال کی طرح

ہر اللہ کی اللہ کے اللہ کی طرح

ہر آسال کے سرچ مرے دھال کی طرح

ہر آسال کے سرچ مرے دھال کی طرح

ہر آسال کی طرح

ہر تو تو ہے پھر وں میں خدو خال کی طرح

ہر انجاد کی اشرود کو چھپانے کے واسطے

ہر انجاد کی اوڑھ لیا شال کی طرح

اب تک مراز مین سے دشتہ ہے استواد

رمین ستم ہوں سرو پامال کی طرح

رموز پر طیس کے کی داہر ان ان کی طرح

ہر موز پر طیس کے کی داہر ان کی طرح

ہر موز پر طیس کے کی داہر ان کی طرح

ہر موز پر طیس کے کی داہر ان کی طرح

ہر موز پر طیس کے کی داہر ان کی طرح

ہر موز پر طیس کے کی داہر ان کی طرح

ہر موز پر طیس کے کی داہر ان کی طرح

میں خوا کی کی دروہال کی طرح

(د يکھيے اپنی غزل، تغزل، دوغزله ،جديد غزل)

غرول بنانا كمي شاكردكي فزل پر (استادكا)اصلاح دينا\_(ديكھيےاصلاح كلام، صادكرة)

غر المسلسل اختاد خیال فرن کی شاخت ہے گر بعض شعراء نیایی فرایس بھی کمی ہیں جن میں اشعار کے مختلف المعناجی ہونے کے باوجود کو ل خاص ذہنی کیفیت، کمی معنمون کی فوقیت یا تا آفرینی کی ایک خاص مختی رو کے معنفی المعناجی ہونے کے مختلف المعناجی ہونے کے موضوعی نام میں خیالات کاار تکاز ٹملیاں ہو جاتا ہے۔ یہ جمہومیت غزل کو فرل مسلسل بناد جی ہے جو کی موضوعی نقم ہے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ فراق اور آل احمد سر درائی خزل کو نظم بی قرار دیے ہیں۔ ان کے مطابق شاعر آیک خزل کو نقل میں موضوع پر فزل کی بیت میں مسلسل الحسار کیتے ہاں لیے ایس تحلیق نقم ہے جبکہ مسلسل غزل موضوع منزب کر سے تخلیق نہیں کی جاتی۔ میں مسلسل خزل موضوع منزب کر سے تخلیق نہیں کی جاتی۔ میں مقال بانی کیا یک غزل میں موضوعی تاری :

غرالید غزل کی آزاد ہیئت جس می مطلع و تنظی اور رویف و قائیہ برت کر کم و بیش ارکان بحر میں (طویل و مختصر معمرعوں کے حال) اشعاد کیے جاتے ہیں۔ فزلیے کے مواد و موضوع غزل کے مواد و موضوع ہیں۔ یہ غزل میں ہیئت کا تجربہ ہے اور اے آزاد لقم کی تقلید میں آزاد غزل مجمی کہا جاتا ہے۔ مظہر امام نے غزلیا آزاد غزل کا تجربہ پہلی بار سام اے میں کیا تھا، ایک زمائے بعد پھے اور شعر او نے اس پر طبع آزمائی کی۔ اب اے ایک تامقبول شعری تجربہ شار کیا جا تا ہے۔ ایک فرلے کے شمن اشعار:

ججوم دوستان معتبر من ہے اکبلا

ووات آپ ے ڈر تا ہوا اے ای کر میں ہے اکیا

سفريس به اكيلات المناه

ي ندود شت مشد كى و بوال ر مكور مى اكيلا

ينايل يُدخطر ، ووسيه خر اور بحر دير معدوم بوت

ینا ہیں ڈھو عثر تاوہ بحر و برش ہے اکیلا

می یکاند چیلیزی کی اسطلاح جوا تعوں نے "غالب کے طرفدار" کے معنوں میں استعال کی ہے۔ کہتے ہیں

مر زا كوقلاطول من سولياد ك ستر المر و ارسطو كا يها ياد ك

عاب وعلى كالفريد ويمو

اليا ته كروك الوطلاؤك

عالب پر جنتی یو چھاریں ہوری ہیں انہیں عالب ہے کوئی تعلق نہیں۔ بیہ ہو چھاریں نواس نو من سے جیں کہ خلجیوں کی بہلی ہوئی ڈینیت پر چوٹ پڑے۔(ویکجیے غالبیات)

علط النتام قوعدادر افت کے انتبارے لفظاً معتافط مستعمل اسانی تعملات ۔ غط العام خواص و عوام و و اول کے یبال یکسال استعمال کے جاتے ہیں مثلاً افظا محکور "جوعر فی قاعدے کے مطابق اسم مفعول سے کیکن اردو میں اسم فاعل کے طور پر بر تاجا تا اور غلط العام میں شامل ہے۔ عرفی کے متعدوا ساے مفعول سے اردو میں ہی بر تاو کیا جاتا ہے۔ "قاموس الا غلط "میں ایسے بے شار تعملات کی نشاندی کی گئی ہے جنعیں اردو والے فارسی اور خصوصاعر فی کے قاعدے کے قالات برشتے رہے ہیں۔ اردو ماہرین تواعد کا خیال ہے اردو والے فارسی اور خصوصاعر فی کے قاعدے کے قالات برشتے رہے ہیں ، اردو میں تووی تعملات ورست اور فصیح ہیں جنوبی تاردو کے لیے غلط ہیں) اور فصیح ہیں جنعیس الی اردو اسی فرصت ہو سکتے ہیں ، اردو میں تووی تعملات ورست اور فصیح ہیں جنعیس الی اردو این فرصک سے استعمال کریں (بلکہ عرفی تعملات اب اردو کے لیے غلط ہیں) و یکھیے غلط العام فضیح ، غلط العام ۔

غلط العام فصیح تواعد و لغت کے خالف استعال کے جانے والے اسانی تعملات کو بعض اہرین غیر نصح قرار دیتے ہیں، بعض دوسرے ہمرین کے قرار دیتے ہیں، بعض دوسرے ہمرین کے مطابق نصح ہیں کونک اب زبان میں ان کا چنن عام ہو گیا ہے۔ ان کی بجاے اگر اصل تلفظ یا معنوں کے مطابق نصح ہیں کرونک اب زبان میں ان کا چنن عام ہو گیا ہے۔ ان کی بجاے اگر اصل تلفظ یا معنوں کے ساتھ انھیں نہ تاجائے گا تو وہ اجنبی معلوم ہوں گے۔ اپنے مقال یہ صحت تلفظ " میں رشید حسن خاں نے متعدد والیے الفاظ ہے بحث کی ہے جو مؤلفین " قاموس الا فلاظ" کے مطابق ار دو میں فلا رائج ہیں گئن مقال متعدد والیے الفاظ ہے بحث کی ہے جو مؤلفین " قاموس الا فلاظ " کے مطابق ار دو میں فلا رائج ہو گئے ہیں اور ان نگار کہتے ہیں کہ اگر انمی ار دو میں اور ان کی معنویت بھی معنی موجی ہے تو انھیں اصل کے ہر خالف فلط ہی استعمال کرنا جا ہے کہ ار دو میں ان کا استعمال نصح ہے۔

عُلط العوام الله تعملات جومعیاری زبان یامعیاری بولی کی قواعد کے خااف صرف عوام میں دائج ہوں۔
علط العوام کو فصح تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس تشم کے تعملات پر نجی بولی کے اثرات واضح ہوتے ہیں جس میں
فردا کھڑا پی مرضی سے نفظی و معنوی روویدل کر لیتا ہے۔ بہت سے غلط العام اللی تعملات اگر چنن میں نہ
آئی توغلط العوام میں شامل ہو جاتے ہیں مثلاً:

|        |                                       |   | - |
|--------|---------------------------------------|---|---|
| (بير)  | ان طيورون عي بول بن بحى أكر آلى بي عب | ٤ |   |
| (129") | بوجھے اہل ولون اے کہ وہ کیا کرتے ہیں  | ٤ |   |
| (FE)   | وروورمال سے المضاف ہوا                | ځ |   |
|        | _                                     |   |   |

ال معرعول هي "مطيور ول الله ولول المصناف "غلط العوام كي مثاليس بير-

غلط نامدد يكيها غلاطنامد

عُلُومِ اللهِ كَ اللهِ مِنْ مِن مِن مَن بات كَا مُقَلُ و عادت كے فلاف واقع بو تابایا جائے علی میں میں میں میں م جوش روئید می فاک ہے کچھ دور نہیں شاخ ہے گادِ زمیں کی مجمی جو پھوٹے کو ٹیل (سودا) (دیکھیے اغراق، تبلیغ)

غناء "كانا"كاعر لى مترادف (غناءاور كاناكى صوتى اور معنوى مما تكت قامل توجب)

غنا كى (lyrical) امناف يخن كاد صف جوانحيس كانے كے لائن بنا تاہے۔ كيت اور غزل غنائى اصناف ہيں۔

غنائيت كائ جان كاد صف جوشاعرى من ساده ادر لطيف بيرايد برئے سے بيدا بوتا ہے۔

غنائي منتيل ديھيےاو پيرا\_

غنائی شاعری گائے جانے کے لائق شاعری مثلاً حمیت ، غزل ، رہامی اور ترانہ وغیر ہ۔(گائے جانے کا وصف مرجے کی سوز خوانی کے متر اوف نہیں ہے۔)

عنی کی صوفی خوستے کی صوبے سے پہلے یا بعد متعمل نون کی آواز جونون اصلی کی آواز نہیں ہوتی مثلاً الفاظ "رک، ماند، پھینک، سونکم، کمال، جنوں، زمیں "وغیر ومیں نون غنداور اس سے متصل صوبے۔ انھیں مضون اور منون بھی کہتے ہیں۔

غورطلب شعر ایامبم شعر ہے پڑھ یاس کربظاہر مغہوم توفور آتر سل ہوجائے لیکن جس پر فکر کرنے

سے جس کے مزید مفاہیم اجا گر ہوں۔ اسانی مثن کی قر اُت کاجدید نظم یہ بھی بھی ہی ہے جس تی رہ سے اب مر شعر غور طلب ہو عمیا ہے۔ (ویکھیے قر اُت)

غیر اولی اصول اوب می مستعمل ایسے اصول جن کا تعلق اوب سے نہ ہو مثلاً نہ ہی اس ہی اور سائنسی و غیر واصول جن کی افادیت اپنے شعبو سامیں اوبی اعمول سے تطعی مختلف ہوتی ہے لیکن جنسی ہی قدین اوبی اعمول سے تطعی مختلف ہوتی ہے لیکن جنسی ہی قدین اوبی اصول تنقید یا تخلیق پر بھی منطبق کر دیتے ہیں۔ معاشرتی مساوات یا مساوات کے اصول ایسے ہی نیمہ اوبی اصول ہیں جن کی روشنی میں مارکسی تقدین اوب وفن کا مطاحہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ (ویکھیے اوبی اصول)

غیر او لی اظہرار اللی اظہار جس کا مقصد اولی اظہار کے مقصد کی طرح مسرت یا بھیرت نہ بوبلکہ محض تعلیم و تادیب ہو۔ غیر اولی اظہار اولی اظہار کے بر تکس جذبات کی بجائے ذبن کی تادیب کرتا ہے۔ تقریر، خطابت اوعظ اور نصیحت جیسے اظہار اس میں شامل ہیں۔ (ویکھیے اولی اظہار)

غیر او بی لفظیات تمام عقلی و نقلی عوم اپناظبارات کے لیے جس لفظیات کی طرف، جرئ رَت جی بات ہیں، فیر او بی لفظیات ہے۔ ان علوم کے مواد و موضوع میں بھیٹ طاہری آ فاتی تفائق مد نظر رکھے جاتے ہیں، فیر او بی لفظیات ہے۔ ان علوم کے مواد و موضوع میں بھیٹ طاہری آ فاتی تفائق مد نظر رکھے جاتے ہیں جن کے بیان جس مفروضات، ان کی تفییر و تشر تک، مشبدات و تج بات اور مد لل ثبوت ہے عاری ناگر یہ ہے۔ تفائق کی بیشکش کے ان تمام مراصل میں اظہار خیال کی زبان کی بھی قتم کے جذب ہے عاری اور طرز بیان کی قدر سپان اور بیجید گی ہے مبرا ہو تا ہے۔ مواد کی نوعیت ایسی زبان کے افذ پر تر فیب و تی اور طرز بیان کی قدر سپان اور بیجید گی ہے مبرا ہو تا ہے۔ مواد کی نوعیت ایسی زبان کے افذ پر تر فیب و تی کش ہے جو مواد کے = در = اشکال وابہام کو زیادہ اور جلد نمایاں کر سکے ور نہ کچھ بعید نہیں کہ کا کتا ہے کے تو کن ان سے بی بود کا نام ہے بی بود کی گئات کے مواد کی مواد ایک کا کتا ہے کہ مور مر عم اپنی مخصوص، خانص، شفاف اور ویاضی، فلف مور بر عم ایسی کی مور کی کا کتا ہے کہ مور دیاں کو مجھ کی تا ہے اس کی کتا ت کے اس ان کی تھو می مور کی کتا ہے کی مور دیاں کی کتا ہے کہ مور کی کسی کی خصوص ہو تی ہے اس کے اس کی کتا ہے کہ مور دیاں کی بھی مشکل می مور کی ان بیان کی بھی مور کی ہی کہ کی زبان میں جذب ہے کو دی سے پاک ، کھرے اور وو ٹوک قتم کے الفاظ تی غیر او بی لفظیات کے علی کی زبان میں جذب ہے کے لوٹ سے پاک ، کھرے اور وو ٹوک قتم کے الفاظ تی غیر او بی لفظیات کے خوات ہے کے کو میں کتا ہے کی کا کتا ہے ان کا کتا ہے کے خوات کی کرشائل کے جاتے ہیں۔ رو کی کھیے اور کی کھیے اور کی کھیے اور کی کھیے کر نام کی کتا کتا کتا ہوں کو کتا ہے کہ کرشائل کے جاتے ہیں۔ رو کی کھیے اور کی کھیے اور کر کیکھیے اور کی کھیے کی کا لفاظ تی غیر اور کی لفظیات کے خوات کے کہ کو دو کر کی کھیے اور کی کھیے اور کو کی کھیے کی کا لفاظ تی غیر اور کی لفظیات کے کا لفاظ تی غیر اور کی لفظیات کے دور کی کھیے کی کا کو کی کی کا کتا کی کا

غیر روای کفظیات ادبی اظبار می منتعمل این افظیات جوروایا شعری انتری اظبار می استعال نے کی جاتی ہو۔ اس کی نمایاں مثال اردوشعر وادب میں انترین الفاظ و تراکیب اور اصطلاحات کا ستعال ہے۔ اس کے علاوہ غیر مانوس بندی اور بجونڈے اور غیر شاخر ان الفاظ (مختلف علوم کی اصطلاحات یا جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے علاوہ غیر مانوس بندی ای محمن میں آتے ہیں مثلاً

آدمی ریل کی پٹریاں بن مے

ر مِل کی پٹریاں آدی بن عیس گی مجھی (ممین حنی)

جیل نے ایڈا جھوڑ دیا سورج آن گراجیت پر (محمد علوی) بندوق چی مار کے بیبوش ہوگی جب شیر نے چھلانگ لگائی مچان پر (مقلقر حنی) غیر رواتی لفظیات جدید شعر واوب کی شناخت بن گئے ہے محراس کے آثار قدامت میں بھی موجود ہیں مشلا نظیر اور آگیر کی شاعری میں۔(ویکھیے اولی رغیر اولی لفظیات، لفظیات)

غیرسالم بحری دیکھیے مزاحف ریمور بح یں۔

غیرصالے افتدار (بوصالح اقدار الدوری میں وخوبی اور صدق و صفا کے بر خلاف (بوصالح اقدار کادر جہ رکھتی ہیں) جبل وشر ، ججو وزشت اور کذب وریا جیسی منفی معنوبت یا کیفیت کی حال اقدار غیر صالح اقدار کمالی اور غیر صالح اقدار کمالی اور غیر صالح اقدار کمالی ہوتی کہ المالی اور غیر صالحیت کے وصف کے ساتھ واکی لیکن عہد بعد ورجاتی کی بیشی کے سبب مقبدلی ہوتی ہیں۔ (ویکھیے اوب اور اقدار ، اقدار ، صالح اقدار)

عُیر سے کلام للم ونٹر کی صفت جوزبان کے فصیح استعال کے خلاف ہو۔ اپنی سوائے" تذکرہ" کے چیش لفظ میں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں:

بعض مقامات پر حرف "كو"كااستعال اس طرح بواسم جس كوخلاف فصاحت سمجتنا بول

مثلاً "فعف پرّ هما" کی جُله " فنسفه کو پرُها" یا" نعطیال این دامن میں رسمتی ہیں "کی بجائے " نظیمول کواپنے وامن میں رسمتی ہیں "یا" ہمیں مار ڈا و "کی رہائے" ہم کومار ڈاآو"ک

غیر قواعدی (ungrammatical) جلے کا وصف جس سے فلار ہو کہ وہ قواعد کے رواتی اسول کے مطابق مشکیل مہیں دیا تیا ہے۔ شاعری میں کٹرٹ سے ایسے مصرعے نظم کیے جاتے ہیں جو فیر قواعدی موت ہیں مثلاً ان میں فاعل و مفعول و فعل کی تر تیب نہیں ہوتی بکہ فعل پہلے اور فاعل جمعے واعدی موت ہیں مثلاً ان میں فاعل و مفعول و فعل کی تر تیب نہیں ہوتی بکہ فعل پہلے اور فاعل جمعے (مصرعے) کے آخر میں آجاتا ہے یااس فتم کانٹری جملہ: کردیاستینائی

غیر تواعد یونار فیر تواعد یونار فی اعدی برنار فیر تواعدی برنار فیر تواعدی برنار فیر تواعد یونار بین جید "کردیاستیانات" کی طرح کمی حد تک بھی تواعدی نہیں ہوتی بلکہ "تا کردیاستیانات" یا" ستیانات کا مجوعہ ہوتی ہے۔ جیسی فیر مرتب تشکیلات کا مجموعہ ہوتی ہے۔

غيرم وقف زين شعرياغزل ك صغت جس مي صرف قانيه بودرديف ند بومثلا فيق كي يغزل:

حسن مر بون جوش باده ناز مشق منت ممش فسون نیاز

ول کا ہر تار کرزش ہیم جال کا ہررشتہ وقف موزو گداڑ

سوزش درو دل سے معلوم کون جائے سمی کے عشق کاراز

میری فاموشیوں می کرزاں ہے میرے نانول کی تمشدہ آواز

> ہو چکا عشق، اب ہوس بی سمی کیا کریں، فرض ہے اداے نماز

تو ہے اور اک تفاقل جیم میں ہوں اور انتظام نے انداز

> خوف نا کای امید ہے فیض درنہ ول توڑ دے طلعم مجاز

( ویکھیے زمین شعر ، غزل)

غیر مسموع صوبتیے جن صوتوں کی اوا تی میں صوتی تاروں میں ارتعاش نہیں پیدا ہو تایا بہت کم بیدا ہو تا ہے غیر مسموع یا غیر مصیتی (voiceless) کہلاتے جیں مثلاً اسپ ات اٹ اٹ جی می میں اس ان اس اس اس اس اس اس اس (و پکھیے صوبت ضعیف، مسموع صوبیے ،مہورہ)

غيرمشروطيت ديكهي نادا بتكي

غير مصديتي صويتيه ديكهي غير مسموع صوييه-

و غيرمقفالظم ويكيد نقم معرا-

غيرمنقوط ويكيء عاطله



قارسی کے امرات اردوپر فارس (زبان واوب) کے اثرات اردوکی نموید بیری کے زبنے ہیں۔

داختی نظر آتے ہیں بلکہ بید دونوں زبائی چونک ایک ہی فائدان النہ (بند آریائی) ہے متعلق ہیں اس لیے مافت کے اعتبار سے ان میں اساء وا فعال کی حالتیں ، تعلیق سے اشتقاتی اور ترکیمی عمل اور بعض صورتوں مافت کے اعتبار سے ان میں اساء وا فعال کی حالتیں ، تعلیق سے ادوو کی تفکیل کے زبائے میں چونکہ فارس کا اشتر اک و غیر و تواعدی عوائل میں خاصی کیکا نیت موجود ہے۔ اردو کی تفکیل کے زبائے میں چونکہ فارس ہی بندوستان کی درباری اور مرکاری زبان تھی اس لیے بھی اس کی اثر آفرین کا پھیلاء کافی ربا۔ قصید و عربی کی چیز ہے لیکن فارس کے اثر سے اردومیں بید صنف رائے ہوئی۔ غرال ، ربائی، مثنوی اور مرشید و غیر و فارس کی چیز ہے لیکن فارس کی قرار دیا جا سکت ہے۔

کی دین ہیں جن کے نمونے حافظ ، سعد کی ، رود کی اور فردوس کے کا سک فن پاروں کو قرار دیا جا سکت ہے۔ اردون شرفاری تو موفوں کی تحربیوں نے تصوف اردون کی اور درسائی کومتاثر کیا ہے۔

فورٹ و کیم کائ کی اردو سر گرمیوں کے زمانے ہیں ، جبکہ یہ زبان ایک تشکیلی سافت رکھتی ہے ، فاری کے اٹرات اپناکام کرتے رہے اور کائی ہے باہر بھی بہت سے شعر اءاور نشآران سے مبر اروکر کام شہر کر سکے ۔ غالب اور سرور کے نام اس تعلق سے تمایاں ہیں۔ انیسویں صدی میں اردو ہندو ستان کی سرکاری زبان ہو گئی اور فاری انگریزی در بارسے فارج کروی گئی ، اس کے باوجود کو مت ، سیاست ، قانون

ادرا تنظامات عامد في و فاتر من فارس من الصطاري ت كاروان ربادراب بحل ه

المریزی اشداد سے آزادی کی جد و جبد میں زبانوں کے بقتنے ہے اسوسا اردو بندی ک مریزی اشداد و بندی ک جد و جبد میں زبانوں کے بقتنے ہے اسے فار کی اثرات زائل ہوئے گئے ہیں۔ وابو اکری رسم الفظ میں تکھی جانے والی بندی کا زور ہو سات اور سیاسی ماز شیں اردو کو وربار سے تکال دیتی ہیں۔ چو نکہ اس زبانے تک اردوایک آریا کی زبان کا مقام حاصل کر چکی ہوتی ہے جس پر اب نہ صرف فار می اور عربی بند انگریزی کے اثرات بھی گر سے بوتے ہیں اس لیے دربار سے باہر ہر سغیر کے عوام میں اس کی مقبولیت کم شیس ہوتی اور مقتدر چیش رواد باء کی بیروی میں اتبال کے یہاں کا ایک فار بی کا اثرات من بیر گرے کے اثرات من بیر کی مقبولیت کم شیس ہوتی دو عبد میں اسانی کی بیروی میں اتبان کے یہاں کا کوئی تعلق شیس۔

فارسییت اردو شعر و نشر میں فارسی خیالات، ایرانی تبذیقی تصورات اور شعری و اسانی تراکیب کی مراوانی۔ فارسیت اردو کے ارتقائی زبانوں میں فارسی اثرات کا عملی نمون اورا کیک سم کی اسانی بربریت ہے۔ فردو شاعری میں غالب کا کلام جس کی واضح مثال ہے پھرا قبال کے یبال بھی جوبار پائی بوئی ملتی ہے۔ نشر میں مرور کی داستان "فسانہ کا کام جس کی اوراس کے بعد بہت سے دوسر سے نشر نگاروں مبدی افادی ، یلدرم، کی جست ، شرر ، حسن نظامی اور جوش و غیرہ کے یبال فارسیت کا غلبہ و کھائی و یتا ہے۔ (و کیمیے عربی کے اثرات ، عربیت)

قارغ الاصلاح طالب فن جس کی تخلیقات پر مزیداصلاح کی ضرورت نه بونے کے سبب جے استاد کائل، شاگرد)
فارغ الراح فارغ قراد دے دیا ہو لیمن جس نے تخصیل فن کی سخیل کر لی ہو۔ (دیکھیے استاد کائل، شاگرد)
فاشیر م (fascism) قو می عصبیت، جبر و تعدی، نااستد لالی اور رجعت پہندی کے تصورات پر منی نظریہ آمریت جو معاہداء میں مسولینی کی علمبر داری میں رو نما ہوااور معاہداء میں جر منی کے بظر کی قیادت میں اس نے قوت حاصل کی۔ وہشت گردی اور جنگ پہندی فاشز م کے نمایال علائم ہیں۔
میں اس نے قوت حاصل کی۔ وہشت گردی اور جنگ پہندی فاشز م کے نمایال علائم ہیں۔
فاشنسٹ (fascist) فاشز م کے تظریبے پرعمل ہیرا فرد طے فاشی بھی کہتے ہیں، وہشت گرد، جنگ پہند

قاصله، قاصله صغر الركبرا ، يجيه صول مد كانه

قَا عَلَى الم جَس كَ توسط م أونَى فعل واتع أو مثلاً جمط" سلطان في بقد ع فريد ع "مي "سلطان" فاعل برو نيهياهم فاعل)

قاعلاتن رئن افاعیل جور کن سبائی ہے اورا یک سبب خنیف (فا) اورو تہ مجموع (عند) اور مزید ایک سبب خنیف (قا) اور و تہ مجموع (عند) اور مزید ایک سبب خنیف (قا) اور کی رسال کے اور ایک سبب خنیف (قا) اور ایک و تہ مجموع (علمن) سب فاعلین رکن افا خیل جور کن خماس ہے اور ایک سبب خنیف (ف) اور ایک و تہ مجموع (علمن) سے مل کریتا اور بحر متعداد کی کلیدی وزن ہے۔ (ویکھیے ارکان خماس ماصول سے گانہ بحر متعداد ک)

قا على حالت اسم كوفاعل ظاهر كرنے والى حانت مثلاً نقرے" فاشزم كے نظريے پر عمل پيرا قرد" يس"فرو" فاعلى حالت ميں ہے۔ (ويكھيے اسم فاعل، فاعل)

فتح نامید (۱) تعبیده جومد وح کے دشمن پر فتح پانے کی مبارک بادیس تکھاجائے۔ (۳) کر بلائی مر ہے میں لشکر حسین کے کسی عسکری کی دشمن پر فتح کا بیان۔ (۳) رزیے یارز مید مشنوی میں جشن فتح کا بیان۔ فتحہ دیکھے اعراب(۱)

فیائی نظرید و یکھے زبان کے آغاز کا فیائی نظرید۔

فيا سيد ديڪھيے حروف فيائيه ،رموزاد قاف(2)

فی انتی (pornography) دیویدراس نے اپ مقالے "پور نوگر افی اور معاشرہ" میں اگر چہ فیاشی اور پور نوگر افی اور معاشرہ" میں اگر چہ فیاشی اور پور نوگر افی میں فرق کیا ہے لیکن میہ سرف اسطلاحوں کی زبان کا فرق ہے۔ اسر کے مطابق پور نوگر افی فخش نہیں ہوتی گر حقیقت میہ ہے کہ دونوں ایک ہی تصور کے نام ہیں۔ انھیں مقصد کے لحاظ ہے الگ کرنا ہو تو دو مختلف اصطلاحات (انگریزی اور اردودونوں ہیں) وضع کرنی ہوں گی جبیبا کہ کڈن نے اپنی فرہنگ ہیں پور نوگر افی کے تعلق سے کیا ہے۔ کخش ادب اس کے مطابق

erotic اور exotic و فر س آتا ہے۔ پہلے کی مثالیں اوب میں عام بین جبکہ ووسر کی مثنم یں بخش کار کی اور کھیں اور بھی در اصل چر نو سرائی ہے (جسے اسے فیاشی اور بھی در اصل چر نو سرائی ہے (جسے اسے فیاشی سے الگ کیا ہے ) اوب جس " بر بند حرف گفتن "فیاشی ہے جس جس جس میں اوس و کنار ، جنسی ا مضاء فی نی نش اور ان ہے اللہ کیا ہے ) اوب جس المحد و فیا تھا تھیں اور فی تھا ضوں کے زیر اثر ان سے لطف الدور کی کا اگر ، بد فعلی یا مباشر ہے جس افعال شاس بیں۔ اگر تخفیقی اور فنی تھا ضوں کے زیر اثر ان کا بیان ناگز بر بواور ہے "او فقائے فن " کی ذیل جس آئی تو فیاشی سے متصف ند دول گے۔

الخیس (pornographic) نون دادب کے نمو نے جن میں فی ٹی کا ظہار کیا گیا ہو،ا ہے جنی ہمی کہتے ہیں۔ یہ مردوزن کے فطری یا فیر نظری جنس تعلق کے فی اظہار کی صفت ہے۔ یہ اظہار انکار ک فر ہنیت کے مطابق اچھا لیعنی فن کے تقاضوں پر پورااتر نے وا داور برا لیعنی فیر فنی ہو سکتا ہے۔ (اچھا اور برا سے فخش کا افلائی تقدرون پر پورااتر تایا نہ اترنام او نہیں، افلاقیات میں توبہ سب سے برخی برائی ہے) اگر انسی کی تخش کا افلائی تقدرون پر پورااتر تایا نہ اترنام او نہیں، افلاقیات میں توبہ سب سے برخی برائی ہے) اگر انسی کی تخش سب سے تاری کے جنسی داھیے پر تر فیمی اثر مر تب ہو تو تخلیق فخش ہے ورنہ نہیں۔ مناونے کہا ہے:

المورت اور مرو کا رشتہ فخش نہیں ، اس کا ذکر بھی فخش نہیں لیکن جب اس رشیتے کو چورای آسنوں یا چوڑ دار خفیہ تصویروں میں تبدیل کر دیا جائے اور لوگوں کو تر غیب دی چورای آسنوں یا چوڑ دار خفیہ تصویروں میں تبدیل کر دیا جائے اور لوگوں کو تر غیب دی جائے کہ وہ تخلیہ میں اس دی اس فض کو مر دی فخش جائے کہ وہ تخلیہ میں اس دی اس فن کو مر دی فخش

ی نویل بلک نبہ یت گھناوہ، تمروواور فیر صحت مند کہوں گا۔ تح برو تقریر میں، شعم اش حری میں اسلام من اس میں اس می میں اسٹاک تراشی اور بت سازی میں فیاشی تلاش کرنے کے ہے مب ہے ہیا اس فی تر فیب شولنی چا ہے۔ آئر یہ تر فیب موجود ہے اگرائی کی نیت کاشائیہ بھی نظر آرہا ہے تو وہ تحر براوہ تقر میراوہ شعر اور بت تطعی طور پر فخش ہے۔

(دِ مَكِيةِ جِنس جِنس زُكَارِي اجنسيت، فَمَاشي )

تختی اور نظمیں اور نظر میں متعدد افسانے اور ناول گفش اوب کے زمرے میں آتے ہیں۔ اوب پر یہ مفتویاں ، فزل ،
مریخی اور نظمیں اور نظر میں متعدد افسانے اور ناول گفش اوب کے زمرے میں آتے ہیں۔ اوب پر یہ مفت مذہب واخلاق اور تانون واحتساب کی محرائی میں خیس لگائی جا تحقی جیسا کہ محاشرے میں جنسی رشتوں کے تحلی سے ان عوامل نے بہت می پائدیاں ، امری ہیں۔ اوب چو تک جمالیات کو چیش تظرر کھتا ہے اور جنس یا گفش نگاری کی اپنی جمالیات ہو نے کا فیصلہ اوبی اور جنس یا جمالیاتی اوبی جانس کے فنی یا نمیر فنی ، افغاتی یا فیر افغاتی ہونے کا فیصلہ اوبی اور جنس یا جمالیاتی اس کے مطابق سے اس کے اس کے فنی یا نمیر فنی ، افغاتی یا فیر افغاتی ہوئے کا فیصلہ اوبی اور جمالیاتی اس کے مطابق سے مطابق سے اس کے اس کے اس کے معالیات کے مطابق سے مطابق سے اس کے اس کے اس کے مطابق اوبی اور مطابق کے مطابق سے اس کے اس کی مطابق سے مطابق کیا ہوئے گا۔

اروو وامتاؤل، متنویوں، غوروں اور رحمنتی کا برا حصد نفش سے متصف کیا جا سکت ہے۔
جووں میں بھی غیر اخلاقی اور مبتدل مضامین سے یہ وصف بیدا ہوتا ہے اور ناول اور افسانہ چو کک واقعہ سے
اور کرواروں کا بیان جی اس لیے حقیقت نگار کی کے زیر اثر ان میں فنش کے رنگ خاہر : و الاز ان ہے۔ محمد
حسن عسکری، منتواور عسمت نے اس فتم کے افسانے اور عزیز احمد وغیر وسنے ناول اروواد ہے کو دیئے ہیں۔
خت عبد میں کمار پاشی کی طویل نقم 'ولاس پاترا''اور مؤلف کی طویل نقم ''شہر سدوم ''اور سر پندر پرکاش
کے افسانے اس صفت سے متصف ملتے ہیں۔ ند کورہ سارااد ب جمالیت اور تاثر ات کی فنی کسوئیوں پر پارا اثر تا ہے اور فخش نگاری اس کا مقصد نہیں جبکہ گفش براے فخش کی مثالیں سستے بازار کی نادوں اور افسا و ل
میں ملتی ہیں جن کے خالق غیر معروف بلکہ ہے تام اور جعلی ہوتے ہیں۔ اسااد ب تار عن میں جنگ جروی
کو عام کرتا ہے (مثلاً و کی وہائو کی کے ناول ۔ معروف ناول نگار قاضی عبدالتار نے بھی ایک ایسا نادل ''
حضرت جان ''کھا ہے کو یکھیے جنس نگاری ، فاشی۔
حضرت جان ''کھا ہے کو یکھیے جنس نگاری ، فاشی۔

فخش گوئی امدادامام آثر کے مطابق " بخش کوئی احاط مشامری سے باہر اور تمام تر واجب الاجت ب بے۔ اردویا جس کسی زبان کے شاعر نے جس قدر گفش کوئی اختیار کی ہے اس قدرات کا کاوم قابل توجہ نہیں۔ ہو گوئی اس قدر شاعری کا تھم رکھتی ہے کہ جو فخش کوئی سے پاک ہے۔ "(دیکھیے ہو)

فحسیات بور نوگرافی کے لیے اردواصطلاح۔ (دیکھیے فیاشی)

فحواك كلام كام كاندازياسياق وسباق

فخر میر تعیده جس کی تشبیب میں شاعر نے تعلیٰ ،خودستانی اور اینے کمال کاذکر کیا ہو۔ (ویکھیے تشبیب، تشبیب فخرید)

فر اریت (escapism) زیرگی کے تفائق ہے داخلیت یا تنہائی کی طرف فرار کار بھان۔ رومانی ادب اوب براے ادب مزاح نگار کی اور افویت وغیر وفتی نظر بے فراریت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ادب اوب براے ادب مزاح نگار کی اور افویت وغیر وفتی نظر بے فراریت کی مختلف شکلیں ہیں۔ فراری دیمان کر کھنے مزاری میں کا کہ مختلف میں میں کا کہ مختلف کی اور کار جمان کر کھنے والا فر دیا فذکار۔

فراقید کلام جم کاموضوع معثوق ہے جدائی ہو، یر دکا گیت اس کا ہندی متر ادف ہے۔
فراکڈ کے نظریات جرمن ماہر طب و نفیات اور نفسی تجربے ہے اعصابی معالمج کے ماہر سیکمنڈ فراکڈ (۲۵۸ء تا ۱۹۳۹ء) کے نظریات جو تحت الشعور اور لاشعور کی اس کی وریافتوں، جنسی جبلت کی کار فرمائیوں پر اس کے خیالات اور ذہنی تو توں اور اصول حقائق کے انسلاک وغیر ، کو محیط کرتے ہیں۔ فراکڈ کے مطابق فرد (کم س یا پختہ عمروالے) میں جنس کا واعید اس کی تمام جبلوں سے زیادہ ذور آور ہوتا فراکڈ کے مطابق فرد (کم س یا پختہ عمروالے) میں جنس کا واعید اس کی تمام جبلوں سے ذیادہ ذور آور ہوتا ہے۔ یہ جبلت اسے تمام اعمال کی تر غیب و تی اور اس کے تمام اعمال کی تر غیب و تی اور اس کے تمام اعمال پر عاد کار بہتی ہے۔ فراکڈ کے نظریات نظریات کی تمام شعور ، شعور ، الشعور )

فر أكر شرم م (Freudianism) فرائد كا نظرية مخليل نفس (نفس تجزيه كا نظريه) وما فى المراض كى وجوبات كاسطالعه ترت بوت فرائد في وما فى ياذبتى المعالى و تبديلوس كے اوى علمى اسب كو مستر داور نفسي تعملات كے بالذات بوئے كاد عواكيا جوشعور ہے برے واتن بوئے وائا بدى نفسي تو توں كے زير اثر بوت بيل اللہ كہ كہ اس في واتفات يا تاريخ اور سرح مظام كو اين الفال يبال تك كه الريخي واقعات يا تاريخ اور سرحى مظام كو اين غلوم و فنون مائى افعال يبال تك كه الريخي علوم و فنون مائى مظام كوا ہے كى دوسے لا شعور كى كار فرمائى اور جنسي جذبات كار دعمل قرار ديا يعنى علوم و فنون مائى مظام كوا ہو الله ، قانون و رياست ، جنگ اور امن غرض زيد كى كے سارے كھيل نفس انسانى كى مجر ايوں بيس واقع بوئ وائى ابدى سختاك كار فرمائى الله يوں على الفرائي كا مجر ايوں بيس مائى وائى الله يوں تول تول تول كول كر ايا۔ آج كل مائر بن نے سواے جنمي جبلت كى فوقيت كے فرائد كے تمام تقمورات كوجوں كے تول تبول كر ايا۔ آج كل عام الله عصاب اور خود صحفيل نفس كے شجه بيس فرائد كے تمام تقمورات كوجوں كے تول تبول كر ايا۔ آج كل علم الله عصاب اور خود صحفيل نفس كے شجه بيس فرائد كے تمام تقمورات كوجوں كے تول تبول كر ايا۔ آج كل علم الله عصاب اور خود صحفيل نفس كے شجه بيس فرائد كے تمام تقمورات كوجوں كے تول تبول كر ايا۔ آج كل علم الله عصاب اور خود صحفيل نفس كے شجه بيس فرائد كے تمام تقمورات كوجوں كے تول تبول كر ايا۔ آج كل علم الله عصاب اور خود صحفيل نفس كے شجه بيس فرائد كے اثرات كم ہوگئے ہيں۔ (ديكھيے تقسيد)

قرو (۱) مقفایا غیر مقفاشعر جو کمل خیال کی ترسیل کرتا ہو۔ غزل کا ہر شعر فرد ہوتا ہے۔ فرد ہندی
صنف مخن دوہ ہے متر ادف ہے۔ بیت بھی اگر دو مصر عوں میں معنوی محیل کی حال ہو تو فرد ہوتی
ہ اگرچہ "آکینہ کیا غت" بھی سر زامجہ عسکری نے بیت اور فرد کا فرق واضح کیا ہے کہ فرد کس سے تعلق
میں رکھنا اور بیت کی غزل، تعبید سیامتنوی کے شعر کو کبد سکتے ہیں، بیت عام اور فرد فاص ہے۔ اہرین
نے فرد کواکیا کہا گیا شعر بھی کہا ہے کہ جس کے بعد شاعر نے دوسر سے اشعار ند کے ہوں مثلاً صرف مطلع
کیہ کررہ گیا اور غزل کھل نہ کی ہو۔ (دیکھیے بیت ، دوہا، شعر ، مطلع)

(٢) ساجيات كى رو سے معاشر سے كى تفكيلى اكائى۔ بہت سے افراد فل كر معاشر ويناتے ہيں۔

(٣) انفراديت ك نظري كى عامل اكائى - (د يجيد انفراديت، اجيات)

فروبولي ديکيے جي بولي۔

قرسورہ ننون وادب اور زئدگی کے بعض حقائق کی صفت مثلاً فرسودہ تصورات، فرسودہ دوایات اور فرسودہ فرسودہ خیالات وغیرہ بمعنی کلیٹے۔ آگر مہد حاضر میں گذشتہ زمانوں کے ندکورہ حقائق غیر متعلق معلوم ہوتے ہیں خیالات وغیرہ بمعنی کلیٹے۔ آگر مہد حاضر میں گذشتہ زمانوں کے ندکورہ حقائق غیر متعلق معلوم ہوتے ہیں تو الن پر یہ مفت لگا دی جاتی ہے مثلاً اوہام ، بعض انتہا پہنداندیا جاہلات روایات، فنون وادب میں متروک لفظیات اور موضوعات اور معاشرے میں جاہلات رسوم کی تعلید سے زمائے میں فرمودہ خیال کی جاتی ہے۔

فرمانسی کلام سی کے اصرار پر نکھا گیایا مشاعر ہے میں سامعین لی فرمائش پر سنایا گیا کلام۔ ویسے فرم شی کلام ہے اکثر سپر امر ادایا جاتا ہے۔ (دیکھیے سبر ۱)

فر بینگ فرخیر و الفاظ کی ایک مخصوص تر تیب بو ہر افظ کے معانی و مط ب بیان کرے۔ فربش اتن مختمر بو سکتی ہے کہ کسی تصنیف ہی مستعمل مخصوص افظیات پر مشتمل ہواور تصنیف ہی ہی متن کے بعد شال کی جائے (glossary) یا تن عو بل اور عومی کہ "فربش آ صفیہ "کی طرح کسی زبان کی افت بن جائے۔ فربینگ او بیکات اور اصول کی تشریک و تو شیکی فربین جس میں مختف علوم و فنون کی وواصطلاحات ہی شامل کی جاتی ہیں جن کا اوب سے تعلق آتا ہے مثل تا ہی مالاین احمد کی "فربینگ او بیکات او بیکات او بیکات اور اسلام اور اور المحالات اور المحالات اور المحالات اور المحالات اور حقیقا صدیقی کا ورزیر مطابعہ "فربیک او بیات" (و یکھیے او بیات کا افسان اور الف ذاکد کے ساتھ افسان درو یکھیے افسان دو استان اور الف ذاکد کے ساتھ افسان درو یکھیے افسان دو استان)

قصاحت اظہارے سیال و سبال اسٹی کی فوری تر سل اور الفاظ کی خوش آ بھی کے عوامل کی موجودگ ہے۔
کلام میں بیدا ہونے وال خصوصیت۔ مشم الرحن قار و آل نے اپنے مقالے "باغت کیا ہے "میں لکھا ہے:
فصاحت سے مرادیہ ہے کہ لفظ یا محاورے یا نقرے کو اس طرح ہولا یا لکھا جائے جس
طرح متند اہل زبان ہولتے یا لکھتے ہیں۔ فصاحت کا تصور زیادہ تر سائل ہے۔ اس کی بنیاد
روز مر فائل زبان ہر ہے جو بدل آر بتا ہے اس لیے فصاحت کے بارے میں کوئی اصول قائم
کرنا ممکن نہیں۔ زمانے کے ساتھ الفاظ بھی قصیح یا غیر قسیح ہوتے رہتے ہیں۔
کرنا ممکن نہیں۔ زمانے کے ساتھ الفاظ بھی قصیح یا غیر قسیح ہوتے رہتے ہیں۔

یڈٹ کیٹی "مرادیات فعماحت" میں کہتے ہیں:

فعادت کیا ہے؟ اجزاے کلام میں حسن تر تیب ہے۔ بلاغت کے لیے قعادت بہلی ٹرط ہے۔ فعادت کیا ہم ط ہے۔ فعادت کیا مرط ہے۔ فعادت کلام کا وہ و صف ہے جو قاری یا سامع کے ذہمن کو منٹی یا متکلم کے ذہمن کے قریب ترین کر دیتا ہے۔ (ویکھیے تثلیث قصاحت)

فصحاء متنامین یاد باء جن کاکلام نسیج : و به نفعی وزبان کواس کے روز مر و بینی فیعا حت کے ساتھ استعمال کرتے جیں۔انیس، آئیش مستحقی اڈوق اواغ المیر انوع ادرا صغر و غیر و فصحاء میں شامل ہیں۔ قصل منز اوف ایکٹ اب (و بیکھیے)

قصیح کام جو نصاحت سے متصف بو۔ شبلی نے انیس کے دو مصر عول سے فصیح کی مثال یو لوگ ہے:

> ع کھا کھا کے اوس اور بھی سبز و ہر ابو غ شبتم نے مجر دیے ہتے کثورے گلاب کے

ان میں الفاظ" اوس" اور " شینم" ہم معنی ہیں لیکن معرعوں میں ایک کی جگہ دومر الفظ نہیں رکھ سکتے۔ اس بناء پر کہد سکتے ہیں کہ بامحاد روکلام فصیح ہو تا ہے۔ (ویکھیے غیر قصیح، فصاحت)

قصیح الكلام شاعر جس كے كلام بن نصاحت كى خوني پائى جائے۔ (و بيميے نعجاء)

فضا "كتاف تقيدى اصطلاحات" كے حوالے ،

قضا سے مراد ہے وہ محوی اور مجموی تاثر اتی کیفیت جو کسی عبارت بیل مرایت کے بوٹ ہوئے ہو۔ تنقیدی تحریر ول بیل کسی عبارت کی سو گوار قضا، رومانی قضا، خوف کی قضا و غیر ہ کا ذکر ملتا ہے گویا سو گواری ، رومان یا خوف وہ مجموعی تاثر اتی کیفیت ہے جو اس عبارت میں جاری وساری سے۔

فطرت (۱) مجمو کی طور پر کا کتات کے محسوس و مدرک مظاہر۔ (۲) محدو و معنوں میں کسی مر سبز و شاواب مقام کا حسن۔ (۳) نفس معنوں میں شخصی و کرداری خاصیت۔اردو میں فطرت پہلے نقط کنظر سے متعنو فانداور قلسفیاند مرشح ل اور ڈرامول وغیر و میں دیمی جاسکتی ہیں۔افسانے اور ناول میں بھی فطرت کی نتینوں جہات نظر آتی ہیں۔

فطرت بیشد (naturalist) نظرت کے ظاہر ی دبا ملنی تصورات کا ستقد فر دیافتکار۔

فطرت لیشدی (naturalism) نظرت کے ظاہری دباطنی تصورات کا معتقد ہوتا۔ فطرت پسندی

حقیقت پہندی ہے نمو پاتی ہے جس بیل مظاہر کہ اس کی امیاب وطن کی روشنی میں ویلا ہا تا اور فن میں اسلامی کا انتشا اول ہے۔
جس کہ وہ واتع ہوئے ہیں ، چیش کی جاتا ہے۔ فرانسی مصنف ایمنی زوادا اللہ جس زوگی انتشا اول ہے۔
حقیقت یو الطریت الگاری بیل حقائی کے منفی پیدوال یکنی گندگی ، ہد صورتی ، گناو، جس زوگی اور ایسما لدگی جیسے
موشعو عات کو فن واوب میں دیان کرنا زواد کی تقلید ہے۔ فرانس کے ساتھ جر منی میں بھی اخد ہے بندی
مقبول ہوئی پھر اگرین می اور روی او بول مثلاً ایسن ، چیف ویا سان گیا ور گی و غیر و نے اسے اپنایا۔ اد وو میں
مقبول ہوئی پھر اگرین می اور روی او بول مثلاً ایسن ، چیف ویا سان گی اور گی وغیر و نے اسے اپنایا۔ اد وو میں
مقبول ہوئی پھر اگرین می اور روی او بول مثلاً ایسن ، چیف ویا سان گی اور گی وغیر والے اسے اپنایا۔ اد وو میں
مقبول ہوئی پھر اگرین می اور می او بھول مثلاً ایسن ، چیف میں مصوصاً کر شن چندر ، احمد ندیم قامی اور

فطرت تكارد يمي فطرت ببند

قطرت نگاری ویکھیے نظرت پندی۔

قطری اظہار زتی پند فاکاروں کی قصرت پندی کا یک رخ جوان کے بعد جدید فاکاروں نے افتیار کیا۔ فطری اظہار نہ صرف حقیقت اور فطرت کوان کے اصل رتھوں میں چیش کر تاہے بلکہ ان کے منضط پہلوؤں سے زیاد وان کے بے نظم پہلوؤں پراپٹی ساری توجہ صرف کر تا اس کا مقصد ہے۔ جدیداد ب و فن میں پائی جانے والی تج بدیت ، لغویت اور ابہام واشکال ای کا بہتے۔ جیں۔ (ویکھے)

لکتال محسوسیا غیر محسوس مظاہر کی زمانی حرکت جے رواتی تواعد می ایسالفظ کباجا تاہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ظہار پایا جائے۔ فعل عاصل مصدر ہے۔اس کی زمانی حرکت سے گذشتہ، موجودواور آئند دو قوع کی نشاند ہی ہوتی ہے۔

فعل اصلی نفل جو کسی اور نفل سے غیر متعلق ہو کرا پی زبانی حرکت کا ظہاد کرے مثلاً جملے" ملطانہ فیر منازع میں "خریدے "میں" خریدے "نفل اصلی ہے۔

قعل أمدادي نفل أصلى كے ساتھ (بعديس) آنے والا نفل مثلاً جملے"اسنے مكان عجوبيا" ميں" ديا"، " مجھے جانا پڑا" ميں " پڑا"اور " ہم نے توزور لگاد يكھا" ميں " ديكھا" \_

قعل امر معدرے علامت معددی عدف کرنے پر عاصل ہونے والا نعل جیسے معدد "کرنا" ہے" تا"

حذف كرفي يرحاصل مصدورة كر" فعل إمر ب- ميقة احرّ ام ين "رو" إلى الحيد " خت جس كي تعريف

فعل حال وبكصي زمانه عال.

فعل لازم جس فعل كالراس ك فاعل بنك محدود رب منظر "والين "وااير أير" "مر ندب البث"

عِملُون مِن " جلى "آيا الأف " (و يكفي فاعل)

فعل ما *صى ديميے ز*مانهُ ماضي۔

فاعل اسلطانه کے فعل خریدے کااٹر مفعول ایندے ایر۔

قعل جيهول جس مي فعل كا قاعل المعلوم او مثلًا" بينك كرب أن "" في إليا هي الدر" باب ق

بہت ہنائی لیکن ۔۔۔ "لسائی تعملات کے افعال۔ (ویکھیے بعل معروف)

فعلمستنقبل ديكيية زمانه مستقبل-

فعل مضارع جس نعل ہے خواہش کا ظہار ہو مثلاً "وہ آناجا ہے جو آے"،" اگر تم، کیے لیتے۔۔ "اور

"يول اي كيابوتا" يس" آئے، ليتے، بوتا"\_

فعل معروف بس نعلى كا فاعل معلوم مو مثلا جيلے" بيس في باول موجهما" ميں نعل " موجهما".

(و يكيم فنل جمول)

فعل تأقص جس تعل سے شے كا ہو نااور فاعل كى حافت ظاہر اور مثلًا " ہوا تيز كے """ بير كون تھا" اور

"ابياى موكا" من "ب، تما ، بوكا "مصدر "بوتا" تع مشتق إنعال المن .

فعلى تركيب ويكعي تقره نعليد

فعو الناركن افاعمل جُوركن هماى تيه الالكيدنة مجوع (فو)اورايك سبب حقيق (ان) \_ لرينا

اور بحر متقارب كاكليدى وزن ب- (ويكي اركان خماس اصول مد كانه ، بحر متقارب)

فقر (phrase) دویازاند الفاظ سے متشکل اسانی تعمل جس سے معنی کی تفصیل اور توسیع ہوتی ہے۔ فقرہ کمی حد تک مرسلہ خیال کے مواد کو ظاہر کر تا ہے۔ اس کی تشکیل میں الفاظ ایک دروبست کے متقاضی ہوتے ہیں تاکہ ارادی خیال کی راست ترسل ہو سکے۔ ایک لفظ فقر دنہیں بناتا، معنوی نا تعمیلی اس کی شناخت ہے۔ تشکیلی اور لمانی تعمل کے نظر سے تقر سے کی تمن عام فتمیس ہیں (۱) مرکب نا قص کی شناخت ہے۔ تشکیلی اور لمانی تعمل کے نظر سے سے تقر سے کی تمن عام فتمیس ہیں (۱) مرکب نا قص

فقر واسميد (noun phrase) جيلے كى نوى مانت بن دوجز جس كے نقرے بن فاعلى كى دوجر واسميد دورو اسميد على الله الله الله الله الله مثلاً جملے" سلطانہ نے بندے فریدے "كابر" سلطانہ نے "فقر واسمیہ حیثیت سے كوئى اسم اہمیت كا حال ہو مثلاً جملے" سلطانہ نے بندے فریدے "كابر" سلطانہ نے "فقر واسمیہ کے اسے تخفف NP سے نظاہر كیا جا تا اور بیدا كى تركیب ہمى كہلا تا ہے۔

فقر ک فعلید (verb phrase) جلے کی نوی ساخت میں ورجز جس کے فقر ہے میں فاعل کا عمل کی خوب کے دور اور میں مثلاً اور کی مثال میں" بندے خریدے"فقر و فعلیہ ہے اے مخفف VP ہے خام کیا جا تا ہے۔

فقرے تراشنا تقریرہ تحریر میں مخت کاوش و تکلف کرنا۔ یہ عمل شاعری میں آور دیے متر اوف ہے۔(دیکھیے آور د)

فقری سیم (phrase distribution) کی جلے کی نوی سافت کے تجزیے میں جملہ تقری کا میں افت کے تجزیے میں جملہ تفکیل دین والے فقروں کو ایک دوسرے میں افراع مثلاً جملے "فقر والفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے "کی فقری تقسیم اس طرح ہوگی:

دونوں فقرول کا معنوی ربط" بجوعه " کے دونول میں اشتراک سے ظاہر ہے۔ فقری تقیم لسانی تجزیے کا

ببالامر حله ہے.

فقرے جوڑنا بہت در ہے کا تقریری و تحریری عمل (نٹریس تک بندی کرنا) ویکھیے شلع جگت۔

فاقصص القصص القصص كعلى يَتَفكرون قرآن كرسون المال كروناكرون قرآن كرسون المال كرايد المراد المرد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

## فكراضافت ديكيراضافت.

ف كا بهيات اخبار كاا يك مجموع كالم جس مي عمرى مسائل كومز احيد اور شفقة اسلوب مي بيان كياجاتا ب-اردو محافت مي عبد المجيد ممالك، چراغ حسن حسرت التمديم قاسى اور مشفق خواجد دغيره كه تام فكابيد محافق تحريرول كے ليے معروف بيل۔

ف کا بہید "فکد "بمعنی" بنسا" ہے مشتق اصطلاح جور راح انتاہے کے لیے مستعمل ہے۔ مشآق یوسنی اور مجتی حسین نے متعدد فکا ہے لکھے ہیں۔

فک یکور ارکان افاعیل کے سبب اور و تداجزاء کی تهدیلی مقام ہے دوسرے ارکان حاصل ہوتا۔ بید

عمل درج ذیل فاکے کے مطابق واقع ہو تاہے:

ستفعلن - تف علن من قف الما تن الما تن

فكرى ارتقاء منسوص مدارج من فكريا نظريه كرتى ـ

فکشن (fiction) نٹری فرضی تصدیسے عموماً فسانہ مناول باناد لٹ مزاد فی جاتی ہے۔ بیادیہ شاہری اور ڈراہائی میں شامل تبیں اگرچہ بیدا صناف بھی فکشن کی بدلی ہو کی شکلیں ہیں۔

فلسفہ (philosophy) یو بانی میں افغلی متی "علم و محمت ہے جبت"،اضطلاحاا آسانی کاروشور اور philosophy) کا میں افغلی متی "علم و محمت ہے جبت"،اضطلاحا اسلام کہا بارفیت فور شر (۲۵۸۰-۵۰ ق) فطرت اور معاشر ہے وجود کے عام قوا میں کا علم میں کا تعاب اور خود و انسانی وجود کے استعمال کی اور افلاطون نے مخصوص علم کی حیثیت ہے اسے ترتی دی۔ کا تعاب اور خود و انسانی تعیم سے کئی شعبے شامل مقائل کی تعیم سام کے کئی شعبے شامل میں کہ تعیم سام کے کئی شعبے شامل رہے جوانسانی فکر وشعور اور معاشر ہے کی ترقیوں کے مماتھ ماتھ فلفے سے جدا ہوتے گئے (ان کی اپنی علمی حیثیت سنم ہوگئی) اور فلف بالذات باتی رہ گیا۔ اس کے فیش نظرا یک عام ساامول یہ افذ کر لیا گیا ہے کہ حیثیت سنم ہوگئی) اور فلف بالذات باتی و مدود کم سے محتر ہوتی جائیں گی۔ مظاہر کا نتات میں جاری و ساری فوا میں کے استعمال کی معام مر ورت کے تحت فلف آیک با قاعدہ علم کی حیثیت رکھتا ہے اور وجود اور فوا میں کے استعمال کی دیشیت رکھتا ہے اور وجود اور شعور اور مادے کا باہمی و شیداس کے بنیاد کی موضوعات ہیں جن سے یعنی اور باد کی دو مختلف شاخوں فی اور شعور اور مادے کا باہمی و شیداس کے بنیاد کی موضوعات ہیں جن سے یعنی اور باد کی دو مختلف شاخوں فی تقیم ہو جاتا اور شویت جن کے مالین رشتہ قائم کرتی ہے۔ (دیکھیے شویت، عینیت مادیت)

فکسفی بیم و تحمت سے محبت کرنے والا لینی انسانی وجود بافکر و شعور اور کا کنات کے مظاہر کے متعلق غور و فکر کرنے اور ان یکے بابین اسیاب و ملل کار شتر درج فہت کرنے والا عالم یا مفکر۔

فلسفیات اورایی تعاقات کواین موسویات مظاہر کا کات کے تجربے ی دادی تعاقات کواین موسویات بنانے والا اور ایک تحریری جن میں خاص فلنے کے موضوعات پر طبع آزمائی کی گئی ہو۔ افلا طون ک "جہوریت" ارسطوکی "تا کو میکی اخلا قیات" این رشد کے فلنے اور دین کے متعلق اظہارات اور علی میناکا "دانش نام " ہندوستائی فلنے میں موسم اور مہاوی سے لے کر شکر آجارید اویاند ، وو یکاند ، نیگوراور گاند می "دانش نام " ہندوستائی فلنے میں موسم اور مہاوی سے لے کر شکر آجارید اویاند ، نیگوراور گاند می وغیر و سمی فلنے نادوب میں شامل ہیں۔ ای طرح تن واوب میں فلسفیانہ خیالات کو موضوع بنایا جائے تواس پر فلنے کا فلنے اور ہندو صوفوں سنتوں کی حمیلی ہا واس پر فلنے کا مندیان اور ہندو صوفوں سنتوں کی حمیلیس ، ند ہی و اخلاق مشویان اور تھے (انوار شہلی ، مثنوی مولانازوم ، نے سہر اور سب رس وغیر و)، صوفیان غرایس ، نے عہد میں مشویان اور قوریت اور مادیت کی مخلی پر تکھے میں مضاطین ، افسانے ، ناول اور ڈرا سے یہ ماری حکیقات عبد میں فلسفیانہ اور اور وریت اور مادیت کی مخلیق پر تکھے میں مضاطین ، افسانے ، ناول اور ڈرا سے یہ ماری حکیقات میں شاری شاری و تی جن مضاطین ، افسانے ، ناول اور ڈرا سے یہ ماری حکیقات فلسفیانہ افسانے ، ناول اور ڈرا سے یہ ماری حکیقات فلسفیانہ افسانے ، ناول اور ڈرا سے یہ ماری حکیقات فلسفیانہ افسانے ، ناول اور ڈرا سے یہ ماری حکیقات فلسفیانہ افسانے ، ناول اور ڈرا سے یہ ماری حکیقات فلسفیانہ افسانے ، ناول اور ڈرا سے یہ ماری حکیقات فلسفیانہ افسانے ، ناول اور ڈرا سے یہ ماری حکیقات

قلسفیاند رنگ کسی اویب یا خطیب کی تحریر و تقریر پر فلسفیاند خیالات کا غلبه مثلاً عالب اور اقبال ک شاعری اور نیاز فتحیاری اور مولایا آزاد کی نثر کار تک ب

فلسفی نقاو طزرید معنوں میں ایسا نقاد جو ادب و تنون کے تجربیدی تصورات کو بحث میں لائے رکھے پر
مر مر مر بتا ہے اس لیے فیلسوف یعنی فلسفی اور و میں تحقیری معنوب کا حال نقط بن گیاہے۔
قلو لو بر (philology) یو تائی میں لفظی منی "زیان ہے محیث" ، اصطلاحاً علم السند یا علم زیان (و بیکھیے)
فلیسٹس بیک (flash back) حالیہ واقعات بیان کرتے ہوئان سے آیتا ف یا عازم رکھے
والے امنی کے واقعات بیان کرتا۔ فلیش بیک سنیما کا طریق کار ہے جسے جدید فلٹن میں اپنایا گیا ہے۔ اس ک
ابتداء جاسوی تاولوں نے ہوتی ہے جن کے مر افتجام پر اکثر باضی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ وہال
سے یہ طریقہ جدیدا فسائے ، تاول، ڈرا ہے اور شاعری میں اختیار کیا جائے لگا ہے۔

قمن (art) مخصوص تبذیبی عمل جس بیس حیات و کا نات کے مظاہر کے تعلق سے مختف و سانگی کنا خت در سیعے عالل کے ذاتی خیالات و جذبات کا ظبار کیا جا تا ہے۔ اسپیند سیلہ اظبار کیا انفرادیت ہر فن کی شاخت ہے۔ قد مجم زمانے ہی سے اس کا مقصد جمالیاتی حظ کا اکتساب رہا ہے۔ اس کے حصول کے لیے فن کے وسیع کی کیفیت و کمیت کو طحوظ رکھا جا تا اور جس کی بناء پر فن منفوعی یا فیر منفوعی ہمی بنآ ہے۔ اول الذکر کا وسیلہ اظبار مجم وصوت اور مؤ قر الذکر کا وسیلہ اظبار محسوس و جدرتگ وسٹک و فیر و برو سکتے ہیں۔ غناء ، شاعری اور افسانہ ملفوعی فنون ہیں جبکہ سٹک تراشی اسعوری و دراماء رقص اور مختلف و ست کاریال و فیر و فیر ملفوعی۔ جمالیاتی حظ کے ساتھ ساتھ فن سے تہذی اطلاق اور ند ہی بھیرے اور و قتمادی افادیت فیر ماتھ ماتھ ساتھ ساتھ فن سے تہذی اطلاح ہے۔

سيد قطب شهيد" التصوير الفني في القر آن "بس كتب ين:

فنافی الشعر شام جوہمہ وقت فکر شعر میں غرق رہتا ہو۔ زود گومتر اوف اصطلاح ہے۔ (دیکھیے)
فن برہائے فن برہائے فن (art for art's sake)" فن اطلاق واصلاحی مقصد ہے اور او ہوہ چاہے "یہ خیال مب سے پہلے لیسنگ نے لیج کون (۲۲ ہے او) میں چش کیا جو آھے چل کر فنون میں ایک نعر و جگ وال منازی میں ایک نعر و جگ وال منازی میں ایک نعر و جگ اور پر اصول تو۔ پر کلیشے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ انہیویں صدی میں فن براے فن کا اصول مغربی فنکار کار بہر اصول تو۔ آسکر واکٹ نے اس نصور کو خوب ہوادی۔ اورو میں ترتی پہند تحریک کی مخالفت یا اوب سے سیاس فدمات کے گالفت یا اوب سے سیاس فدمات کے گالفت میں جدید دیت)
فن مارہ اعلا تخلیق فی تمونہ (ویکھیے اوب بارو، تخلیق)

فن متر بیف استعار ناشاعری(دیکھیے)

فنطاشی fantacy کامعرب(دیکیے تصور)

فن کار فن سے کسی وسیے سے اپنا اظہار کرنے والا مثلاً شاعر ، اداکار ، مصور ، رقامی ، سنگ تراش ، موسیقار اور وستکار وغیر د۔ بندی منز ادف کلاکار۔

ف كاركى فنون كه اظبار كاعمل ..

فن کی بوشیدگی فن ہے (Art is concealing art) اگر فن کا مقعد جمالیاتی دی کا استعد جمالیاتی دی کا استعد جمالیاتی دی کا استعد جمالیاتی دی کا استعد فنکارات عمل ہیں اظہار کواس طرح چیش کرنے سے حاسل ہو سکتا ہے کہ وسیلہ اظہار کے استعمال پر فنکار کی غیر معموں قدرت ظاہر جو اور ہے اس طرح ممکن ہے کہ فنکار اپنے وسیلہ کا ظہار ہو اور ہے اس طرح ممکن ہے کہ فنکار اپنے وسیلے کواپنے موضوع کے تقاضوں کے مطابق برتے یا اس کا ظہار فطری اظہار ہو واس سے بھو ہر بن یا گخش درجے کا جمیے اخفاے فن ہی فن ہے ، بربد حرف محفقین ۔۔۔)

فن لطيف ديكي فنون لطيفه-

فنون لطبیقیہ (fine arts) ننون جن کے اظہار کا مقصد اخلاقی واصلاتی یا تضادی افادیت نہ ہو بلکہ جن کی تخلیق اور تربیل کا مقصد جمالیاتی حظ و انبساط ہو۔ سنگ تراثی ، مصوری ، موسیق ، غناء ، رتعی ، شاعری ، ڈرامااور افسانہ فنون لطیفہ جیں (اگران کا مقصد افادی نہ ہو جیسا کہ آج کل ہوا کر تاہے۔)
فنی ارتقاع فنکارانہ عمل میں موضوعات کے انتخاب اور المحیں بریخ میں وسیلہ اظہار کے برمحل استعال کے شعور کی ترتی۔

فنی اشتر اکسی فن پارے کی مختل یا تحقید میں دویازائد فنکاروں کی شمولیت مثلاً ڈراھے پر تعنیف "ناکیہ ساکر "جو محمد محراور نورالی نے اشتر اک سے تکھی ہے۔

فنی سیکنیک نن کے اظہار بس بر ؟ جانے والا طریق کار مثلاً آزاد تلازمه خیال وقلیش بیک اوروزن و بحر

کی تبدیلی فیره کی تکنیکس - (ایسی تکنیک)

فوقائید کلام جس میں بیان طاکا استعال کیاجائے کہ جن کے تقطے خروف کے اوپر آتے ہوں: " ع تست کھی زے تدورخ سے ظہور کی ۔ (عاب) . . .

بوقی الاتا (super ego) جروت دیدد کے معاشے میں مزائد کے مطابق مزر کی شخصیت

د دو جرے پان کا شکار ہو جاتی ہے واس میں میں فرر کی اٹا کو کسی تعلید کی طرف جمکنا پڑتا ہے۔ اس کا میہ جمکاد

چو فکہ اس کی اٹا پہندی کے بہ اس میں ہے اس کے شخصیت کا دہزا واس میں ایک فوقیت کا جذبہ بیدا کر تا ہے

جو ایس تسلط ہے گریز پر اکسانا ہے ، بی اوق الانا ہے نے (دیکھے انا ماٹا پہندی).

نوق الفطرت عناصر لديم داختانوں اور رزميوں كے ايسے فير انساني كردارجواتسائي كرداروں پر كردنے والے واقعات بيں ائم حصر ليتے بيں مثلاً ديو، پرى، جنات، جادو كر اور باايس وغير و جديد آسي ناول ميں بھى بحض اوق الفورت عناصر بھوت، آسيب اور آوم خورانسان وغير و كى مور توں بي بائے جاتے بين - (در كھے آسين ناول، داستان)

قوشیمیات اردو ارائیات کے بعض اہرین لبانی صوتی اکائی موجید "کے لیے امرین اصطلاح نویم

phoneme) اور اس کے و سیج علم کے لیے نوٹیمیات (phonemics) کی اصطلاح استعمال کرتے

استعمال کرتے
اس دور کیکھیے صوتیہ انتم السویت)

فہر سبت کی کتاب کے آئی موضوعات کی تر تیب۔ فہرست کتب می اشاعت کتب سے ادار ہے ہے سال بہ بمال شائع ہونے دالی تمایوں کے ناموں (مع

مفتضمن اور قیمت وغیره) کی ابجدی ترتیب میں جھی فہرست۔

فی الربد میں۔ پر جت کے ہوئے شعر یا کلام کاد صف (دیکھیے بدیر تو تی)

فیچر (feature)افعانے انتاہے اور زرامے کے اس ایب سے ملی جل تح ریبس میں بلکے تھیکے انداز

مي سمى حقيق شخصيت يا موضوع براظبار خيال كياميابو-

فيشن(fashion)ويكھيے خوا۔

فیکشن (faction) فظ"fact" ہے مشتق اصطلاح جمعنی دستادین کی فقا کُل بیان کرنے والی افسانو ک

تح مر. (د میکیمیه و ستاویزی ادب و فکشن)

فيلسوف ديمي فلفي، ظلفي نقاد



## ق د یکھیے قطعہ بند۔

قابل صبط تحریر خلاف تانون تحریری (مطبوعه) موادجس میں حکومت مخالف خیالات کااظبار کیا گیا ہو (علی جواد زیدی نے ایسی "صبط شدہ نظمیس" مرتب اور شائع کی بیں) اور جس میں مجر مانہ اور جنسی مجذبات مجز کانے والی کبانیاں وغیر دہوں۔

قاور الكلام شاعر جواصول شعريات ، زبان و بيان اور شعرى روايات و ر- تحانات كا جانكار اور شاعر انه اظهارير قادر بو ــ (ديكيميه استاد كامل)

قادر الكلامى نن خصوماً شاعرى كاومف جس سے اصول شعريات ، زبان و بيان اور شعرى روايات ور آلكلامى اور شعرى روايات ور آلكلامى و الكارى اور خوداس كى شاعر اندا ظبار پر قدرت كايا چانا بول مشرار حمن الرحمن فاروقى كيتے بى :

ہم لوگ اس لفظ کے معنی سے اب اس قدر برگانہ ہو بچے ہیں کہ جوش جیسے بے ربط اور عدم مناسب کے شکار شاعر کے یہاں صرف اس بناء پر قادر الکلای دیکھتے ہیں کہ وہ معمر عول میں طرح طرح کے الفاظ جمع کرنے پر قادر تھے۔ایسے زیانے میں میر ادر انسان میں طرح طرح کے الفاظ جمع کرنے پر قادر تھے۔ایسے زیانے میں میر ادر انسان کا بت ہو سکتی ہے۔

تادر الکائی کے دوسرے مقاہیم یہ بھی جی کہ شاعر اپنی قدر اظہار کے جوت میں ایک ہی زمین شعر میں

كَنْ كَتَى عُرْ نَيْسِ كَبِمَا حِلا جِائعَ وَمُرْ اوِن مِينَ مَنْكُلْ قافِيونِ اور رويفون كالتنزام ركھے و فير مستعمل بحرون مِين ا شعار کے اسپے شعر وں میں معرب اور مفرس لفظیات پرتے یاان سے پیری طرح اجتناب کرے و غیر و۔ قار کی عربی امر "اقرا" کااسم فاعل اصطار حااد ب کا مطالعہ کرنے والا۔ (ویکھیے پڑھا کھا، عام قاری) قارى اسماس تنقيد سمى متن كى معنونيون كواجا كركرني مين قارى كے فيم وادراك اور نقط أنظر بر ا نحصار کرنے وائی تنقید جو نہ صرف منشاہ مصنف کی تروید کرتی بلکہ منتن کی تنگلیل ہیں معاونت کرنے والے متعدد عوامل کو بھی نظرا نداز کرتی ہے۔اس کے مطابق تشکیل کے بعد معقن کا مصنف ہے کوئی رشتہ نبیں رو جا تااور متن ہے ظاہر لسانی یا قنی مواوا پی ساخت ، معنویت اور مقصد آپ بن جاتا ہے۔ یہ تنقید کی رویداس کے رو تشکیل یالا تشکیل کا نظریہ بھی کہا؛ تاہے کہ مصنف،اس کامقصد، ستن اس کے تشکیلی عوامل اور مبارے متعلقہ حوالے بیبال تاری کے نظریات کی اساس پر بی اپنی مظہری شناخت پیدا کر سکتے ہیں ( خاہر ہے کہ اس تنقید میں قاری ہے مراد محض نالدہے )ویکھیے مابعد سانقیات، متن اساس تنقید ، منشاہ مصنف۔ قافیہ عربی امر "قیت" بمعن" رُک" ہے شتن اسم (عربی نظار انظرے قافیہ شعر میں الی جگه آی جہاں رکنا ضروری ہے)اصطلاحاً وہ افظ جوشعر (یاممرسے) کے آخر میں لیکن ردیف ہے پہلے آتا اور دوسرے شعر (یامصرے) میں ای جگہ آنے والے افظ کے ساتھ صوتی مشابہت اور معنوی اختلاف رکھتا ہے۔اردو میں منفوظی قانیہ مستعمل ہے لین ایک بی شعر میں قافیے ہول (شعر متقاہو) تو تحریر میں دونوں برى مدتك مشابه ہوتے ہیں مثلًا" قمر" كا قانيہ" نظر" ہو سكتا ہے،" اجر" نہیں ہو سكتايا" آس" كا قانيہ "ميراث" انبيل بوسكا\_ مكتولي قافي جوايك الحاملات نكص جات ين المعنى من مخلف موفي بيس مثلاً "وال" (غزا)كا قافيه "وال" (ولالت)يا "كام" (كام) كا قافيه " كام" (جزا)و فير ٥-

قانیہ اپنے بعض حروف اور ان کی حرکات ہے قائم ہو تاہے لیمنی دولفظوں میں کم ہے کم ایک حرف مشترک اور وولفظ کے آخر میں اس طرح آئے کہ اس سے پہلے کی ذیر ازیریا چیش کی حرکت بھی مشترک ہو مثلاً ان تمر ، کھر ، نظر 'کما آخری حرف اور اس سے پہلے آنے والے حروف پرزیر کی حرکت انہر کم مشترک ہو مثلاً ان تمر ، کھر ، نظر 'کما آخری حرف اور اس سے پہلے آنے والے حروف پرزیر کی حرکت انہر کا قانیہ 'پھر 'نہیں ہو سکنا کہ ان الفاظ میں آخری حرف سے پہلے مختلف حرکات پائی جاتی جیں۔ قانیہ اس وقت

ورست ہو گاجب دونوں افغا اپنی اصل صورت میں بھی متفاہوں کے مثلاً" بت کر 'کا قافیہ سٹگر "خلط ہے اے قافیے کا حیب آنا جاتا ہے لینی ایطاء۔ (ویکھیے)

شعر کے لیے قافیہ ضروری ہے یا نہیں ؟اس سوال پر ہر زمانے کے ماہرین بحث کرتے رہے ہیں بعض اے ضروری اور بعض فیر ضروری قرارہ ہے ہیں۔اعتدال کی دادیہ ہے کہ فنی تقاضا آثر ہو تو قافیہ بر تا جائے بصورت دیگر اس کی ضرورت نہیں شلا جدید نظم میں جو آزادیا نٹری نظم کہائی ہے قافیہ نہیں استعمال کیا جاتا جبکہ اضی نظموں ہیں چند عمدہ مثالیس قافیہ برتنے کی بھی موجود ہیں۔ پس کہا جا سکتا ہے کہ قافیہ شاعری کا صوتی حسن ہے جس کی تحرار صوتی خوش آ ہتنی پیدا کرتی ہے۔ بعض اشعار محض قافیے کی قافیہ شاعری کا صوتی حسن ہے جس کی تحرار صوتی خوش آ ہتنی پیدا کرتی ہے۔ بعض اشعار محض قافیے کی معنوی تہداری کے سب غزل یاشعری تخلیق میں اہمیت حاصل کر لیتے ہیں اور قافیہ اشعار کو حفظ کرنے میں معنوی تہداری کے سب غزل یاشعری تخلیق میں اہمیت حاصل کر لیتے ہیں اور قافیہ اشعار کو حفظ کرنے میں معاون بھی ہو تا ہے۔ (دیکھے ترکات، عیوب قافیہ)

قافيه بإندهنا شعري قانيه نقم كرنا\_

قافید بندهنا شعر کہتے ہوئے کوئی قافیہ پر جستہ یابدی طور پر آمدی طرح اللم ہوجاتا۔ (دیکھیے آمد[۱])
قافید بندی متعدد قافیے منتب کر کے اللی معنویت کے مطابق شعر کہنا، تک بندی اس کے متر اوف ہے۔
قافید بیائی معنی اور مضمول کی تلاش میں ایسے قافیے لئم کرنا جواشعار میں آمد کا بتاویں۔ قافیہ بیائی فیر مستحسن نہیں، قافیہ بندی فیر مستحسن سے ا

قافيه ننك بهو نااسطلاماشعر كتيرب قافون كاكم بوتا

قا فیہ معتمولیہ مطلع میں ایسے قافیے کا استعال جس میں ایک مفرد اور دوسر امر کب یعنی رویف کا حصہ بن جائے مثلاً

اس میں دوسرے معرعے کا قافیہ "فر"ردیف کا حصہ بن کر تھل معنی دیتاہے۔ بعض علاءاے قافیے کا عیب قرار دیتے ہیں لیکن اے قافیے کی خولی سجھٹا جائے۔

قاموس لفظى معنى محمرائي "اصطلاماز بان كالغت جريش برلفظ كالتفظ المصدر الشنفات المريق استعال،

à,

متر ادفات وغیر و مثالوں کے ساتھ درن کے گئے ہوں۔ قاموس فاص عم کی تشریح و تو منبح ہے ہمی مرتب کیا جاتا ہے۔"فر ہنگ آ صغید "زبان کااور (مؤلف کے خیال میں)زیر مطالعہ "فر ہنگ ادبیات "اردو ادبی اصطلاحات و فیر دکا قاموس ہے۔(دیکھیے فرہنگ ولفت)

قا موسی کلام میں بے منرورت، مغلق اور غریب انفاظ استعال کرنے والا، عبد العزیز خالد کانام جس کی مثال میں لیاجا سکتا ہے۔ (دیکھیے سو نسطانی، غرابت لفظی، نا حنیت)

قاموسیات پندت کی کے مطابق کلام میں بے منرورت مطلق اور غریب الفاظ کی بحر مار۔ (دیکھیے ژولید و بیانی ، غرابت لفظی)

تَقْبُضْ بَرُ بَرْ نَ سے رکن مقاعبین کی" گی" کی" شمیر کے مفاعلن اور بحر متقارب کے رکن فعولن کا"ن" شمیر کرکے فعول بنانا۔ بید مز احف ارکان مقبوض کہلاتے ہیں۔

قبو اعام سی اغظ، فقرے، محاورے یا کہاوت وغیرہ کے سانی تعمل کامقیول یا عوام وخواص میں رائج ہوتا۔ (ویکھیے زبان زوغاص وعام)

قبو اعام کی سندسی متبول عام بسانی تعمل کامعتر موتا۔

قد امت فنون وعلوم، تصورات و روایات اور اقدار و نجیر و کی زمانی حالت جس کے مجازی معنی روایتی، کلاسک یا نیر عصری لیے جائیں۔(دیکھیے فرسودو)

قد امت ليشدعلوم وننون كي قديم روايات واقدار كا حاى فنكار (ديمير جعت بيند)

مند امت لیشندی علوم و ننون کی قدیم روایات دا قدار کا مای بونا۔ (دیکھیے رجعت پندی)

فكرر (value)و يكميه ادب ادر الدار ، الدار

فررشنای نن پارے کی تقیدےاس کی اہمیت وافادیت کا تعین۔ (دیکھیے تقید)

۔ تعریم علوم و فنون، تصورات در وایات اورا قدار و غیر ہ کی صفت جوا تھیں عہد گذشنہ ہے وابستہ گاہر کرے قی کی کے افسانہ منطقی، اجرا، کردار، مسلسل واقعات، مر یوطییانی، منظر نگاری، و مدت الماشاور نقط کو و ن بیلے لوازم سے مسلف فساندیا سجاد میدر بلدرم سے برنم چند کک کے عبد کاافساند۔ آغاز، و سطاور انجام کے شابطے سے قدیم افساندا کی منظم کہ بانی سناتا ہے اس میں تخیل کی کار فر بائی کم اور حقیقت اور فطبت کے رنگ اسلی ہوتے ہیں اور افعالی اور اضالتی مقاصد کا حسول افسانے کا خاصہ ہوتا ہے۔ (ویکھیے جدید افساند)

قدیم شاعر کی روایق، کلا کی یا غیر عصری شاعر می جو زبان و بیان کی آرائش، محادرہ اور محالمہ بندی، موضوعات کی تحدید اور محم اراور شعریات کے عام ضابطوں کی تخی سے بایند ہو۔ ویل سے مومن تک قدیم شاعر می حورت پر رہی اور بیسویں صدی کے آغاز میں مجی چندا کیلے شعر اء سے قطع نظر شاعر می ہو قدامت کا رنگ غالب ہی رہا۔ حالی، حریت، جو تی، فراتی اور سیمات ای کے نما کندہ ہیں۔ (ویکھیے جدید شاعری)

قر اُست سے اسانی فلنے لیمنی بابعد ساختیات کی رو سے اسانی متن چو تک محدود معنی نہیں رکھتا یا قاری کی تعلیمی صلاحیت متن کی قوالے سے ایک سے زیادہ صفی اخذ کر کئی ہے اس لیے متن کی قر اُست کے عوالے سے ایک سے زیادہ صفی اخذ کر کئی ہے اس کے مقر وضوعی یا معروضی ، وحدانی یا تعلیمی معاونت کرتے ہیں۔ ابیان اہمیت حاصل کر لیتا ہے کہ قاری نے اے سی انفرادی یا اجها گی ، موضوعی یا معروضی ، وحدانی یا جی کھیری ، سر مر کیا بالغور ڈونگ سے پرجا۔ قرائت کے یہ طرز متن سے صفی اخذ کرنے ہیں معاونت کرتے ہیں بیتی اس کی معنوی وحد ہی کشرے کا خصار قرائت کے یہ طرز متن سے صفی اخذ کرنے ہیں معاونت کرتے ہیں بیتی اس کی معنوی وحد ہی کشرے کا خطائی شعر پرجانا۔ (ویکھیے تحت اللفظ ، ترنم)

قسط وار اشاعت طویل افسانے ، ناول (باناولٹ) مضمون یار پورٹ و فیرہ کی اخبار یار سائے یں وقتے وقتے سے اشاعت ۔ نشطول میں ہر اشاعت نا کمل اور تر نیب وار سر بوط ہوتی ہے مشلاسر شارک "فسان آزاد" کی اور حد بنج میں ، شرر کے بہت سے ناولوں کی "ولگداز" میں ، کرشن چندر کے ناولوں "ایک گدھے کی سر گزشت "اور "پانچ لوفر "وغیرہ کی اہمنامہ "شع "میں ، وارث علوی کے مقالے" حاتی مقد مداور ہم "کی ماہنامہ "شب فون" میں ، قرق العین حیدر کے سفر ناسے "جہان ویکر" کی ہفت روزہ "بلتز" میں ، تدا قاضلی کی خود ثوشت " دیواروں کے پچ "اور سریدر پر کاش کے ناول "فسان" کی ماہنامہ "شاعر "میں اور اخترالا بمان کی خود ثوشت " دیواروں کے پچ "اور سریدر پر کاش کے ناول "فسان" کی ماہنامہ "شاعر "میں اور اخترالا بمان کی خود ثوشت " اس آباد خراج میں "کی "سوغات " میں قسطوار اشاعت ۔ آج

قصر بحر ہزن کے رکن مفاعین ہے "ن" خم کر کے مفاعیل، بحر رسل کے رکن فاعلاتن ہے "ن" نتم کر کے فاعلات اور بحر متقارب کے رکن فعولن ہے بھی "ن" خم کر کے فعول (بسکون لام) بنانا یہ زجانہ ت مقعور کہلاتے ہیں۔

قصیم رکن مفاعلتن ہے میم بسبب خرم گرا کرلام کوبسبب عصب ساکن کرنااور" فاعل تن "کومقعولن بنتاجو قصم کہلا تاہے۔

قصمتہ عربی میں انسانہ و مکایت و استان یا واقعہ کے متر اوف اصطلاح و اردو معنوں میں انسانے جیسی کوئی مجی بیانیہ صنف۔ (ویکھیے انسانہ و مکایت واستان)

قصد خوال تعديزه كرساني والا

قصة (رقصة ایک قصه کانجام کومنی بغیرای سے متعلق یاغیر متعلق دومر ااور تیمرا دو تفاقصد به واستان کوئی کی تحقید ایک تصدید داستان کوئی کی تحقید داستان) و استان کوئی کی تحقید داستان کوئی کی تحقید داستان کوئی تحقید داستان کوئی تحقید داستان کوئی تحقید داستان کوئی تحقید داستان کو

قصیدہ "تصد" ے مشتق اصطلاح بمنی" مقصود "کیونکداس صنف کے توسط ہے کسی کی مدحیا آبوشائر کا مقصد ہو تا ہے۔ اس کے معنی "کاڑھا مغز" بھی ہیں لین اس کے اظہار میں تمام ذہنی صلاحیتوں کے بل پر شاعر زبان و بیان کے سارے آراکش نوازم استعال کر کے اپنی تختیق کو ایک فنکا داند رفعت دیے کی کو مشش کرتا ہے۔

تصیدہ عربی شاعری کی چیز ہے جو فاری کے ذریعے اردو میں رائے ہوئی۔ یہ ایک موضوی منف بخن ہے لیک ایس کی تخلیل میں اس کی مخصوص ہیئت بھی ایمیت کی حال ہے جو ا ارب ارج ارد ا کے قوائی کی تر تیب میں منتشل ہوئی ہے۔ (قافیے کے علادہ رویف اس میں متفاد ہو سکتی ہے) پہلا شعر تصیدے کا مطلع کہلا تاہے اورایک بی قصیدے میں ایک ہے زائد مطلع نظم کے جا سے جی جس کا تفاضا یہ کے پہلے مطلع ہے قصیدے کا پہلا جز تشہیب شروع ہوتا ہے اس کے بعد موضع کے کا فات کوئی غزل

مستعل قوائی کے مطاع ہے کہ کر گریز (تعیدے کادوسر احصہ) کے مقام پر تیسرا مطاع ہمی کہا جا سکتا ہے۔

گریز، جیسا کہ نام ہے ظاہر ہے ، شاعر کا تشہب میں اپنے تعلق ہے فخر واقتان پر مشتل اشعار

ترک کر کے ممروح کی درج و قوصیف کی سمت رجوع جونا ہے۔ اس کے بعد مدح کامر طلہ آتا ہے جو تشہب سے طویل ترجوتا ہے آگر چہ ذوق و غالب کے قصیدوں میں مدح کے اشعار کم تعداد میں ملتے ہیں۔ عرض ماس کے بعد کی منزل ہے جس میں قصیدہ فوال اپنے ممروح کی جانب سے لطف واکرام کی تو تع ظاہر کرتا ہے۔ پھر ممروح کی جانب سے لطف واکرام کی تو تع ظاہر کرتا ہے۔ پھر ممروح کے لیے مداح کی دعا پر قصیدہ ہے۔ پھر ممروح کے لیے مداح کی دعا پر قصیدہ ہے۔ پھر ممروح کے بیا مقام کیا ہوا ہو سکتا ہے ،اس طرح قصیدے کے پانچ جھے ہوتے ہیں۔ جس قصیدے پہلے بھی )شاعر کا تخلص نظم کیا ہوا ہو سکتا ہے ،اس طرح قصیدے کے پانچ جھے ہوتے ہیں۔ جس قصیدے شیل اس کے تمام اجزاے ترکی موجود ہوں اور جس میں راست ممروح سے خطاب کیا گیا ہوا سے خطاب سے قصیدہ کھیے ہیں۔

قسید ہے میں یوں تو صرف مدح خوانی مقصود ہوتی ہے لیکن اکثر قصائد میں جو یہ اوا عظانہ اور دوسر ہے بیانیہ مضامین بھی نظم کیے گئے ملتے ہیں۔اس انتہارے انھیں مدجہ ، جو یہ اوا عظانہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں سووا، انتاء ، ذوق اور غالب کے قصائد معروف ہیں۔ مدح و توصیف کے مقصد ہے بعض شعراء نے تیفیر اسلام ، خلفا ہے راشدین اور دیگر اکا بروین کے بھی قصیدے لکھے ہیں جن میں موسن ، محسن ، عبدالعزیز خالد اور بہت ہے دوسر ہے نے شعراء کے نام آتے ہیں۔ (ویکھیے تشبیب، وعاءعرض مدعا، گریز مدح)

قصیدی جان صاحب نے ریخی کے تعیدے کو تعیدی کا تام دیا ہے:

ع تصیده مر دجی کہتے ، تصیدی بی نے کی قدیم دکتے ہے تصیدی بی نے کی قدیم دکتی میں ہائی بیجا پوری کے یہاں بھی ایس تقم ملتی ہے جوریختی کی زبان بی کئی ہو۔ (ویکھے ریختی) قطار البجیر لفظی معنی "او نؤل کی قطار "،اصطلاحا شعر میں پہلے مصریح کے آخری لفظ کا دوسرے مصریح میں بہلے مصریح کے آخری لفظ کا دوسرے مصریح میں بہلے لفظ کی جگہ آتا ہے۔

جوہر خوب کوور کارہے آرائش خوب خوب تو آب کی خوبی ہے ہے تھبراکوہر (دوق) قطع بحرر جز کے رکن مستفعلن کا "ان" شم کر کے بقیہ رکن کو مفعوان اور بحر متدارک کے رکن فاعلن ہے"ان" شم کر کے فاعل بتانا جومقطوع کہا ہے ہیں۔

قطعتہ بمسر اول لیکن بھتے اول مستعمل بمعنی "کلاا" اسطلاحا تعیدے یا فرال کی طرح مقفا چنداشدار جن کا مطلع نہیں ہو تا اور جن میں ایک بی مر یوط خیال چیش کیا جاتا ہے یعنی قطعہ نظم نگاری کی ایک بیئت مطلع نہیں ہو تا اور جن میں ایک بی مر یوط خیال چیش کیا جاتا ہے لیجن قطعہ نظم نگاری کی ایک بیئت ہے (غزل مسلسل میں بھی مر یوط خیال مختلف اشعار میں چیش کیا جاتا ہے لیکن اس کے اشعار فرال کے ہے (غزل مسلسل میں بھی مر یوط خیال مختلف اشعار میں چیش کیا جاتا ہے لیکن اس کے اشعار فرال کے اشعار کی طرح معنوی اکائی کے حال ہوتے ہیں اور اس میں مطبع ہوتا ہے) قطعے میں کم سے کم دواشدار کی طرح معنوی اکائی کے حال ہوتے ہیں اور اس میں مطبع ہوتا ہے) قطعے میں کم سے کم دواشدار

بونے چا بیس ازیادہ کی تعداد مقرر شیں۔ مختر تر تطعے کی مثال ۔

ا تبال، چکبت، سیماب اور جوش کے قطعات میں مطلع بھی پائے جاتے ہیں۔ (دیکھیے نزل مسلس)

قطعته بند غزل ياتصيده جس من كوئى تطعد اللم كياميا بومثلًا غالبكى يه غزلين:

ع وال الله كالله كرجو عش أتاية بم بهم كو

ع جر پھاک دل کونے قراری ہے

ع ول ناوال، تھے ہوا کیا ہے

ع علمت كدے من ميرے شب غم كابوش ب

ور ع ملوے کام ے بر فعا ہوتا ہے

تطعہ بندیں۔ تعید سیاغزل میں قطعہ بندی موجود کی طاہر کرنے یاباتی اشعار سے اسے انگر نے کے لیے اس کے پہلے "ق "کعاجا تا ہے۔ تطعہ بند بالعوم مقطعے سے پہلے آتا ہے۔ ایک مثال ۔

العنو آنے کا باعث نیس کھلیا، یعنی ہوس کھلیا، یعنی ہوس میر و تماشاسو وہ کم ہے ہم کو

مقطع سلسلة شوق نبيس بي شر عزم مير نجف وطوف ترم بي بم كو كي جاتى ب كبيس ايك تو تع ، غالب جاد كرم بي كاف كرم بي بم كو

غالب كا قصيد ا" بال مدنو اسني جماس كانام" بهى قطعه بند به جس مين دو قطعه شامل بين ايك مثال سد رعد كاكر ربى ب كيا دم بند برق كود به ربا ب كيا الزام تير ب فيل كران جسد كي صدا تير بر دش مبك عنال كا قرام به قطعه صنعت تقيم كي مثال بحى ب

> قطعته تاریخ جس تعدیم سی داننجی عیسوی ایجری سال کی تاریخ اهم کی گئی ہو ۔۔ مریکی جب مرزا جعفر کی شادی ۔۔ موارد مریکے میں میں ماری میں ملک میں میں ماریک

ہوئی جب میرزا جعفر کی شادی ہوا برم طرب میں رتص تاہید کہاغالب ہے، تاری اس کی کیاہے تو بولا، "انشراح جشور"

اس قطعے کے فقرے"انشراح بشن جسٹید" ہے حساب جمل کے مطابق سنہ بجری ۱۲۷ کی تاریخ نکلتی ہے۔ (ویکھیے تاریخ[۲]، حساب جمل)

قط ثنت رکن مفاعلتن میں لام ساکن (عصب)اور آخری سبب خفیف فتم کر کے (حذف)" مفاعل" کو فعولن بنانا چومقطوف کہاا تاہے۔

قلب صوتی اور معنوی لی ظ ہے مختلف الفاظ کو الٹ کر المحیں متر اوف بنانا۔اے تجنیس قلب بھی کہتے جیں اوراس کی جارفتمیں ہیں۔(ویکھیے تقلیب)

قلب بعض بزد لفظى كى تعليب:

ع مای شرع نی مای شرک وید عت (انیس) "مای "اور" ماحی "کالیب\_ "قلب کل ایورے لفظ کی تعلیب: ع ازروے غور تنج کود کیمو تو جنگ ہے ۔ "تنج "اور" جنگ "کی تھلیب۔

قلب جمعی قلب کل کی دوسر می صورت (جسے پہلی صورت کی موجود کی میں زاند سمجھنا جا ہیے) ع رام ہو تا نہیں اس زلف کا ار (تاسخ)

قلب مستوى يور افظ يامعر على تقليب:

ع مين بول اغظ وروه جس ببلوے د يھو، وروب (تيم)

"ورو" دونول جانب سے مقلوب ہے اور

ع اول کلام بیہ میں ہوالکہ لوا (میر) ایخ فاتے سے ترف بحرف مقلوب ہوسکتا ہے۔

قلم برد اشتہ تح ریجو تمی مو منوع پر بیشتر ہے تھی تیاری کے بغیر <sup>لکھ</sup>ی جائے۔

فلمكار تلم ے كام لينے والا كباز أشاعر ،اويب ، سحانى .

تقلم كى متردورى قلكارى سے روزى حاصل كرنا (نذرومعاوضه پر مشاعرے پر هنا، فلمى كيت رقوالياں لكمنا، جاسوس رومانى ناول فكھ كر فروخت كرنا، فلم ،اشتجاور فى وى كے ليے كبرنيان اور مكالمے وغير ولكمنا، اخبار دن ميں كالم نوسى ياصحافت كو يكھيے كمرشيل ادب راديب.

قلمی نام شامر یاادیب کا تخفی کی طرح اختیار کیابوانام۔ تخفی اصل نام کے ساتھ مستعل لمائے جبکہ تفلی نام میں اصلی نام شامل نہیں ہوتا مثلاً اسد الله خال فالب میں فالب تخلی ہے جس کے پہلے شاعر کا اصل نام میں اصلی نام شامر یاد " تکلی نام ہے۔ شاعر کا اصل نام کنور اخلاق محمد خال ہے جو اس کی تخلیق کے ساتھ سمجھی نہیں آتا۔ اس طرح پر بم چند ( دھنہد رائے) ، بھرس (احمد شاہ بخاری) اور میرائی ( ثناء الله الر) بھی تکمی نام جی۔ (و یکھیے تحکیم)

تلکی اُسٹے کاب جو مصنف یاکات کے تلم ہے اللع می مالت میں ہو (مطبوعہ نہ ہو) دیکھیے ہواد کراف۔

قنوطی (pessimist) توطیت کے نظریے کامعتقد فردیاف کار۔ (ویکھیے تنوطیت)

قنوطيت (pessmisim) كليم الدين احمد في اس اسطارت كي و ضاحت يول كي ب:

یہ نظریہ کہ کا نکات بنیادی طور پر بد ہے اور زندگی عبث۔ تنوطیت کی دو تشمیس ہیں ()کا نکاتی تنوطیت جس کے مطابق کا نکات سمی ظالم یا ہے پرواطانت کے رحم و کرم پر ہے اور (۲) رجعتی تنوطیت کہ دنیا فراب ہوتی جاری ہے ادراس کا کوئی علاج نبیس۔

ایوی ، پر مشتی ، لا حاصلی احساس زیال الدار کی شکست و رسخت ، بے عقیدگی،اجنبیت اور تنبی و نیسر و جدیدیت کے تصورات قنوطیت کے روپ ہیں۔اروو شاعری میں یوں تو ابتداء بی سے خال خال اس کے آثار نظر آتے ہیں لیکن حزان و ملال کے تسلط ، مسلسل خواہش مرگ اور نومیدی جاوید ہیسے کوائف میر ، مسلسل خواہش مرگ اور نومیدی جاوید ہیسے کوائف میر ، مسلسل خواہش مرگ اور نومیدی جاوید ہیں جن کے آئال روتوں میں اور بہت سے جدید شعراء کے بیبال باافراط موجود ہیں جس سے ان کا عالب روتوان توطیت کا معلوم ہو تا ہے۔اسے یا سیت بھی کہتے ہیں۔

و اعدر زبان بولے اور لکینے کے اصول (مؤنث واحد) و یکھیے صرف و تحو

تو اعدیت (grammaticalness) کی رہائی تعمل یعنی فقر سیاجہنے وغیر وکا تواعد کے اصول کے مطابق ہو تا ہے۔ اور اس فتم کے بظاہر کے مطابق ہو تا ہے۔ اور اس فتم کے بظاہر المجنی جملے "برا مشاخر کی مطابق ہو تا ہے۔ اور اس فتم کے بظاہر المجنی جملے "برف نے وحویں کا تماثا بلند کیا "میں مجمی تواعد بہت پائی جاتی ہے۔ (و یکھیے غیر قواعد بہت) والے میں جملے اللہ المجاب المحاب المجاب ال

قوالی "قول" سے مشتق موسیقی کی اصطلاح مینی صوفیاندا قوال، پند و نصائے اور اولیاء کے خرق عادات پر مشتل منتوم کلام کوایک فاص راگ میں گا۔ قوالی کوامیر خسروکی ایجاد خیال کیاجا تا ہے۔ قومت اواد کی کسی ارادے کی منحیل میں سرحرم رہنے کی صلاحیت۔

قوت حافظہ انسانی ذہن کی صلاحیت جس کے بل پر دہ بحر داور محسوس تصورات اور اشیاء کے وجود کو اپن حدود میں محفوظ رکھتا ہے۔اے یاد داشت بھی کہتے ہیں۔حافظے سے اگریادیں محو ہو جائیں تو ذہن کی بیہ

توت المحس دوباره حافظے کی سطح پر لا سکتی ہے۔

قوت گویا کی انبان کی طبی صاد حیت جواس کی زبان ، و حقق ، حلق ، ناک اور تاو و غیر و کے استعال سے بھیپھڑوں سے نگفے والی جو اکو صوت اسانی میں تبدیل کروجی ہے جس کی مختلف صور تیں سے نے مختلف معنی کی حال ہوتی جیں۔ معنی کی حال ہوتی جیں۔ اسے نطق بھی کہتے ہیں۔

قوت مخيله ديكي تخيل-

توت متصرف تصورات الفاظ اوراشیاء وغیرہ کے ہر محل استعمال کی انسانی صاد حیت۔

قوت متصوره دیکھیے تقور۔

توت معتفكر اانساني ذائن كى صلاحيت الس كے بل بروہ موجود و غير موجود مظاہر كے متعلق سوج سكتا ہے۔

توت مُدرکہ انسانی ذہن کی میلاحیت جس کے بلی پروہ موجود و غیر موجود مظاہر کو پیجان کران ہے پچھے معنی اخذ کر تایا نھیں کچھ معنی دیتا ہے۔(دیکھیےادراک)

تو سنمن دیکھیےر موزاد قاف(۸)

قول كى بوئى بات، عمو نانسىحت يامفكرانداظبار (ديكيميدا توال زرير)

قول محال (paradox)بقاہر مبہم مہا تول جس میں دو مضاد خیالات یا الفاظ ہے معنوی استبعاد اینی دوری پیدائی منی ہویا تعناد کے پہلوؤں سے قرین معنی کی بجائے بعیدی معنی سر اد ہوں۔ قول محال طنز کا بہترین اسلوب ہے۔ بیدار ووٹا عری کے ابتدائی زمانوں میں ایہام کوئی کے دبتان کے طور پر خاصامتیول رہا اً الرجه ایهام مهمل نبیس بوتا۔ غالب کی شاعری کا براحصہ قول محال کی عمدہ مثال ہے مثلا

دشت کود کیے سے تھریاد آیا دل کبال کہ تم سمجیے، ہم نے مدعا پایا آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہوتا کوئی ویرانی سی دیرانی ب کتے ہو اندویں کے ہم اول اگر پڑا بالا بس کہ وشوارے ہر کام کا آسال ہوتا

غیرے تھ کو محبت ہی سمی

ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں ایخ

و غیر ہ۔اجتماع ضدین استبعاد ، ذوجہتن اور محتمل الصندین قول محال کے متر او فات ہیں۔(ویکھیے)

قوعی اوب عمرانی نقط مخلی سے اور ایس نظر میں خد میں وزیان کی خطر زیمن کے افراد کے ذریعے ، جوایک قوم کے افراد مانے جاتے ہوں ، تخلیق کیا گیا اوب مثلاً امر کی ، ہر کن ، فرانسی ، روی ، چینی ، اگریزی اور ہندوستانی وغیر واقوام کا اوب سیداد ب اپنے خطے کی قوی زبان میں تخلیق کیا جاتا ہے لیکن اس خطے میں اگر ایک سے زائد زبا نیم رائع ہوں اور الن میں خاص اپنے خطے کے رتک ڈھنگ بیان کیے گئے ہوں تو ایسا اوب ایک سے زائد زبا نیم رائع ہوں اور الن میں خاص اپنے خطے کے رتک ڈھنگ بیان کیے گئے ہوں تو ایسا اوب ہی اس خطے کا قوی اوب ہوتا ہے لینی ہندوستان کی پندرہ وستوری زبانوں میں تکھے گئے اوب میں اگر ہندوستان کے افراد مان کے مسائل اور الن کی تصویر میں دکھا گئی ہوں تو یہ ہندوستانی تو می اوب ہے ۔ لیکن جندوستان کی ایک مرکز والن کی تصویر میں دکھا گیا اوب ہندوستان کی اسلی قوی اوب ہے اس لیے اس میں لکھا گیا اوب ہندوستان کا اصلی قوی اوب ہے اور ہندوستان کی ایک مرکز وستان کا اصلی قوی اوب ہے اور اور ایس اور اس اور الیمندی ہوئے والے افراد بھی اپنے اوب کی طرح پڑھتے اور اوساتے ہیں۔

قومی برلیس قوم کے اپنے سال سابی معاشی اور ویکر مسائل کو صحافت کا موضوع بتانے والا محافق ادارہ جو اکثر اپنی حکومت کے زیر محرانی ہو تا ہے مثلاً پرلیس ٹرسٹ آف انڈیا (پی ٹی آئی) قوی پرلیس عکومت کی مکی اور غیر مکی پالیسیوں کے لحاظ ہے اپنے فرائض انجام دیتا اور ملکی مر ہے اور معاملت کی مر فرازی کو جروفت مد نظر دکھتا ہے۔

قومی ترانہ سرکاری سطح پر کسی ملک کی عظمت کی نمائندگی کرنے والی نظم مثلاً نیگور کی نظم "جن می من" بھارت کا توی ترانہ ہے جسے موسیقی کے مخصوص سر حال اور محدود و دنت میں توی نظریب کے مواقع پراجتما کی طور پر گایا جاتا ہے۔ قومی رہائ سی مخصوص خطر زین کے افراد کی (جوایک توم کے افراد مانے جاتے ہوں) مشتر کہ زبان۔ جو لئے والے افراد کی ماد ری زبان قومی زبان سے مختف ہو سکتی ہے مثلاً ہند دستانی مختف ماد ری ذبا نیں ہو لئے ہیں جی تیکن ہندی ان کی قومی زبان ہے۔ جیں لیکن ہندی ان کی قومی زبان ہے۔

قوعی شاعری سی از در می سی از می سی از مین از اور کہی کہی مزاحیہ ) اظہار سے افراد قوم کو قوم کی فلاح کی تر فیب اور ند ہی سیاکل کے خطیباند، فلسفیاند (اور کہی کہی مزاحیہ ) اظہار سے افراد قوم کو قوم کی فلاح کی تر فیب وی جاتی ہے وہ بی جاتی ہے کہ مراور اقبال کی شاعری کا برواحسہ اس اصطلاح کی ذیل میں آتا ہے و یہ چکیست کے متعلق کہا گیا ہے کہ مرف چکیست ہی وہ قوی شاعر ہے جس نے بندوستان کے جذبات و نسر وریات کی براہ تمیاز ند بہتر جمانی کی ہے۔ (ویکھے مل شاعری)

قبہ قبہ انسانی صوتی عمل جوغیر اسانی یاغیر ملفو ھی ہونے کے باوجود نوشی کے اظہار کی معنویت کا حال اور معنوک صورت حال کے نظارے معاصل اور معنوک صورت حال کے نظارے معاصل اور است کا متبجہ ہوتا ہے۔ قدیم ہندو متانی تنقیدا ہے باسید دس کا متبجہ کہتے ہوتا ہے۔ قدیم ہندو متانی تنقیدا ہے باسید دس کا متبجہ کہتے ہیں۔ (دیکھیے ہاسید س)

قیاسی الفاظروزمره کے مستعمل یا سائل الفاظ کے نمونے پر بنائے جانے والے الفاظ مثلاً سووا کے تنتیج میں سامی افظ "مثلی سامی الفاظ مثلاً سووا کے تنتیج میں سامی افظ "مثلی سے وحید الدین سلیم نے قیاسی لفظ" شاعر لئے "بنایا ہے۔اس طرح سووا کے "جوئے" کی تھلید میں قیاسی افظ" جدئے "(یعنی جدیدیت بہند)" اسکتے "(یعنی فقیر) وغیر و۔

كانتب بيد ور خطاط جو يتحويا آفسيث كى طباعت كے ليے تحريري موادي مسطريا نيم شفاف كاغذ يركمابت كرتاب\_(ديكيےالكاتبكالحمار، خطاط، مهوكاتب) کا غذ سیاه کرنااستعار نازود نویس (دیکھیے) كاف بيانيه ويكهي دن بيانيد

کا فکا سکیت جر من ادیب فرانز کا فکا ( ۱۸۸۳ء تا ۱۹۲۳ء ) کے مریضانہ ،علامتی، مبہم لیکن حقیقت پیند افسانوي بيان كارنگ اور تمي اور فنكار كيه اظهار بين اس رنگ كي تقليد . محمد حسن عسكري تكهيته بين : کا فکا کا تنتیج ایک طرح جوائس کی پیروی ہے بھی وشوار ہے۔ یہاں خالی عمل یا جدت پندی ہے کام نبیں چانا۔ کانکاکی کرب انگیز تفیق کام کزید مسئلہ ہے کہ بوری کا مات اور زنرگی کی طاقوں کے مقالے میں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ کافکا کی سم کاکامیاب ناول وہی آدی لکے سکتا ہے جوذ ہنی اعتبارے انتابی (کافکاکی طرح)مریض ہو۔احد علی ئے "شام دیلی "میں کا ذکا کی پیروی کرنی جاجی ہے۔

متازشري نے لکھا ہے كہ كافكاكى كرى دمزيت اوراس كانداز اگر ہمارے إلى كى اديب من ہے تووها جمر على

میں ہے۔اورو فکشن کے نئے ناقدین نیر مسعود کے افسانوں میں بھی کا اکا نیت کا و عمف پاتے ہیں۔ سار تر کا کہناہے کہ گافکا کی نقل نہیں کی جائے۔

کافی و خالی شاعری کی ایک منف جس میں صوفیات موضوعات کو نظم کیا جاتا ہے۔ ساوتو سنوں اور ورویشوں کادہ کلام بھی کافی کہاناتا ہے جس میں دنیاں ہے ثباتی کاؤ کر کیا گیا:و۔

کافی ہاؤس کا اوب طنز اُمعولی ورجے کااوب۔ ورامل شہر وں میں ایسے کافی ہاؤس اِجائے فانے ضرور ہوتے ہیں جہال وہال کے فنکار سمی فاص و تت روزانہ پہنی جاتے اور اوب و فنون و فیر و کے مسائل پر بحث و منطق کرتے ہیں۔ان مباحث کے آٹار کواکٹران فنکار وں کی تخلیقات میں و یکھا بھی جاسکتہ ہوا ہی لیے یہ اصطلاح وجود میں آگئی ہے۔

کالم تولیس (columnist) محانی جو کسی اخبار کے مخصوص صفیات (یاکالم) اپنی تحریروں کے لیے مختص کر سے ایا ختص محانی کو مخصوص موضوعات پر نکھنے اور اس کی تخریروں کو اخباریس مخصوص مقام پر انتہاء تا میں مقرر کر لے۔
پراٹیا عت کے لیے مقرر کر لے۔

كالم توسى اخبارك مخصوص صفحات ياكالمول كے ليے مخصوص موضوعات پر صحافيات تح مرين اكسنا۔

كامر بير (comrade) كيونسك پار في كاممبر ، طنز أا نجمن ترتى بيند مصنفين كاممبر \_

کا مل فن نے اصول منوائظ ، تقاضول اور رواینوں و غیر دکی کمل سیمی رکھے اور اسمیں کے مطابق فن کی تخلیق کرنے والا۔

کا میکسس (comics) بچوں کے لیے تصویری کہانیاں جن میں کہائی کاہر واقعہ ، کر داروں کی تمام ہات چیت اور حرکات کارٹوٹی یا حقیقی تصویروں کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں مثلاً "شجاع اور بہرام ، میاں نولادی ، دااور خال، نسطور اور مریخی انسان ، چنگو منگو "اور "نکڑی کا تیم انداز" وغیر و بچوں کے رسائل میں شائع شدہ بعض مشہور کا کمس ہیں۔

کا میڈی (comedy) یونانی افظ "komos" بمعنی "خوشی منانا" اور "ode" بمعنی "کیت" \_\_

مرکب اسطان سے کامیڈی کا آغاز زر خیزی کی رسوم سے جواجو یو ٹافاایو سس کے حضور اواکی جاتی ہے۔ ہم الید ڈراموں کے در میائی وقتے میں یافاتے کے احدا لیے کی سجید گی اور رنجید گی رفع کرنے کے لیے گئے مزاح مرکالے ، گیت اور مخرگی کی حرکات کے مناظر چیش کے جانے گے جنوں نے آجے چال کر فیار کر ایا۔ (ویکھیے طریب)

کا نگریٹ شاعری تجرباتی جدید شاعری جس میں نظم اس طرح لکھی جاتی ہے کہ اس کی سطور سے کوئی شکل بن جائے خصوصاً وہ جو نظم میں بیان کی گئی ہو۔ (ویکھیے مشجر)

كاوميدشاعرى كابندى متر اوف.. (ديكميشاعرى)

كأكناتي تنوطيت ويميية توطيت

كبت شعريالقم كے ليے بندى اصطلاح (ويكيے شعر، لقم)

كتاب لفظى معن" تحرير"،اسطلاعامتفرق ياموانق موضوعات پر تحريرون كا قلمي يا طبع شده مجموعه

کتابت ویکھیے خطاطی، سہو کتابت۔

کما کچید کتاب (عربی)اور "چه "( قاری لاحقه مشغیر)کامر کب بمعنی چیونی یا مختمر کتاب جس کی منخامت دو تین جزیے زیاد و تہ ہو۔ پیفلٹ متر ادف اصطلاح ہے۔ (دیکھیے)

کماب حوالہ (reference book) (۱) ایک کماب کے موادو متن کی تغییم میں تعاون کرنے والہ (۲) مخصوص علم و فن کے اصول و ضوابط ، اصطلاحات اور مثالوں دغیر وکی فہمائش کرنے والی دوسری کماب مثلاز میر نظر فر ہنگ۔ (۳) زبان کی عام افت۔

کتابیات (bibliography) مخصوص موضوع بر تکھی گی کتابوں کا تعارف کرانے والی فہرست جو کمی تحقیق مقالے وغیر و کے اختیام پر شائع کی جاتی ہے، اس اعلان کے ساتھ کہ مندر جہ کتابوں ہے اکتیاب فیض کے بعدیہ مقالہ تح ریکیا گیا۔ (ویکھے وضاحی کتابیات) کتا فی د بال الله تعمل جس کے بولنے یا لکھنے میں زبان کے اصول و قوائد ، مثل و محاور و وائد کا نظاظ کی سنتھی اور معیار و غیر و عوائل کا خاص لحاظ رکھا گیا ہو۔ کتابی زبان کا اسلوب پیچید ویاس و و بو سکتا ہے۔ اس میں یا م بولی کے گوار والفاظ سے تحر میرو تقریر کو موث نہیں کیا جاتا۔ الل زبان کتابی زبان بولنے ہیں۔ (و کیجیے بولی ، معیاری زبان)

کمانی سلسله دخیس براثاعت ی محصوص یا عمومی موضوعات پرایی مطبوعات کا سلسله دخیس براثاعت ی ایک اسلسله دخیس براثاعت ی ایک ای ایک ای ام سی شائع کیاجاتا ہے مثلاً "اظهار" (بمبئی)،"فناور شخصیت "(بمبئی)،"شعرو بحکست "(حیدر آباد)
"سوغات "(بنگلور)اور"شعور" (دبلی)۔

کشب خاند (library) ایک یا مختلف زبانوں میں متعدد موضوعات پر تکمی ، مطبوعہ اور قدیم وجدید

کابول ، رسالول ، اخبارول اور دستاویزوں وغیر وکاذ خیر وجوند کورو تمام مواد کو موضوعات اور قدامت وجدت

وغیر و کے اوصاف کے چیش نظر ایک فاص تر تیب میں پڑھنے والول کو مخصوص مقام پر مخصوص او قات میں

مہیز کیا جاتا ہے۔ وراصل یہ مخصوص مقام ہی کتب فائد ہے لیکن کمابول کے بغیراس کی تعریف ممکن نہیں۔

منزل لا ہمریری (و بلی ، کلکتہ ، جمبئی) ، رضا با ہمریری (راہور) ، خدا بخش لا ہمریری (پلنه) ، سیفیہ

لا ہمریری (مجویال) ، دار الترجمہ عثانیہ بونیورش (حدید رآباد) ، اردو کھر (و بلی) اور گاند ھی میموریل (جمبئی) ،

وغیر و مشہور و معروف کتب فائے ہیں۔

كقف كبانى يافسانے كابندى متر اوف (ديكھي افسان ،كبانى)

کنتھا کہائی (۱) کہانی جس میں شکایت روزگار کو موضوع بتایا گیا : د۔ (۴) غیر ضرور می طویل یا آتا دینے والی کہانی دمتر اوف راگ مالا۔

کر بلائی مرشید واقعات کربلاکے موضوعات پر کہا گیامر ٹید۔ اردو میں کر بلائی مرشے کی ایک روایت اور کلاسک سرمایہ ہے۔ خلیق وافیس، مونس، وہیر، نفتیج، و تکیر، عشق، تعشق اور رشیدو فیر واس صنف کے اہم فتکارمائے جاتے ہیں۔ (دیکھیے سرشیہ) کر فی فکشن (critifiction) جدید ترین تج باتی افسانه جس کے بیانیہ میں اس کا تقیدی اور نظریاتی جواز بھی شامل ہو تا ہے۔ عصر اور زغر گی کے متفاد تصورات کواس میں افسانوی تقیدیا تقیدی افسانویت (جس کا افسائے کی تقید ہے کوئی تعلق نہیں) کے تاظر میں افکار کے تخیل کے ذریعے افٹا تمید کی جیئت میں چش کیا جاتا ہے اور چو تک یہ صور تحال قار تی کے ذہنی تصورات کو مقیج کرتی ہے اس لیے کرئی فکشن میڈیا کے شنامالیب بیند کرنے والوں میں مقبول ہے۔ (ویکھیے تجرباتی افسانہ وستاویزی اوپ)

کروار (character) فکش یا ڈراسے کاواقد بن افراد پریا جن افراد کے توسط سے واقع ہو ج ب
وصف کے لی ظ سے کردار دو قتم کے ہوتے ہیں۔(۱) ظاہری کروار اور (۴) باطنی کردار اصطلاحا چینے اسطی یا
ظاہری شخصیت کا اور ٹائی الذکر شخصیت کے عوائل کا آئینہ دار ہے۔ ظاہری کردار اصطلاحا چینے اسطی یا
کی دینے کردار بھی کہناتے ہیں جو فکشن کے واقعے کی ابتداء سے انجام تک غیر متبدلی اور غیر ارتقاء پذیر
بوتے ہیں۔کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہو ج ہے۔ ووسری قتم کے کردار کا ظاہر و باطن
واقعات کی قدر سے کے ساتھ ساتھ اس طرح بدلتار ہتا ہے کہ کہائی کے آغاز پر جو کردار ہم و کھتے ہیں،
افتام پردہ کردار کیسر فقف ہو چکا ہو تا ہے اصطلاحا ایسے کردار کو پہلودار یا ہم۔ جب کردار ہمی کہتے ہیں۔
(ویکھے پیلودار مسطی کردار)

کر دار نگار کی گشن، ڈراے اور بیانیہ شاعری (مثنوی، رزمیہ اور مرشہ وغیرہ) کی تحقیک جس میں کر دار کے فاہر و باطن اور واقعات کی ایک دو مرے پر تاثر آفر ٹی اور ایک دو مرے سے تاثر پذیری کے بیان پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ کر دار کی حرکات و سکنات، اس کے فاہر و باطن کا غیر مبدل رہنا یا اس کی شخصیت میں بتدرت ارتفاء کہانی کے ماہرے ، حول اور افس وی (یا شاعر انہ) صدافت کے قاضوں پر منحصر ہوتا ہے۔ بتدرت ارتفاء کہانی کے ماہرے ، حول اور افس وی (یا شاعر انہ) صدافت کے قاضوں پر منحصر ہوتا ہے۔ افسانہ نگاریا تھے گوان خطوط پر بیان کی تخفیک پر عمل کرتا ہے تو اس کی کر دار نگاری کا میاب بوتی ہے شان افسانہ نگاریا تھے گوان داماواس شغیر، خدا کی بستی ، آگ کا وریاء ایک چاور میلی کی "کاونوں" موذیل ، کالو بختی ، مختی، آئندی الحاف اور آخری آدی "کو فسانوں آغاضر کے ڈراموں اور افسی کے مرشع ں میں کروار نگاری۔ کروار کی خاول کے واقعات کرداروں کے توسط سے واقع ہوئے ہوں۔ کروار نگاری پر خاص توجہ صرف کی گئی ہو لیخی تاول کے واقعات کرداروں کے توسط سے واقع ہوئے ہوں۔ کروار کا دل کے اکثر کردار پہلو دار ہوتے ہیں اور ماحول، فطرت اور

واقعات کے تفاضوں کے مطابق ان میں آغازے انجام تک کی ننسی اور طبعی تید یلی واقع ہوتی ہیں مثلاً

"خدا کی بہتی "(شوکت معدیق) کے اکثر کر دارای تشم کے ہوئے سے بیانال کر داری ہو جیاہے۔ ایسے
عاول میں کر داروں کی گٹرت ضروری شیس یک ان کی تعداد کم ہو تو تاول نگار کوہر کر دار پر خاص توجہ سرف
ترنے کا موقع میسر آتا ہے۔ "شروش رنگ چسن "(قرق العین حیدر) بھی ای شم کا ناول ہے لیکن کر داروں ک
جوم میں اکثر تاول کے اہم کر دار کم ہو جاتے ہیں۔ ابن فی کے بھی بہت سے ناول کر داری ہیں۔

کرش لیلاشری کرش کے حالات زیدگی بر بنی منظوم بائٹری لوک ڈنگ۔اردو ڈرام کا آغازای قتم کی نیلایاراس سے بو تا ہے جسے نواب واجد ملی شاوٹ" راا حاکمیا" کے نام سے شاہی اسٹیج پر کھیلا تھا۔ (و کھیے اردواسٹیج)

کرونا رسی شعری بیان یا شعری (ڈراہائی) عمل کا تاثر جس سے سامع یا باظر پر ہمدردی ، خلوص اور
گائشت کے جذبات طاری ہوں۔ تخلیق میں کر دنایا کرون رس شعری اظباد کرنے والے اداکار یا کردار ک
تاگفتہ بہ حالت کے ظہور سے ہو تا ہے۔ کا بلی ، مفلسی ، باری ، موت وغیر داس رس کے آلمین یا مبجات
بیں۔ بعض تاقدین اس دس کو تمام رسوں سے زیاد واہمیت دیتے ہیں۔ (دیکھیے رس مدھانت)

کسره دیکھاعراب(۴)

كسرةاضافت ديكييامنادت

کسٹنٹ رکن مفعولات ہے ''ت" ''شم کر کے اینیہ رکن کو مفعولیٰ میں تبدیل کر ناجو مکسوف کہاا تا ہے۔

كشف البام انتشاف، عرفان، علم م كاشف وجدان \_

مستقبات علم جس من شف ك النسى ادرر وحانى كوا كف كامطالد كياجاتاب\_

کشکول بیاض جس میں مخلف او بیوں کی نظم و ننز کے پہندید وا قتباسات اور اقوال وغیر و جمع کیے جائیں۔ (ویکھیے ماض مگلدستہ)

كف تجربرة كروكن مفاعيلن كے "ن"كوفتم كر كے مفاعيل اور بحر رول كے ركن فاعلاتن ہے

فحم كرك فاعلاث بنانا۔ بيدار كان مكفوف كبلاتے ہيں۔

کفایت فظی تقریرہ تحریر میں موادہ موضوع کے انتہارے صرف ضروری الفاظ کا استعال کا مختصر میکن جامع اور معتبر بناتی ہے۔ اردو شاعری میں غالب کے یبال بید و صف نمایاں ہے۔ اسراف لفظی اس کی ضعد ہے۔ (و کھیے)

كفربيرد يكمي شلحيات، شلحيه

کلا فن کاہندی متر ادف(دیکھیے فن)

کلاسک مرکلاسیک (classic) نفظی معن "معاشرے کے طبقہ اعلاے متعلق" (دیکھیے اوب عالیہ) کلاسکی اوب کلیم الدین احمہ نے اس کے متعلق یہ معلومات فراہم کی ہیں:

اس الفظ (كلا مك) كے مخلف زبانوں من مخلف معنى رہے ہيں اس ليے اب اس كاكوئى اكم منہوم باتى نہيں رہاہے۔ پہلے اعلاطبقوں كے ليے لكھے جانے والے اوب كو كلا مكل كتي خفي محر قابل مطالعہ اور قابل تحفظ تصنيفوں پر اس لفظ كااطلاق ہوئے لگا۔ اس كے بعد يو تائى اور ردى اوب پر مجر اس اوب پر جونہ كور واد بول كى تقليہ ميں لكھا جميا مكل الله اور عونہ وہ تاكيل ميں قد يم اوب سے مخلف ہوتے ہوئے ہي بائدى اور محميل ميں تو اور عونہ وہ اوب جس ميں تو ازن ، وحدت ، تاب ، بائدى اور محميل ميں نماياں ہو اور عونہ وہ اوب جس ميں تو ازن ، وحدت ، تاب ، بائدى اور محميل ميں نماياں ہو اور عونہ وہ اوب جس ميں تو ازن ، وحدت ، تاب ، بائدى اور محميل ميں نماياں ہو اور عونہ وہ اوب جس ميں تو ازن ، وحدت ، تاب ، اعتمال ، نفيس مرادگى اور يُر سكوت عظمت يائى جاتى ہے۔ (د يكھيے اوب عاليہ )

کلاسیکیت (classicism) اصول فن جس پر کلاسکی فن یادب کی بنیاد ہے۔ کلاسیکیت اگر چہ زبان و مکان جس محدود نظریہ ہے (یونان دروم کے زبانہ عروق کا ادب) لیکن یہ چار نہیں۔ اس کے زبان و مکان جس محدود نظریہ ہے۔ اصل اس کی مخصوص فتی نمونوں کی کھمل تقلید پر ہے جس جس عصر و فکر زبان و مکان بدل چر ہے جس جس عصر و فکر کے مطابق تبدیلیں واقع ہوں۔ تو ہو تاصرف یہ ہے کہ کلاسیکیت کے محدوثک بدل چاتے ہیں۔ قد میم ترین بندوستانی ادب و فن پر بھی اس نظریے کی مجبری جھاپ و کیمی جاسکتی ہے۔ اس طرح قدیم قاری یا بندوستانی ادب و فن پر بھی اس نظریے کی مجبری جھاپ و کیمی جاسکتی ہے۔ اس طرح قدیم قاری یا

عبداو ستاکا امر انی اوب بھی کلاسیکیت کا آئینہ وار ہے۔ عربی میں خطابت اور تصیدہ نگاری کی روایت پراس کا گہرار تگ ہے تو اردو میں ویستان نکھنو اور وکن کی شاعری ہوری طرح کلاسیکیت میں رہی بوئی منتی ہے۔ بیسویں صدی کا براا تگریزی شاعر ایلیٹ خود کو اس نظر ہے کا حامی کہتا ہے اور جدید اردو غزل کا چیش رو ناصر کا تھی میرکی کلا سیکی روایت سے خود کو ہمر شتہ بتائے میں فخر محسوس کرتا ہے۔

كلاسيكىيت كېشند (classicist)كلاسكىيت كاماي فنكار ـ

كلاسيكييت بيشدى فن وادب من كلاسكى اصولون كى تقليد كرنا-

كلاكارفنكاركابندى متراوف (ويكي فنكار)

كلام (١) انساني نطق كاعمل (ديكيسي توت مويال) (٢) شامرى

كلام بلاغت نظام إلغت كى تمام خوبيون كامال كلام-(ويكي بلاغت)

كلام تام كمل خيال ى ترسل كرف والالسانى تعمل يعنى جمله (ديكي)

کلام شہ ہشیر کلام بادشاہ کاکلام (شاعری) کلام کابادشاہ ہوتا ہے۔ کلام شہ کے علاوہ اس خیال ہے خود بادشاہ کی مدح کا پہلو تمایاں ہے۔

كلام الملوك، ملوك الكلام كلام شه، شد كلام كاعربي مترادف.

کلام مصنوع آوردکی خصوصیت کاحال کلام (دیکھیے آورد)

كلام مطبوع آدى دسوميت كادال كلام (دي آد [ا])

كُلِّالْمُكُسِ (climax) لفظى معنى "ميرحى"،اردومتر ادف: نقط عروج (ديكيے)

کلنتی (cynic) چو تنی مدی قبل مس کے یونانی قلسنی دیوجانس (Diogenes) کے انکار پر اعتقاد ریجے والا فرو ، فنکاریا قلسنی۔ کلیریت (cynicism) سنونی (یونان) کے قلفی دیوجانس کا نظام فکر جو بر ساجی معیار کا انگار اور سر مایداور فخر و مبابات اور لذات جسم وروح سے نفرت کا قائل ہے۔ کلی جسیر و (culture hero) ڈاکٹروزیر آغانکھتے ہیں:

اساطیر میں کیجر بیر و کی اہمیت وی ہے جوٹو تم قبیلے میں ٹو تم کی ہوتی ہے لین ایک محافظ کی حیثیت اور اہمیت۔ کیچر ہیر واجہا میت کا علمبر وار ہے۔ یہ نام اور جگہ کی تبدیلیوں کے باوجود ایک سے اوصاف کا حامل ہو تا ہے۔ ووگوشت پوست کے لباس میں اپنے معاشر تی دائر ہے میں بھی موجود ہو تا ہے اور اس کی حقاظت کے ساتھ اس کے لیے معاشر تی دائر ہے میں بھی موجود ہو تا ہے اور اس کی حقاظت کے ساتھ اس کے لیے لاز وال قوت کے فرینول کی حلائی جائی میں کرتا ہے اگویا ووا نسانی او صاف کا حامل ہے مثل شری کرش ہر کلی اور یو بسس و غیر و۔ (دیکھیے ٹوٹم)

کل فقری زبان ویکھیے شمولی زبانیں۔

کلمیہ قواعد زبان کے مطابق معتویت کی حال مختر تر لسانی اکائی لفظ سے لے کر طویل تر اسانی اکائی جملے ہور اس کے اجزاء تک انفراد می طور پر جر اکائی کلمہ ہے۔

کلمے کے اجزاء دیکھیے اسم، حروف جار ریلت، مغت، فعل، متعلق فعل، ندا۔

کل مہند مشاعرہ جس مشاعرے میں ہندو ستان بجر کے منتب شعراء کلام سنانے والے ہوں۔ (دیکھیے مشاعرہ)

کلوڑ فراما (closet drama) ورامائی تخلیق جواسٹیج پر پیش کیے جانے کی بجاے مطبوعہ حالت میں مرف پڑھی کے دراہے "بوحنا" اور حالت میں مرف پڑھی جاسکے۔اکثر منظوم دراہے کلوزٹ بوتے ہیں۔ کلیم عرفی کے دراہے "بوحنا" اور سمائیکی "نثری کلوزٹ دراہے ہیں اور عبدالعزیز فالد نے اس قسم کے بہت ہے منظوم دراہے لکھے ہیں مثلاً "سلوی، فلکناز، قابل "اور" دکان شیشہ کر "وغیر و۔ان کے علاوہ" شکست کا طربیہ، نراکار "اور" مملیخا" مؤلف کی اپنی تخلیقات ہیں۔ساجد وزیدی کی تخلیق" سرحد کوئی نہیں " بھی کلوزٹ دراماہ۔

کلیات مجموعہ کام جس میں مماع کے تمام دواوین یا تخلیقات کیجاشائع کی جائیں۔ کلیات کوایک ہے زائد جلدوں میں "کلیات میر" کی طرح تقلیم مجمی کیا جاسکتا ہے جس کی جلداول غزنوں (مرتبہ سیدا خشام حسین )اور جلددوم (مرتبہ دائم مسیح الزمال) دیگر اصناف مخن پرمشمل ہے۔ کلیات عمو ما بعد از مرگ شائع کے جاتے ہیں۔ (دیکھیے دیوال)

کلید (guide/key)ایک کتاب کے متن و مواد کی فیمائش ار بہری کرنے والی و و مری کتاب۔ کلید عام طور پر درس کتاب کی لکھی جاتی ہے۔ (ویکھیے کتاب حوالہ)

كليدى مغت بمنى (كمى لفظ وخيال وجيلي كردارياد القيد غير وكا)مركزى حيثيت يا ابميت كا ما فل جو تار

کلیت (cliche) فرانسی یل طباعت کی اصطلاح بمعنی "دبرائی بوئی پلیت"، استعار نا بنیالات، تقرب اور جلے دغیر و جو مسلسل استعال کے سبب فرصود و یااز کار رفتہ بوگئے بول۔ بے شار محاور ب اور کہاو تھی اور موضوع اور کہاو تھی اب کلیٹے بن چی ہیں۔ ای طرح فن واوب میں ایک بی خیال ، کنیک، زیمن شعر اور موضوع و فیر و کی مسلسل کھرار انھیں کلیٹے بناویتی ہے۔ بہت سے اونی افکار شلا" مشاعر وار وو تہذیب کا آئینہ وار ہے "، "غزل نیم وحثی صنف خن ہے "، "اوب زیر گی کا آئینہ ہے "اور" جدید سے رقی پندی کی تو بسی ہے "، "غزل نیم وحثی صنف خن ہے "، "اوب زیر گی کا آئینہ ہے "اور" جدید سے رقی پندی کی تو بسی ہے " وغیر و تغید کے کلیشے ہیں۔ (و یکھیے جار گون)

## كتبيه ويكعيامول

کمپور پشن (composition) معوری کا اطلاح جس کے مطابق غیر متعلق خیالات یا اشیاء کیا

کر کے الن کی مجموعی صورت سے تجریدی معنویت کا اظہار کیا جا تاہے۔ فکشن میں مجمی بید اصطلاح انحیں
معنوں میں دائے ہے کہ بد بط واقعات، غیر متعلق کر دار اور غیر مناسب ہی منظر اور ماحول کی تجائی سے
افسانوی معنویت کی ترسل کی جائے۔ بلرائ میز الے جدید افسانے کے نام پر بعض سلسلہ دار کمپوزیش کیسے
افسانوی معنویت کی ترسل کی جائے۔ بلرائ میز الے جدید افسانے کے نام پر بعض سلسلہ دار کمپوزیش کیسے
جی اور افتحار جائی، مملاح الدین محمود اور عاول منصوری کی بہت سے نظمیں اس ذیل میں آتی جی۔
کمیدو شری اسلوی اسلوی اسلوی اسلوب کی معنف کے اسلوب کی
کمیدو شری اسلوی اسلوبی اسلوب کی معنف کے اسلوب کی

شاخت بی کہیور کی بیا تئوں کے مطابق اس کی تحریروں کا تجزیہ جس میں مصنف کے استعال شدہ فرخ والفاظ (lexis) کا اس کے اسانی اظہارات میں در دبت، اجزاے کلام کے صرفی و نوی انسانی کی فرق و کی انسانی کی اس کے استعال کیا اس کی تعداد، عمو می روا تی قواعد می ساخت، مصنف نے ہر منفح پر کوئی مخصوص افظ کتنی مر جہ استعال کیا اس کی تعداد، عمو می روا تی جمل کی ساخت ہے اس کے انحر اف ، لیج کا نشیب و فراز نمایاں کرنے والے تاکیدی مقامات کے شار اور جملوں کے طول واختصارو قیر و کے شاریاتی ضوابط تیار کیے جاتے ہیں۔ اسانیاتی ساکنی ساکن کی یہ شاخ و لیے جملوں کے طول واختصارو قیر و کے شاریاتی ضوابط تیار کی جاتے ہیں۔ اسانیاتی ساکنی ساکن مو شکانیاں کوئی نیااد بی مظاہر نہیں، ۵۰۰ آرے میں ''درگ و یہ "کا اس حم کا اسانیاتی تجزیہ ایک قدیم ترین مثال ہے۔ اکثی نیاد بی صنعت میں یہ کیمیوٹر کی د فل آگر چہ کم صنول خیال کیا جا تا ہے لیکن اس حتم کی اسانی مو شکانیاں مقدر می مناور و متن کی شخصی از تک کیل میں معاورت بھی کر عتی ہیں۔ گیمیوٹر کی اسانی سے میروٹر ور اس کے لواز م سے کام کیا جا تا ہے۔ کہیوٹر کی اسانی سے میں زبان کے متعدر کوا گف کے صابح تیار کرنے کے لیے کہیوٹر اور اس کے لواز م سے کام کیا جا تا ہے۔ اس میں زبان کے متعدر کوا گف کے صابح تیار کرنے کے لیے کہیوٹر اور اس کے لواز م سے کام کیا جا تا ہے۔ اس میں زبان کے متعدر کوا گف کے میں اسانیات بی متناظمی شیب یاڈ سک سے مربوط کہیوٹر میں مناور کو تضو می اشارتی زبان میں منظل کر کے عمل (کوڈ) زبان میں متناظمی شیب یاڈ سک سے مربوط کہیوٹر میں سائی مواد کو تضو می اشارتی زبان میں منظل کر کے عمل (کوڈ) زبان میں متناظمی شیب یاڈ سک سے مربوط کہیوٹر میں سائی مواد کو تضو می اشارتی زبان میں منظل کر کے عمل (کوڈ) زبان میں متناظمی شیب یاڈ سک سے مربوط کہیوٹر میں سائی میں متناظمی شیب یاڈ سک سے مربوط کہیوٹر میں سائی میں دوائل (کوڈ) کیان میں متناظمی شیب یاڈ سک سے مربوط کہیوٹر میں سائی کی کیا تا

کمر سیل آرث (commercial art) افادی مقعد کا عال فن بینی جس می پیکش ہے روزی عاصل کی جائے۔ کمر شیل آرث میں عمو آمصوری کو شامل سمجماجا تاہے جبکہ اس کا مقعد اے ڈرایا، قلم، صحافت، موسیقی، رقص اور شکتر اثنی وغیر و تک و سعت دیتا ہے۔

ہے،اے موادیاباد طل (input) کہتے ہیں جس کا جیدیا ماصل (output) کمپیوٹر اسکرین بر اعداد اور

اشارتی زبان میں نظر آتا ہے۔ بید لسانیات دنیا مجرکی زبانوں، او بوب اور تحریری وستاویزوں کے مختفر ترین

کمریل آرنسٹ (commercial artist) نن کو حسول رزق کاذر بیدینانے والافتکار۔ کمریکل اوب بالخصوص سے تفریکی (جاسوی، جنسی اور رومانی) ناول ، افعافے اور ڈراے کے

منابطے تیار کرنے میں تعاون کرتی ہے۔

مسووے بن کے حقوق اشاعت فروخت کر کے مصنف روزی حاصل کرتا ہے۔ فکمی کہانیاں، گیت، مکالے، منظر نامے ، محافت بیس کالم نولی اور مشاعر ول کے لیے غزلیں اور گیت وغیر ولکھنا بھی کمرشیل ادب کے زمرے میں آتا ہے۔

کمر میل او بیب اوب کو حسول رزق کا ذریعه بنانے والا ادیب مثلاً کرش چندر ، خواجه احمر عباس ،
عصمت چنتائی، منو ، بیدی ، جال ناراختر ، مجر وح ، ساخر ، اختر الایمان ، سریندر پر کاش ، انتظار حسین ، این
انشاء ، منیر نیازی ، ندا فاضلی اور بشیر بدر و غیر وجو کسی حد تک کمر شیل صفت کے مستحق ادیب ہیں۔ این صفی ،
مکشن ندا ، الیاس بیتا یوری ، ایم اے راحت اور النش و غیر و کمر شیل محض ہیں۔

کنا میے بغوی معنی "اشارہ بوشیدہ بات "جس میں ملزوم کاذکر ہو مگر لازم مر اولی جائے۔ کنابیہ لغوی اور مر اوی دونوں معنوں میں سنتعمل ہوتا ہے اس لیے اس میں اور استعارے میں بید فرق پیدا ہو جمیا ہے کہ استعارہ صرف مر اوی معنی ترسیل کرتا ہے مثلاً سفید بوش (شریف) سفیدریش (بوڑھا)، مگس کی تے (شبد)، نقدیل فلک (جا تھ) موبیر فلک (عطارو) وغیرہ دشید حسن فال اپنے مقالے "لیان الغیب" میں کہتے ہیں:

استوارے میں افظ کے صرف مجازی معنی مراو لیے جاسکتے ہیں،اس کے ہر ظاف کنا ہے مجا استوار میں افظ کے حقیقی اور مجازی دوئوں معنی بیک وقت مراو لیے جا سکتے ہیں لینی کنایہ مجاز اور حقیقہ دوئوں پر یکسل انداز میں معنی کا اطلاق کر تا ہے۔اس طرح ایک طرف تو الفائلان حقیقی معنوں کی تر بیل کرتے ہیں جن سے ذبحن بخوبی متعارف ہوتا ہے، دومری طرف مجازی نبیب سے ایسے مفاہیم کی تھکیل میں معاون ہوتے ہیں جن سے (شعر پڑھے وقت) ذبحن کو کسی طرح کا جذباتی تعلق ہو ہی، دجہ ہے کہ ایک قاری ایک وقت ہیں جس شعر سے ایک مفہوم مراولیتا ہے، دومر سے وقت وہ کی دومر سے خیال یاول تھی کی نبیب سے اس شعر سے کوئی دومر ابی مفہوم مراولے سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستعدد سے اس شعر سے کوئی دومر ابی مفہوم مراولے سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستعدد معدد اس شعر سے کوئی دومر ابی مفہوم مراولے سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستعدد موت ابی شعر سے کئی مفاہیم مرادلیں اور دوسب اپنی اپنی جگر برحن مول (یہاں ان تول کی تائید ہوتی ہے کہ مقن کی سعنو بہت دراصل قاری ستعین کرتا ہے)

كنائي يعيد بعض مفات جوالك الك اور چيزول كى بھى مفات ہوں ليكن ان كے اجماع سے ايك بى

موصوف مرادليا جائے 🗝

منع آیا جانب ِ مشرق نظر اک نگاد آتشیں رخی سر کملا (غالب) شعر میں سورج کی طرف کنایہ ہے اور بیہ کنایہ کبید ہے کہ ایک بی موصوف میں (۱) مبح کے وقت (۲) مشرق میں (۳) نگار یعنی محبوب یا خوبصورت چیرے کی طرح (۴) روشن مسرخ اور گرم اور (۵) کھلے سرکی طرح نظر آنے کی صفات جمع ہو گئی ہیں۔

کنایی قریب موصوف کی افی مفت مر اولینا کنایی قریب به سیسی کنایی قریب به سیسی کنایی قریب به سیسی کیول رد تقرح کرنے ہے واعظ سے ہے اید میں کی قے نہیں ہے (غالب) کمنٹیت و کیکھے اسم خاص (۳) د۔

کور کی (chorus) ہے بانی افظ بھن "رقع" جو تد ہی تہواروں میں طائفے چیش کرتے ہے۔ کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ اس پر ہو بائی افظ بھن "دراہے کی بنیاد پڑی اگر چہ ڈراہے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کم بوتی گل۔ ایسکی اس کے ڈراموں بیس کورس (یار قاص طائف) ڈراہے کے عمل بیس حصہ لیٹا تھا۔ سوفو کلیز کے یہاں یہ صرف ڈراہے کا مجمر رہ گیا اور ہور پیڈیز نے اس سے نفرہ سر الی کرائی۔ ردی ڈراہے کا کورس کے یہاں یہ صرف ڈراہے کا مجمر رہ گیا اور ہور پیڈیز نے اس سے نفرہ سر الی کرائی۔ ردی ڈراہے کا کورس لیٹرین کا مقلد تھاجس کی تھاید اگریزی ڈراہے نے کی لیکن کورس اگریزی اسٹیج پر اہمیت حاصل نہ کر سکا شکسینیز کے ڈراہے اس کی تھید اگریزی ڈراہے کے نام پر ملا ہالبت ملٹن کے کلوزٹ ڈراہے میں سور کی اورس کے نام پر ملا ہالبت ملٹن کے کلوزٹ ڈراہے میں مقامات پر کورس کے گیا جاتے ڈراہے میں عبد العزیز خالد نے اپنے گوزٹ ڈراہوں میں کورس سے قائد وقت گائیں) شامل کین ہیں۔ سے ڈراہے میں عبد العزیز خالد نے اپنے کلوزٹ ڈراموں میں کورس سے قائد واٹھایا ہے۔ (دیکھیے طائف)

کو لا رُ (collage) معوری کی ایک کنیک جس میں ہے ربط خیالات جمع کر کے ان ہے ایک معنوبت کی ترسیل کی جاتی ہے۔ کولاڑ کھنیک فکشن میں بھی رائج ہے۔ (دیکھیے آزاد جلازمہ کیال، شور کی رو، کیوزیش، مونتاش)

کو کی شاعر کا ہندی روپ(دیکھیے شاعر)

کوی سمیلن مشاعرے کے لیے ہندی اصطلاح۔(دیکھیے مشاعرہ)

کہائی کی تخیلاتی مقام پر غیر حقیقی کرداروں پر گزر نے دالے فرضی دافتے یادا تعات کا بیان۔ کہائی کا تخیلاتی مقام کی حقیقی مقام سے تام، خواص، جہات و حدوداور منظر دیاحول و غیر وہر وصف میں غیر مشاب ہوتا ہے۔ اس کے غیر حقیقی کرداراگرانسان بھی ہوں تو فوق الفطر سے یا انتہائی او صاف کے حال ہوتے ہیں۔ اور انسان نہ ہوں تو جن م پری، دیو، آسیب، جادوگر، جادوگر نیاں اور حیوانات و جماوات و غیر وہوتے ہیں۔ کہائی کے فرضی واقعے کا حقیقی زیدگی میں واقع ہونا حمکن نہیں ہوتا۔ واستانول کے بیشار قصے، جانوروں اور پر ندوں کے کرداروں پر مشتمل حکلیات اور تحقیلات، بچول کا فکشن اور متعدد نے افسانہ نگاروں کی تخلیقات کہائی کے زمرے میں آتی ہیں (جنمیں وہافسانے کے نام سے جیش کرتے ہیں) و یکھیے افسانہ نگاروں کی تخلیقات کہائی کے زمرے میں آتی ہیں (جنمیں وہافسانے کے نام سے جیش کرتے ہیں) و یکھیے افسانہ۔

کہانی بن نی افسانوی تقید کی اصطلاح جو نے افسانے میں کبانی کے بعض عناصر کی مجموعی حالت کو کہانی

ہن ہے تعبیر کرتی ہے بین ایسا افسانہ ہوری طرح کہانی نہیں ہوتا۔" ہت "اور" یات "لاحقہ اسم بند کرنے

والے تاقدین اے کہا نہت ہی کہتے ہیں نویے زبان کے نکتے ہے "کہانی پن "غلام کیب ہے کیونکہ لاحقہ
"بن "ہمیشہ کی صفت کے بعد آتا ہے۔ (ویکھیے یات، مت)

کہا شیت دیمے کہانی بن۔

کہا و ت زبان استعمال کرنے والوں کے طویل تجربات و مشاہدات کا نچو ڈاور زور بیان کا حامل و دوا نشمندانہ ولی ہے تبول عام نے زندگی کا صول بناویا ہو۔ زبان کے سبتی عمل نے محاوروں کے ساتھ بیشار کہا و تول یا ضرب الامثال کو جنم دیا ہے اور محاوروں کی طرح کہا و توں نظاہر ساتی الرّات بی کوان کے وجود کا جواذ بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ محاورے سے تقروی مشاہرت کے باوجود کہا وت کی قدرو سیج تر اسانی ساخت رکھتی ہے اور اس کی معنویت (یا تیم معنویت) کا تعین ذبان کے ساتی یاروا تی ہی منظر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کہاوت کی یمی خصوصیت اے کسی لفات میں درج کیے جانے کے قابل مجی بناتی ہے۔

کی بیمی خصوصیت اے کسی لفات میں درج کیے جانے کے قابل مجی بناتی ہے۔

کیا وت عمل معنوں کی حامل ہوتی ہے کہا وہ کی تادانہ مستعمل نہ ہوئے اور اسینے تعمل سے کہاوت عمل معنوں کی حامل ہوتی ہے۔

پہلے کمل ممل ممل تعنبیم کے لیے ایک و سیج تر اسانی اظہار کی متقاضی ہونے کی وجہ ہے اے فقرے کی ذیل میں سمجھا جاتا ہے۔ "جہال چاوا وہاں راو"، "او نث رے اونٹ ، تیر کی کون تی کل سید حمی؟" اور "کوا چا ہنس کی چال "وغیرہ کہاوتیں کی طرح بظاہر پورا مفہوم اوا کر دیتی ہیں لیکن محاوروں کی طرح اپنے تعمل ہے چال "وغیرہ کہاوتی کمی قدر طویل جملائی سیات سباتی یا اسانی اظہار ال کی تغییم کے لیے ضرور می ہوتا ہے۔ کہاوت پہلے ایک کمی قدر طویل جملائی سیات سباتی یا اسانی اظہار ال کی تغییم کے لیے ضرور می ہوتا ہے۔ کہاوت کک بندی، تصبیبہ واستعارہ "کمی وال جا اسلوب وارد ال کی خوش آ بھی طنز و تفکیل کے انداز اوران خصار و جا معیت کے خواص کی حافل ہوتی ہے۔

کھروشٹی خط مبلی اور پہلوی کی طرح ٹال سامی کی ایک شاخ آرای سے اخوذ نظ جو چو تھی صدی آبل مسے

ہو تھی صدی بیسوی تک ثال مغربی ہند و ستان ، تر کستان ، باختر اور نفتن میں مستعمل رہا۔ اشوک کے وو

شیلا لیکھ کھروشٹی میں موجود ہیں۔ وجہ تسمیہ اس لفظ کی جمد سے کے ہو نؤں سے مشابہت " ہے ( کھر = قر +

اوشٹھ = ہونٹ ) لیکن سنتی کمار چیئر بی کے مطابق یہ عبر الی لفظ 'کھروشیتھ " سے اخوذ ہے بمعنی" تحریر " یہ دائیں سے بائیں لکھا جانے والا یہ خطابی اندول کے زیر تھیں ہندو ستانی علاقوں میں دائج تھا۔

کھڑی یولی شور سنی اپ بحر لئی کی ایک بولی ہے گریے من نے ہندو ستانی کانام دیا ادرار دوجس کی ترق یافتہ شکل ہے۔ کھڑی بولی دراصل مغربی ہندی کی ایک بولی ہے اور اب ہندی کے نام سے دیوناکری تعلیم انکمی جاتی ہے۔ ہندی والے اس مناسبت سے ار دوکو پڑی بولی (جمعنی ریختہ جوار دوکا ایک نام ہے) کہتے ہیں۔ (دیکھے بڑی بولی)

> کھلا قافیہ کی حرف علت یامموتے پر فتم ہونے والا قافیہ (دیکھیے بند قافیہ) کہر فی "فربنگ آمنیہ" کے دیباہے بیں اس اسطلاح کی تشریح یوں کی گئے ہے:

کہہ کرنی میں عور تول کی زبان سے ذو معنی بات بیان کی جاتی ہے جس میں ایک سے معنوق مراد ہو تا ہے اور دوسری سے محد ادر۔اس کا قائل معنوق کی بات کہہ کر کر جاتا ہے۔ کہہ کر نیوں کو سکھیاں اور کر نیاں بھی کہتے ہیں۔

فر بنک ند کورہ کے مؤلف کی اطلاع کے مطابق بیکات قلد نے کہد کرند سکانام "سکھیال" ر کھا تھا (کد

ان میں دوسکھیاں آپس میں راز و نیاز کی یا تنی کرتی ہیں )ائمل کی طرح کید کرنی ہیں امیر خسر و کی ایجاد مسجمی جاتی ہے۔ چند مثالیں:

ساری رین مرے سنگ جاگا محدر مجمئی تب چیمرن لاگا اس کے چیمرت میائے ہیا اس سے محمرت میائے ہیا سری رین چینین پرداکها رنگ دس سب واکا چاکها مجور مجمی جب ، دیا اتار اے سکس ساجن، تاسکمی، بار

(ديكمية المل، كيلي)



گانتھا (۱) ہندی میں بیانیے شاعری یانٹر کے لیے (داستان کے ستر ادف) اصطلاح ، دراصل پر اکرت نٹر۔
اس اصطلاح کے لائے سے ہندی میں "ویر گاتھا" بمعنی "رزمید داستان" رائج ادبی مظہر ہے۔ (۲) بدھ جا بحول اور "او ستا" میں مرقوم مختفر بحری حمدیں۔

گانا عربی ستر اوف فناء۔ ڈراے کے کمی واقعے کی تاثر آفر بی کے سب موقع و محل کے لحاظ ہے اس میں ساز پر منٹر نم کلام کی پیکش۔ بید کلام فزل، گیت یا کوئی موضو می لقم ہو سکت ہے۔

ماز پر منٹر نم کلام کی پیکش۔ بید کلام فزل، گیت یا کوئی موضو می لقم ہو سکت ہے۔

می میں نثر کامتر اوف۔ (ویکھیے نثر)

کر تالہجد (falling tone) المانی تعمل میں صوتی زور کا فراز سے نشیب کی طرف جانا شانا جلے "تماشا ہے الل کرم دیکھتے ہیں" میں ملیج کازور ابتداء میں زیادہ ہے جوبتدر ترج کم ہوتا جاتا ہے۔

گروابیت (vorticism) مکعبیت اور مستقبلیت سے متاثر فنی تحریک جوویڈ بیم لوس کے رسالے "باسٹ "سے شروع ہوئی (ساایاء) اور اس کے ساتھ فتم بھی ہوگئ (ماایاء) گروابیت آوال گاروکا ایک درخ ہے اور فنون میں آیات یا نشانات کواظہار کا ذریعہ بناتی ہے۔ ایز دلیاؤیڈ اور ایلید بھی اس تحریک سے متاثر ہے تھے اور اس کے آر من "بلاسٹ " بی میں یاؤیڈ نے پیکریت کا منشور شائع کیا تھا۔

گردان فاری معدر "کردانیدن" بمعنی "کردش دینا" ہے مشتق اسم، تواعد کی اصطلاح میں لفظی اشتخاق ہے نظامی معدر "کردان کی گردان : کیا ، کی میک استخاق ہے نظل کے زمانوں کی مختلف تصریفات و منع کرنا مثلاً مصدر "کرنا" کی گردان : کیا ، کی ، کیے ، کردن، کرنی، کردن، کرتا، کرتی، کردن، کردن،

گر و افی رشتہ (paradigmatic relation) کی نعل کی گر دانی حالتوں کا ایک دوسرے سے صوتی ادر معنوی تعلق۔ گر د ابوش دیکھیے سر ورق۔

گروش فی سیکنڈ (cycles per second) مخفف cps یعنی آواز کار لآر کی اکائی جو ہماتی اور کی ری لآر کی اکائی جو ہماتی ہے کہ آواز کی اہریں ایک سیکنڈ کے وقفے میں کتنی مکانیت ( فاصلے ) تک گروش کرتی ہیں۔ ایک ہر ار سے زائد وہ می کتنی مکانیت ( فاصلے ) تک گروش کرتی ہیں۔ ایک ہر اد سے زائد وہ می کانیت ( وہ میکھیے اور تعاش، سمعیات )

## مروك ديكي بيتال

کر م کا قانون صوتی تادل کا قانون جے جری اہر امانیات کرم نے الایا ایس جی جی کی اوے زبان کی بعض آوازیں ایک فاص طرز پر تبدیل ہو جاتی ہیں مثلاً غیر مسموع صوبتے رہ ب ٹ ک رسموع صوبتوں رب ڈگ رہی بار بھر تھے کہ رمنوس ربھ ڈھ گھ رہیں۔

مرمي خن مضمول كلام من عار آ فر في ك شدت-

گرومائرا بندی میں ایک مصمے اور ایک طویل مصوتے یا ایک متحرک اور ایک سرکن مصمے کے اجماع کا تام مثلاً" آ، جا،رو، لی، تنے "اور" اب، کل، مر، کچہ، میں "وغیر درار دو میں سبب خفیف اس کا متر ادف ہے۔(دیکھیے اصول سدگانہ، لکھومائرا)

گرہ (complex) و بهن کی ایک مستقل تفکری حالت مثلاً کمتری، برتری، گفر والا حاصلی یا بجزو فیر و کے مستقل احدامات فراکڈ نے بعض جنس گر بول کی بھی نشاند ہی کی ہے مثلاً ایڈی پس اور الیکٹر آکامیلیس -

## كره لكاناد يكي معرا لكانا\_

گریز قمیدے کادوسر ابرجو پہلے بر تشبیب اور تیسرے بزندح کومر بوط کر ناہے اگر چہ دونوں ابراء کوئی دبط نہیں ذکتے۔ گریز، جیسا کہ اس کے معنی ہے واضح ہے ، ایک سے دوسر سے موضوع یعنی تشبیب سے مدح کی طرف رجوع کرنے کانام ہے۔ تقییدے کامیہ برخقر ہوتا ہے، اسے تخلیص بھی کتے ہیں مثلاً

فداکے داسے باز آ تواب ملنے سے خوبال کے نہیں ہان سے ہرگز قائدہ غیر از پشیائی انظرر کے سے مامل ان کی چٹم وزلف کے اوپر مگر بیار ہوو ہے ، صعب یا سمینچ پریشائی نکال اس کفر کودل سے کہ اب وہ وقت آیا ہے ہمن کو منم کرتا ہے تکلیف مسلمائی برہمن کو منم کرتا ہے تکلیف مسلمائی دہوو ہوو ہے ، دعن محر بیروی بیراس کی جوہوو ہے دے والی بیروی بیراس کی جوہوو ہے دے فاک قدم سے اس کی جٹم عرش نورانی دے فاک قدم سے اس کی جٹم عرش نورانی

تیرے شعرے گریز بینی تعتیہ مضاحت شروع ہوتے ہیں۔ (دیکھیے تشبیب، تعیدہ، مدل)
گلافی ار دو ملار موزی کی ار دو کا اسلوب جو اصلاً ار دو کے معرب مولویات اسلوب کا فاکہ اڑانے کے لیے
انھوں نے اختراع کیا تھا مثلاً ر موزی کی سے جو سطور:

پس نے جس قوم کے ہوں لکھے پڑھے کم اور یا بھرتی ہوں کے نے فوق کے یا ملاز مت
کریں کے وروایسے محلیداروں کی کہ بتائی ہوئی عمار تیں ان کی زیرور ہتی ہیں محر مبلغ
ایک سال، محریہ کہ اصل ہو قوف ہیں وہ جو بنواتے ہیں عمار تیں ایسے محلیداروں
ہے ہنر اور بے ایمان ہے۔

گلدسته بیاض جس میں مختلف شعراء کا کلام تحریر کیا حمیا ہو (گلدسته مطبوعه مجمی ہو سکتاہے) دیکھیے بیاض بمخکول۔ گلو بال کرزیش (Globlization) مابعد جدید تصور کد اضافی تبذیبی موجود و عمر می ایخ تمام عوال کردید و مرے پراثر آفر بی کے سب ایک اقتدار مطلق کے زیر دست ، بواقدار ، به نظرید اور به فدا ماحول میں جدید ترین صنعت و حرفت ، تجارت و معیشت ، سیاست و اخابا قیات اور فنون و اوب کے عالمی تناظر کو ایک متحد اکائی کی طرح قبول کر لیس ۔ اس مابعد جدید اتحاد میں کوئی اور نئیت متحکم نہیں اور معاشر ے کامر اوار وائی جگد ابمیت کا حال بھی ہے۔

گلو بلزم (globalism)گلوبلائز نیش کا قلسفیاند تصور-

محکد ار صوبیے مثلار زیر (resonant phonemes) کونے دار صوبیے مثلار زی

محنوارود يكعيه بازاري بولي-

- كو تنهيك ناول ديميه آسي اول-

سر مران علم کابندی متر اوف.

كيان بيني الوارد يمياد في الاارد.

گیت بندی صنف خن جے گایا جاتا ہے۔ گیت موضوع اور بیت کے لحاظ سے پابند صنف نہیں البتداس کی نمائیت یا اس میں نمائی جذبات کے اظہار کی قصوصیت اور اہمیت اے ایک مخصوص مزاج دیتی ہے جو نری برتم اور گداز کا مامل ہے۔ گیت کے الفاظ جن سے اس کے خیالات اجا کر ہوتے ہیں، یول کہائے ہیں اور اس کے ابتدائی یول کھڑا، جے گیت میں اگر قافیے ہوں تو ان کی تحرار کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ گیت چو تک کے ایو تا ہے اس لیے اسے موسیقی یا خناء کا تفظی روب کہا جاسکتا ہے۔ مبندی الاصل ہونے کے سب گیت عمو آبندی بحر وال یا عوامی شاعری کے فطری آبنگ میں بکھے جاتے ہیں۔

اردوشامری چونکہ ابتداء ہی ہے کتابی زبان کی اسیر رہی ہاس کے اس سے اس کی کہتے ہیں کھے مسئے لیکن عظمت اللہ فال وغیرہ کے عروضی تجربول کے سب جیسویں صدی کے آٹاز نے اردو میں ہندی جو لی سندی عظمت اللہ فال وغیرہ کے ساتھ گیت کی در آمہ ہوئی۔ ترتی پہنداور جدید شعراء نے اس منف میں اچھی تخلیقات اردوشامری کودی ہیں۔ تمافاطلی کاایک گیت:

موسم حجيل جبيلا د کم اکیلا تھیرے جمہ کو، انے نہیں نشیلا موسم حجيل جببيلا میم میم برے یادل بن کر مجمى محناسا جوي ہوائے تو آفت ڈھائے يهال وبال مب چو ہے بن بیاہے لڑکول ممانٹ کھٹ، بچول مماثر میلا موسم حيمل تبهيلا ننگھیوں می چنچل دوپہریں محملي ميشي حيماول ریل کی سیٹی بن میں گونے محمن سے ٹوٹے گاؤل محولی بسر ی بادی برسیس، من موجائے میلا موسم حيميل جيبيلا

گیر طافس سا نمیکولو جی (Gestalt psychology) مظاہر کا جہاں واور اک ایک امران کل کل طرح زبن پرواقع ہو تاہے لین منظر و لیس منظر ، فرداور اس کا احول ہور دیئت ، اس میں چیش کیا کیا مواد بیک کو سامعیا ناظر کو متاثر کرتے ہیں۔ جرمن فلاسفہ ہمر ل اور ماخ کے افکار نے کید طاف نفسیات کے تصور کو روائ دیا ورستان میں والن اہر ان فیل نے اے نفسیات کے ایک نظریہ کے طور پر متعارف کر لیا۔ اولی تقید میں تخلیق کو ایک تامیاتی کل صلیم کرنے کا نظریہ کھیے اللے کا نظریہ ہے۔ اوریت پہندول نے اس کی مخالفت کی ہے۔ (ویکھیے انسانی میاویدے)

(دیکھیے اوک حمیت)



لا اوریت (agnosticism) نظرت کے برطانوی سائندان ہم میلے کا اصطلاح جس کی رو ے کا تنات کو (خدااورروٹ کے تصورات سمیت) جا ثنا کمن طور پر تا ممکن ہے یا اے کسی حد تک جاتا جا سکتا ہے۔ یہ فلفہ شے کے جو ہر کو اس کے ظہور ہے الگ کر کے دیکھنے کے سبب عینیت سے ممائی نظر آتا ہے۔ وہریت، جبو سیت اور وجود ہت کے اوگی اور انظر اورت پیند تصورات الادر بت کی مختلف شکلیں جبی جو قد مے بوتانی اور ہندی فلفیاند افکار سے جدید بور ای نظامها نے فلفہ تک پھیلی ہوئی ملتی ہیں۔ (ویکھیے جبو سیت، وہریت سے دہریت وریت)

لا تشکیل (deconstruction) اسے رو تکلیل ، سافت شکی اور انکار بسندی بھی کہتے ہیں کو نکہ یہ تمام لمانی تصورات اور ان کے متون کی محد وداور لغوی معنویت ہے انکار کرتی اور اور الله الله معنوی مظاہر کی باز تشکیل کرنے کی وعویداد ہے۔ شکلم ، سامع ربامعنی ، بے معنی رسافت ، بے بمیکنی رسمنوی مظاہر کی باز تشکیل کرنے کی وعویداد ہے۔ شکلم ، سامع ربامعنی ، بے معنی رسافت ، بے بمیکنی رسمنے کر راز انتشار رمیدود ، فیر محدود رستھیں ، فیر ستھیں ر جبیم ، صرت کر اور شبت ، مننی و فیر و تعنادات کے بیش نظر لا تفکیل ایک ایسالمانی قلف سامنے لاتی ہے جس میں ستن ، ستن ساز اور ستن فیم سبی بیک و تت ایم اور فیر اہم ہو جاتے ہیں۔ یورپ کے لمانی قلف طراز دل سے یہ تضور امر کی دائشگا ہوں تک پہنچا ور وہاں ہے اس کے متن کی دیشار تاویا تا ور تعیرات دنیا بھر کے دائشوروں کے لیے موضوع بحث کی طرح وہاں ہے اس کے متن کی دیشار تاویات اور تعیرات دنیا بھر کے دائشوروں کے لیے موضوع بحث کی طرح

پیش کردی سیس - زاک دیر پیدااس تصور کا سب سے بردا نمائندہ ہے جو معنی پس معنی ور معنی ور معنی کے تصورات سے متن کوایک ہے مرکز مظہر کی طرح نمایاں کر تاہے۔ آلیتھو سے کے لیے لا تشکیل نہ صرف عینیت پہندی بلکہ ہر طرح کی محدود فکر سے بغاوت کے متر ادف مجمی ہے۔ اس ضمن میں قوکو ، بارت ، بودریا ، بار برا جانسن ، بار نمین ، ایسکلٹن ، کلراور دو مرسے متعدد اسانی اور تظریقی فلا سفہ کے خیالات تو ریا مطالعہ ہیں۔ مشرق و مغرب کے متفاد تصور نے مشرق اور مغربی شعریات پر مجمی لا تشکیل کے تاظر میں بیٹارسوالات انتحاج ہیں۔ (ویکھیے مشرقی ر مغربی شعریات ، مابعد جدیدیت)

لَا حَنْقَد (Suffix) تعلیقیه (صرفیه یالفظ) جو کسی آزاد صرفیے ، اوے یااماس کے بعد مربوط ہو کرایک لاحقہ بیں اللہ منافات بتا تاہے مثلاً" آزادی "میں" ی"، جادو کر میں "کر"، "اکیلا بن "میں" پن "صرفیے لاحقے بیں السانی ساخت بتا تاہے مثلاً" آزادی "میں "موار "موار "اور "علوقال مثال" میں "مثال" آزاد صرفیے یا اور "کتب خانہ" میں "مثال" آزاد صرفیے یا الفاظ لیطور لوا حق ادول ہے مربوط بیں۔ (ویکھیے آزاد صرفیہ ،اماس، تعلیقیہ)

# لأَحَولَ وَلاَقُوَّةَ ٱلاَّ بِاللَّهُ رَيْمِهِ رَائِدِ

لا دینی وجودیت (atheistic ontology) کائنات کو اتفاقی حادثہ قرار وے کر اس کے دورکا کوئی فالق تشدیم نہ کرنے کا وجودی تظریہ۔ ہمر ل، کامیواور سار تر دغیر ،اس کے مبلغ ہوئے ہیں اور نظیتے موجد۔ (دیکھیے دینی وجودیت ، وجودیت)

لا تشعور (unconscious) فرائد کا پیش کردہ نفساتی تصور جس کاروے لاشعور ذبن کی دوحالت یا سطح ہے جس میں فرد کی ہوئے کی بجائے مجتمع رہتی سطح ہے جس میں فرد کی ہوئے کی بجائے مجتمع رہتی جس میں فرد کی ہوئے کی بجائے ہے مجتمع رہتی جس اللہ عور ہے۔ حالت خواب میں یہ کیفیات یا تصورات لاشعور ہے تحت الشعور کی سطح پر آجاتی ہیں اور فرد خواب میں جمیل پاتا ہواد کھتا ہے۔ (دیکھیے تخت الشعور، شعور) للہ طبی تربا الدو فرد خواب میں جمیل پاتا ہواد کھتا ہے۔ (دیکھیے تخت الشعور، شعور) للہ طبی تربا البیل دیکھیے رومائس۔

لام تعربیف عربی اسم عام کی تخصیص کے لیے افظ سے پہلے لگا؛ جانے والا صرفیہ "ال" واس عمل کو معرفہ یا تعربیف کہتے ہیں جیسے "الکتاب مالشمس،المدد" وغیرہ میں "ال" (ویکھیے تعربیف) لا قد البیت سمی قد ہی عقیدے پریتین ندر کھے کا نظریہ۔(و یکھے وہریت) لا و فی مرائفی عوامی رز میہ جو ہندی گا تھا کے متر اوف ہے۔(و یکھیے رز میہ ، گا تھا) لا ئیمر بریم مین کتب فائے کا محمرال۔(و یکھیے کتب فائد) لا لیعنی بے معنی مہمل ، لغو۔(و یکھیے لغو)

لايعتشيت ويكي لغويت.

لب د شد انی صوبیے (labio-dental phonemes) مویے جن کی ادا کی کا خرج اوپری دانت کے کنارے اور نچلے لب کے بیج ہورف راورا محریزی صوبیہ اسلام لب ولہج پہ (۱) استفار ناتح ریاا ظہار کا اسلوب۔ (دیکھیے اسلوب، جدید لب دلہجہ) (۲) کسی زبان کی علاقائی تنگی خاصیت مثل اردو کادکی لب دلہد۔

لِیبیٹرو (libido) قرائڈ کے مطابق بلا تغریق عمر و صنف، جنس کا داعیہ جو مخلف ڈھنگ سے اپنا تھہور کرتا ہے۔اس کی روے بیچے کا مال سے لپٹنا یا اس کا بیچے کو بیار کرنا مجی لبیڈو کا اثر ہے۔ (ویکھیے فرائڈ کے نظریات، فرائڈیٹرم)

کٹ شنگی صوحیے (palato-alviolar phonemes) صوبے بن کی اوا کی بیل ٹوک زبان او پریایٹیلے دانوں کے پچیلے سوڑ موں کو چیو تی اور تالو کی طرف اٹھی رہتی ہے رہی ہی رہی او پری دانت کے اور رمی، ش، ش، ڈ،ی ریس نیلے دانت کے پچیلے سوڑھے ٹوک زبان سے تعلق میں آتے تارید

کشو کی صوبیے (alviolar phonemes) صوبے جن کی دائی بی نوک زبان اوپر ی دانت کے پچھلے مسور عوں ہے مس کرتی یا تریب آتی ہے ران، ل، روس، زر لگر تنبیت (eroticism) و یکھیے تلذ ذہبندی، فحاشی۔ کروم مالا بیکن م صنعت لفظی جس کے مطابق کلام میں کوئی ایس لفظی پابندی افقیار کرلی جاتی ہے جو شعر کی افلیار کے لیے لازم نہ ہواس کی نمایاں مثال تا نیے اور ردیف کا استعمال ہے۔ مثنوی کے لیے سات اور رہ بی سے لیے صرف ایک وزن مقر رکر لیما بھی کزوم مالا یکزم کے صعدات ہے۔ شعر می صنائی میں (جے آورو کی صورت سمجھتا جاہے ) قدرت کلام کے مظاہرے کے لیے شعر اواکٹراس فتم کی پابندیاں اپنے آورو کی صورت سمجھتا جاہے ) قدرت کلام کے مظاہرے کے لیے شعر اواکٹراس فتم کی پابندیاں اپنے اظہار پر عائد کر لیتے ہیں۔ بلاغت کی کتابوں میں جو مثالیس قوائی میں ایک دوحرف کی زیادتی یا کمی فاص حرف اظہار پر عائد کر لیتے ہیں۔ بلاغت کی کتابوں میں جو مثالیس قوائی میں ایک دوحرف کی زیادتی یا کمی فاص حرف کے استعمال کی ملتی ہیں دوبرت سے شعر اوکی ایس کو ششوں کے سے بیج نظر آتی ہیں مثلاً بانی کے بیا شعار:

ر بدن من چنگاری کی گیا شے ہے الا میں ذرا ما اور چیکنے والا میں ر بیداری می کیا شے ہے ترے لہو میں بیداری می کیا شے ہے الا میں ذرا ما اور بیکنے والا میں رکاری می کیا شے ہے تری اوا میں پر کاری می کیا شے ہے بات ذرا می اور جمکنے والا میں بات

جن کے پہلے معرفول میں بھی قافیے اور ردیف کا افترام (چنگاری، بیداری، پرکاری ری کیا ہے ہے)رکھا حمیاہے پھر تحرار لفظی (ترے ،تری، ذراسا، ذرای) اس پر مشزاد ہے۔

كسماً ك مترادف زباندال، منز آج ب زبان، لغاظ

کسات متر ادف زبان، یہ نفظ علم اسان اسان العصر جیسی تراکیب ہی میں مستعمل ہے، آزاداند برتا نہیں جاتا۔ (دیکھیے زبان)

رلسان العصر استعار خاود شخص جوائے عبد میں تقریر و تحریر می دیمرافرادے فائق درمے کامالک ہو مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد (ویسے بیرلقب آگبرالہ آبادی کاہے)

السائیات (linguistics) زبان کا سائنس مطالعہ جس یس کسی زبان کی مفر داور مرکب اصوات،
ان کے تلفظ ، تقریف ، تحلیل ، مختفر اور خویل ساختوں (فقر وں اور جملوں) سعنوی سفوں اور زبان کے ، حول پیس زبان استعمال کرنے والوں کے طرز واسلوب کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسائیات انظری ہم ، بونے کے ساتھ ساتھ عملی (طبعی ، نفسی ، سابی) عوائل کا بھی ھائل علم ہے۔ دوز بان کی اصوات کی اوا کی بونے کے ساتھ ساتھ عملی انسانی اصوات و فطن کا طبعی مطالعہ کر تا ہے۔ عصری بعد کے لحاظ ہے اسانیات بیس ماضی و حال کی زبانوں کی تاریخ ، ان کی صوتی و معنوی تبدیلیوں اور آپسی لین وین اور اثر است سے صرف نظر نبیس کیا جاتا۔ اس پہلوے اس کی بعض معروف شاخیس قائم ہو چکی ہیں مثلاً افادی ، تاریخی ، توضی ، سابی ، کہیوٹری اور نفسی اسائیات وغیر و۔ (ویکھیے)

لسائی ترکیب (linguistic compound) زبان کے بعض اجزاء کی تحلیل یارا بھے ۔۔
کی بامنی نسائی تعمل کا وجود رواجی قواعد کے مطابق اضائی، عطنی، صفتی اور جرک وغیر و تراکیب ۔ (دیکھیے)
لسائی تجریب (linguistic analysis) زبان کے کسی نموٹے کواس کے طویل اسائی تعمل ۔۔۔ مختصر تریامتی اجزاء تک تقبیم کرنا۔۔

لسائی تعمل (linguistic function) صوت المانی کے ذریعے انسانی نظل سے اداکیا جانے والا یا معن شعوری عمل۔

لسائی جغر اقیبه (linguistic geography)زی مدود جن میں رہ کرافراد کا ایک کروہ کوئی خاص زبان استعمال کرتا ہے۔ان مدود میں زبان کی اپنی کیا خصو میات ہوتی ہیں (اصوات کی بیگا تھے۔یا فرق تلفظ معنی اور دومری زبانوں کے اثرات ) لسانی جغرافید الممیں کا مطالعہ کرتا ہے۔

لسائی شاریات (linguistic statistics) زبان کی اصوات ،اافاظ ،صوتی اور معنوی تریلیون،افراد کی اولیون کی فراد کی افزاد کا نظریات)

لسائی فلسف، (linguistic philosophy)روایی قلسفیاند سائل کی تردیداورا نمیں خیال پر زبان کے بیجید واٹرات کا بیج تصور کرنے والا فلسفہ انجم یزی اور امریکی سائی فلاسفہ عموی زبان کے تجزید سے فلسفے کی تحقیول کی سلجھانے کا و عوا کرتے ہیں کہ تک متصور زبان بنے فلسفے میں بروے کار لایا جاتا ہے مرائح زبان ہے مما تکت نہیں رکھتی۔ ان کے مطابق زبان کا نتات کا تکس نہیں اس کی تعبیر چیش کرتی ہے۔

لسائی گروہ (linguistic community) کی زبان کے بولنے دولیے افراد کاگر دو۔ لمائی گروہ زبان کی بولیوں کے مطابق طقہ در طقہ تقیم بھی ہو سکتاہے اور ہر طلقے کی ایک تخصوص لمائی شاخت ہو سکتی ہے مثلاد کنی اردد کا لمائی گروہ، شالی اردو کا لمائی گروہ میا کستاتی اردو کا لمائی گردہ۔

کسانی مطالِقت (linguistic analogy) مرنی و نوی ساختوں میں دویاد و سے زائد زبانوں کی ہم آ ہنگی، مثلاً سنتر ت، فاری اور یو نانی کی مطابقت۔

رسب بیکٹر م (lesbianism) عور توں میں ہم جنس کار بتان، عصمت چنتان کا افسانہ "لیاف"
جس کے لیے برنام ہے۔ بحوالہ " تر فیبات جنسی " (نیاز فتحوری) وراصل ہوبان کے بزیرے "لسیس"
جس کے لیے برنام ہے۔ بحوالہ " تر فیبات جنسی " (نیاز فتحوری) وراصل ہوبان کے بزیرے "لسیس " (Lesbos) تقید میں المحالی ہوں کے مشتق اصطلاح جس کے مشر ادف ایک ادر اصطلاح سیفیز م (Sapphism) تقید میں رائج ہوں کی مشہور نفر نگار سیفو (Sappho) کے نام ہے مشتق ہے۔ وائی جنسی ربحان میں جتال سیوس کی مشہور نفر نگار سیفو (Sappho) کے نام ہے مشتق ہو لیکن اطلافت خیال اے تازک خیالی بھی کہتے ہیں، لسانی اظہار سے ظاہر ایسا خیال جود تین و مفلق ہو لیکن اظہار کرنے والے نے اختخاب الفاظ ہے اسے قائل فہم ادر لطیف بتا دیا ہو، خیال بندی اس کی ضد ہے۔ (و کھے خیال بندی)

### لطف زبال ويميي زبان كامزار

لطیقہ کمی مختر مزاجہ صور تحال کائر لطف کین سجید واظہار جس بی واقعات دکروار کے بھوندے تعناد سے لے کے لطیف طیز، جو لیے اوز ظرافت تک کے عوالی پائے جاتے ہیں۔ لطیف مور کی نئری صنف نیس کین نئری مزاح نام اوب میں اس کے بغیر کام نہیں چانا۔ بعض مزاح نگار تواوب کے نام پر محض الطیف گھڑتے رہے ہیں۔ "آب حیات " میں محمد حسین آزاد نے بہت ہو او الطیف جمع کردیے ہیں۔ (ویکھے او ابی اطافف ) لطیف میا رفز وج ہیں۔ (ویکھے او ابی اطافف کی تعداد زیادہ ہو مثلاً خواجہ عبدالغفور ایوسف ناظم، والی اور فکارو تجروب

لطیفہ بازی مراح نکاری کے نام پر تخلیفات میں لطیفے جمع کردیا۔ لطیفہ کو لدینہ بازمراح نگاریا لطیفے سنانے والا کوئی ہمی فرد۔

گفات افت بمعن "ذبان" کی جمع اصطلاحاً (واحد) کمی زبان کے الفاظ کا ایجدی تر تیب وار مجموعہ جوان کے معانی و مطاب و غیر و بیان کر سے شانی غرائب اللغات ( ملا عبد الواسع بائسوی ) ، نوادر الا الفاظ ( مر اج الدین علی خال آرزو ) اللبی اللغه ( میر علی او سطر شک ) ، انگریز کی بہند و ستانی و ششری ( جان شکسیم کے ) ، انگریز کی بہند و ستانی اگریز کی و ششری ( و بان شکسیم کے ) ، انگریز کی بہند و ستانی انگریز کی و ششری ( و بان شکسیم کے ) ، انگریز کی بہند و ستانی انگریز کی و ششری ( و بکن فار بس ) ، ار دو بهند کی انگریز کی و ششری ( جان بلیف ) ، انگریز کی ان اردو ( جال انکونوی ) ، فربیک آصفیه ( مولوی سید احمد و بلوی ) ، امیر اللغات ( نواج عبد الحجید ) ، مبذ ب اللغات ( نواج عبد الحجید ) ، مبذ ب اللغات ( مبذ ب کھنوی ) ، لغت کبیر اردو ( مولوی عبد الحق ) ، اردو الفت ( اردو الفت اور الفت الا بات و المنظم کی الفت بھی المناف کے تعلق سے در ن فیل طالعات فراہم کی جی جین ادو و شرکری مجمی سے موتو مشہوم میں مرون ہے ۔ فاکنر گیان چند مجمین نے میں الفت کی جمع کریا دوات کو زیاد و استعال کیا جاتا ہے ۔ اردو میں افت اور الفات دونوں و کشنری کے معنوں میں لیے جاتے ہیں۔ ( و کیکھے علم لغت ، اور الفات دونوں و کشنری کے معنوں میں لیے جاتے ہیں۔ ( و کیکھے علم لغت ، افت

## لغمت داكر جين لكمة بن:

لغت کاموضوع زبان کاؤ فیر و الفاظ ہوتا ہے۔ افت میں جبال افظ کے متعلق طرح طرح کی معلوبات ورسی کی معلوبات و رسی کی اس کے بارے ان میں سے ایک ایم اور مفید اندراج افظ کی اصل کے بارے میں ہوتا ہے۔ افظ اس کی بنیادی اکائی ہے جس کی ووقت میں جیں (ا) انفاقی انتظاور (۱) قواعدی افظ ہے بہار بنیادی اور قائم بالذات ہوتا ہے۔ (اور سیاتی و سیاتی کے بغیر بھی کہی مفہوم رکھتا ہے : مؤلف ) ورائی کو لغت میں ورج کیا جاتا ہے۔

چونکہ نغت عموماً الفاظ کے معنی بتاتی ہے ای لیے ڈاکٹر جین معنی کے متعلق لکھتے ہیں:

معنی کی بھی دو تشمیس ہیں: (۱) لغاتی (یالغوی) اور (۲) تواعدی معنی بیلے معنی بحر و
ہوتے ہیں لیکن دوسر سے سیال و سہال کے لحاظ سے بدلتے رہے ہیں۔ لفت کا بنیادی
مقعمد نقظ کے معنی درج کرنا ہے لیکن زبان غیر تطعی اور مبہم ہوتی ہے۔ لغت کے
لیے لفظ کی روح کو مجینج شکالنا ممکن دہیں۔

نفت کی کی قشمیں ہیں مثلاً(۱) حوالہ جاتی لغت (۲) علمی نغت (۳) قاموس (۳) مخزن(۵) مراحتی لغت (۲) ووزبانی لغت (۷) تاریخی لغت (۸) اشتقاتی لغت (۹) بولی لغت (۱۰) اصطلاحی لغت (۱۱) محاور آتی لغت (۲) کووزبانی لغت (۱۱) کاور آتی لغت (۱۲) کہاوتی لغت (۱۳) کہاوتی لغت (۱۵) کشری، قاموس، مخزن)

لغت أوليس (lexicographer)مندرجه بالاسم بعي تتم كي لغت كامر تب

لغت توری (lexicography) " لغت نولی کے مسائل " (مرجبہ مونی چند تاریک) میں مخلف اصحاب نے خت تومی کے تعلق ہے درج ذیل خیالات کا ظبار کیا ہے :

لغت کاکام اتنا آسان نہیں جتنامعلوم ہوتا ہے اسمجھ لیا گیا ہے۔ پہلے تو تمام کتاب کام ہے؟ اردو کے تمام کتابول کا پڑ متناور ان میں سے الفاظ بیجا کرناہی کون ساسبل کام ہے؟ اردو کے سلسلے میں بید دشواری مزید ہے کہ آئ تک سارے متن شائع نہیں ہوسکے۔الفاظ جمع کے الفاظ جمع کے بعد لغت کے بعد لغت کے مرتب کرنے کامر حلہ آتا ہے۔ لغت کی بنیاوی غرض الفاظ

کے معانی چیش کرتا ہے۔ دوسر ا مقصد الفاظ کا اطلاق تلفظ متعین کرتا ہے بلکہ بہ شاہد پہلا مقصد ہے۔ ایک اور ضروری جزائف ظ کے ماخڈ کی نشاند ہی بھی ہے۔ (مالک رام)

اروو لفت تولی کے مساکل اور زبانوں کے مقالم میں ویجیدہ تر ہیں۔
لفت نولین کو سب ہے پہلے الفاظ کا تعین کرتا پڑتا ہے۔ علاوہ بریں یہ بھی کہ ووامیل اور غیر اصیل کا قیر اصیل کا قرق بتا ہے ، محرف اور متر وک کا تعین کرساور شاذاور تنیل الاستعمال کا اتھیاز بھی۔ (بروفیسر نذیدا تھ)

افت نولی کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں (لیکن ہے) کوشش چاہا افرادی ہویا اجتماعی ،اس میں اغلاط واستعبابات سے بچتاد شوار ہے۔ یہ کام بہت میں اغلاط واستعبابات سے بچتاد شوار ہے۔ یہ کام بہت می محنت طلب ہے ، با انتہا تلاش و جبتی مختیق و تفتیش اور خورو فکر کی ضر ورت ہوتی ہے۔ (پروفیسر سنید حسین)

افت نگاراہل زبان ہویانہ ہو، جس زبان کا لغت وہ مرتب کررہا ہے اس کو اس زبان کا لغت وہ مرتب کررہا ہے اس کو اس زبان کے ساتھ ذہنی مناسب ، طویل مزاولت اور وسیع وا تغیت ضرور ہوتا وا ہے۔ لغت نگار کو علم اللمان ، لسانیات اور جس زبان کا وہ لغت مرتب کررہا ہے اس کی قریب ترین زبانوں سے وا تغیت ہوتا جا ہے۔ (مکمس الرحمٰن فاروتی)

کُفِر چیبتان اور معماکا عربی متر اوف، لفظی معنی "معر الی چوب کا پیچیده بل" - ای نسبت سے بید کلام مبهم یعنی چیبتان کے معنی میں مستقبل ہے ۔ (ویکھیے کہیل، چیبتان، معما) گفز بیان پہلیوں میں کلام کرنے والا فردیا شاعر ، مہمل گو۔ گفز بیانی پہلیوں میں کلام کرنا۔ (ویکھیے ابمال پہندی)

كغوش ربان ك عال موت من جن من الما العام كامروج موانا العام اور غلط العوام المانى تعملات عموماً الغرش ربان ك حامل موت من من علد العام كامروج موجانا است زبان ك روايت بنادينا مواد الغرش ربان ك روايت بنادينا مواد العوام اسمر من كونيس منها-

slip of tongue (۲) کے معنوں میں ایسال تعمل جس کے لفظوں کے پہلے حروف یا پہلی آوازوں کے مقابات بدل جائیں، اے انگریزی میں Spoonerism بھی کتے ہیں شان میں سیر حمیاں چڑھتے چڑھے تھک گیا "کہنا۔ لفزش زبان کے اس چڑھتے تھک گیا "کہنا۔ لفزش زبان کے اس لاشعوری عمل میں کبھی بڑے یا معنی سائی ماختے تھکیل پا جاتے ہیں۔ صنعت مباولة الراسین میں "عقل لاشعوری عمل میں بھی بڑے یا معنی سائی ماختے تھکیل پا جاتے ہیں۔ صنعت مباولة الراسین میں "عقل نظر آتی نجیب "کا" نقل بھی ہوجاتا بھی اس تھمل کی مثال ہے (اگرچ اس میں شعوری صناعی روبعمل نظر آتی نجیب "کا" نقل بھی ہوجاتا بھی اس تھمل کی مثال ہے (اگرچ اس میں شعوری صناعی روبعمل نظر آتی الم دوبیس طباطیائیت کی اصطلاح وضع کی ہے لیکن اس پر تقلام کی معنویت صافل ہے۔ (دیکھے طباطیائیت) اوروشی طباطیائیت کی اصطلاح وضع کی ہے لیکن اس پر تقلام کی معنویت صافل ہے۔ (دیکھے طباطیائیت)

ایک اور لغزش زبان جملول میں انفاظ کا سیات و سیات بدل جانے سے واقع ہوتی ہے (-mala) بیسے اس جملے میں زمین کار کر سر پر جیڑے کمیا

یں "سر"کی جکہ "زین" کہا گیاہے۔ Spoonerism کی طرح اس لغزش میں کوئی لغو لسانی ساختیہ شیس بنمآ (اوپر کی مثال میں "چیز حمیال") البتہ معنویت میں انجو مجی پیدا ہو جاتی ہے۔

کغو (absurd) مارٹن ایسلین نے The Theatre of the Absurd پیں لغو کی و مناحت یوں کی ہے :

اصلاً لغو کے معنی موسیق کے سیاق میں "غیر ہم آبک " ہیں ای لیے لغت میں اس کے معنی استدلال سے فیر ہم آبک، غیر مما کی اور غیر منطق درج کے کے لئے جی استدلال سے فیر ہم آبک، غیر مما کی اور غیر منطق درج کے کے لئے جیں۔ عام معنول میں اسے "معنی "کہا جاسکتا ہے۔ کافکا پر لکھتے ہوئے آبو نسکو کہتا ہے۔ "وہ لغو ہے جو مقصد سے عاری ہو ، قد ہی مابعد الطبعیاتی اور وجودی جڑوں سے کئے ہوئے قرد کے تمام اعمال بے معنی، لغواور بریار ہو بیکے ہیں۔"

مہمل!س کے متر ادف ہے۔

كغوى (١) ماير علم افت (د يكيم علم افت افت ) (٢) افت سے متعلق يا افظى۔

کغوی تعکیس (lexical screening) اسانی اظبار میں موزوں ترین الفاظ کا استعال نوی الفاظ کا استعال نوی تعکیس کی ابتداء الفاظ کے امنی اجزاء مریوں کے مطالع سے ہوتی اور مشتقات الواحق و سوایق اور مرکبات

وغیرہ کی جینجی ہے۔ اس لحاظ سے لخات اور انظرادی لفظ شنای اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس تعکمیس میں الفاظ کی تشہیمی، استعارتی اور علامتی صیصیعوں کو بھی لمحوظ رکھا جاتا ہے کیو نکمہ اس سے معانی کی مختلف جہات آشکار اہوتی ہیں۔ (و بکھیے تعکمیس، حشوی مرمن فی مصوتی تعکمیس)

لغو کی معنی اخت میں درنے کیے گئے (افظ کے) معنی الفظی معنی (denotation) ہو تھن افظ کی طاہر ک معنویت کا اظہار کرتے ہیں۔ (ویکھیے مجازی معنی)

كغويت (absurdity)ديكيميانهال

كغويت ليشداهال بندر

لغويب يستدى ديمياهال اامال بندى

لغویت کے عوامل (۱) موضوع یعنی خیال کاغیر متعین ہوتا۔ (۲) زبان کافیر قواعدی استعال الغویت کے عوامل (۱) موضوع یعنی خیال کاغیر متعین ہوتا۔ (۲) زبان کافیر قواعدی استعال (۳) علامتیت اور بر ربط بیکریت (۳) تعنادات (۵) طول بیانی (۱) مبم کردار نگاری (۷) غیر مانوس احول (دیکھیے آوال گارو، این فررا ما، تجرباتی اوب رافساندر شاعری)

لقاط متر اوف يرب زبان، تقريره تحرير يس برباكن والا

لفاظی چربزبان، تقریر و تحریر میں بر ہانگنا۔ جذبی کی نقم" وعوت جنگ" سے ماخوذ لفاظی کے حال دو

جن کے آ کے ہاتھ کا نہیں ،ان حسینوں کا ندو کھے

تر ہے جادہ ڈنگ ، زہرہ جبینوں کو نہ و کھے
آساں پر وار کر بڑھ کر، زمینوں کوندو کھے

اے سپاہی، سمینج اپنی خول فشال کموار سمینج

امر قدم بڑھ اور نواروں کے سینے چرڈال

اک قدم بڑھ اور نداروں کے سینے چرڈال

فلمت شب میں سرکاروں کے سینے چرڈال

قلمت شب میں سرکاروں کے سینے چرڈال

الے سپاہی، سمینج اپنی خون فشال کموار سمینج

بند:

لفظ لفوی معنی "مند سے پھینکنا" استعار تاکلام کرنا، روائی تواعد کے مطابق چند حروف کا مجموعہ جس کے پید معروف معنی بول نئی تواعد بالسانیات اس اصطلاح کی کوئی متعینہ تعریف تشلیم نہیں کرتی کیو نکہ اس کی روف معنی دیتے ہیں۔
کی رو سے بہت سے مختصر ترین لسانی تعملات جوروائی تواعد میں محض حروف ہیں، با قاعدہ معنی دیتے ہیں۔
بہر حال ذیر نظرو ضاحت میں موجود یہ لسانی تعملات ا فاظہے: روایتی، قواعد، مطابق، چند، حروف، مجموعہ، بہر حال ذیر نظرو ضاحت، موجود بالفاظ۔

لفظ اصل ديمي اشتعا تيات

لقظی(۱) لغوی (۲) لفظ ہے متعلق (۳) تکی (verbal)

لفظی انسلاک (word association) افتلی در ویست عن آکرالفاظ کے ایک مخصوص معنوی نظام کی تشکیل کا نحصار لفظی انسلاک کے نظریے پرہے جس کی دو سے لفظوں کا نسلاک مور تنال معنوی نظام کی تشکیل کا نحصار لفظی انسلاک کے بیک وقت تعمل سے واقع ہو تااور ایک نسانی اظہار نمو پاتا ہے مثلاً لفظ " آدی " کسی لفظی انسلاک بیں اسم محسوس غیر معین ، ندکر ، واحد ، قاعل یا مفعول کی حیثیت سے کسی مفت کے ساتھ اظہار پا سکتا ہے ۔ لفظ " اسم مصدر کی طرح اور اجتماق کے بعد قعل کی مخلف زبانی صور توں اور اسم کیفیت کے طور پر لفظی انسلاک بیں اپنے معنی و ساتھ اور لفظ (حرف) "اور "عطف معدر کی فرح اور اجتماق کے بعد قعل کی مخلف زبانی معدر توں اور اسم کیفیت کے طور پر لفظی انسلاک بیں اپنے معنی و سکتا ہے اور لفظ (حرف) "اور "عطف متعلق فعل ، تعداد اور مقت کا عمل کرنے کا ایل ہے ۔ لفظی انسلاک کے فدکورہ عوامل میں تبدیلی و واقع ہو تو اسم ، فعل اور حرف کا عمل مجمی تبدیل ہو جاتا ہے ۔ (مؤنث ، جمع ، طور کی حالت اور زبانی صور توں کی تبدیلیں)

لفظی تر جمہ زبان کے کسی نمونے کا اس میں شائل افاظ کے انوی معنوں کا حائل ترجمہ لفظی ترجے میں زبان کے نمونے سے متر شح صور تحال، نفسی تبجات اور کیفیات کا فقد الن ہو تا ہے۔ (ویکھیے ترجمہ) لفظی جملہ ویکھیے جلوی لفظ۔ لفظی معنی ویکھے لفوی معنی لفظیات (diction) تکلی اور تحریری اظبار خیال کے لیے مناسب ترین الفاظ کا انتخاب اور استعال بو موضوع کو پیش نظر رکھے بغیر ممکن نہیں۔ اظبار عام بعنی غیر اولی ہویا اولی، مواد و خیال کی مناسبت بی سے ان میں الفاظ برتے جاتے ہیں۔ اس کی ظ ہے دو متفائر لسائی مظاہر (۱) غیر اولی لفظیات اور (۱) اولی لفظیات ماسنے آتے ہیں۔ اولی لفظیات ایل لسائی بیکوں کے چیش نظر مزید شعری لفظیات اور نثری لفظیات اور نثری لفظیات میں تقسیم ہوجاتی ہے۔ (ویکھیے اولی رشعری رغیر اولی رنٹری لفظیات)

لفظیات کی اکائی انظر اسانی سیات و سیات میں کلیدی ایمیت کا حامل ہو ، لفظیات کی اکائی ہے۔ یہ ایمیت الفظیات کی اکائی ہے۔ یہ ایمیت اگر کمی نظرے، جملے یا معرعے کو حاصل ہوتو یہ طویل ساخت سی بھی لفظیات کی اکائیاں بن جاتی ہیں مثلاً :

اگر کمی نظرے، جملے یا معرعے کو حاصل ہوتو یہ طویل ساخت سی بھی لفظیات کی اکائیاں بن جاتی ہیں مثلاً :

کوئی و میرانی می و میرانی ہے ۔ وشت کود کھے کھریاد آیا

. من بہلے معربے ہے۔ "کوئی و مرانی کی و مرانی" کور دو سر اسمل معرع لفظیات کی اکائی میں شار ہوگا۔ اس شعر میں دواکا ئیاں ہیں۔

لف و تشر لنوی معنی "لینینااور پھیلانا" واصطلاحاکلام میں (ایک معرے میں) چند خیالات یا اشیاء کو باتر تیب بیان کرکے (لف) وخصیں سے معنوی مناسبت رکھنے والے دوسرے خیالات یا اشیاء کو (دوسرے معرے میں) بیان کرنا (تشر) اس کی دولتمیں ہیں۔

لف و نشر غیر مرتب لف و نشر کے الل عمل میں خیالات یا اشیاء کسی تر حیب میں نہ ہوں یا معکوی

تر تيب مين مول م

مجمی توزلف افغاوے تو منه نظر آوے ای امید په کزری ہے منع و شام اپنی

بہلے معرے میں "زلف اور منہ "اور دوسرے میں "مبح وشام "لف و نشر غیر مرتب معکوس التر تبب ،

ای لمرح سه

ز قن کو، چاهزنخدال کو، گوش دگردن کو مراحی، سیب وگل دچشر زلال لکعا (نظیم) ذ تن = سيب ، زنخدال = چشمه زلال ، گوش = كل ادر كردن = مراحى يه نف د نشر غير مرتب خسلاالتر تيب ب

لف و نشر مر تب اس می دونوں معر عوں میں خیالات داشیاء کے منامبات تر تیب میں ہوتے ہیں ۔

تا تشر مر تب اس میں دونوں معر عوں میں خیالات داشیاء کے منامبات تر تیب میں ہوتے ہیں ۔

تا تش و آب و فاک دیاد نے ل و فع سوز و نم و رم و آرام (غاب) آتش و سوز ، آب و نم میں کمی ایک لف کے لیے دو نشر آتش و سوز ، آب و نم میں ایک لف کے لیے دو نشر

لا کے چاتے ہیں ہے

نماز بجرومغرب بیعاش کی کداخدا تحد کر بلائی اس دخ و کیمو کی منع دشام لیتا ب (ظفر)

جر ومغرب=رخ و كيسو، ميع دشام\_

لقب د یکیپاسم خاص (۳) ۵۔

لکنت اعضاے نعلق کادرست کام نہ کرتا۔ تقامت بھی ای کے سب ہوتی ہے نیکن اس پر قابو پاکر نطق یا تکام کودرست کیا جاسکتا ہے جبکہ لکنت کا حیب ذہمن میں مرکز نعلق کی کسی فاقی سے واقع ہو تااور اکثر تاحیات قائم رہتا ہے۔ (دیکھیے تقان)

لكحارى ديمي ليمك

لکھیت دیکھے تحری۔

لکھت کھتی ہے ، لکھاری ہیں لکھتا رولان بارت کے اس قول کے متعلق اس کے شارح داکٹرنار تک کیتے ہیں:

بظاہر تو یہ بھی لگاہے کہ مصنف لکمتاہے لیکن مصنف وی تو لکھے گاجواوب کا تقاضا الینی اوب کا تقاضا الینی اوب کا تقاضا الینی اوب کا نظام اس سے لکھوائے گا۔ طارے اور بارت کا مقصدای نظام پر زور دینا ہے کہ مصنف فلاء جس لہل لکمتا نیز مصنف قادر مطلق ہے نہ تحلیق تحلیق مطلق۔

اوی فلاء پس نہیں لکھتایا خالی سلیٹ پر خبیں لکھتا۔ ہم لاکھ کہیں کہ آتے ہیں فیب سے یہ مضایس خیال جی یا صریر خامہ تواہ سروش ہے تو رومانی طور پر تو واقعی ایسا لگتاہے گر حقیقا ہی بات سیح ہے کہ ادیب یا شاعر جو پچھ لکھتاہے ،کس شام یا روایت کی رو سے لکھتاہے ،اس کے حوالے سے لکھتاہے ،اوراس کے ایر رکھتاہے ۔ نظام یا روایت کی رو سے لکھتاہے ،اس کے حوالے سے لکھتاہے ،اوراس کے ایر رکھتاہے ۔ نظام یا روایت سے باہر پچھ بھی نہیں خواد کوئی اس کا شعور کی احساس کی میں خواد کوئی اس کا شعور کی احساس کی میں بیا تھی ہوا ہوگی ایران کا شعور کی اعدان کی ہو ہے ہوئی ہوا ہوگی ایران کی رو سے ہے چیا تھی گر بارت کہتاہے کہ لکھت لکھتی ہے تو پکھا ایسائللہ نہیں کہتا البتہ اس کا انداز قبل محال کا ہے جو عام سو جو ہو جو کو صدمہ میں پاتا ہے۔

ختاے مصنف کی ترویے کرنے والا نظریہ لکھاری کو صرف سنن کی تفکیل کاؤر بعیہ سمجھتا ہے۔ منن ہے معنی اخذ کرنے کی صلاحیت قاری میں ہے کہ وہ منن سے ایک معنی اخذ کرتا ہے یا ایک سے زائد۔ (ویکھیے قاری اساس تقید ، قرائت ، منن اساس تقید )

لکھنو اسکول زبان دیان کے تصنع ، تازک شیالی اور دیجید واسلوب کے علائم سے شنا فت کیا جانے والا اونی اسکول۔ (ویکھیے اونی اسکول، ویستان، ویلی اسکول)

لگھو ماتر المختر موتی اوا کی جو مثلا اردو میں صرف اعراب (زیر ،زیر ، بیش) والی اصوات میں کی جاتی ہے۔ ''مب '' میں اس '' '' بیل ''میں ''ت '' اور ''ؤم ''میں '' و' ''لکھو اترائیں ہیں۔ (دیکھیے و بر کھ رکرو ماترا)

المبى بحر يكسان يا مخلف كثيرر كني مضاعف اوزان برمشتل بحر:

ع الني بو گئيس سب تدبيرين، کچه نه دوانے کام کيا (مير) ع الله اگر تو نين نه دے انسان کے بس کاکام نبيس (حکر)

وغیرولمی بح کے معرعے ہیں۔ نے شعراء نے دیگراوزان میں بھی اس کے تجربے کیے ہیں مثلاً

ع تاحد نظر سونی سڑک جیسے کہ تاکن کوئی بل کھائی ہوئی ہے (بشر) مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن

يهال بحر بزج كے انزب مكفوف محذوف وزن كودوازدوركى كرديا كيا ہے جوعموماً مثن استعال كيا جاتا ہے۔

ع کاذے او ناہوانصف تن سیای ، جل اپناڈ ناہوا عقیہ وہاب آپائے و طن ہوں (باتی)

نعول نعلن فعول فعلن فعول نعلن فعول نعلن فعول فعلن فعول فعلن فعول فعلن فعول فعلن فعول فعلن فعول فعلن مقول فعلن مقول برائے ہے جموا مثمن استعال کیا جاتا ہے۔ (ویکھیے جمر متدارک متقارب)

جمعی و استمال مطبوعہ واستمان جو کئی جلدوں یاد فتروں میں دستیاب ہو مثلاً "واستان امیر حمزہ "اور "بوستان خیال "وغیر وہ" باغ و بہار "جن کے مقالے میں بہت مختمر واستان ہے۔ (ویکھیے دفتر)

مسی یکر شعری خیال کا لفظی اظہار جو قاری یا سامع کی حس اس کو متاثر کرے یعنی الفاظ کی ایسی تصویر جوالے سر دوگر مو غیر وکا حساس کرائے مثلاً

یں کہ عالب ہوں امیری میں مجی آتش ذیبا موے آتش دیدہ نے طقہ مری زنجیرکا ہمادے آگے تراجب کسونے نام لیا دل ستم زدہ کوہم نے تھام تھام لیا حکری آگ بجے جلد جس سے دہ شے لا انگاے ہوف میں ساتی ، مراحی ہے کا

لی (lingo) (۱) تحقیری معنوں میں کوئی غیر کمی زبان مثلاً یہ طانوی دور محومت میں مسلانوں کے لیے انگریزی۔ (۲) کمی خاص معنمون یا خاص طبقے کی زبان۔ (دیکھیے بازاری بولی)

رلگوا فر پیرکا (lingua franca) (۱) اطانوی، فرانسی، اسینی ادر بونائی زبانوں کے الفاظ ہے

تفکیل دی گئی زبان جوان کے بولے والوں میں رابطے کاکام کرتی ہے۔ (دیکھیے اسپرانو) (۲) بین الاتوای زبان۔ (ویکھیے) (۳) رابطے کی زبان مثل جند وستان میں اردویا بہندی لنگوا فرینکا ہے۔ رام بابوسکسینہ لکھتے

زبان۔ (ویکھیے) (۳) رابطے کی زبان مثل بندوستان میں اردویا بہندی لنگوا فرینکا ہے۔ رام بابوسکسینہ لکھتے

میں کہ اردو میچ معنوں میں بہندوستان مجرکی لنگوا فرینکا لیونی عام زبان ہے کیو کلہ ان مقامات میں مجمی جہاں یہ

یولی فیمی جاتی ، بخوبی سمجی جاتی ہے۔

لورج ویکھیے سرورت۔

لوگ کہائی عوام میں سید ہے سید چلتی زبائی روایت کی کہائی (لوک کہائی ادبی کہائی کا نقش اول ہے جس
کی بنیاد پر حقیقی کر وار ، واقعات اور فطری ماحول کی کہائیاں تخلیق کی ٹی استد اوز ماند سے ایک لوک کہائی 
بہت کچے بد لتی بھی رہتی ہے۔ اس کے سانے والے اپنی زندگی ، بحول اور فکر کے مطابق اس می کر دار ،
واقعات ، اان کے وقوع کے زمان و مکان اور الم وطر ب کے خواص کو اکثر بدل دیا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود
اس کی تاثر آفرینی میں ، جولوک کہائی اور فنی کہائی وونوں کا مقصد ہے ، کوئی فرق نبیس آتا۔ اس کے تعلق سے ایک واضح حقیقت ہے بھی ہے کہ نوک کہائی زمان و مکان میں محدود نبیس رہتی۔ ونیا کے مخلف خطوں میں عوام میں کئی ایس کہائی اور تی ہیں جو تھوڑے بہت فرق سے ایک بی کہائی کی مخلف صور تیں میں عوام میں کئی ایس کہائیاں واستانوں کا حصد بن گئی ہیں اور اب ان پر تقشع کارنگ عالب نظر آتا ہے۔

اوک کمانیوں میں جموٹی کی تاریخی روایات ، حکایات ، جنوں پریوں اور ضرب الامثال کی کہانیاں، صوفیوں سنتوں کے قصے اور ( فطری سطخ پر ) درستوں، رشتے داروں اور گاؤں والوں کی کہانیاں و فیر وشامل جیں۔ دیویدرستیار متمی نے ہندوستان بحرکی لوک کہانیاں جمع کرنے کا جتن کمیاہے۔

لوک گیت زبانی روایت کا گیت جوان پڑھ عوام بھی پیدا ہو تااور انھیں بھی سناسایا جاتا ہے۔ قومی اور ثقافتی شاختوں کے ساتھ و نیا بحرکی اقوام بھی لوک گیت موجود ہیں۔ سادھو سنت اور بھاٹ ہندو ستان بھی لوک گیت سوجود ہیں۔ سادھو سنت اور بھاٹ ہندو ستان بھی لوک گیت سے ایٹن تصور کیے جاتے ہیں۔ راماین اور مہا بھارت جسے کا سکی رزیبے اپنی اصل بھی لوک گیت ہیں۔ ان کے علاوہ عشق و محبت کے روائی منظوم تھے (شکتنگاو شیعت ، راوھاکشن ، بھر را جھا، لیلی مجنول، شیرین فرہاد وغیر و) لوک گیت کے اور مرجے بھی شیرین فرہاد وغیر و) لوک گیت کے اور مرجے بھی عوائی اور کی گیت کے اور مرجے بھی عوائی اور کی گیت سے متاثر ہیں۔

لوک ٹاگک ہوک کہانی اور اوک میت اگر کرواروں لینی اواکاروں کے توسط سے گلی ملے کے کسی چہوترے یا چوک چوپال پر پیش کیے جائیں تو یہ لوک ناکہ ہے۔ ند کورود وٹوں امناف کے موضوعات لوک ناکک کے بعی موضوعات ہیں اور پالیکش کی سادگی اور فطری پن میں دوٹوں سے مشابہت لوک ناٹک کی تصوصیت ہے۔ انات کی میں اور پالیکش کی سادگی اور فطری پن میں دوٹوں سے مشابہت لوک ناٹک کی تصوصیت ہے۔ امات کی میں اور پالیکش کی سادگی اور فطری پن میں دوٹوں سے مشابہت لوک ناٹک کی تصوصیت ہے۔ امات کی میں اور سیما "مجھی لوک تائک کے اثر ات سے فالی نیس۔

کہاتی صوتنیہ(uvular phoneme)موتیرق رجس کی ادا کی کا مخرج لہات یا ملق کا کواہے۔

لېچىد طرزداسلوبكاستراد نسد (د يكيياسلوب)

كبيح كااتار يرهاوريكي آوازكاتار يزهاوه ابحرتاركر تاربموار كب

کے (tone) آواز کی تر اہر کی تیزیا کی۔ (و یکھے تر اہر)

لیڈنگ آرٹیکل (leading article) (۱) کی اخبار، رمالے اتھنیف میں دیم متن ہے لیڈنگ آرٹیکل (۱) العمن میں دیم متن ہے پہلے شائع کیا جائے دالا آر ٹیکل جو سحائتی یادنی اہمیت کا حال ہو تا ہے اجس میں مصنف کے نقط تظر کا بہتر اظہار کیا جائے دالا آر ٹیکل جو سحائتی یادنی ایمی کے جس سا اظہار کیا جائے دالا اولیان مقالہ جے مقالہ افتتا ہے بھی کہتے جس سا اظہار کیا جائے دالا دوجس کھاری۔

لیکھک مصنف (یادیب کا ہمتری متر اوف اور یا کتانی اردوجس کھاری۔

کیمونی و شقید ایلی نے تقیدی تجزیے کا ذیل میں تکھاہ کہ بعض ناقدین تخلیل کے تقیدی تجزید کے مار سے ماتھ چنگوں کی میں انتہا پہند ہو جاتے ہیں۔ اس نے مثال دی ہے کہ وہ لیمو کو اتنا نجو ڈرتے ہیں کہ دس کے ماتھ چنگوں کی دو اور ویا کا واہد نے بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اوبی تقید کا دویہ جس میں تخلیق کے مثلف متم کے تجزید ل پر بہت زور ویا جاتا ہے: اسلوبیاتی تقید میں ضموصا جس طرح الفاظ کے مشتقات، جملوں کی بند شوں اور مقر واصوات کی معنو تھوں کی جائے ہے تقید میں نصوصا جس طرح الفاظ کے مشتقات، جملوں کی بند شوں اور مقر واصوات کی معنو تھوں کی جائے ہے۔ میں اندو کے مطابق خید کے مارے انداز بلر پایا ہوا ہا ہے۔ تقید میں مشری الرحمٰن قاروتی کی "تقبیم غالب" اور "شعر شورا گیز "میں ہوا تھاز بلر پایا ہوا ہا ہے۔ لینگ (langue) فراتی کی اور آگیز "میں بائر کر اینات ساشور کے مطابق خیال کی اورا گی جس ساخت کے توسل کی جائی ہوا ہے۔ کی جس ساخت کے توسل کی جائی ہوا کے بین ساخت سے اور اقتصاد کی کہ جائی ہوا ہے گئی ساخت سے اور اقتصاد کی ساخت سے انداز کر میں اندوں کی ساخت کے تعلیم اور اقتصاد کی میں اندوں میں اشر آکے میں متاثر کیا ہے۔ بے طبقہ ساخت ادائی مسافات دو وات کی مساوی تقیم اور محنت کا مراک کو ہوارے ذیا کی میں میں ترکیا ہے۔ بے طبقہ ساخت ادائی مسافات دو وات کی مساوی تقیم اور محنت کا مراک کو ہوارے ذیا کی میں تی گئی ہیں گئی روس کی موجودہ ہیا کی، ساخی اور اقتصاد کی صور تھال میں چیک موردوں صلد اس نظر ہے کے علائم جیں گئی روس کی موردوں سیا کی، ساخی اور اقتصاد کی صور تھال میں چیک



روی عوام جمہور بہت اور انفرادی آزادی کے تام پر سوویت یو نین سے جدا ہو کئے ہیں، لینن ازم یا مار کسزم تاریخ کی چیز بن ممیاہے۔(ویکھیے اشتر اکیت، اشتمالیت، مار کسزم)

لسيني (liquids) مركب مجول مصوتے جو مختر اور طويل مصوتوں كا مجوعہ بول-اردو ميں ،

ر أوراور ر أے ركسينے ہيں۔ اگر رار مصوتے كے بعد رور مصوتہ بو تواہد واولين اور رے رمصوتہ بو تویا ہے اور کی اور رہے رمصوتہ بو تویا ہے لین كہتے ہيں ۔ اگر رادر "فیض" میں واواوریا ۔



الحدر جدید سے اعلام ین معیار کے حصول کے بعد انسانی منعت و حرفت اور فقافت وسیاست می جدید سے اعلام بین نظام کا غلام ہو کر طبعی، نفسی، روحانی اور تمام انسانی تصورات وروابط کودین کا نظریہ جو انسان کے غیر انسانی ہوجائے تک کے خدشات کا اظہار کرتا ہے۔ لسانی پر بریت کی مثال اس اصطلاح کا اوئی مظہوم ہے ہر حم کی اوعائیت اور اصول بہندی ہے انحر اف کر سے فنکار کا اپنے تحلیق عمل میں ذاتی وجدان وشعور کو پروے کار لانا۔ اوئی اظہار کا اہمام واشکال یہاں مقصد فہیں ، ذریعہ ہوتا ہے جیسا کہ جدیدیت شراس کے بر علی تصور موجود رہا ہے۔ والے بابعد جدیدیت کی اور انتخابی انسانی تفکیل یا لسانی قلفے کے ذیر اثر بعض مغرفی مفکرین کے والے بابعد جدیدیت کے نام پر رو تفکیل یا نئی لسانی تفکیل یا لسانی قلفے کے ذیر اثر بعض مغرفی مفکرین مفکرین کے حوالے ہے ایک بار مجراوب کو ساتی روابط ، سیاسی افکار اور محدود مقصدیت سے جوڈ نے کے جتن کے جا رہے ہیں۔ کہد کے جیس کہ موجود و معمری صور تحال میں ہر حتم کی پابندی ہے آزادی اور انفرادیت بہندی کا مام بابعد جدیدیت رکھ دیا گیا ہے۔ ویو جدر اسر کہتے ہیں:

مابعد جدیدیت جرمنی بی نطشے ، ہمر ل اور ہائیڈ کھے ۔ شروع ہوئی۔ فرانس بی میش ، فوکو ، ہارت ، بودر بلااور دیریداے ہوتی ہوئی پال دی بان کے ساتھ امر کی جامعات بیں داخل ہوگئی۔ پھرامر کی تشریبات کے حوالے ۔ مشرق ممالک بی بھی بحث کا موضوع بن گئی۔ البعد جدید بت کے حلقہ الرکاا عدازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قلم سے فیشن تک،
ادب سے اشتبار تک اور پکچر سے کا مکس تک ہر شعبہ گئر و قن اس کے ڈسکورس میں
شامل ہو جمیاہ کیو تکہ سب ستن ہیں اور تمام ستون سماوی ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت
حاصل خییں۔۔۔۔ بور ہے وار ضدا پنی پوری شد سے اور و سعت سے مابعد جدید بہت کے
حوالے سے اوب، فن اور علم کے دوسر سے شعبوں میں ظاہر ہونے گئی۔ البعد جدید بہت
تاری کو مسلسل دھارے کی بجائے ربط ، وحد سے کی بجائے کشر سے ،مرکز بہت کی
بجائے لامرکز بہت اور مشترک کی بجائے متفرق قرار دیا۔ وہ تاریخ نگاری کو بھی فکشن کا
درجہ ویتی ہے۔ عدم مینی اور تشاواس کی بنیاد میں شامل ہیں۔

مالبعد ساختیات (post structuralism) یا بعد و معیات یعی زبان کی ہے ہیں ہے مالبعد معیات یعی زبان کی ہے ہیں ہے ما ماوراء معنی کا تصور۔ شکلوسکی مرولال بارت، آلتھ ہے۔ اور ڈاک دیریدا جس کے مؤیدین اور مبلغین رہے ہیں۔ (دیکھے لا تفکیل)

ما ایس الطبعیات کاتام دیا گیا کیونکدارسطواینا ایم ترین قلسفیاندانگار کو" قلسفاندور نے کو پہلی مدی قبل میچ میں مابعد الطبعیات کاتام دیا گیا کیونکدارسطواینا ایم ترین قلسفیاندانگار کو" قلسفاندانگار کو" قلسفاندانگار کو" قلسفان ایم موجودات کا تصور اعلاامولول کا مجموعہ جو حواس سے پر سے اور صرف اکتفائی استدلال سے قابلی فیم موجودات کا تصور ہو۔ آھے چل کر یہ اصطلاح البہیات اور دینیات کو قلسفا کے توسط سے سیجھنے کے متر اوف قرار پائی اور سولیویں صدی میسوی سے اسے وجودیات (ontology) کے ہم معن تشکیم کیا جانے لگا۔ عموا حیات مولیویں صدی میسوی سے اسے وجودیات (قلب و کئی اور فنا و بتا جیسے مسائل بابعد الطبعیات سے تعلق رکھے والے محمودی جاتے ہیں۔ صوفیانہ شاعری اور فلسفیانہ تھے اکثر ان مسائل کو اپنامو ضوع بنانے مکے سبب بابعد الطبعیاتی اوصاف کے حال ہوتے ہیں اور فر جب بھی ای ذیل میں آتا ہے۔ (دیکیمیے فر جب، وجودیات) ماتر اسمائل کو اپنامو ضوع بنانے مکر حودیات) ماتر اسمائل کو اپنامو شوع بنانے کی حب، وجودیات) ماتر اسمائل کو اپنامو شوع بنانے میں وجودیات) ماتر اسمائل کو اپنامو شوع بنانے میں وجودیات) ماتر اسمائل کو اپنامو شوع بنانے کی حیاب وجودیات) ماتر اسمائل کو اپنامو شوع بنانے میں وجودیات) ماتر اسمائل کو اپنامو میں انترا میں وقت میں اور فلسفیل خوالت مثلاً لفظ "خوالت" میں شمن باترا کی ہیں در میکھیے در میکھیے در میکھیے در میکھیے در میکھیے در میکھی در میکھر آلموں برا)

ماترائی نظام بندی مروض می الفاظ کاوزن معلوم کرنے کے لیے مختر وطویل اتراؤل کا تسلسل اردو

عروض میں اصول سے کانداس نظام ہے مشابہت رکھتے ہیں۔(دیکھیے)

## ماتم ديکھيے ٽو د

ماجرا "ما" (عربی منمیر موصوله بمعنی" جو") اور "جرا" ( نعل ماعنی بمعنی" جاری ربا") ہے مرکب اصطلاح جس کا محریزی متر اوف پلاٹ ار دو میں زیادہ مستعمل ہے۔ (ویکھیے پلاٹ)

ماحول (۱) فروجس معاشرے میں رہتا ہے اس کی جغرافیائی، تہذیبی، اظاتی اور نفسی صدود۔ ان صدود کا تعین چو تکہ فرو کے شعور پر مخصر ہے اس لیے بادی فکر کے زیر اثر بار کس نے فرواور ماحول کے تعلق کوفرو کا شعور قرار دیا ہے۔ اس کے بر خلاف یہ بھی ممکن ہے کہ فرو کا شعور اپنا ماحول ہے انحراف کی کوشش کرے اور ماحول کو فرو پر حاوی نہ ہوئے وے چتانچہ ضروری نہیں کہ فروا پنا ماحول کا معمول اور اس کی پیداوار بن کر روجائے۔ دوسرے لفتوں میں دوا پنا ماحول خود بھی تخلیق کر سکتا ہے۔

(۲) فکشن کے دا تعات کا محل و تو ع ۔ کہانی جو غیر حقیقی کر دار و دا تعات کا بیان ہوتی ہے ، غیر حقیقی ماحول سامنے لاتی ہے (پر ستان ، دایو ستان ، جاد و محمری و غیر و) لیکن افسانے ، ناول یاڈرا ہے جو حقیقی کر دار و دا تعات کا بیان ہوتے ہیں (اگر چہ تخیل کا نتیجہ سمی) حقیقی ماحول سامنے لاتے ہیں (گاؤں ، شہر ، کلی محلے و فیر و) کا بیان ہوتے ہیں (اگر چہ تخیل کا نتیجہ سمی) حقیقی ماحول سامنے لاتے ہیں (گاؤں ، شہر ، کلی محلے و فیر و)

ماخذ (Source) اکثر فنی تخلیقات اپنے ہے پہلے موجود تخلیقات کا عکس ہوتی ہیں۔ چیشتر ہے موجود ہے
تخلیقات نئی تخلیقات کا ماخذ ہیں۔ ال کے علادہ غیر تخلیق تحریریں یا مظاہر بھی ماخذ کا کام کرتے ہیں (اور
منروری نہیں کہ نئی تحریریا مظہر کا تعلق فن بی ہے ہو) مثلاً (۱) توریت کا باب خروج انتظار حسین کے
افسانے '' آخری آدی ''کا (۲) اطالوی مؤرخ بلو ہارک کی تحریریں شیکسپنے کے کئی ڈراموں کا اور (۳)
جر من فلنی فیورباخ کے نظریات مارکس کے نظریات کا ماخذ ہیں۔

ماختو فر وشترے موجود فنی یاغیر فنی مظاہر (مانڈات) ہے متاثر ہو کر وجود بیں لائے جانے والے نے فنی یا غیر فنی مظاہر مثلاً شکیسیئیر کے کن ڈرا ہے پلو ہرک ہے ماخو ذہیں۔

ماور ی ربان انوی معنی "مان کی زبان"، اصطلاحاً زبان جے بچہ یا فردائی مان سے سیکستااور اہل خانداور متعلقین میں زندگی مجراستعال کرتاہے۔ فرداگر کمی اور زبان میں لکھ پڑھ ندر ہاہو تواس کاؤ ہن ماور ی زبان

میں فکرو خیال سے عمل میں مصروف رہتا ہے۔

ماقره (۱) آزاد مرنیه اور اساس کا متر ادف اور ایبا اسانی تعمل جس میں چند اصوات کی تمی بیشی ہے ماقره اسانی تعمل استعمل مستعمل "و نیمر و مختلف اسانی تعمل استعمال، مستعمل "و نیمر و مختلف اسانی تعمل استعمال، مستعمل "و نیمر و الفاظ کا ماده (root) = عمل (۲) محسوس مظاہر کا تشکیلی وجود (matter) و یکھیے مادیت۔

ماده برس ويمياديت بندى

مادّہ تاریخ دیکھیے تاریخ (۲)

ماقدیت (materialism) تصوریت یا عینیت کا تخالف سائنی فلسفیان رقان جے مظاہر کا کتات کے معروضی وجود کار بخال سجمنا جا ہے۔ اوریت مظاہر کے اورے کو مقد م اور بینی اور رو جائی تصورات کو مؤخر قرار دیتی ہے یعنی کا کتات کا وجود بالذات ہے اور زبان و مکال میں از لی وابدی حیثیت رکھتا ہے ، نیے خدا کہ لخلیق نہیں۔ شعور واور اک معروضی کا کتات لیعنی اور کی تعکیس ہے اس لیے کا کتات کا علم شعور واور اک کے سبب ممکن ہو تا ہے۔ سما کنس اور قلیفے کی تاریخ میں و نیا بحر میں اور یہ کا ایک ایم کردار رہا ہے اور رو می میٹ باتی و بیا ایم معاشر واس کا نقط محرور حق میں میں ہو یہ کا ایک ایم کردار رہا ہے اور رو می میٹ باتی رہے گا،

ماویت کیشد مادیت کے فلنے پر یعین رکھے اور اینے فن کے توسط سے اس کا ظبار کرنے والا فنکار مثلاً ترتی بہتد ذنکار۔

ماویت لیشدی اویت کے قلنے پریفین رکھنااور اپنے کردار و عمل سے اس کا ظہاد کرنا۔ ونیا مجر کے ادب میں ترقی پیندی کے نام پر مادیت بیندی کے تر ہے دہے ہیں۔

مار فیم بعض اردو ماہرین اسانیات " صرفیہ " کے لیے انگریزی اصطلاح مار فیم استمال کرتے ہیں۔ (دیکھیے صرفیہ)

مار فیمیات ڈاکٹر کیان چر جین نے اپی تعنیف" عام لسانیات " میں" صرفیات " کے لیے انگریزی لفظ

مرفع ہے مشتق ارفیمیات استعال کرنے کو دکالت کے ہے۔ (ویکھیے صرفیات)

مارکسرم (Marxism) انبیوی صدی هیدی کے نصف میں کارل مارکس اور فریْرک اینکار نے جرسی کارل مارکس اور فریْرک اینکار نے جرسی کارک انگری نفسفی نفسفی نفسفی نام کا سی نفسفی نفسفی نام کا تعدید اور ساجی، سای نظرید کی تفکیل کی، لینن کے الفاظ میں، بارکسزم اس کا آخینہ وار ہے۔ اس می مارکس کے جدلیاتی فلیفے بعنی تاریخی بادیت اور جدلیات فطرت کے تصورات مجمی خاص اجیت کے حال جی سار کسزم انسانی زیرگ کے شعبوں میں مساوی اشتر اک اور اشتمال کا نظریہ ہے۔ وہ بادے بعتی زمین، ملکیت اور سر بالے وفیر وکی تقیم میں انفر اوی صلاحیت اور سر کو چیش نظر رکھی اور فرد واجماع کی جمد جہت مادی ترقیوں سے ایک سے طبقہ اشتمالی معاشر سے کی تھیر کرما جا جا ہا ہے (اس تغییر کی ستر سالہ کو شش می روس کام جو چکا ہے ) اردومتر اوف بارکسیت (دیکھیے اشتر آکیت، اشتمالیت)

مار کی او ب دیکھیے تر آن پسنداد ب

ہارکسی شقید تقیدی عمل میں ادر کسن مے قلسفیانہ ، سابی ، سیاس ادرا تصادی اصول کافتی تحلیق پر اطلاق بیار کسن مادر فی تخلیق کے ایک دوسرے پر انظیات سے تخلیق کی افادی تدرو قیمت کا تعین اوب ہو ہی ترتی پند نظریات کی سرایت کے ساتھ اوب کو جا چیتے پر کھتے کے اصول بھی ترتی پند ہوگئے۔ ناقدین (سید اختیام حسین، ممتاز حسین، مجتول گور کھیوری، سید سجاد ظمیر ، سر دار جعفر کی ادر ظامات کی د فیر ہی ادر کسک کے کیونسٹ می فیسٹو سے ماخوذ اصولوں پر لفم وائسانہ میں اشتر اکی حقیقت نگاری ادر اشتر اکی جمالیات کی حل شری کرنے گئے۔ وہ فن پارے شرانسان کے سابی اورا تضادی مسائل ادر کسن مطابقت رکھتے ہوئے دکھنا چاہتے اور فن کے توسط سے ان مسائل کا عل بھی چیش کرنا ضروری خیال کرتے تھے۔ مارکسی تقید نظریاتی تنقید ہے۔ (دیکھیے اشتر اکی جمالیات ، اشتر اکی حقیقت نگاری)

ماركسيت ويكييادكرم

ماس سوسائی (mass society) اعلامعیاری، منعی، بیداداری، شهری ادرسیای قوت کے ہر تکاز کابور بی نظریہ جس میں معاشرے کو سارے تعیش بیندی کے دسائل بیسانی دستیاب اور فرد کو تمام تر

آزاديال ميسر جول

- ماک پیر (mass culture) ہیں موسائی کی توسیق علے۔

ما صنی استراری بعید معاری مطلق محل (دیکیے زمانه امنی)

ماضي بينده يميه بعت پند

ماضي پيندي ديمير جعت پندي نوحنجيا۔

ما فو قیت انسان اور ساری اشیاء کلیم الدین احمد کی وضاحت کے مطابق مانوقیت انسان اور ساری اشیاء کو ایک بہاویس و بھتی اور ایک قانون کا پابند بناتی ہے۔ یہ جو ہریاعالکیر چیزوں کے جوہر کو ذھویڈتی ہے، یک اور منفر و چیزوں سے اسے واسطہ خین سافوقیت ماور ائیت، تاثریت اور تجریدی فنون کاعام رویہ ہے۔ ماقی الضمیر لفظی معنی "جو بچھ (کہنے والے کے) مزیر (لیمنی ایمن ہے "ماصطلاحاً ظہار کا مواو۔

ما قیر (content) لفظی معن" جو پر کداس میں ہے"اصطلاماً کی فی بیئت کے توسط نے فاہر کیا گیا خیال یاموضوع،اے مواد بھی کہتے ہیں۔(دیکھیے موادو بیئت)

مانوس تركيب عام طور يرمستعل اور آسان مغبوم ي حال شعري تركيب

مانوس خيال شعر واوب من اظهار پانے والاعام خيال۔ (ديكميے پيش پافاروخيال)

ماور ائنیت (surrealism)وادائیت کی تحریک (میلایه) کی تبدیل شده صورت زاکز کرامت جس کے متعلق اسپنا میک مقالے میں یواں قبطراز ہیں:

یم بنال نے سامیاء علی مادرائیت باسر رسمین می بنیاد ڈانی۔ تحت الشعور اور لاشعور کی سلمول پر خواب، مالیخو لیااور واہمے سے وابستہ کم ری معنویت کی دریافت نیز علامتی انداز شد اس معنویت کی دریافت نیز علامتی انداز شد اس معنویت کے خود کار اظہار کو ضرور کی سمجما جانے نگا۔ اس تح یک سے وابستہ فنکارول نے اس نے فن کارشتہ سولیویں صدی کے مصوروں یوش اور پرو مہیل ہے

چوڑا، سلواڈور ڈانی اور پیکاسو نے اپنی مصوری میں اس طرز اظبار کو اپنایا اور کئی تاول اور ڈراے اسی رنگ کے تخلیق کیے مئے۔

ڑاک ماریاں نے ماور ائیت کو فطرت کی عقل اور روحانی تو توں کے خلاف فن کی بخاوت اور نفس کی غیر عقل قو توں کااعلان آزادی قرار دیا ہے۔ جدیدیت کی تحریک نے اروداوب میں ماور ائیت کی لبرووڑائی اور عادل منصوری، احمد بھیتی، جیلائی کامر ان، اظہر عباس، صلاح الدین محمود اور افتار جالب کی نظمول، بلراج میزا اور سریندر پرکاش وغیرہ کے افسانوں، انور سجاد، فہیم اعظمی، دیویندر اسر اور صلاح الدین پرویز کے میزا اور سریندر پرکاش وغیرہ کے افسانوں، انور سجاد، فہیم اعظمی، دیویندر اسر اور صلاح الدین پرویز کے اراوں اور انور عظیم، زاہدہ زیدی اور آئند لہر کے ڈراموں میں ماور ائیت کے اثرات ظاہر ہوئے۔ (دیکھیے بنی ڈراماریادل، تجرباتی شاعری موادائیت)

ماور ائتیت کیشد (surrealist) نن دادب کے توسط سے مادر ائیت کے ربحان کا انتہار کرنے دالا فنکار۔

ماور اسكيت ليستدى فن وادب ك ترسلات مادر ائيت كر حان كالظهار

ماہر نن واوب کے کسی شعبے یا تمام شعبول پر کائل دستگادر کھے والا فرد ، فذکاریانقاو مشلاً ماہر اقبانیات جواقبال کے فکر و فن اور شخصیت کے کواکف سے مکمل آگئی رکھتا ہو۔ای طرز پر ماہر زبان ، ماہر عزدض ، ماہر نفسیات ، ماہر قن ، ماہر لسانیات وغیر د۔(ویکھیے اکمیرٹ)

ماہیا مختر میت جس میں ہجر و فراق کے آلام کاذکر کیا تمیا ہو۔ ماہیا مفعول مفاعیلن مر فاع مفاعمیلن مر مفعول مفاعیلن کے وزن میں تین تین مصرعوں کے بندوں میں کہاجا تا ہے۔

هام بیت دراصل "ها بهی "جمعن" دو کیاہے "یا" جو پچھ کہ دوہہے "،استعار تامظبر ، ظاہری شکل د صور ت، دیئت باسا خت۔

مائم تصفیر (mime theatre) به آواز ڈرالایا چپ ربس پیش کرنے والا تصفیر ۔ (ویکیے به آواز ڈرالا، پیٹوائم)

مياحت موضوعات جن يربحث كى جائے۔ (ويكھے بحث ومباحث)

میاحث کمی علمی ادبی موضوع پر دویازا ندافراد کی بحث و تحیص، سپوزیم، سیمینارادر ندا کره متراد فات یں۔(دیکھیے)

مباولة الراسئين شعر من ولفظوں كے پہلے حروف كوبا بم تبديل كرن -اگر حق نے بخش ہے عقل نجيب توس بچھ سے نوایک نقل بجيب پہلے مصرے كى تركيب" عقل نجيب" كے پہلے حروف بدل كردوسر بے مصرے كى تركيب" نقل بجيب" يتائي مئى ہے۔

مبادی کسی علم یافن کے ابتدالی اصول (ویکھیے)

مہالغتہ قدامہ ابن جعفر کی موضوع اصطلاح جس ہے تھی شخصیا ہے گی اس حد تک تعریف یا نہ مت مراد ہوتی ہے کہ وصف یاذم کا کوئی مرتبہ باتی ندرہے ،اسے افراط فی الصفت بھی کہتے ہیں۔ مبالغہ اگر قرین قیاس ہو تواسے تبلیغ ،اس کے وقوع کا امکان ہو لیکن واقعتا ایسانہ ہو سکے تو افراق اور اگر قرین قیاس نہ ہو تو غلو کہتے ہیں۔(و یکھیے افراق، تبلیغ ،غلو)

مبتدى نارجس فالكارى كالمحابداء كابو

مبتند ل ابتذال كامال كلام ياكلام مسروقد . سودان "جونوتى "من كباب س

ہو گیا ظاہر جو پھر تھاتم میں زور مبتدل بنداوراک عالم کے چور سات بیش جب اکیلے ہو کہو یا جج بودیں مبتدل، بے معنی دو

میتندل بند (۱) شاعر جس کا کلام ابتدال یا رکاکت یازش کا حال بولینی مبتدل مویازش بزر (۲) مارق شعر (ویکھیے ابتدال ارکاکت ازش مرقه)

مبتنذل كود يليي مبتذل بند

میسوط تحر مر موضوع کے تمام پہلوؤں پر منصل اظہار کرنے والی تحر مر۔وارث علوی کی تحریراس خصوصیت کی عامل ہوتی ہے بینی خوب پھیلی ہوتی۔

> مبصر ویکھیے تبرہ نگار۔ مسلخ دیکھیے پرو پکنڈار

متبائن مترادف متغناد (دیکھیے مند)

منتا لع لفظى معن" بدرب آن والا"، اصطلاحاً بات بات تكالنااوراس كرستين من الغاظ كالانايا

ایک سب کے نتیج سے دوسر اسبباور جیجہ طاہر ہوتا ہے

ند تما يكد توخدا تماء يكد ندود تا وخدا بو تا

ڈبویا جھ کوہوئے نے مدہو تاش توکیہوتا (غالب)

النادارش سے تاہر موادرار شیانی

روالياني سے تاوريا مواوروريا من طغياني

متجانس كلام كے جن الفاظ اللہ جنيس ظاہر ہو

نظ موتوں کی پڑی پاے زیب کہ جس کے قدم سے گہرپائے زیب (میر حسن) شعر میں جبنیس مرکب فاہر کرنے والے الفاظ" پاے زیب "اور" پائے زیب "متجانس ہیں۔

متحد المفهوم ايك يا مخف فنكارول كي لقم يانتر من مغهوم كي كمانيت مثلاً

مارا دیارغیر ش جمع کو، وطن سےدور

ر کھی مرے خدانے مری بیکسی کی شرم (عالب)

بنے والا نہیں ہے رونے پر ہم کو فریت وطن سے بہتر ہے (موسی)

یں مستحب ل فاک سے اجزاے لو خطال کیا مہل ہے زیمی سے لکنا نہات کا (میر) مب کبال، یکولاله وگل میں قمایاں ہو کئیں فاک میں اکیا صور تیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں (غالب)

انفاقات میں زمانے کے (میر) یول بھی،اے مہرون، ہوتاہے (ورو)

میرے تنجر حال پر مت جا میرے تنجر رنگ کو مت د کھ

متخیلہ دیکھیے تخیل۔

مشدارک (۱) ایک بحرکانام (دیکیمیے) (۲) قانیہ جس میں دومتحرک حروف کے بعد ایک ساکن آئے: وطن مچن مسٹر م تظرر ہواہ خدام وغیر ہے۔

متد اولی بحور شعر کئے کے لیے عام طور پر جو بحریں استعال کی جاتی ہیں۔ متداولہ بحریں مقررہ تعداد (ائتیس) ہے کم مستعمل ہیں۔ اردو میں بحر خفیف، بحر رجز، بحر ربل ، بحر کائل ، بحر متدارک ، بحر متعارب ، بحر بعضار ہے، بحر مقتصب ، بحر مفرر آور بحر بزرج کی سالم اور مو احف شکلیں مروج ہیں۔ (دیکھیے) متر اوف مقارع ، بحر مقتصب ، بحر مفرر آور بحر بزرج کی سالم اور مو احف شکلیں مروج ہیں۔ (دیکھیے) متر اوف مقارع ، اور اندائد الفاظ کی صفت جو انہیں بم معنی یامر ادف فلا بر کرے آگر چہ علاے زبان کے متر اور فل بال میں دوالفاظ بالکل ایک معنی کے قبیل ہو کئے۔ (۲) قافیہ جس میں ایک متحرک مقابق دنیا کی میں ایک متحرک مقابق دنیا کی آئیں : زردہ سر در بار ، مار ربوش ، جوش روغیر و

منتر اکب قافیہ جس بیں تین متحرک حروف کے بعد ایک ساکن آئے: اَدَبی، وَرَتَی رِ بَوِی، متریری ر وغیر ہ۔اے متوالی الحرکات بھی کہتے ہیں۔

متر فيم جن تريكارجه كياكياءو-

متروحم ومترجم زجمه كرنے والا

متر تم بحر صوتی ترکت و سکون ہے خوش آ بنگی پیدا کرنے والی بحر ۔ ابعض مفرد سالم بحریں ہور ہ کثر مزاحف بحریں متر نم ہو تی ہیں۔ (ویکیمیے روال بحر)

متر وكات (۱) رسل خيال من استعال نه ي جانب والفاظ ، تقرب يا محاور ، وغير و(الفاظ جو

مجمی مستعل بیچے) مجموع مسور بھلارے ویک البھیجیک ویں دواں میں وی کے واقع وی ہے واقع وی ہے اور رواتیں)

الرا بیاں از ایک زیر مبار و بنوز و تنین وراس) واسطے وراس کی فاطر و فیم ویہ بنات کینی نے کہوں ہے

متر دک وہ لفظ یاتر کیب ہے جو ایک وقت ایک زبان میں بغیر کسی تید اور شخصیش کے

مستعمل ہو لیکن مجراس کا استعمالی یا لکل بیاس کے ایک مختل معنی میں ترک کر دویا گی

(۲) غیر مستعمل اصناف سخن مثلاً مثنوی اقصید داور مر ثید وغیر د-

مشروک اصناف شعری اظبار کی ایک سائستنی جو قدیم دستی مستنی شنا جکری احقیت، مشروک اصناف شعری اظبار کی ایک سائستنی جو قدیم دستی مستنی شنا جکری احقیت، مسیده میسالا (شادی کا کیت) مسمط و چهار کرسی واسو شده اور باره ماسه و غیر در آثر چه اب تصید و و مشوی مرشه بیسی امناف مجمی نظر نبیس آتیس .

عشق می عشق ہے، نہیں ہے ہو عشق بن ہم کہو، کمبیں ہے ہو (سیر) اتصال حروف میں بیدالتزام رکھا جاتا ہے کہ تمام الفاظ میں دو، تمن یا چار حروف ہاہم متصل ہوں آگر چہ الیم کسی صنعت میں کوئی فتی خوبی نہیں ہوتی۔(دیکھیے مططع)

متضاد اسم یا شے کی مغت جو دوسری مغت سے تضاد رکھتی ہو۔ منہائن اور منا تض سراد فات ہیں۔(دیکھیے شد)

المعتقر أما قرال يا كلام جس من تغول بلا عائد مير أر القرال كلام مكني والمنط شاعر كى يهى عفيت وول ہے۔ (ما يكني تول)

مریقا حکس رس افاطیل جورس سباح ہے اور ایک قاصار معنم ا (متفا)اور ایک ویڈ مجموع (علس) ہے مل مریداور بحر کامل کاکلیمری وزن ہے۔ (دیکھیے ارکان مہاغی واصول سد گانہ و بحر کامل)

متفرقات سمی مجموعہ کام بیں حادی منف سخن کے بعد مخلف امناف میں ( کم تعداد میں ) کیے سینے کام لی شمولیت مثل مو نراوں کے بعد چند قادحات ور باعیات اور متفرق اشعار۔

· حتكالي كها قافيه جس كے جار متح ك حروف كے بعد اليك ساكن آئے · اوبيت اوطنيت ـ

مشکلم (۱) کلام کرنے والا(encoder)، سام کا گفینل (۲) قواند زبان میں ایک فنمیر (۱ کیسے مشکلم جمع دواحد) (۳) علم کلام کامام راد میکیسے جمع کلام)

مَنْ أُولَ الْفَعْلِي مَعَى " كُنِّي رَجُولِ وَالِهِ " وَالسَّطَالِمَ أَوْ وَكَامِ جِسَا مِنْ وَلُول بيس بِرُ سَاحِ السَّكِ ...

ضعف ہے ہم اپنے ہا اور ہے ہم اپنے ہا ہے۔ آہ ہو کے ناول ہے ہم اپنے ہا ہا۔ جو اور نول ہیں پڑھا جا سکتا ہے (۱) فاعلا تن فاعلات (۲) فاعلات (۳) فاعلات فعلات اور شعر مفاعلن فعلان اور (۳) مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلات اور شعر

## طرفہ موسم ہے، میکتے ہیں گل نتش و نگار نحل نصور یوں میں مانند شجر لائے ہیں بار (علال)

دو وزنوں(۱) فاعلاتن فاعلاتن فاعلات فاعلات اور (۲) فاعلاتن فعلاتی فعلاتی فعلان میں پڑھا جا سکتا ہے۔ صنعت ذو بحرین اس مثال ہے مما ثلت رکھتی ہے۔(ویکھیے)

منتن (text)(۱) کی کماب میں شامل مقدے، پیش اغظاور تقریظ و غیرہ کے علاوہ مصنف کا پنا تحریر
کر وہ مواد کماب متر اوف اصل۔ (۲) اسال تحریری اظبار جوادبی (شعر، افسانہ، تقید) اور غیر اوبی ( نظبہ ،
صحافی تحریر، علمی اسانی مواد) ہو سکتا ہے۔ متن کے بچھ معنی اور مغاہیم ہوتے ہیں۔ یہ معنی متن میں اسے
تفکیل ویے والا شامل کر تاہے لیکن متن کے عوامل بعنی الغاظ بچھ اور معنی بھی دے سے ہیں یا تاری ان
سے ان دو کے علاوہ تمیرے معنی بھی اخذ کر سکتا ہے۔ (و یکھے قر اُت، الا تفکیل)

منتن اسماس تنقید کی متن کی معنویت کواجاگر کرنے جی متن کے موادادراس کے تفکیلی عوائل کو شعب میں اہمیت دینے والی تنقید جو قاری اسماس تنقید کی طرح منظامے مصنف کی تردیدادر متن یا تخلیق کوا یک شعب سائدات لسانی منظیر تصور کرتی ہے۔ یہ دراصل نئی یا اسینتی تنقید کا اسلوب ہے اور متن کی مختف اور متعد د سائنوں کوان کے تمام تفسیاتی پہلوؤں ہے اجاگر کر تااہم قرار دیتی ہے۔ مشس الرحمٰن قاروتی اور مولی چند ماری اس تنقید مقلدی مفائلہ ، منتا مصنف، اسینی تنقید) متناقی میں متناد (دیکھیے ضد)

معنی تنقید اپن عمل میں تخلیق یا تصنیف کے متن و مواد کوم کری اہمیت دین والی اصرف متن و مواد کک محدود تنقید کی تخلیق یا تصنیف کے اگر زائد شخ ، نقلیس یا فیر بیشن موجود ہوں توان کے نقابل ہے جنی تنقید ایک معتبر متن کا تعین کرتی ہے۔ اس لحاظ ہے اس کار شتہ ادبی شخیق سے ملک ہے مثلًا "و بوان غالب" کے متعد و شنوں کے متن کی تخلیق ، اسانی اور زبانی شخیق کے بعد ایک ایے دیوان کی تیار کی جو ہر لحاظ سے معتبر ہو۔ رشید حسن خال نے "فسانہ گائی " کے متلف متون کی تنقید و تحقیق سے جو مخیم مطالعہ اس اصطلاح مائے کیا ہے ، تنی تنقید کی اہم مثال ہے۔ اس کے علاوہ خلیق الحجم کی کتاب " حتی تنقید اس اس طلاح مطلاح مرد شرید دو شخی اس کے مطابق کہلی بار متی تنقید کی ایم مراسد اس اس اس کے علاوہ خلیق الحجم کی کتاب " حتی تنقید کی اہم مثال ہے۔ اس کے علاوہ خلیق الحجم کی کتاب " حتی تنقید کی ایم مطالعہ اس اسطلاح کی حتی ۔ ان کی مطابق کہلی بار متی تنقید کی طرف سر سیدا حمد خال نے توجہ کی تھی۔ ان کی

مرتب کی ہوئی کمآبوں میں فاری کی مشہور کمآب" آئین اسری "کا تنقیدی ایم یشن اس زمانے میں ہمی متی تعقید کا علائمونہ تھا۔ بیبویں صدی میں متی تنقید کے جدید اصوبوں کے مطابق اردو میں میبانا تنقیدی ایم یشن "متا تعید کا علائمونہ تھا۔ بیبویں صدی میں متی تنقید کے جدید اصوبوں کے مطابق اردو میں میبانا تنقیدی ایم یشن "مکا تبیب عالب" ہے (مرتبہ مولانا امتیاز علی خال عربی کی سید الودوداور "مکا تبیب عالب" ہے (مرتبہ مولانا امتیاز علی خال عربی کی سید الودوداور رشید حسن خال او غیر و ایک تام ہمارے زمانے میں تنقید کی اس روایت کے اہم ہم ہیں۔

متواتر تانیه جس میں دو ساکن حروف کے در میان ایک متحرک حرف آئے : " نخلت ، رحت " میں "ل رم" ب

متوالی الحر کات دیمے متراکب

مثال دیمیے سند۔

مثالیت دیکھے؛ فلاطونیت۔

متلث (۱) تین معرفول کابندیا ایس الم جو تین تین معرفول کے بندول پر مشمل ہو۔اس کے پہلے بند کے تینوں معرے مقفال ۱۱۱) ہوتے ہیں اور بعد میں پہلے دو معرے مقفااور تیسر امعرع پہلے بند کے تاتیے میں ہوتا ہے (ب ب ا) کلام خومن سے دومرے بند کی مثال:

تبيس بول اتنا بحى نادال بحلاي من الدياسي

سجدے اور ی کومر چلایں، اے: مع

كما جو تولي مبي جان جاك آئكى

(۲) مدید شاعری میں تین مصرعوں یا سفر وں کی مختبر نظم جسے سٹیٹ یا علاقی کہتے ہیں۔ (ویکھیے بندہ سٹیٹ)

منتمن (۱) عرومنی وزن جس می کسی رکن افاعیل کی و و مصرعول میں آٹھ بار تکرار کی جائے شان بر مثمن سالم: فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن مقاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

(ویکھیے سالم بحریں) (۲) ویکھیے مد قدر (۳) آنھ مصرعوں کا بندیا ایسی نظم جس میں آنھ آنھ مصر عوں کے بندیا ایسی نظم جس میں آنھ آنھ مصر عوں کا بندیا ایسی نظم جس اس نظم جس بر بند کے مسلم عصواور آخری دومصر سے متنا (۱۱۱۱۱ ب ب) بوتے ہیں مثلاً :

کل گھر میں وہ بینے شے سے سر اسید وجیراں ا
اس حال کے دیکھے ہے بوا حال پریٹال ا
غیصے کے سب جہب نہ سکی رتبحل پنہاں ا
سمجا میں کہ ہوں بھی تو ہاہ کو دوراں ا
انصاف کو رور مبر کرے کب تلک انسان ا
ناچار کہا طعن سے میں نے کہ مرک جال ا
ناچار کہا طعن سے میں نے کہ مرک جال ا
مرک سوچ میں بیٹے ہوں ذرا سر تو افخاؤ ب

## (دیکھیے ترجیج بند، ترکیب بند)

منتو کی افظ "متنید" بهتی "وبرانا" یا" دو کرنا" سے شتق اصطلاح اور دو جم وزن اور جم قانید معرعوں اینی بیت کی بیت میں بیت ہیں۔ اس ب بن بی و د وغیر و) کیج مسلسل بیانید اشعاد کی نظم محققین اس ایرانیوں کی ایجاد بتاتے ہیں۔ عربی ہیں یہ صنف ہے۔ شبل ایرانیوں کی ایجاد بی ایجاد کی جوا یک بینی صنف ہے۔ شبل کے بین کہ رہز کود کھ کر ایرانیوں نے مثنوی ایجاد کی جوا یک بینی صنف ہے جس میں کسی بھی موضوع کا اظہار کیا جا سکتا ہے آگر چہ مخصوص معنوں میں اسے عشقیہ صنفوم واستان خیال کیا جا تا ہے۔ اس بین ابیات کی اظہار کیا جا سکتا ہے آگر چہ مخصوص معنوں میں اسے عشقیہ صنفوم واستان خیال کیا جا تا ہے۔ اس بین ابیات کی مربیت معنوں میں تا کھ کہ اس کے مشتول میں تا کھ کہ اس کی مربیت معنوں میں تا کھ کہ ہوا تا ہے۔ کر سیکڑوں ابیا ہی ہوئی کی ای تفکیل دیں۔ " یو ستان سعد تی " کی حکایات مختور مثنویاں ہیں جبکہ موالا تاروم کی "مثنوی " طویل ترین مثنوی خیال کی جاتی ما تھے فلانیانہ واصونا ت

رواتی مثنویاں سات مقرر داوزان میں کہی گئی ملتی ہیں جو حجبو ٹی بحروں کے اوزان ہیں اور مثنوی

کنے کے لیے ان کا استعمال اس صنف کی فتی روایت میں شامل ہے (اگر چد ان کے علاوہ بھی کوئی وز ن مشنوی کے لئے منتوی کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے موسن کی منتو ایوال سے ال اوز ان کی مثالیں دریتے ہیں ،

(۱) قاعلات قاعلات فاعلات (بحرر طل مسدس محذوف و مقصور)

م آیراب نازے جاکس کیے جاکس کیے ا

(۲) في خلاتن فعلاتن فعلن رفعلن رفعلان (بحرر مل مسدس محذوف رمتطوع رمتصور)

ماقاء زہر با دے جھ کو شریب مرگ چکھادے جھ کو

(٣) فعوان فعوان فعوان فعل رفعول (بحر متقارب مثن محذوف رمقعور)

كبال ب توا \_ ساقي تيز بوش كه ما ند ع جه كو آيا ب جوش

مشہور مثنوبیال" شابنامه" ( فردوتی)، "بوستان" (سعدتی)اور مسحر البیان" (میر حسّن)وی وزن و بحر میں مہی گئی ہیں۔ . .

(٣) مفاعيلن مفاعيلن فعولن رمفاعيل (بحر بزع مسدس محذوف رمقصور)

البی ، تالہ افکر فشال وے فغان شعله ريزو خول چال دے

(٥) مفعول مفاعلن فعولن رمفاعيل (بحربزج مسدس اخرم اشتر محذوف رمقعور)

اس شهر مين ايك نوجوان تقا عشاق من شهر و جهال تقا

منتوی" کلزار سیم "(دیا شکر حتیم) ای وزن و بح میں ہے۔

(٦) مقتعلن مقتعلن فاعلن م فاعلات (بحرسر يع مسدس مطوي مَشوف م مقعور)

ع - حی جرایہ آتا ہے کہ سم کھایے (مالی)

(4) فاعلاتن مفاعلن فعلن ر فعلال (بحر خفیف مسدی مطوی مخبول ر محذوف ر مقطوع ر مقصور)

ساقیا،وے چک آب آتش دنگ . گرم وسرد زماند سے ہول تک

ان اوزان کے مظاور پھر متدار ک پامتقار ب کے معروف وزن فعلن فعلن فعلن نعل مرقع یا فاع فعولی فاع

فعولن مِن سمَى مُتنوبال ملتي مِن السه

 اے جموت آئے شہر میں تیرابی دورہے

شيوه مين محول كاء يبي سب كالحورب

ای طرح حفیظ جالند هری کی مثنوی" شابهٔ اسداسلام" بیس مثمن اد کان کی بحر استعال کی مخی ہے لینی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (بحر بزرج مثمن سالم)

> مبارک بوکه دورر حمت و آرام آپنجا نجات وائن کی شکل شراسلام آپنجا

مثنوی نگاری کی ایک روایت بیر مجی ہے کہ اس کی ابتداء میں حمد ، نعت ، منقبت اور تعبید ب وغیر وکی خمنی نظمیں بہ شکل ابیات شامل کی جاتی جیں اور الن کے بعد مخصوص موضوع پر مثنوی کا آغاز ہوتا ہے۔"سحر البیان" ہے اس روایت کی مثالیں:

جماجس کے سجدے کواول قلم نبوت کے دریا کا در یہ بیم کہ مختار ہے، کھرکا مختار ہے وہ اصحاب کیے کہ احباب ہیں بین علی و بہ اصحاب دیں کرمفتوح ہوجس سے باب مخن زیس ہوں ہوں جس کے مش و تمر زیس ہوں ہوں جس کے مش و تمر کہ ہے آصف الدادار جس کا خطاب

آ ناز مثنوی: کمی شہر میں تھا کوئی بادشاہ کہ تھا وہ شہنشاہ کیتی پناہ اگر تھا منابو تو در میان مثنوی ای بحر میں شاعر اس میں ایک یاز اند فر لیس بھی شامل کر دیتا ہے مثلاً میں ایک یاز اند فر لیس بھی شامل کر دیتا ہے مثلاً میں دلے بھی ہے چھڑا نے لگا میں دلا کے لگا میں دلا نے لگا فلک نے تو اتنا بنیایا نہ تھا کہ جس کے عوض یوں دلا نے لگا میں جھے کو دشمن سے شکوہ حسن میں جھے کو دشمن سے شکوہ حسن میں جھے کو متانے لگا میں اور ست جھے کو متانے لگا میں اور دوست جھے کو متانے لگا

نه مجمو بح و کال ے نگلا

اس صنف کے بیانیہ کی ایک نمایال روایت یہ جمی ہے کہ داستان کے اہم اواب کی ابتداء میں ساق سے خطاب ضرور کیا جائے۔ محولہ تعریف سے شعر کی مثال کے علاوہ اس مشوی میں کئی اشعار اس روایت کے موجود ہیں سے

پلا ساقیا مجھ کو اک جام مل جوانی پہ آیا ہے ایام کل پلا آتشیں آب ، پیر مغال کر مجولے مجھے سر دوگر م جہال

اردو میں روایی شاعری اس صنف سے الا مال ہے۔ میر اسودا انتاء اسو من اور شوق وغیر اکی مثنویاں مشہور ہیں۔ خالب نے فارسی میں کئی مثنویاں لکھی ہیں اور اردو میں ایک مختصر مثنوی ور صفت انب "۔ حالی اقبال اور جوش کا کلام مجمی اس سے خالی تہیں۔ ترقی پیند شعراء میں سر دار جعفری نے " نئی دنیا کو صلام "اور جدید شعراء میں قاضی سلیم نے " باغبان و گل فروش " لکھ کر روایتی ہیںت میں اس صنف پر طبع سلام "اور جدید شعراء میں قاضی سلیم نے " باغبان و گل فروش " لکھ کر روایتی ہیںت میں اس صنف پر طبع آزمائی گی ہے۔

مجاز تفظی معن" بدل"، اصطلاعاً یک شے یا یک معنی کی بجاے دوسر کی شے یا معنی مر ادلیرا۔ (دیکیے تمثیل)
مجاز مسل علم بیان کا یک مطالعہ جس میں کلام میں مستعمل الفاظ کے لغوی معنوں کی بجاے مجازی معنی تر سیل کے جاتے ہیں بعنی مجازم سل لغوی اور مجازی معنوں کا تشہیری تعلق ہے جس کا ظہار کئی پہلوؤں سے تر سیل کے جاتے ہیں بعنی مجازم سل لغوی اور مجازی معنوں کا تشہیری تعلق ہے جس کا ظہار کئی پہلوؤں سے کیا جاتا ہے مثلاً کلام میر سے چند مثالیں:

ظرف" بح وكان" ہے مر ادمظر وف" كوہر وجوہر " ميں جو چٹم ودل ہے آنسواور خون كى طرح لكتے ہيں۔ ول مجم پہنچا بدن میں ہتب ہے سارا تن جلا (۵) لازم بمعنی مزوم 🗝 آیری بید الی جنگاری که جرابن جلا لازم" جنگاری آیز نے سے پیرا بمن جلنا"ے ملزوم" تن جلنا" ( خاک بو جانا ، پر باد بو جانا )مراد ہے۔ (۱) مزوم جمعتی لازم 🗝 شام بی سے بھاسار بتاہے ول بواے چرائے مفلس کا مزوم" بجماشار بنا" سے لازم" مقلس کی طرح تم مایہ ہوتا" مراد ہے۔ آ کے دریا تے دیے اُر بر (۷) سبب بمعنی مسبب سه اب جود کیمومر اب بین دوتوں سبب" دریا" ہے مسبب"روانی وتری "اور سبب"مراب" ہے" ہے جر کی و ختکی "مراد ہے۔ ترى بوچكى خنك مژگال كى، سب (۸) مسبب بمعنی سب سه لبود أب مكريس محر سجه تبين مبب"مر گال کی تری خلک ہو جانے "ے سب " جگر میں لبو (کی کھ عدت)نہ ہوتا"مراو ہے۔ مجازى معنى مترادف اسطلاح اور مرادى معن جولفت مي درج كسى لفظ كے معنى سے مخلف مول، بد سی انظایا جملے وغیر وی تعبیر ، کنایہ ، مطلب امنہوم (connotation) بھی کہلاتے ہیں۔(ویکھیے تعبیر ، لغوي معنی)

عجاز سے تمثیل (allegory)کائر اوف (دیکھیے تمثیل) مجبوب زماف جب کائز احف رکن (ویکھیے جب) محجو ف زماف تحف کائز احف رکن (ویکھیے تحف) مجد ورع زماف جدر کائز احف رکن (ویکھیے جدع) مجرکی سمی ترف جدر کائز احف رکن (ویکھیے جدع) مجرکی سمی ترف کے لیفے سے ترف دوی کامتحرک ہوجاتا مثلاً "ویدہ درسیدہ دوریدہ" قوائی میں وال ترف روی ہے جو ہاے مدورہ کے سب متخرک بالغتج ہو ممثی ہے۔ مجر افکی سلامی (دیکھیے سلام)

مجر و القاظ من نقرے یا جملے کے بے تر تیب کیے ہوئے الفاظ (جداجد الفاظ جیسے کہ وہ کسی لغت میں درج کیے جاتے ہیں)مثلاً نقرے "درج کیے جاتے ہیں" کے مجر دالفاظ: جاتے، کیے، ہیں،درج۔

مجرز و ایسے وزن میں کہا گیا کلام جس کے معرعوں میں عروض اور ضرب کے ارکان یاتے نہ مجے ہوں۔(دیکھیے ابتدا دو ضرب، صدروعروض)

مجموعہ کلام میں شامرے مطبوعہ یاغیر مطبوعہ کام کا مجموعہ یادیوان۔ آج کل دیوان مدون نیس کیے جاتے بلکہ تخلیقات کی زمانی تر تیب سے باس سے بھی تطع نظر تمام تخلیقات کی (شائع) کردی جاتی ہیں مثلاً میں مثلاً عمر کا تھی کا مجموعہ کام "دیوان"۔ (دیکھیے)

مجہورہ مونج دار صوت یعنی مسوع صوتیہ۔(دیکمیے)

محاؤ منعت لفظی ہے جس میں پہلے معرے کا آخری لفظ دوسرے معرے کا پہلا ، دوسرے معرے کا آخری لفظ دوسرے معرے کا آخری لفظ چوشتے معرے کا پہلا لفظ ہوتا ہے مثلاً آخری لفظ چوشتے معرے کا پہلا لفظ ہوتا ہے مثلاً گری افظ چوشتے معرے کا پہلا لفظ ہوتا ہے مثلاً گر دن نری شیشہ ، آ کھ ہے بیانہ بیانے کی طرح بیال ہے متانہ مستانہ مستانہ ہراک دوش ،ادائیس مرشار سرشار نگاو ساتی ہے خانہ (جلال)

محاکات "محاکہ "بعنی" دکائی بیان" کی جمع جو سامعیا قاری کے سامنے شعری بیان کی کیفیات کا نقشہ ہیں۔
کرے لیمنی کچھ ذہنی تصویروں کے ذریعے شعری کیفیات کی تر نیل روحی نقاد ہور ایس نے دو ہزار سال
پیشتر شاعری کی جو تعریف کی تھی کہ شاعری لفظی مصوری ہے ، وہ محاکات ہی کی ذیل میں آتی ہے اور
پیکریت کانیاشعری تصور بھی اس سے مما تمت رکھتا ہے۔ (ویکھیے پیکریت)

محاوره (۱) زبان کاروزمر واستعال (د یکمیےروزمرو)

(۲) سافت کے امتیارے (لفظ سے)وسیج لفنلی و معنوی لمانی سر کب۔ محاورات فقرے کی ذیل میں

آتے ہیں جوم کرات تا تھی ہیں اور ان کی فعلی معتوبت یان کے بالذات نعل ہونے کے سبب انہمیں افت
میں بھی ورج کیا جاتا ہے۔ مخصوص اسانی اظبر رات (روزمرہ) ہیں برتے جانے ہے ان کے مفاہیم
مخصوص و محدود ہو جاتے ہیں۔ ان کی تشکیل ہیں اساء و صفات کو کلیدی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور
حروف (تعلیقے و غیرہ) جمالیاتی سیاق وسیات کے مطابق ان میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی ساخت ہے تمایاں
ہوتے ہیں مثلاً "جان میں جان آتا" مصدر "آتا" کے بغیرہ محض نا تعمل معنوبت کے حامل نقرے
ہوتے ہیں مثلاً "جان میں جان آتا" مصدر "آتا" کے بغیرہ "چار جاند لکتار لگانا" مصدر "گلنار لگانا" کے بغیر۔
اور "ش ہوتا" میں مصدر "تربونا" کے بغیر۔

محاوروں سے چونکہ افعال کا اختقاق عمل جی آتا ہے اس لیے ترسیل خیال کے دوران اسائی تعمل جی ان کی کلیدی اہمیت ان کی فعلی حالتوں جی پائی جاتی ہے۔ "محد سے سے ترجملائی دروبست سے چاند "اور" ہاتھ کوہاتھ "جے محاورات تشمینی ہونے کے سبب ان کے افعال دسمجے ترجملائی دروبست سے متعلق ہوتے ہیں۔ پہلے محاورے کا نفل" غائب ہونا"محاورے کو کمی فاعل بعید سے تشمیر وسے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے "گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوگے "ایک نفولسائی تعمل ہے۔ محولہ محاوروں کی کھندی اہمیت ان کے اساء جی دیمی جاسمتی ہے۔

می درے کی زبان کے افعال کی تصحیی یا ستفارتی ساختیں ہیں جواپ تخصوص ساجی اور السانی تناظر میں مخصوص معنوں کے ساتھ بی ہرتے جاتے ہیں۔ان کی لسانی سافت میں ایک حرف کی کی بیشی یاان کے مقامات میں تہدیلی روانہیں سمجی جاتی اردو کے کسی بھی لغت میں ایسے بیٹار می ورات دیکھے جاسکتے ہیں جن سے زبان کے ایک خالص ساجی مظہر ہونے کے جُوت مہیہ ہو جائیں بینی بید محاورات بتاتے ہیں کہ ساج کے اثرات کی طرح زبان میں ایسے لوازم و خیر والفاظ یاز خیر و محاورات کی صورت میں دافل کرتے رہے جی جن کی نوعیت نہ صرف انسانی بلکہ آفاقی بھی ہوتی ہے۔

محمل الصدين كام جس من دو متفناد معنون كا حمّال بو مثلاً

کیا شکوہ جفاے آساں کا میں آپ کودور کھینچا ہوں (مومن) (ویکھیے استبعاد ، تو جبہد ، تول محال)

محد وقد زماف مدد كامر احف ركن \_ (ويكيم مدد)

محدّوف زمان مدن کامز احف رحمن ( ویکھیے مذن )

محصل باشعور مخن نهم كامتراد ف (بحوالهُ" كاشف الحق أَق")

محصر م تفظی معنی "ملائے والا"،اصطلاحاً عربی میں وہ شاعر جس نے جابل اور اسلامی دو تو سازیا نے پائے جو ل مثلاً ولید بن الی ربید، حسال بن ثابت، نابغته الجعدی اور کعب بن زبیر و غیر دراسے محضر می بھی کہتے جیں۔(دیکھیے تخشر م)

محقق اشیاءاور مظاہر کی اصل کی تحقیق کرنے والا۔ (دیکھیےادب اور تحقیق، ادبی تحقیق، تحقیق، تحقیق)

مخارج اعضاے نطق میں وہ تطفیظی مقامات جہاں ہے زبان کے صوبے اداکے جاتے ہیں۔الف مغتوح کے اور کے اعضامے نطق میں وہ تطفیظی مقام ہے وہ (خرف ساکن)اداہورہاہووی اس کا مخر ن ہو جائے مشالاً " ب " کہنے میں رب رکی اوا کی دونوں ابول کے ملنے ہوری ہوری ہ اس لیے رب رکا مخر ن دونوں لیول کے ملنے ہوری ہوری ہوری اس لیے رب رکا مخر ن دونوں لیول کے ملنے ہوری ہوری ہاں لیے رب رکا مخر ن دونوں لیہ بیں۔ (دیکھیے صوبے ل کی اوا کی کے مخارج ، صوبے)

مخبول ز مان خبل کامز احف رکن \_ (دیکھیے حبل)

مخبوك زمان خين كامز احنب ركن \_ (ديكميه ضين )

مخر ول ز مان تزل کامر احف رکن۔(دیکھیے فزل)

مختضر افسائدد يجييه انساند

مختصر تظم آزاداور طویل نظم کے تصور نے مختمر نظم کا تصور پیدا کیا ہے جس کی طوات آئید و سطر ول
یا معر عول پر مشتمل ہو۔ ویسے عروشی ارکان کی مقررہ تعداد کے ساتھ غزل کا شعر، فرد اور دوہا مختمر نظم
کے متر ادف جیں۔ ای طرح کم و جیش طوالت کی حامل دوسطر می نظم بھی نکھی تنی ہاتی ہے۔ مثانا
ادھارہ علی ہوگی زیر گی کا
صود ہے فم (حجہ علوی)

(آگردونوں سطریں ایک ساتھ تکھیں توان ہے ایک ہی موزوں معرع بن سکتا ہے) تمن سطروں کا ہاتیاں اور ہائیکو بھی مختفر نظمیں ہیں جن کا آج کل فیشن چل لگلا ہے اور کئی مجموع اتنی مختفر مختفر نظموں کے شائع ہو بھے ہیں (ریک تماش: حمید الماس) تر ایمسیلے اور سامیت مجمی ای اصطلاح کی ذیل جس آئیس کے۔ عاد آل منعوری ایجد علوی در شید افروز اساطل احمد در وقت تجر اور علی ظمیر کی نظمیں آکٹر اختصاری مامل ہوتی عاد آل منعوری ایکٹر اختصاری مامل ہوتی ہیں۔ رشید افروز کی ایک مختفر لقم :" جمعے خود یقیں ہے"

ا بھی اور کھی روز تم میری انگی پکڑ کر چو سے محر جلد ہی جب سہاروں کی صدی گزر جاؤ سے اپنی بیسا کمیاں پینیک کر تم مری لاش ہے سے گزر جاؤ سے

مختصر مصوبتے زیر، زیر اور فیش کی ترکات سے ادا کیے جانے دالے مصرتے ( جن کے بعد الف، واو، باے ند بول) أول اُمحتر بوتے بیں۔ (ویکھیے طویل مصوبے)

مخرج ويكي فارج

مخزك ويكميادني ميكزين متكزين-

مخر ال العلوم (thesaurus) المنت كى ايك تتم جس ميں نه صرف زبان كاذ فير و الفاظ بوتا ب بكد اس زبان ميں مستعمل علوم كى اصطلاحات كے معانی بھى درج كيے جاتے ہيں۔ (ديكيميے انسائيكو پيڈيا، قاموس، لفت)

تخصرم لفنلی معن " (شاخت کے لیے ) اونٹ کے کال کا ثنا" اصطلاحاً جا بلی اور اسلامی دولول ادوار پانے والے شامر واسے تحطرم مجی کہتے ہیں۔ (ویکھیے)

مخلوط زیال ماہرین نے زبان کی او میانی کر وبندی کی طریقوں سے کی ہے جن کا مطالعہ بتا ؟ ہے کہ ہر

(بر)

گردو کی زبانی اخلاط و شمولیت کی خصوصیت رکھتی ہیں لینی ہر زبان مخلوط زبان ہے لیکن اپنی تواعد اور علاقائی السانی اور معنوی تصورات المحیں انظرادیت دینے والے عوائل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بعض نئی زبانیں ، بشمول اور دو اس لیے مخلوط زبانیں کہلاتی ہیں کہ ان پر بیک وقت کی زبانوں کے اثرات ، ذخیر وُاافاظ ، تواعد اور تمملات کی حد تک بھی و کھنے جا سکتے ہیں۔ حربی، فارس ، بهندی اور بهندوستان کی دو سرسی علاقائی زبانوں کے اثرات بھی نمایاں ہیں اس لیے اردوایک مخلوط اثرات بھی نمایاں ہیں اس لیے اردوایک مخلوط اثرات کی علاوہ اردوایک محلوط زبان بھی مخلوط زبان ہوتی ہے جے کئی زبانوں سے الفاظ اور اسانی تعملات اخذ کر کے زبان ہوتی میں اس مندی میں اس محلول تعملات اخذ کر کے ایس سے انہوں کے اثرات بھی نمایاں ہیں اس مندی میں اس مندی کے اور دوایک میں مناز کی میں مناز کر اور اس مناز کی میں مناز بان بھی مخلوط زبان ہوتی ہے جے کئی زبانوں سے الفاظ اور اسانی تعملات اخذ کر کے ماہرین نے خاص منافعد کے لیے مرتب کیا ہو مشل آئی فرواور اسپر انٹوو غیر ہے (و کھیے)

مخلوع زماف خلع کامر احت رکن - (دیکیمیر مثلع)

تھے۔ محمس پانچ معرعوں کا بندیا ایسی نقم جو پانچ پانچ معرعوں کے بندوں پر مشتل ہو جس کے پہلے بند کے یا نچوں معرے مقفاء کھردوسر سے بند میں یا نچواں معرع پہلے بند کے قالمیے میں ہو:

وال ان نے ول کیا ہے بائد سک فارا

یال تن ہوا ہے پائی ہو کر گداز مارا

کیا ہے جتا ہے ، ہدم ، احوال تو ہمارا

نے رمز ، لے کنایہ ، انجا ہے ، فاشارہ

اس کے تفاظول نے ان روزوں ہم کو بارا

ہو شہر یا کہ صحراء بارے ، مکان تو ہو

ہو شہر یا کہ صحراء بارے ، مکان تو ہو

مالت تغیر ہو کر منہ بی زبان تو ہو

سا یار وکم صورت ، ہو مہر بان تو ہو

سا یار وکم صورت ، ہو مہر بان تو ہو

اسٹے تغیر تھیں نہاں تو ہو

اسٹے تغیر تھیں نہاں تو ہو

مکد دیکھیےام اب(۸)

(د مکمے بند از جع بند از کب بند)

مداح (۱) مسى فنكار كے نن كويسنداور اين پينديد كى كااظبار كرنے والامثلاً مولانا تعنل حق خير آبادى نالب كيداح يتح - (٢) تصيده خوال (ديجي تصيده)

مدح تصیدے کا تیسراجز (تشبیب اور گریز میلے دواجزاء ہیں) جس میں شاعر ٹریز کے مضمون کی مطابقت سے مردح کی تعریف و توصیف کے مضافین باند حتاہے .. مودااور انتاء کے تصیدوں میں مرح طویل بوتی ے جیساکہ تصیدے کامتعدی مدح فوٹی یارج سرائی ہے۔ دوق کے یبال اس کے اشعار کم اور غالب کے یبال کمتر منت جیں۔اس جزو قصیدہ کی فنی روایت میہ مجھی ہے کہ اس میں ممروح کے ساتھ ساتھ اس کے بالتى كھوڑے اور تكواركى توصيف بھى نظم كى جاتى ہے مثلاً غالب كے ايك قصيدے كى مدح:

> کون ہے جس کہ در یہ نامیدسا ہیں مدو میرہ زہرہ و بہرام نام ثابنش بلند مقام مظبر ذوالجلال والاكرام نو بهاد حدیق املام جس كا ہر قول معنى البام رزم کی اوستاد رستم و سام جرعه خوارول من تيرے مردد جام اين و تور و خرو و بهرام آفرین ، آب داري صمعام يرق كود عدما بكاالزام تیرے رندش سبک عناں کا خرام

تو خیں جانا تو جھ ہے من تبلئه محبتم و ول مه ببادر شاه شهوار طريانت الصاف جس کا ہر قعل صورت اعجاز يرم ش ميزبان قيمر و جم جال خارول س تيرے تيمر روم وارث ملك جائة بن تحج مرحیا ، موشکانی ناوک رعد کا کر رہی ہے کیاوم بند تیر ہے نسیل گراں جسد کی صدا (دیکھیے تشہیب، قصدہ ، گریز)

مدح خوال بادشاہ ، نواب یا انسر وغیرہ کا تصیدہ خوال مثلاً ذول اور غالب بہادر شاد النفر کے ، میر آصف الدوله کے ادر انتاء امریز افسر جان بیلی کے مدح خوال تنے۔متر ادف مدح سرا۔ مدح خوانی مرح خوال موناجے مدح مرائی بھی کہتے ہیں۔ مد حبیہ قصیدہ وہ تعبیدہ جس میں سرن مدح کی گئی ہو ( جو ءو عظ اور بیان بھی تعبیدے کے مقاصدیں) مدلول و یکھیے دال مدلول۔

مرقر منعت لفظی میں لفظوں کا کھیل جو کسی مصر سے یا بیت کے الفظ اور عرب نئی ادکان کے ہموزان ہون سے بنآ ہے۔ اس میں معر سے یا بیت کو ویار یا آخدار کان میں تقسیم کر کے استے ہی حصول میں منعتم وائز ہے میں لکے ویا جا ای اور وائز ہے کمی بھی حصے سے ہر دکن کو پڑھنے سے مسر بڑا ہو بیت معنوی فی فلسے ممل رہتا ہے۔ (شاعری میں ایسے کھیل کوئی نہیں کھیل محفل ایک صنعت کے اضافے کے لیے مانے بار فت نے یہ کھیل رہا ہے۔ اے مر بعے کے فانوں میں لکھ کر بھی کھیلا جا سکتا ہے ) وال کا مصر ع

دائرے کے جار حسوں میں "مجڑ کر رہمی جو رشہ سلیں روہ ہم ہیں "لکھیں تواٹ کا ہر حسر کہیں ہے بھی پڑھنے پر اشمیں معنوں کا معرع بناتا ہے۔ جارادر آٹھ فانوں میں معرعوں کے اس کھیل کا تام بالتر تبیب مرابع اور مشمن ہے۔اسے جارور جار بھی کہتے ہیں۔

مل می علوم واوب، ند بهب و تقاطت یا سیاست و معیشت و غیر و کے موضوعات پر مف شن اور دیگر تحر برز جمتع اور ان میں ہے معیاری تحر بروں کو متخب کر کے کمی خاص عوان ہے د سالے یا اخبار میں شان کرنے والا قلمکار ۔ مد بر کواپئی تالیف پر خود بھی ایک تحر بر سپر و قلم کرنی بوتی ہے جوادار ہے کہلاتی ہے اور مد بر کا عمل اوار ہے۔ نیاز فتح وری (مد بر نگار) ، مولانا شیل (مد بر معادف) ، سر سیداحمد خال (مد بر تبذیب الا خاوق)، حسر ہے موبائی (مد برار دوے معنل) ، راس مسعو و (مد بر مخزن) ، مولانا سال آلد بن احمد (مد براد بی دنیا)، شب احمد و بلوی (مد بر ساتی) ، فکر تو نسوی (مد بر سوبرا) ، عامر عثانی (مد بر بجی ) ، محود آیاز (مد بر سوبات) ، محد عفیل (مد بر نقوش) ، لعیم صد بی (مد بر سیار و) ، و زیر آغ (مد بر اور اتی) ، احمد ند بم ناکی (مد بر افزون کا اور خبار است کے معروف مد برا ، فضیل جعفری (مد بر افقاب) وغیر و علمی ، فنی ، سیاس اور غد بہی رسائل اور خبار است کے معروف مد برا ، جس۔ (دیکھیے اوار ہے ، صحافت)

مد مر اعزازی کوئی اہم علی یا ولی شخصیت جس کانام کسی رسالے یا اخبار میں اس کے اصل مدیر ک

مان إلرواء المنافع كياجاتاب

مراق (۱) مترادف دوق، پنديدگ (۲) فقرے بازي من چيز جماز۔

نداق سخن د بکھیے خن منبی۔

غدا كرو لفنلى معن "ذكركرنا" مترادف مباحثه-(ديكي ادبي سيوزيم رسيميزر)

مرال زمان اذاله كامر احت ركن \_ (ديكي اذاله)

- Sie 2 3/2

فد جہب چیر العد العلمیواتی عقائد اور ضوابط کو صلیم کر کے افھیں کے مطابق انسان کا اپنی طبی زندگی گذار تا۔ یہ طرز نرگی مختلف زبانوں اور شعلوں میں بھیشہ فکنف دہا ہے۔ ند بہ بین ایک ایسے وجود مطاق کا افتور ناگزیر ہے جو غد جی عقائد اور ضوابط کا خالق اور آمر ہوتا ہے اگر چہ اس کے تمام امور جوانسان کے لیے ہوئے ہیں اس کے کہا مختب انسانی نما محدے مور صر حیات میں اشاعت پاتے ہیں۔ یہ خالق اور آمر خدا اور آمر خدا اور آس کا لما محدو مول ہے۔ خدا ، وسول اور انسان فر جب کی حیات ہیں۔ ان کے علاوہ خرب کے متعلق تمام تصورات فر جب کی ماجو المعجماتی صفات کے پیدا کیے ہوئے ہیں جن میں سے بعض فر آبی فقط منظ کے متعلق تمام تصورات فر جب کی ماجو کے جس میں ور صند اور تا ور سند تصورات کے لیا مذہب کی فقط میں میں انہام فر جب اسلام فقط میں میں انہام فر جب اسلام کی معلوں انسان کی معلوں ہیں انسان کی معلوں ہیں میں انہوں ہیں انسان کی جس اسلام کو رست میں انسان کی معلوں ہیں انسان کی معلوں ہیں انسان کی معلوں حقیقت ہے کہ ایک فیس میں انہوں سے مقائد کو حمر ان کو تعلیم میں انہوں ہیں ہیں انسان کو مس سے مقائد کو حمر انسان کہ تعلیم معلوم حقیقت ہے کہ ایک فر جب کے مقائد دوسرے نہ جب کے مقائد کو حمر ان کر الد باہید، مقبلہ میں جن مثل اسلام کے زو کی دوسرے تمام فراجب کے مقائد باطل محس ہیں (کیر الد باہید، مقبلہ میں جن دوسرے نیں مثل اسلام کے زو کی دوسرے تمام فراجب کے مقائد کا کم ان جب میں جن اندر میں دوسرے ان کر الدر باہید، مقبلہ میں جن دوسرے نور میں اندر میں جن دوسرے نور میا تا کہ ایک فراجب کے مقائد کو مقائد کو مقائد کو مراد کا مقائد کو مور کی دوسرے نور میں اندر میں جن دوسرے نور میں اندر میں دوسرے نور میں اندر کی دوسرے تا میں خور کی دوسرے نام فراح کے مقائد کو مور کی دوسرے نور میں اندر کی دوسرے نور کر اندر کی دوسرے نام فراح کی دوسرے نام فراح کی دوسرے نام فراح کی دوسرے نام فراح کی دوسرے نام کر دوسرے نام کر دوسرے نام کر دوسرے نور کر کی دوسرے نام کر دوسرے کر دوسرے

اسفا گیاروایت کے مطابق ترب انسان اول معزت آدم کے زیائے ہے برابر قائم ہے ، پس کہاجا سکتا ہے کہ تر بہب زندگی گذارئے کے ہزار پااخلاقی اور لائد ہی اسالیب بس قدیم ترین اسلوب ہے۔ لانہ ہیں دولیات نہ بب کوانسان کے حیوانی دور کی بید اوار ، فلا بانہ معاشر ہے جس حاکم و محکوم کی طبقاتی جنگوں کا بھیجہ یا سٹاہیر اور مشاہیر پر ستی کی کہانیوں پر جن بی ٹو ٹوبیا کا نام دیتی ہیں۔ ان کے مطابق توانین فطرت کے سامنے انسان نے خود کو کر ورپا کر فطرت کے طاقور عناصر کوارباب کا مقام دے دیااور ان جس ہے کس بری طاقت کو ہیر و قرار دے کرا ہے اپنا خداے مطلق بنالیا۔ انسانی شعور و ادر اک کی ترتی کے ساتھ جب اس کے افکار لینی اس کے فلسفیانہ تصورات نے عنقف مدارس گئر کا روپ افتیار کر لیا اور ان مدارس جن تو انہاں کے افکار لینی اس کے فلسفیانہ تصورات نے عنقف والبام کی بجائے استد لال و بر بان نے تقویت پاکر علوم کو وسعت دی ) تو انسان کے تصورات نہ بہب ( خدا ، رسول ، فرشتے اور البائی کتب جیسے تصور ت ) جس وسعت دی ) تو انسان کے تصورات نہ بہب ( خدا ، رسول ، فرشتے اور البائی کتب جیسے تصور ت ) جس کھی خوب انتقابات آئے۔ عتفی و نقل علوم جس سابھی علوم کی کار فر ما تیوں ہے مختلف سعاشر تی نظاموں ، میاس نہ بہب ایک ثانوی چیز برن کر رہ حمیاء کی نے خدا کی موت ہے اس کا اطلان کر دیا تو کی تعدیل نہ بہب ایک ثانوی چیز برن کر رہ حمیاء کی نے خدا کی موت کا اطلان کر دیا تو کی تا ہم ان کا موت کی تا مواد کی تالی نہ بہب ایک ثانوی چیز برن کر رہ حمیاء کی نام دے بیٹھا و گھر ہے۔

ندہب کے متعلق تمام تصورات کا ہا ضابطہ ریکارڈ و نیا مجر کے لؤن میں سمویا ہوا ہے۔ اوب بھی اس سے مہر النہیں یک فوان واوب کا جنم وا تا نہ جب بی ہے۔ (و کھیے اوب اور قد جب) فقیمی اگر کلام تیاس یا حمیل پر مشمل ہو تو اس طرز اظہار کوند ہب نقیمی کہتے ہیں سے

و كيد ، جيو لوس كو به الله بدائي دينا آسال آكد ك بل ش ب و كمائي دينا (دوق)

اس شعر سے پہلے معرمے میں و عواجیش کر سے اس کی دلیل دوسرے معرسے میں ایک مثال سے دی تی ہے۔ مقر جہب کلاعی اگر کلام میں چیش کیے سے وعوے پر ولیل متفی یا تجربی ہو تواسے قد مہب کلای کہتے جی

> میں بیک وشوارہ ہمرکام کا آسال ہوتا آدمی کو بھی میسر نہیں اٹسال ہوتا اس شعر کا پہلا معرع و عوااور دوسر ااس کی مقلی د تجربی و لیل ہے۔ مراجعہ و پیجھے سوالی وجواب

مر اختند اردو کے پرانے تام"ریخت" سے اغظ مشاعر و کے متر اوف اشتقال۔ ابتداء میں فاری مشاعر ہے سے الگ کرنے کے پرانے میں فاری مشاعر ہے سے الگ کرنے کے لیے اردو مشاعر سے کودیا گیا تام جو فاری کی روایت فتم ہو جانے سے متر وک ہوااور اس کی جگہ اردو میں لفظ مشاعر واستعال کیا جانے لگا۔ (ویکھیے مشاعر و)

## مرادف دیکیے مترادف(۱)

مراسله مترادف خط يعنى مخاطبات تحريرى اظبار ( ويكييداولي مراسله وند)

مراعات النظیر معنوی مناسبت سے کلام میں لفظوں کا استعال جس سے تفادیا تقابل مراونہ ہو۔ ورامل بول بال میں طفاع مکت اور شاعری میں رعایت لفظی اور مراعات النظیم ایک دوسرے کے مشراوف صنعتیں ہیں مثلاً سے

کریاد، کہیں، چہز تن کو کودے شکویں بیاولی ہو (سیم) شعر بھی "چہز قن "کی رعابت ہے "کنویں "اور" باولی "کے الفاظ لائے گئے ہیں اور اغظ باولی میں ایہام ہے۔اسے مراعات المنظیم کی مثال اس لیے کہد سکتے ہیں کہ چہ، کنوال اور باولی میں معنوی مناسبت ہے۔ مرتج (۱) ویکھیے مدور (۲) جار معرعول کا بندیاایی نظم جو جار چار معرعوں کے بندوں پر مشتمل ہو،

تماي جحت کی خاطر امام ۱ کیے کہنے رو کر سوے اہل شام ۱

کہ اے توم سے طفل اصغرینام ا خرے ہے مری گودیش تشد کام ا

ته کوئی مرا یار و یاور رہا ہ سے سے رہا اور تد آکبر رہا ب

جے ویک ہوں سو وہ مر رہا ب سرے اقرباء تم نے ارب تمام

مر پوط صرفے دیکھے متعدی مرتے۔

مر يورع زماف راح كامز احف ركن (ديكير لع)

مر رتب اپنی یا کسی اور مسنف کی تحریروں کو تر تیب دینے والایا مؤلف۔ (ویکھیے تالیف)

مرتبَه (سیمر تب ئے ذریعے) زیب دی گن (تایف) ویکھیے۔

مرشید افظ"ر فی "بعنی "مروے پررونا" ہے مشتق قدیم ترین موضوعی منف مخن، دنیا مجری شاعری مرشید افظ"ر فی " منابنامه " اور ویاس کی میں جس کے عمد و نمو نے واسطے چیا۔ بومر کی " ایلیڈ" و فرونس کی " شاہنامه " اور ویاس کی " مہا بھارت " جیسی رزمیہ نظمون ہے ۔ کرمر ہے کاسلسلہ واقعات کربلا کے رزمیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ رزم میں کام آنے والے سور ماؤں پر سوگ اور باتم کے علاوہ مرشیہ بزرگان قوم ، فویش واقار ب اور مشاہیر کی موت پر بھی لکھا گیا مائے ہے۔ کربا کو موضوع بنا کر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصیات پر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصیات پر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصیات پر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصیات پر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصیات پر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصیات پر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصیات پر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصیات پر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصیات پر کم گئے مر اٹی کربلائی اور ویکر شخصی مر ہے کہ کہا ہے ہیں۔

بونان اور روم کی تقلید میں بور کی شعر اء نے اس منف کے لیے ایک مخصوص بحر بھی استعال کی لیکن مشرق میں اس کی فارجی جیئت کو اہمیت حاصل رہی خصوصاً بین کے اظہار کے سلیے مرجیے میں ایسے معربے یا فقر سے لائے وائے میں جن کی صوتی تحرار اور غمناک آ جنگ ہے مرجی کا مقعمہ حاصل ہو جائے مثلاً" باے واے وائے وائے وائے افسوس واویل "جیسے فجائیہ کلمات یامر نے دالے کانام و فیر ا

ارووش عربی میں مرشہ وا تعات کر بلا کو موضوع بناکر کئی تظمول سے بطور صنف قائم ہوا،

قد مجم دکنی شعر اء کے کلام کو جس کا نقط کا غاز قرار ویا جاسکتا ہے۔ شائی ہند میں بھی سے روایت ای زمانے سے
موجود منتی ہے۔ میر وسودانے مرخ بندوں میں کشرت سے کر بلائی مرفیے لظم کیے ہیں۔ اس بیٹ کے علاوہ
مرشہ مختلف بمیکوں میں بھی لکھا گیا ہے لیکن لکھنوی شعر اءنے اس صنف کے لیے مسدس کی بیت اختیار
مرشہ مختلف بمیکوں میں بھی لکھا گیا ہے لیکن لکھنوی شعر اءنے اس صنف کے لیے مسدس کی بیت اختیار
مراز اور مسلس تغلید نے جے مرشے کی روایت بنا دیا۔ میر منمیر نے مرشے کی بیانیہ بھنیک میں بھی چند
روایتوں کو جاری کیا جنس مرشے کے اجزاے ترکیبی تنایم کیا جاتا ہے لینی چروہ مرالیا، رخصت، آمد، رجز،
مرزم، شباوت اور بین۔ ان کی ترشیب بتاتی ہے کہ رٹائی لگم کے بیانیہ کاار تقاء کس طرح ہوتا ہے اگر چدان
کیا بیندی ہیں مرشیہ کہتا لازی شیں۔ (ویکھیے ند ہہ، توحہ)

همر بیسه نگار صنف مر ثیه می، خصوصاوا تعات کر بلا پر مشتل نظمیں کہنا۔ لکھنوا سکول کے ایک فاص دور عیل اس صنف پر خوب طبع آزمانی کی گئی ہے، امراء اور نوابوں کے ذہب شیعہ سے متعلق ہونے کو جس کا سب قرار دیا جاسکتا ہے۔ انہی اور دبیر وغیر و نے مر ثید نگاری میں فیکا راندا ضافے کیے اور گویاا نھیں پر اس سنف کا اتمام ہو گیا گرچہ ان کے بعد چند اور شعراء اس صنف می لکھنے رہے اور بعض نے بالعزورت شخعی مرجے بھی د تم کی محموص صدی ہیئت میں آئ کل سر ثید نگاری تقریباً متر و کسے۔ مرجے بھی ترم جزو یکھیے نشر مرجز۔

مر د ف غزل جس میں قانے کے بعدر دیف کا بھی التزام ہو۔ (ویکھیے رویف، غیر مروف)

مروہ فریائی اوری زبان کے طور پر غیر مستمل زبان آگر چہ بعض لوگ جس میں پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہوں مثلاً عبرانی اور سنکرت۔ اس لسائی مظہر کے دجود کا سب ذبان کے تنگی عمل کا بقدرت فتم ہو قاور اس کا قواعد واصول میں محدود ہو جاتا ہے۔ زبان استعمال کرنے والے افراد کا گروہ بھی آگر عمرانی وجوہات کے سب محتما جارہا ہو توان کی زبان محدود ہوتے ہوئے مروہ ہو جاتی ہے مثلاً ریڈ ایڈین اور حیثی اقوام کی زبانی جو شم ہوگئی جو گئی ہوں نے حاکموں کی زبانس افتیار کرئی جی ۔ زبان کا تعش اول یا جو شم ہوگئی جی یا جنمی ترک کر کے بولئے والوں نے حاکموں کی زبانس افتیار کرئی جی ۔ زبان کا تعش اول یا کروٹونائی ہو تا ہو ایڈولورو جین یا آرید زبان جو دیدک، اوستا، لا طبنی اور بونائی پروٹونائی ہو تا کہ دورو جین یا آرید زبان جو دیدک، اوستا، لا طبنی اور بونائی زبائوں کا ماخذ ہے۔ (ویکھے آرید مروثونائر دیورو جین ، زندہ ذبان )

مرصع زیان محاورون، منائع بدائع کی آرائشون اور شعریت کی حال زبان مثلا شاعری میں انہیں، دبیر، آتش، مصحی دوائے اور جوش کی اور نثر میں آزاد ، سر شار ، نیاز ، رسوا، شلی ،آثر ، فراتی ، جوش ، آل احمد سر ور ، ظاانصاری ، کرشن چندر ، قرق العین حیدراورا نظار حسین کی زبان ۔ (دیکھیے اسلوب)

مرضع غزل تغزل ہے متعف فزل۔(دیکیمے تغزل)

مرضع نگاری (۱) ادبی اظهار می مرضع زبان کااستعال (۳) اشعار جن می ایک معرے کاہر لفظ درسے معرے کاہر لفظ درسے معرے کاہر لفظ درسے معرے معرے کاہر الفظ درسے معرے معرے میں مقابل کے ہر لفظ کاہم وزن ہو ۔۔۔

(غالب)

(اتال)

اے شہنشاہ فلک منظر و بے مثن و نظیر اے جہال دار کرم شیوہ ویے شبہ وعدیل یاؤں سے تیرے کے فرق ارادت اور تک فرق سے تیرے کرے کب سعادت اکلیل

اليے اشعار صنعت تر مع كے حال موتے ہيں۔

مُ فل زمان رَبْل کامر احف رکن \_ (دیکھیے تر لیل)

مرقع نگار لفظی تصویری بنائے والے اسلوب کا الک فنکار۔

مرقع نگاری نقم ونٹر کے اظہار میں لفظی تصویریں بتاتایا محاکات اور منظر نگاری کرتا 🗝

اشی پھر آن وہ پورب سے کال کالی گھٹا سیاہ پچش ہوا پھر بہاز سر بن کا تبال ہوا جو رفح جبر دیر داعن ایر بہال ہوا ہو کہ میر دیر داعن ایر ہوائے ہو کہ موار توسن ایر ہوائے کا شور تبین ہے، شوش ہے یہ گھٹا گرن کا شور تبین ہے، شوش ہے یہ گھٹا جی بھول میر کری ہے سوچلے تھے واقعے واقعے واقعے واقعے واقعے اور کی ایراہ یوسا، اٹھا بادل ہوائے وہ اور گھٹا ، او ، یرس پڑا بادل انھی وہ اور گھٹا ، او ، یرس پڑا بادل

جندال نے اپنے دویتے کے لیوے چابیال کول کر راتو کودے دیں۔ جندارے کی طرف جانے جانے ، آدھے بیٹے ، آو جے طرف جانے کی بجال نے آدھے بیٹے ، آو جے فرف جانے ہوئے ہورے سورے تھے۔ رائی نے باری باری سب کا منہ چوہا اور ال کے بازووں ، علی جول میں اڑی ہو کی جادریں کی جسموں کو دھا تیا۔

المحل میں اڑی ہو کی جادریں کھنے کھنے کران کے جسموں کو دھا تیا۔

(بیدی)

مرکب دوبازائد لسانی اصوات کار ابلے جے کسی لفظ کی تفکیل میں دیکھا جا سکتا ہے مثلاً معیمے رور اور مصوتے رور کے رابلے سے سرکب" دو"کی تفکیل۔ (دیکھیے ساختیہ ،مرکب الفاظ)

مركت الفاظ المانى مركبت كالمخصوص نصور يعنى دويازا ندائفظ (دراصل آزاد صرفيے) كار تباط سے الفاظ الله الله ملائل مظهر مثلاً "ريل كارى، رات رانى، ذاك كحر" وغير د- ان بيس ہر انفظ مركب كاعضو كہلا تا ہے جن كى تعداد دوسے زيادہ بھى ہوسكتى ہے۔

مركت تام لفظى در وبست (نقره إجمله) جمل ايك مكن فيال كادراك بو مثلاً محادره" جان مي جان آتا" (جو مصدر" آتا" كے بغير مركب تام نبيس بوتا) اس بتاء پر تمام محادر ، مركبات تام بيس، تمام مكمل بيلے بھى اى ذيل بيس آتے ہيں۔

مركب سالم بحرين ديمي سالم بحرير

مركب مصوتے، يكھے لويل معوتے، ليہے۔

مركتب تأقص جملے كاجز - مبتداء، خبر السانى تراكيب اور اكثر فقرے مركبات ما قص بوتے بيں مثلاً (۱) اور اكثر فقرے (۲) مركبات ما تص بوتے بيں، وغير ه .

مرکزی خیال ادبی اظہار کے موضوع کا کلیدی تصور مثلاً ناول"امر او جان اوا" کا موضوع لکھنوی محاشرے کا زوال اور اس کا مرکزی خیال معاشرے کا زوال ہے۔ اکثرید تصور تخلیق کے عنوان سے ظاہر ہوجاتا ہے مثلاً حال کے مسدی" مدوجزر اسلام "کا مرکزی خیال اس کے عنوان سے ظاہر ہے۔ نے ناول اور ننی تھم میں مرکزی خیال ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں،" آگ کا دریا" ( قرق العین حیدر) اور "سند باد" اور ننی تھم میں مرکزی خیال ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں،" آگ کا دریا" ( قرق العین حیدر) اور "سند باد" ( تمین حقل میں مرکزی خیال اے موجود ہیں۔

مرکزی کروار مکشن یا بیانیہ شاعری کاایبا کردار تخلیق کے اکثرداقعات جس کے وجود کو متاثر کرتے یں۔ بیرویا بیروئن (یااکثردونوں) مرکزی کردار بوتے ہیں۔ بیدی کے ناولٹ "ایک چادر میلی سی میں "رانو"کہانی کی بیروئن مرکزی کردارہے۔ اس طرح" آزاد" (فسانہ آزاد)، "بوری "(گودان)، "لعیم" (اداس تسلیس)، "اناریخی" (اناریکی)، "هموتم نیلیم " (آئٹ کا دریا)، " بکاون " (محکزار تشیم)، " بے نظیم" (سحر البیان)، "محدر سول الله " (مسلوسلة البحرس) اور "میں " (سیمیا) وغیر دار دو فکشن اور بیانیه شاعری کے نمایاں مرکزی کردار ہیں۔

مر لیشان آوب اجبیت، توطیت، بمعنویت اور برقتم کے منفی دی ان کوبطور قدر پیش کرنے والا اوب نہ بہب اور سائنس کے ایک دوسرے پر عمل اور رد عمل نے وینا جر کے ذربی، ساتی اور نکری اوار وس پر مریشاتہ تنگر کو مسلط کر دیا ہے جس کی ایک عالی تاریخ ہے۔ چر یور ب پس احیاے علوم اور صنعتی انقلاب کے زیر اثر انفر اویت پسندی اور وجود یت کا بول بالا ہو اتو سنفی اقد ار فنون واو ب کا خاص موضوع بن سخیس۔ عالمیر جنگوں کے نتائج سونے پر سہاگا ہو گے اور بے شار فلسفیات اور نیم فلسفیاتہ نظریات کو ہوائل حق میں سائیں۔ عالمیر جنگوں کے نتائج سونے پر سہاگا ہو گے اور بے شار فلسفیات اور نیم فلسفیاتہ نظریات کو ہوائل حق میں کا اوبی اور فنی اظہار مر بیشا نداد ب و فن کی صور توں بی اجبار ہوا۔ جدید بت کی اہر بھی منفی ر بھائت کی حال البروں بیس ہے ایک اہر ہے جس کے اثر سے ساری و نیا کے نئون واو ب بیس ہے ستی، بیگا گی، ب حال البروں بیس ہے ایک اہر ہے جس کے اثر سے ساری و نیا کے نئون واو ب بیس ہے ستی، بیگا گی، ب مراح اس نظر او بت، جدید بت، قوطیت، وجود بت) مراح نظر اور نظری کیفیت جواشیاء، افرادیا احول بیس پائے جانے والے بر نمائی، تضاد، پھو بڑ پر بیا جہالت و غیر و مراح نظر کی خرح مزاح کو قد میم بوتائی اور شرق اطباء موائل کے سبب پیدا ہوتی اور اس کا نتیج ، اس کے تیج بہ کرنے والے (ناظریا سامع) کی ہٹس، مشراب میں اور جسم البرائی کے اظام اور جد میں کی میشی کا سبب قرار دیا تھا۔ توجیق، چروڈی، زغی، طرز عراح کو قد میم بوتائی اور شرق اطباء نے جسم البائی کے اظام اور جرک کو الب بیس کی میشی کا سبب قرار دیا تھا۔ توجیق، چروڈی، زغی، طرز عراح کو قد میم بوتائی کا البیاب ہیں۔ (ویکھیے)

مر احف بحر جس بحر کے ارکان اصل ارکان افاصیل جس تبدیلیوں کے حال لیمن مزاحف ہوں مثلاً مفاصیلین فاعلاتن مفاصیلین فاعلاتن بحر مضارع سالم کے ارکان (اصل) ہیں جن کی مزاحف شکلوں کے اجماع "مفعوف محذوف وزن حاصل ہوتا ہے۔ اجماع "مفعوف محذوف وزن حاصل ہوتا ہے۔ مزاحف بحر محمور بحر مجمی کہلاتی ہے لیمنی ٹوٹی ہوئی۔ (و بیکھیے سالم مرکمور بحری) مراحف مکن و یکھیے زماف۔

مر ارح نگار مراح کے کسی اسلوب میں اوبی اظبار کرنے والا فنکار ، سودا ، انتاء ، جرائت ، رئیسی جان صاحب، نظیر ، خالب ، آگیر ، اقبال ، یکاند ، نظر اقبال ، راجامهدی ، واتی اور فکار و غیر وارووشعر و نظم میں اور غالب ، مرشار ، "اورو یخ " کے مصنفین ، خواجہ حسن نظامی ، آزاد ، بطر س، رشید احمد صدیقی ، شبکت اور غالب ، مرشار ، "اورو یخ " کے مصنفین ، خواجہ حسن نظامی ، آزاد ، بطر س، رشید احمد صدیقی ، شبکت تی فوی ، امتیاز علی تات ، کرش چندر ، عطاء الحق قاسی ، ابن صفی ، مشاق یوسفی ، فکر تو تسومی ، ابن الحرب کی ، شفق الرحن ، کرش محمد فال اور مجتبی حسین وغیر دار دو نشر میں معروف مزاح نگار س، ان میں سے جرا کیک کے یہال مزاح کا مختلف اسلوب بر تا ہوا ملیا ہے۔

مر اس نگاری سزاح کے کی اسلوب میں اوبی اظہار۔ سزاح نگاری ایک زمانے تک عام اوبی اظہار کا حصد رہی ہے۔ بظاہر سنجیدہ فکرر کجے والے فنکاروں کی نگارشات بھی سزاح کی چاشی ہے جگہ جگہ سرشار نظر آتی ہیں لیکن "اووھ نج " ( تکھنو ) کی اشاعت نے اردوادب میں سزاح نگاری کا ایک علاحدہ اسکول می جاری کر دیا جس کے اہل قلم سزاح کے تمام اسالیب کو ہروے کار لانے کے لیے معروف ہیں۔ ال سزاح خاری کر دیا جس کے اہل قلم سزاح کے تمام اسالیب کو ہروے کار لانے کے لیے معروف ہیں۔ ال سزاح نگاروں کے ساتھ سے شار فنکاراس طرز اظہار کو ہرتے رہے ، خصوصاً طرز و تفکیک کے وسلے سے رقی نگاروں کے ساتھ سے شار فنکاراس طرز اظہار کو ہرتے رہے ، خصوصاً طرز و تفکیک کے وسلے سے رقی پہندوں نے بھی معاشر سے کے نشیب و فراز بیان کیے۔ اکبر الد آبادی ، شاد عار فی ، شوکت قانوی اور کنبیا لال کیور کی اتباع میں سزاح نگاروں نے اپنی و نیا الگ بسانی اور اس کا نام " زندو دلال " رکھ ویا۔ ان کی نگارشات مجموعی طور پر طنزوم زاح بھی کہلاتی ہیں۔ (و یکھیے زندود لائ ، سزاجہ اوب)

مر أحيد اوب اخبار "اوده في " (الكونو) كالل قلم كى تقليد من " زنده دالان "كا تخلق كرده ادب بوعام من أحيد الله عن الماليب من عنام منجده شعر وادب سان معتول من مخلف بوتا به كه اس كه فكارند صرف مزاح كه اساليب من ابنا الخبار كرت بلك في در أوغزل يا فساند تخليق كرن ابنا الخبار كرت بلك في الأخبار كرت بلك في المالية تخليق كرن والمالية بالمالية المالية تخليق كرن والمالية بالمالية بين المناف تخليق كران والمالية بالمالية بين المناف المالية بين المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافق المناف المنافع المنا

مز احيد تح مرول كوعوام بل خاصامقبول بتأويا ب

تمزخر فاست مترادف مزاحيه كلام-

مزيد عليد لفظي معني"ال پر (جو)زاند (كياكيا) بو". (ويكھيے مسزاو)

عُسماً كينت ويجينيا أويت يبند واؤيت ببندى

مسالمه محفل مخن جس من مختلف شغراء موام برُ منة ياستات بين (ويكي سلام)

مسائل اوب (۱) ادب کی تخلیق کا مقعد کیاہے؟ (۲) اوب عوام کے لیے تخلیق کیا ہوت ہے اواس کے لیے؟ (۳) اوب میں بیت کی ابھیت ہے مواد کی؟ فواص کے لیے؟ (۳) اوب میں بیت کی ابھیت ہے مواد کی؟ (۵) اوب سے ادیب کی شخصیت کا اظہار ہونا چاہیے کہ خبیں؟ (۱) اوبی مقن کے ایک معنی بوت ہیں یا ایک ہے زائد؟ (۵) اوبی مقن اوراس کے خالق میں تعلق ہوتا ہے یا نہیں؟ وغیر وادب کے ایسے مسائل ایک ہے زائد؟ (۵) اوبی مقن اوراس کے خالق میں تعلق ہوتا ہے یا نہیں؟ وغیر وادب کے ایسے مسائل ہیں جن سے ناقد ین ہر دور میں بحث کرتے تظر آتے ہیں اور کسی ایک علی طرف بھی نہیں جائے۔ مستبقی (۱) ویکھے اردو سائیت (۲) سائل مصر عول کا بندیا ایس نظم جو سائل سائل معرع موں کے بندوں پر مشتل ہو، جس کے پہلے بند کا می ماست معرعوں کے بندوں پر مشتل ہو، جس کے پہلے بند کے تمام مصرے مقاعا اور دوسر سے بند کا آخری مصرع پہلے بند کا می قانیہ ہو تا

ہے۔ میلے بند کی مثال۔ افسوس،اس چمن میں وہ سر وروال نبیں

طعن بہار تازی گلتال نہیں ایسا کوئی چن نہیں جس میں ترال نہیں گل خند وزن نہیں کہ وہ آرام جال نہیں سنبی میں بوے کا کل عبر فشال نہیں بوے کا کل عبر فشال نہیں بالم بال کا شاخ گل یہ کہیں آشیال نہیں بالم

(غلام الام شبيد)

وہ چیجہا سیں ہے ، وہ شور و فغال سیس

مستنتی (۱) عرومنی رکن جس میں اسباغ یا تعدینی کا عمل واقع ہو ایجی رکن کے آخری سبب میں الف کا اضاف

(فعولن سے فعولان) مولوی عبد الحق نے اسے مضاف، کانام دیا ہے۔ (دیکھیے اسپاغ) (۲) زماف تسبیخ کا مزاحف رکن (دیکھیے تسبیغ)

مستر او لفظی معنی "اضاف کیا گیا" یا" مزید علیه "،اصطلاحاایی لقم، غزل یار باعی جس کے ہر معرے کے بعد، معرے کی معنویت سے مربوط یا فیر مربوط اور معرع سے متفایا فیر مقفالیکن ہموزن نقر سے معنفا فیر معنویت سے مربوط یا فیر مربوط سے سے متفاقتروں کا اضاف کیا گیا ہو۔ فقرہ مزید علیه اگر معرع سے مربوط نبو تواسے متزاد عارض اور مربوط ہوتو متزاد آلزم کتے ہیں۔ متزاد میں اضافی فقروں کی تعداد متعین نبیں بین یعنی یہ ایک یازائد ہو سکتے ہیں۔ متزاد میں اضافی فقروں کی تعداد متعین نبیں بین یعنی یہ ایک یازائد ہو سکتے ہیں۔ مشزاد جرائت کے مرابا ہے :

جادوہ تک، جہب خضب، تہرے کھٹوا اور قدے آیا مت غارت گردیں وہ بہت کافر ہے سرایا اللہ کی قدرت دو تفرون والا مشزاد: شاد تکھنوی

تاله زن باغ می بوبلبل ناشاد نبیل بندر که کام وزبال کرند فریاد و بکا ورسی ہے کہ خفا ہوستم ایجاد نبیل با قبال دشمن جال محموند والے شرکا مستنز او آلزم مرعاریض و بکھیے مستزاد۔

مسستشرق (orientalist) مثرتی علم یاعلوم عن وستگاه کے والا مغربی فرد احیاءالعلوم یا نشاہ الآئے یہ عہدے (سیم ان کی تدریس کے عہدے (سیم ان کی تدریس مشرقی علوم واصل کرنے اور مغربی ورسگاموں عن ان کی تدریس کے دبوان نے ایسے بے شہر مششر قیمن بہدا کردیے ہے جو مشرقی علوم وفنون، تبذیب و نقافت، تاریخ وزبان اور قلرو فلسفہ میں فاصی وستگاہ رکھتے اور ایپ و طن میں ان کی تروی و تعلیم میں معروف رہے ہے اروواوب کے تعلق سے جان گلکر انسٹ، فیلن، جان شیک میری ، والیم جونز، گار مال و تای اور عصر حاضر میں رالف رسل کو مشتر قین کہاجا سکتا ہے۔

مستنعار (۱) ویکیے و خیل الفاظ (۲) شعری استفادہ جس میں ایک شاعر کے مضمون یا خیال کودوسر و شاعر اسپے الفاظ اور اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ میر کاشعر افردگی موختہ جاتال ہے قبرہ میر وامن کونک بلاکہ دلوں کی بجھی ہے آگ

بیدل ہے مستعار ہے:

آتشودل شدبلند الاكف فاكترم بازمسيام شون المنتبش والمان كيست

مستعارك الممنة ويمياسعارو

مستنفعلی رکن افاعیل جور کن سہائی ہے اور وو سبب (مس تف )اور ایک ویڈ (علن) ہے مل کریتا اور بحر رجز کا کلیدی وزن ہے۔(ویکھیے ارکان سہائی ،اصول سے گانہ ، بحر رجز) مستنفیل احمالی ،استراری ، جاری ، کمل۔ (ویکھیے زمانہ مستقبل)

مستنظیلیات (futurology) اندانی مستنبل کے متعلق تصورات جنیں اطوفیا کی تقریبات کے مستنظیلیات کے مستنبل "اور" علم مستنبل "اس کے خطع نظر، مجموعی طور پر قلف مستنبل میں خیال کیا جاتا ہے۔ "تاریخ مستنبل "اور" علم مستنبل اس کے خطوط پر دنیا بحر کا مستقبل الاب اور فن گئیت کیا گیا ہے۔ شعبیل میں شعبیات کا تصور بھی تسلیم کیا جاتا ہے اس کے خطوط پر دنیا بحر کا مستقبل الاب اور فن گئیت کیا گیا ہے۔ مستنقبلی اوب اور فن گئیت کیا گیا ہے۔ مستنقبلی اوب اولا اوب افلاطون کی "جمہوریت" کو جس کا فتش اول قرار دیا جاسکا ہے۔ اس طرح نامس مور کی لا طبی تصنیف" یوٹو بیا"، بیکن کی "نیو اثلاثش"، ویلز کی " مین لائک گؤڈ"، بکسلے کی "بریونیو ورلڈ" اور آرویل کی "۱۹۸۳" وغیر و مستقبلی اوب کی نما سندہ تصنیف تاریخ کا کو جس کا نما سندہ تھی ہوگئی کر آل کی نما سندہ تھی کا دوب کی نما سندہ تھی کا دوب کی نما سندہ تھی کا دوب کی مثال اور سائنس نکشن کا برا حصد بھی ای زمرے میں آتا ہے۔ اردو میں بعض ترتی پند فنکا دول نے مستقبل جس سائنس نکشن کا برا حصد بھی ای نا ہے۔ اور و میں بعض ترتی پند فنکا دول نے مستقبل جس سائنس نکشن کا برا حصد بھی ای نما ہے۔ اور و میں بعض ترتی پند فنکا دول نے مستقبل جس سائنس نگشن کا برا حصد بھی اور اور نتشوں وغیرہ کے فالداختر کا ناول " ۱۱۳۱۱" ای اوب کی مثال ہے۔ اس می استراکی یا ہے طبقہ معاشرے کی بشارت دی ہے۔ کہ فالداختر کا ناول " ۱۱۳۱۱" ای اوب کی مثال اسائند دولوں شائل جی اور جس پر آوال گاردزم کے فیلیاں اثرات دیکھے جاسے جیں۔ (دیکھے آوال گارد)

مستقبلیت (futurism) بیسویں مقدی کے پہلے دے کی ایک بور بی ادبی خریک جو تام پرانی روایات سے بر مشته اور شنظ موسوعات، شئی جینی ساور شنظ امرائیب کی مری تر بیس تسی اس سامید و ایس ایس اظرار سامید و ایس از ایس الفرار سامید و ایس الفرار سامید و ایس مقصد کے لیے دو علمی اور سامیسی استفادی سامی اور سامید و ایس اور سامید و ایست اور سامید و ایس اور سامید و

مستنم بیان، تعمیم در لیل، مشاهد به یالهانی تعمل (ی مفت) جیه استناد حامل دو لیخی جویا به ثبوت کو پینی چکا بور ( دیکھیے استناد داستناد کا فائد و ، سند )

مستجع كلام ياعبارت جس مي تع كاو مف بور (ديكھيے تع)

مستخرہ (clown) کلشن اور ڈراے کا ٹانوی سراجیہ ٹاپ کردار جو اکثر مرکزی کروار باہیر و ہیر و کن کے ساتھ تظر آتا ہے (الن کادوست ہوتا ہے )اس کی حرکات اوراس کے سکافات پُرسزان ہوتے ہیں اور یہ کہانی کے ساتھ تظر آتا ہے (الن کادوست ہوتا ہے )اس کی حرکات اوراس کے سکافات پُرسزان ہوتے ہیں اور یہ اور یہ اور یہ کہا گا کے واسقے کو متحرک ہمی کرتا ہے۔ " نسانہ آزاد "کا خوبی،" توبیہ النصوح "کا ظاہر دار بیک اور ابن صفی کے ناویوں میں حمید اور قاسم اردو کھٹن کے اہم مسخرے ہیں۔ ان کے عداوہ شوکت تھا تو ی کا کردار اس من کے ناویوں میں حمید اور قاسم اردو کھٹن کے اہم مسخرے ہیں۔ ان کے عداوہ شوکت تھا تو ی کا کردار اس کی استماز علی تا ہے گا" ہی چھکن "اور شیق الرحمٰن کا" شیطان" ہمی مسخر گی کے و صف سے منصف کرداد ہیں۔ این صفی نے بعض وان مسخرے ہمی تخلیق کے ہیں (سنگ ہی اور بھیگ و ٹیر و) بندی ہی و دو شک کہا تا ہے۔

مستخ وإغاره مرقد ظاہر كى ايك متم جس ميں ايك شاعر كاكلام (ياس كامنمون) كل الفاظ ياب تغير الفار دوسرے شاعر من من كي الفاظ ياب تغير الفار دوسرے شاعر في يان كيا بو مثلاً: مسمبو قامد ،جوده يو يہ ميں ، كياكرت بي

جان والمان و محبت کی دعا کرتے ہیں ... (میر)

و وجو ہو ہتے ہمیں کیا کرتے ہیں کہ تامد کہ دعا کرتے ہیں (الیر)

اساقہ می دائے ہے کہ شعر ماخو ذاکر اپنے ماخذے بہتر ہے توبیہ عمل مقبول ور ندمر دود ہوگا۔

(دیمے سرقہ کالمر)

مسارس بندوں معرفوں کا بندیا ایک لکم جو بیتے ہم معرعوں کے بندوں مشتل ہو جس کے بلے جاراور

يخي د ان په د تورياست بيرست ب پ

مسرت برستی (hedonism) نون واوب کے مشاہدے اور مطالع سے ذبنی اور جائیاتی انبساط کے حصول کا نظریہ "قن برائے فن" کو جس کانعرہ سمجھنا چاہیے۔ مسرت پرسی مشاہدے اور مطالع کی ایک نفسی کیفیت ہے جو حسن و طرب کے علاوہ آنج والم سے بھی سرت کا اکترب کر عمق ہے۔ قدیم مندو ستانی نفسی کیفیت ہے جو حسن و طرب کے علاوہ آنج والم سے بھی سرت کا اکترب کر عمق ہے۔ قدیم مندو ستانی نفرید (کھارسس) لینی المیے سے خوف وقر حم مندو ستانی نفرید (کھارسس) لینی المیے سے خوف وقر حم کے جذبات کا ستحالہ بھی مسرت پرستی کا ایک رخ ہے اور اذبیت پسندی (سادیت اور مساکیت) اور فیاشی اس قکر کے جنسی پہلو ہیں۔ (دیکھیے)

مسکون دیکھیےامراب(۳)

مسمط لفظی معنی "بروے موتی موتی" اصطلاعاً (۱) شلث مر یع ، مخسیاسد س بندوں پر مشمل نظم جس کے پہلے بند کا تا اور دوسرے بند کے آخری معرے میں پہلے بند کا تا فیہ افراد کی پہلے بند کا تا فیہ افراد کی بند کا تا فیہ افراد کی بند کا تا فیہ کا بند کا تا فیہ کے بند کا تا فیرے یا ہوتا ہے۔ (۲) ایک لفتنی صنعت جس کی دو سے شعر میں (اصل تا لیے کے بنادہ) تین سیجے یا ہوزن فقرے یا فاتیے مزید انتم کیے جاتے ہیں مثلاً

جب وہ جمالی ولفروز ، صورت مہر نیم روز آپ بی بونظارہ سوز ، پر دے بین منہ چھپائے کیوں جو میں سر مجدہ مجھی بواء توزیس ہے آئے تکی صدا ترا دل تو ہے منم آشناء نجے کیا لیے گانمازیس

بہلے شعر میں" خلل، بل، چل"، دومرے شعر میں " فروز، روز، سوز "اور تبسرے شعر میں " ہوا، صدا، آشا" قافیے مسمط کی صنعت پیدا کرتے ہیں۔

مسموع صوبت انول میں ارتعاش بیدا ہو مثلاً رب، دین اور کے مال صوبے لینی جن کی اوا کی میں خبر سے کی صوبت تا نول میں ارتعاش بیدا ہو مثلاً رب، دین اگر روغیر ورا نمیں مصبتی صوبتے بھی کہتے ہیں۔ (ویکھیے صوب قوی، غیر مسموع صوبتے، جمورہ)

مُستُ دَجِلَهُ المعرومِ من محل المعمال موصوف كى مغت فلا بركرنے والا لفظ مثلاً جلے" ير ندو بياسا بي سم "بياسا" (ويجھے اسناد)

مُسند إلى جلدُ سميد مِن جمل لفظ پر اسناد كالحمل واقع هو ياجواسم موصوف هو مثلًا جلے" پر نمره پياساہے" مِن "مِرند و" (ديكھيے اسناو)

مسوده لفظی معنی" کالاکیا برا"،اصطلاماً تحریری منتن .

مُشار لفظى معتى"ا شاره كرنة والا"، لساني تعمل من اكثر متكلم مشار بوتاب-

مُشَارًا إليه لفظى منى "جس كى طرف شار وكيا كيا"، لسانى تعمل مين يتكلم جس كے متعلق كلام كرتا ہے۔ مشار اليه ضمير اشاره سے بيان كيا جاتا ہے۔ (ويكيے)

مشاعرہ مخفل مخن جس میں مخلف شعراء اپنا کلام پڑھتے یا سناتے ہیں۔ مشاعرہ شعر خوانی کی ایک قدیم روایت ہے، امتداد زمانہ سے جس نے کن رنگ برلے ہیں۔ یہ لسانی اوارہ شعراء کی فنکارانہ اور ذاتی چپلتش کا اکھاڑا بھی رہاہے۔ اس کی محفل میں متعدد تاریخی ادبی معرکے واقع ہوئے ہیں جن کا تذکروں اور تاریخوں یں ذکر موجود ہے۔ مشام ون صرف شعراء کی ذہنی و قکری تربیت کا مرکز رہا ہے بلکہ ناقد ین اسے
تہذیب و ثقافت کا اہم ادارہ بھی قرار دیتے ہیں جو شاہی دربرد اور امراء کی فجی محفلوں ہے آئ کل
شاہر اہوں، چوراہوں، میدانوں اور اسٹیر یو فون ہے آر استہ الوں تک چا آیا ہے۔ اسے بھی ریڈ یو اور ٹی
وی پر مفت سنا جا سکتا ہے اور بھی اسے سننے کے لیے ککٹ ترید تا پڑتا ہے۔ پیشہ ورشعراء کے لیے مشام
خاص کمائی کا ذریجہ بن جمیا ہے۔ (دیکھے کر شیل اوب، مرافت، مسالیہ)
مشاق ادبار بھی جس فنکار نے خاصی مشق بھی بہتی ئی ہو۔

مشبة ابد ايكي تشييد-

مستعنی علی اشتعاق ہے وجود میں آئی الی ساخت مثلاً الفاظ کھیں، کھلاڑی، بجلواڑ معدد "کھیانا" اور مالی، معول، تعمل و فیره " محل " ہے مشتق الی ساخت سے استعالت ہیں۔ (ویکھیے اشتعاقیات ہیں۔ کمشیح فیم کھی محلی ہے کہ الفظ ہے مشتح الی اسلام الما جاتا ہے اور اس کے ہر لفظ ہے دوسر ہے اشعاد شاخوں کی طرح بھو محلی ہے کہ طرح سید حاکھا جاتا ہے اور اس کے ہر لفظ ہے دوسر ہے اشعاد شاخوں کی طرح بھوٹے ہیں۔ یہ مشن یابدور کی طرح فالوں اور دائروں میں نظم کھنے کی شائد ہیں۔ مثال ہے۔ البتداس ہے جد مشابہ جدید شاھری میں نقوی کی شاعری کی کئی مثالیں و کیمی جائتی ہیں۔ نظم کے معر عوں کے اس کے موضوع کی صورت دینا، ایک یادو لفظ کی بحرارے شعری کیفیت پیدا کر تایا نقور نگاری ہے محصوص کیے جاتے ہیں شلا زاہدہ زیدی کی مشخر مالی کر وش "کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کادائر وینادیا گیا ہے۔ (دیکھیے کا تحریث شاعری) مشخر شاکری کو تواجد ہیں تاہوگ گروش "کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کادائر وینادیا گیا ہے۔ (دیکھیے کا تحریث شاعری) مشخر شاکد ( تصور فاکد کر ایک میں اور فقر و تعدید میں تقریم کیا اور ہر ایک میں آئے والے الفاظ کا قاعد کی تواجد کی تعمل بالنو میں بیان کیا ہے۔ اس تجزید کو جس میں نقروں میں شال الفاظ فرو عات کے تیکھے جاتے ہیں دو مشجر خاکہ کہتا ہے۔ شتر و اسے الفاظ کا قاعد کی تعمل بیان کیا ہے۔ اس تجزید کو جس میں نقروں میں شال الفاظ فرو عات کے تکھے جاتے ہیں دو مشجر خاکہ کہتا ہے۔ شلا

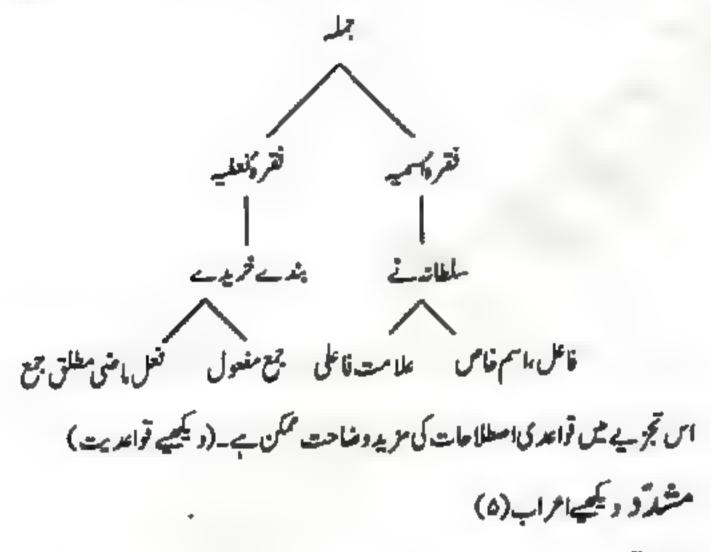

مشرقی زیا نیس ایشیاه ، مشرق و سفنی اور مشرق بعید بین بولی جانے والی زبانیں (ہند آریائی ، یورال الآلئ مدر اور کی اور سامی)

مشرقی شعر یات نقد شعر کے دواصول جو کلا تک عربی قاری اوب کے مطالع سے افذ کیے گئے ہوں (وہ بھے المب بیل شعریات کے حوالے بھی آ سکتے ہیں) ار ود شعریات کے موالے بھی آ سکتے ہیں) ار ود شعریات کے موالے بھی آ سکتے ہیں) ار ود شعریات کے بہ سرقی شعریات میں عربی اور فاری زبانوں کی شعریات کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اول الذکر کے تعلق سے ما قبل اسلام اور اموی اور عمالی دور کے زبان و بیان کے تصورات اہمیت کے حال ہیں مثل التر شیب نابخہ فربیانی، حسان بن ثابت الن فیش الن قسیب، قدامہ بن جعفر اور ابن رشیق و غیر و کے اور فاری شعریات میں کیکاؤی، حسان بن ثابت الن فیش الن قسیب، قدامہ بن جعفر اور ابن رشیق و غیر و کے اوکار فاری شعریات میں کیکاؤی، نظامی عروضی، رشید الدین وطواط، محمد عوفی، رازی اور قرو بی وغیر و کے اوکار مشرقی شعریات کی تشکیل میں معاونت کرتے ہیں۔ عربی فاری شعریات کی اثر سے ار دو تذکروں میں نقد شعر کے مشرقی اندازہ فل پائے ہوئے ملتے ہیں۔ میر، فائز، مولوی عبد الحرام میں ورشیفتہ و غیر و سے یہ انداز محمد حسین آزاد، حالی، شیل، الداوالم الثر، مولوی عبد الرحمٰن، نیز، مولوی عبد الحق معبد السلام مردی اور مسعود حسین رضوی تک پہنچ کا ہے۔ مشرقی شعریات میں لفظ و معنی کے دشتے، عروض و آ ہنگ اور بیان و با غت کے اصول مولوں کا بیس کی المول معربی شعریات کی حال ہیں۔ (و یکھیے مغرفی شعریات)

مشروطيت ديکھيوانڪل

مشعتث زماف تشعیث کامزاحف رکن\_(دیکی تشعیث)

مشق سخن شعر تخلیق کرنے کی قدرت جوا یک عویل عرار شعر کینے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

مشكل بيندر بيندى ويصياخال بهنده بهزي

مشكل زمين ويكهي سنكان زمين-

مشكول: ماف عل كامز احف ركن. ( ديكيمية عل)

مشوره مخن استاد فن سے کلام پراصلاح لیا۔ (دیکھیے استاد ،اصلاح ،شاگرد)

مصها حبيره يكعيدانثروبو\_

مصدر الفتى متن "صادر بونا" يا" ديود من آن (صادر بون) كى جكد"،اصطلاماً ايها لفظ جس به دوسر به الفاظ كا صدور يا اهتقاق عمل من آئ - اردو فعلى مصادر ابنى علامت" "" به بيجان جات به الفاظ كا صدور يا اهتقاق عمل من آئ - اردو فعلى مصادر ابنى علامت" "" به بيجان جات بيجان جات بين مثلاً آنا، جانا الفانا، مسكرانا، رونا، چيونا، مينا، لهرانا، تينكنا، خريدنا، كرنا، كزنا، بنساناو فيرد-

مصدر غير وضعى معدرجس كي وضع زبان كي اصل = جو مثلاً آنا، جانا، يوهنا، لكستاوغير د-

مصدر لازم فائل پراٹرانداز معدر جس ہے اکثر نعل کا ہونا ظاہر ہوتا ہے مثلاً آنا، جانا، مسکرانا، ہنا، روناوغیرہ۔

مصدرمتعدي فاعل اورمفعول براثرانداز مصدرينالي ها. لكرناه خريد قاه بخشاوغير و-

مصدر وضعی زبان کا اسل سے غیر متعلق مصدریا جس مسدر پر غیر زبان کا اثر ہو مثلاً عربی فارس انفاظ مصدر پر غیر زبان کا اثر ہو مثلاً عربی فارس انفاظ کے بعد علامت مصدری" نا" برحا کروشع کیے کئے مصابور اینی بدلنا ، و فانا ، قیولنا وغیر و (عربی) اور گزرا ،

خریدنا، شور کرناو فیر ۵ ( فاری )۔

مصراع فيرمعردف اصطلاح براب معرع

لائق تفاریخے ی کے معران تدیار (میر)

مصرع ويكيرياي

مصرع نغوى معنى مورواز يكايث "واصطلاحاً بيت وشعر يا فروكى ايك سطر جومعنوى محيل ك حامل بويا

ع آدى بليلا بياني كا

معنوی محیل کاحال معرف ہے جیکہ

ای ای او ایال سب بول کراڑ جا کس مے

عالمل معى ركمتا ب-اس معرف محى كتة اوركية بن-"ع"اس كاعلامت ب

مصرع اولی بیت شعریا فردی بهلی سلر حظ

(عابَ)

آ م آتی تھی مال دل یہ الی اب سی بات پر تہیں آتی

فعرى بلى سفر معرفاد لى بدائد معرف بحى كت إلى

مصرع پر جسته ارتر شعر کاپبلایاد وسر البیامصریه جس کی تنظیم ہے ہے سا بختلی اور آمد کا پا چلے مثلا

اے مقع تیری عمر طبیعی ہے ایک دات دو کر گذار یا اے بس کر گذار دے

جنت مل محى مومن ند ملاه باعد وبتول سے

جور اجل تغرقه برداز تودیکمو

منے شعر میں دوسر الور دوسر سے شعر میں پہلا معرع پر جستہ ہے ،اے معرع تر بھی کہتے ہیں۔

مصرع ثاني بيت ، شعر يا فرد ک دوسر ی سطر مثلا

آئی کہاں ہے گروش یرکار یاؤں ش (تاع)

مر مر کے دائرے ای ش رکھتا ہوں میں قدم شعر کی دوسر مسار معرع ثانی ہے۔

ممعرع طورح ديكيے ذين شعر-

مصرع لونا مخلف شعراء كاشعار من كمي معرع كاتوارد يا بحرار مثلاً

میرے تخیر رنگ کومت دکھ یول بھی،اے مبریان، ہو تاہے (111)

لتحد کو اپنی نظر نہ ہو جائے (20)

میرے تغیر رنگ کومت دکھے

اور عند لیب شادانی کے مطابق

(ياسمين: شاگردانشاء) یاد آیا بھے کمر دکھے کے وشت است کود کھے کمریاد آیا كادوسر امعرع عالب كيهال مجى "كولى ويرانى ى ديرانى ب"كي بعد موجود ب\_ (ويكي توارو)

مصرع لگانا وشترے کے ہوئے ایک معرے برمعراد فیانانی کامناف کرنامثلانا تے فی معرا کہا:

ع ہے جہم ہم باز، جب خواب نازے

خواجه وزي في دومر امعراناككر شعر عمل كرديا:

ب چتم نیم باز، عب خواب تازے منته تو سو رہاہ، ور فتنہ بازے

ای طرح ( بوال "آب حیات ") کی کے مذے لک میاکہ

ایی خوشی نہ آئے متدایی خوشی ہے

استاد ذول تے مبلاممر ع لکادیا:

لا لَى حيات آئے، تعالى چلى، حلے الى خوشى ند آئے مندالى خوش يلے

(دیکھیے بدیرہ کوئی)

مصرع مر بوط شعر کاایک معرع جولهانی اواعی می جمیل کے لیے دوسرے معرعے می نقم کیے محے الفاظ سے مربوط ہو (مضمون شعر کا کوئی نظرہ پہلے یادوسرے معرے میں نظم کیا گیا ہو) موشن کے کلام میں ایسے معرعے خاصی تعداد میں یائے جاتے ہیں مثلاً

> حورس جیس مومن کے تعیبول ش بجو ہو تیں بت خانے ای سے کیول یہ ید انجام کا

اس میں پہلے معرعے کا فقرہ" جو ہو تیں " دوسرے معرے کے الفاظے مر بوط ہو کر ممل معنی دیتا ہے۔

مو سن: بخدا، سحر بیانی کا جسی تک

ای طرح سے

ہرا یک کود عواہے کہ میں چھے نہیں کہنا

میں پہلے معرعے سے تخلص اور فتم کو نکالنے کے بعد تمام الفاظ دوسرے مصرے سے مل کر منہوم کی محمیل کرتے ہیں۔معقداس کے لیے متر ادف اصطلاحے جے ابتض اصحاب میب سمجھتے ہیں۔

مصرع مستراد مطلع یا کسی شعر کامعرع فرل کے آخری شعریا مقطعے میں جس کی محرار کی منی ہو۔

غالب کے مطلع عرض نیاز بخش کے قابل نہیں رہا جس ول بیاز تھا مجھے، دودل نہیں رہا

کادوسر اممرع جومتطعے میں بھی شامل ہے ۔ بیدادِ عشق نے شیل ڈر تا تمراسد

(و يكميه روّالمطالع)

بیدادِ مسل نے جیل ڈرتا طراسد جسول ساز تعاجیے، وہول سیس رہا

مصرع مطروحه ويكييزين شعر-

مصرع موزول كرناسم عاحليق علد

مصرعه مترادف معرع (دیکھیے)

مصطلحات مترادف اصطلاحات (مصطلحات واحداستعال نبیس کیاجات)و یکھیے اصطلاح۔

مصم تنہ صوتیہ جس کی ادائی میں صوت اسانی اعضاے نطق میں کسی سے لازمار بط میں آتی ہو۔ رواتی قواعد میں اسے حرف سیح کہتے ہیں۔ اردو کے تمام صوتیے سواے النہ (یعنی رار) مصمیعے ہیں۔ لیکن الف حرف سیح بھی ہے کیونکہ بطور صوت متحرک مستعمل ہے۔ (ویکھیے صوتیہ)

مصتقف تعنیف کاعمل کرنے والا۔ (عالم وادیب یا شاعر جس نے کوئی کماب لکھی ہو)

مصوت ترصوتيه جس كى اوا كي بين صوت لساني كى عضو نطق سے ربط مين نبين آتى، مرام اور اس كى مختلف

مفرد، مركب ، مختمر اور طويل شكليس مصوح إن، روائي قواعد بين جنعيل حروف علت كباجاتا ہے۔ مفہوم اور مكمور طويل مصوقول كے ليے حروف واواوريا بي بطور علامات مستعمل إي مصوح كى اوا كي كے فقاط عضو نطق زبان پرواتع ہوتے ہيں جن كے آ مے فيجے ہوئے ہے مصوح اگلاء بچلا اور پچھاا و فيمرہ كہانا ہے۔ (د يكھے)

مصديتي صويتيه يكييه مسموع صويي-

مُضاعف ، مُحر عرومنی وزن جو کسی بحر کے لیے مقرر واوزان سے دو چند تعداد میں ارکان استعال کرنے سے وضع ہو تا ہے۔ آگر مثن ارکان دھنے ہوں تو بحر شائزدہ رکنی اور مسدس ارکان دھنے ہوں تو بحر دوازدہ رکنی ہمی کہلاتی ہے مثلاً

مضاف د یکیداضافت اساغ استغر

مضاف إليه ديكي اضافت.

مُضَحُک (عاے مغتر تریا کمور)وہ عمل یاصورت حال جو سائع ، ناظریا قاری کو ہندائے یا جس پر ہندا جائے۔ مزاجیہ ادب کا دصف خاص ، طنزیات کے ساتھ اس کی جمع مغترکات (طنزیات ومفت کاست) مجموعی طور پر مزاجیہ ادب کے لیے مستعمل ہے۔

مُضمر زماف اضارکامز احف دکن۔(ویکھیےاضار)

مضموم دیکھیےاعراب(۳)

مضمول (۱) لفظی معن "کسی منتمن میں "یا" کسی شمن کے تعلق ہے"۔ انجمریزی نقرہ "essay on" اس مغبوم کے متر ادف ہے۔ اصطلاحاً کسی ادنی یا فیر ادنی موضوع پر ننٹری تحریری اظہار۔ آر نمکل اور متعان متر اوف اصطلاحات اور بیش لفظ تقریظ، تبعر داور مقدمه وغیر داس کے مختلف اسالیب بیر۔ (ویکھیے) (۲) شعری اظہار کا موضوع یاشعریں لقم کیا گیا خیال۔ غالب نے کہا ہے:

ع آتے ہیں نیب ہے۔ مضایس خیال ہیں

مشس الرحمٰن قارو تی کہتے ہیں کہ "شعر تمس چنز کے بارے میں ہے؟"اس سوال کے جواب میں جو پھے کہا جائے گاوہ شعر کامضمون ہوگا۔

مضمول آفري شعرى اظهار ميس مضمون كى جدت بداكر نايائ مضامين تقم كرنار

مضمون ما ندهنا كوتى خيال شعر بين نقم كرنا\_

مضمول بند هنا کوئی خیال شعر می لقم کرتے ہوئے دفت ند پیش آنایا شعر کی موزونیت میں آمد کا وصف پیدا ہونا۔ (دیکھیے آمد[۱])

مضمون بست ہو ناشعر کے الله اعبار میں جمزے سب خیال میں سلحیت پیدا ہونا۔

مضمون چرانا ویکیے سرقد شعری۔

مضمون سو جھٹا شعری تخلیق کے دوران اجا تک کوئی مضمون ذہن میں وار دہوتا۔ مضمون ہاتھ آناس کے متر ادف ہے۔

مضمون کھیٹاطوالت کے حامل شعری اظہار میں (تعبیدے، مثنوی، مریبے اور طویل لقم دغیر ہ میں) جو کنی مضامین کو بحیط کرتاہے، منمنی خیالات کاشامل ہو جانایا شامل کر دیا جانا۔

مضمون لرنا ويكي توارد، معرع لانا-

مضمون نگار کسی ادبی اغیر اوبی موضوع پرنٹری تحریری ظبار کرنے والا فنکار۔ انشا تید نگار، صحافی ، کالم نویس ، محقق ، مبعر ، مقالہ نگار اور ناقد سب مضمون نگار ہوتے ہیں۔

مضمول نگاري سي اوني اوني موضوع پرنتر من تحريرى ظهار خيال كرنا\_اخبار ارسا\_ن كاداريه

نچر جعین انتائیه ، تجروه تقیدی تحقیق مقاله لکستامهمون نگاری ویل من آناب

مطابقت ويكعيه انطباق تغناد

مطالعته حسول علم، حسول مسرت یا حسول رزق کے مقصد سے چیشتر سے موجود تصنیفات پڑھنا۔

مطلب ویکھے بازی معن۔

مطلب خیط ہوتا الن تمل میں الفاظ ی در وبست یا منہوم کے سیال و سبال میں فرق آجانے ہے اظہار خیال کی کمل ترسیل نہوتا۔

مطلب فوت بوتاا كلبادخيال كاب معن بوجانا

مطلب واضح كرنائكم ونثر كے مجازى معنى كى تشريح كرنا۔

مطلع تعیدے یاغزل کا پہلامقفاشعر (ب ب)جس کے قوافی کااس تخلیق کے دومرے اشعار میں اتباع

> فزل كامطلع م ابن مريم بواكرے كوئى ميرے دكھ كى دواكرے كوئى اے مرغزل بحى كہتے ہیں۔ (ويكھے بیت، دوا، شعر)

مطنع مرجے میں بھی بایا جاتا ہے لیکن اس کا تعلق دومتقاممر ٹول سے زیادہ بیان کے موضوع سے ہوتا ہے۔ مثلًا ایس کے ایک مرجے کا آغاز شعر

> جب حفر تذیب کے پیر مر مے دونوں تما شور کہ بیاے لب کوٹر مے دونوں

ے ہو تااور اس مرجے میں درج بالا مضمون کے شعرے مطلع دوم بھی شروع کیا گیا ہے۔ جب مرجے زین کے پیر فوج ستم میں اور گلشن ہستی ہے مے یا خارم میں مطنع دوم سے چلنے والے بیان کا خاتمہ قاسم بن حسن کو میدان بنگ میں جانے کی اہام حسین کی ا اجازت پر ہو تاہے علی جاؤہ میں اللہ کو متنورہے ، بیٹا

اور معرعے کے مطلع سوم میں پھر میں مضمون دہر ایاجا تاہے ۔

دیدن کی دخاشاہ نے جب ابن حس کو اکسوری مرنے کی اس عنی دبن کو مطلع مثانی تصدید کی اس عنی دبن کو مطلع مثانی تصدید کے تعدید کے لیے کہا گیا نیامطلع مثانی تالب نے مدح علی می مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم کی تصدید کا موضوع بنا کرائی تصدید میں مدح کے لیے مطلع دانی بھی شامل کیا ہے۔ مطلع دانی جی شامل کیا ہے۔ مطلع دانی د

سرزیک فرونہیں فیض چہن سے بیکار سایہ کالہ ہے دائے سوید اے بہار مطلع ٹانی : فیض سے تیر سے اے شع شبتان بہار . مطلع ٹانی : دل پروانہ چراغال، پر بلیل گلتار (دیکھیے حسن مطلع)

مطلقیت (absolutism) یکی قلنے کا تصور جس کی رو سے ایک از لی واید کی، لا قائی، نیر مشر وط اور غیر مشر وط اور غیر منظاہر کا نتات پر عکر ال ہے، تمام معروضات جس میں اپنا وجود رکھتے اور جس سے اپنا وجود پائے ہیں۔ فد ایک فقط منظر سے یہ مطلق وجود خداہے، تصوف میں اسے "ہمہ اوست "اور" ہمہ از وجود نود اسے "تعدد الله الله است الله منظم ، قدرت ، وجدال اور اوست "کے تصورات میں مانا جاتا ہے۔ اثبا تیت پند فلا سفہ اسے انا ، روح عظم ، قدرت ، وجدال اور عشر مان و فیر واصطلاحوں میں میان کرتے ہیں۔ جدلیاتی مادیت کا فلفہ مطلقیت کے بینی تصور کو غیر سائنس مانتا تیکن مادے کو مطلق خیال کرتا ہے۔

مطوى زماف طے كامراحف ركن (ديميے طے)

مظہر (phenomenon) فاہر ی و دوجے حواس ہے پہانا جاسکے، بین اس کا نقیق ہے۔ (و یکھے) مظہر بیت (phenomenology) جرمن قلف مر ل کا موضوی بینی قلفہ جو موضوعیت یا داخلیت کے بغیر معروضیت یا فار جیت کا افکار کر تا ہے۔ مظہر بت ہا کڈ گراور سار تر کے وجود کی افکار کی بنیادہ ہے ، اے معروضیت بھی کہتے ہیں۔

## معاشر في تأول ديميه اجي اول-

معاشر افراد کا اجماع جو قوی ، ند بی ، عائلی ، اسانی یا محض اخلاقی بنیادوں بس اشتر اک کے نظر ہے ہے کسی متام پر زندگی گذار تا ہو۔ معاشر ہے کے مشتر کہ خصائص اس کے افراد بی یا بھی ربط و و ضبط کو لاز می متام پر زندگی گذار تا ہو۔ معاشر ہے کے مشتر کہ خصائص اس کے افراد بی یا بھی ربط و و ضبط کو لاز می قرار دیتے ہیں۔ اس کا ہر فردا پی صلاحیتوں کو شد صرف ذاتی مغاد کے لیے بلکہ ویکر افراد کے مغاد کے لیے بھی صرف کر تا ہے (یا اے ایسا کرتا پڑتا ہے) معاشر ہے کی ترتی اس کی اجماعی سر گرمیوں ، شادی بیاد ، سر مرس ورواج اور با بھی تعاون و غیر و کے ادار و ل کے مقاصد کی شخیل ہے ہوتی ہے ، سر تی اس کی تاریخ ، شکیل ہے ہوتی ہے ، سرتی آل می تاریخ ، شکیل ہے اور و نون میں و کیمی جاسکی شعور ہیں اس کے ادب و فنون میں و کیمی جاسکی شعور ہیں اس کے ادب و فنون میں و کیمی جاسکی بیا۔ (و بیکھیے ادب اور معاشر و)

معاصر اون بنان بارئ من تخلق كياجان والاادب (برزان كادب اس زمان كاليك معامر ادب دو تاب)

معاصر اند چشمک اے داران اخلاف می کتے ہیں۔ (دیکھے)

معاصر مین بلا تغریق متام و زبان ، کسی عمر جس ایک ساتھ تخلیق عمل میں معروف فنکاروں کی معاصر مین بلا تغریق متام و زبان ، کسی عمر جس ایک ساتھ تخلیق عمل میں معروف فنکاروں کی جاءے مثلاً عالب ،ورڈزور تھ ، تو سے اور دوستو تعسکی ، سجاد ظهیر ، ملک راج آنند ،ایلیٹ اور پالونرودا سواز نتسین ، دارث علوی ، سلمان رشدی اور امر تاپریتم معاصرین یا جمعصر فنکار جیں۔

معاملہ بند کی غزل میں اظہار کی روایت جس میں عفق مجازی ہے متعلق معثوق کے سر ایا، و صال یار، ساتی ہے چھیڑ چھاڑ، بوس و کنار اور رعدی اور ہوسٹ کی کے مضامین لقم کیے جاتے ہیں۔ جراًت، ریکین، نظیر، موسمن، ذوق، داغ، حسرت، جوش اور فراق وغیرہ کی غزل معالمہ بندی کے وصف کے لیے

-4-0-

معانی دیمیے معن پہ

معانيات (semeotics) زبان، منطق، فلغد، فؤن، جماليات، فلكيات، طبيعات، ريامني اور

شاریات و غیر و علوم کے علامتی نظامات کا تقابلی مطالعہ جس میں نہ کور و علوم کے معانی کے تعملات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اس لحاظ ہے معانیات میں معانی کے سیاق و سہاق ،ان کی ابعاد اور متعظم اور سامع کی نفسی کیفیات ہے ان کے رشتے کی ابہت بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ زبان سے قطع نظر جس کے معانی کا مطالعہ لسانیات کی شاخ معنیات میں کیا جاتا ہے ، معانیات سائنسی اور اطلاقی علوم کے علامتی نظامات پر توجہ مرکوز کرتی ہے تاکہ جدید تر صنعت و حرفت میں ان کے اطلاق سے جدید تر مسائل کے عل فوری طور پر دریافت کے جاسمیں۔ (و کیمے معنیات)

معتنقد میر میر تق میر کامتادی، قادر الکامی اور غزل میں اس کے مخصوص اسلوب کی انفر ادیت اور اہمیت کو تسلیم کرنے والا فر دیا فنکار۔اے" غالب کے طر فدار" کے متر ادف سمحمنا جاہے۔ تاتع کی پیروی میں غالب نے تاتیج کے معرے سیر پر اپنا عثقاد ظاہر کمیاہے کہ

عالب اپنا مجی عقیدہ ہے بقول ناتح تے اب ہے بہرہ ہے جو معتقد میرنہیں

معجز بباك شاعر مواعظ ياخطيب جس كايان خيال وموادك رفعت اور طرزى طر كلى كامال مو\_

معرب (۱) عبارت باشعر بن كى فاص معوتى حركت كالتزام ركمنا شلا

ع كل كاوعده كرحميا ب كل منم

ال معرسة من برح كت مغور الدرواليب

ن ول لي تع جيروي كے ليے

اسممرع كي تمام حركات كمورياز يروالي إن اور

ع ملصل وستبل و کل و بلبل

اس من بر حرکت مضموم یا بیش دالی ہے۔ (۲) ویکھیے تعریب

معروضی (objective) فرد کی ای ذات ہے باہر موجود تمام مظاہر کا کتات کی صفت (ایک فرد کے لیے دوسرے کی ذات بھی معرومنی ہوتی ہے)

معروضیت (objectivism) دیکمیه خارجیت، مظهریت ـ

معروضی حقیقت (objective reality) فرد کی ایل ذات ہے باہر موجود تمام مظاہر کا نات کی حقیقت یاان کا حقیقی ہونایاان کا دواس کے تجربے میں آنا۔

معروضی عینیت (objective idealism) روح کو قدیم اور مادے کو صادت نصور کرنے والا بینی قلفہ جس کی روے ایک روح مطلق یا عقل آفاتی ہر وجود کا منبع ہے ، معروضی عینیت افلاطونی عینیت سے مخلف ہے اور اس کارشتہ بالاً تحرالہیات یاد بی وجود یت سے جاملاہے۔

معروضي لاشعورد يكيياجاي لاشعار

معتشر وس معر عون کابندیادس وس معرعوں کے بندوں پر مشتل نظم جس کے پہلے بند جی تمام معرے متعشر وس معر عون کابندیادس وس معرع بندی آخری معرع پہلے بند کے قافیے جی ہوتا ہے یا آخری دو معرع ترجیحیا ترکیب بندکی طرح نظم کیے جاتے ہیں مثلاً

محن مندر کا سب سے ہاعلا اس کا گنبد ہے عالم بالا ہو رہا جما کہوں کا اجیالا پردے، جسے ہیں جائد پر الا ہے کوئی درشنوں کا متوالا کوئی جہتا ہے دھیان میں الا کوئی جہتا ہے دھیان میں الا کوئی جہتے کرے ہے میں والا

رنگ ہے، روپ ہے، جمیلا ہے زور بلدیوجی کا میلا ہے (نظیر)

متعصوب زمان عسب کامزاحف رکن (دیکھیے عسب)

مُعطوف لفظی معن" جزا ہوا"،اصطلاماً کسی حرف عطف ہے جوڑے محے کلمات: ترکیب "میج دشام" میں" مبح بشام "(واوحرف عطف)

مُعطوف إلىد معلوف بربط ظاہر كرنے والاحرف مثلاتركيب" صبح وشام "من واوجواساء مبح اور شام كاربط غاہر كرتا ہے-

## معقدد يكي معريام بوط

معقول (۱) زمان عقل كامز احن ركن (ويكي عقل [۱]) (۲) عقلي مدلل.

معکوسی صوبیے (retroflex phonemes) سریے جن کی اداعی میں زبان اوپر ک دانت کے پچھے مسوڑ حوں سے مس ہو کرالٹ جاتی ہورت، ڈیڈر معکوسی صوبیے ہیں۔

معلومات عامة (general knowledge) عام نعماین کی منصل اور مشمون وار معلومات عامه پر معلومات جو معلومات عامه پر معرتب مجموعی معلومات جو معلومات عامه پر مشمل کنایس مرتب محموعی معلومات عامه پر مشمل کنایس مرسل شائع کی جاتی ہیں جن میں ناشرین موجودہ تیزر فرارز تدگی کی تازہ ترین معلومات فروہم کرتے ہیں۔

## معما رشید حسن فال بہلیوں کے متعلق ایک مضمون میں تکھتے ہیں:

معما پی اصل کے لحاظ ہے تو میملی ہے مراس نے ایک مستقل منف کے لحاظ ہے ترتی پائی یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک فن کی ہو گئی۔ یہ بہت ویجیدہ صنف ہے لیمن کی واسط ہے کسی عبارت یام کو دریافت کسی لفظ کے اشارے یاکی حرف کی دلالت کے واسط ہے کسی عبارت یام کو دریافت کرنا۔ معالی بالعوم خاص نام مراوہ وتے ہیں۔ یہ نام نے کور ہو تا ہے لیکن عبارت یا شعر میں اس طرح چھپاہو تا ہے کہ جب تک معما کے قواعد کا چھاعلم نہ ہو تو عبارت یا شعر کے لفظول ہے اس خاص لفظ کو ہر آ ہے کرنا آسان نہیں ہوتا۔

" بحر القصاحت " مِن لَكُعاہے كه مقعود اصلى معماميں حروف والفاظ بين اور پستياں مِن مقعود اصلى اشياء كى ذا تين بين-مثال" نسانه عاب " ہے:

شنرادی نے کہا" ایک معمالیہ چھتی ہوں، ہمااوہ کیا ہے ہے جس کو گرو مسلمال، یہود و نسار اسب قرقہ انسان کا آشکارا کھاتا ہے، گر جب سر کاٹ ڈالو تو زہر ہو جائے، کوئی نہ کھائے اور جوغصے میں کھائے تو فور آمر جائے۔" جوان نے ہنس کر کہا کہ شتمرادی" تسم" ہے۔ حرف قاف کوسر قرار دیا ہے۔ "مرمونڈی تحوزی تجراتن " میں انتاء کا کہا ہوا" جرائت "کامعما ہے کہ "تجراتن "کامر (گ) اور پیر (ن)
کاٹ لیں تو جرائت کانام حاصل ہوتا ہے۔ (دیکھیے پہلی، چیستال، لغز)
معمول رمعمولہ دیکھیے قائیہ معمولہ۔

معنوى (١) ينى (افلاطونى معنول مين حقيقى) (١) معنى ياعلم معنى سے متعلق-

معتنوبیت کسی تصوریالقظ کے بامعنی ہونے کی خصوصیت یالذات معنی۔(ویکھیے بے معنی)

معنی (۱) مظاہر کا نتات کی ادر اکی صفت و کیفیت (۲) لفظ کا مفہوم جواس کے تعمل ہے یو لتے ہوئے منظم کے اور سنتے سیجھتے ہوئے سامع کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ (معنی اور اس کے متر اوف امجمریزی لفظ mean کی صوتی اور معنوی کیسائیت متوجہ کن ہے)

معتى أفريتي واكثرنير مسعود في ادووشعريات كاصطلاحين "مين لكماب:

اصطلاح خود اینامغهوم بتاری ہے بینی معنی پیدا کرنا۔ بدافاظ دیگر کسی حقیقت کا یک مغہوم ظاہر کرنا جواصلاً اس میں موجود نہ ہو مثلاً

محل دیوانہ تھا گل بھی کسو کہ پیرائین میں سوجاکہ رفوتھا (بیر) معنی آفرین کلا سکی شاعری کی بنیاد میں شامل ہے اور بیشتر شعری مسلمات معنی آفرین بی کی وین ہیں۔ایک مستقل فی اظہار کے طور پر اے الن ہمتد فارس شاعروں نے فروئ دیا جنعیں فاری شاعری کے مبک ہندی کانمائندہ کہاجاتا ہے۔ سبک ہندی ہی کے زیر اثر معنی آفرینی کوارووشاعری میں بڑی متبولیت حاصل ہوئی (جس کی) سب سے زیادہ نمود حسن تعلیل میں ہوتی ہے۔ (دیکھیے حسن تعلیل)

معنیات (semantics) سانیات کی ایک ایم شاخ جو سنطن، قلف، جمالیات اور ویکر علوم ہے

بھی تعلق رکھتی اور لفظ اس کی اکائی ہے کیونکہ معنی براور عامل کی حیثیت ہے ذبان میں لفظ ہی کو ایمیت دی

جاتی ہے۔معنیات میں لسانی تعملات کو بعنی طول طویل جملوں ہے لے کر مختر جملوں، فقر وں اور لفظوں
کے گروہوں کو ان کے استعمال کے سیاق وسہاتی میں پر کھا جاتا ہے اگرچہ لفظوں کے لفوی معنی بھی اس پر کھ
میں اہم ہوتے ہیں۔(و بیکھیے موانیات)

معنیاتی اَبعاد لفظ کے معنول کی مخلف صور غیل مثلاً لفظ" ہے"ان جملول میں: (۱) ہم رات مجر ہے کملتے رہے (۲) رات مجر ہے گرتے رہے اور (۳) وورات مجر ہے جائے رہے۔

معنیاتی تجرید زبان کے مختر تربامنی براء کابیان جس میں کی زبان کے تعملات (لفظوں، محاوروں اور جملوں و فیرو) کے مفاجم بیان کرتے ہوئے ان کے توسلا سے اظہار کیے جانے والے کا کا آن تھا تی، ان کے و توجہ دی جاتے والے کا کا آن تھا تی، ان کے و توجہ دی جاتی ہے۔ (و یکھیے معنی) کے و توجہ دی جاتی ہے۔ (و یکھیے معنی) معنی بیان کرنا میں سانی تعمل کا سیاتی و سہاتی اسطلب واضح کرنا۔

معتی خیر اسانی تعمل جومعنیاتی ابعاد کا حامل مور (دیکمیے معنیاتی ابعاد)

معنی نا فہمی (apraxia) معنی کاادراک ند کریانا۔

معتبیہ (sememe) مختر ر بامنی الی ماختیہ عام المانیات میں جوایئے عمل کے چین نظرا یک معتبیہ (sememe) محتبیہ کی محتبیہ معنیات کی روے ایک افظ (جو کمل معنی کا حامل ہو) معنیہ معنیاتی تجزیے کی اکا لئے۔

معیار ظر، زبان، فی تخلیق، تعنیف اور مختیق وغیره کے علو، طرزاور بیئت میں بہتر ہے بہتر نمونہ ہونے

كاتسور\_(ويكميادلىمعيار)

معيارى اوب ويميادب عاليد

معیاری تلفظ تکی روایات کاپابند تلفظ جس میں بالعوم الفاظ کوان کی میح تراصوات میں بعن صحت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ محاورہ شین قاف در ست ہوتا معیاری تلفظ بی کا استعارہ ہے۔

معیاری زبان کامقام حاصل ہے، اردو ہے معداق عکر انوں، نوابوں اور امراے ورباری زبان کو معیاری زبان کامقام حاصل ہے، اردو ہے معلااور مطلاجی کی مثالیں تھیں لیکن یہ زبان جب درباروں ہے کئی کر بازاروں، فشکروں، فانقا ہوں اور مدر سول تک تینی تو کلام شدکی صفت میں کی رنگ مل گئے۔ اس کا فات ایک الی زبان کے فاتے کا تھین تا گزیر ہو گیا جے معیاری زبان کہا جاسے ۔ یہ زبان زبان کے علاء اور معلمین کے اجمان الی تعملات کا نمو شہو سکتی تھی چنا نچہ شمن قاف ہے در ست زبان لیدی صحت تلفظ اور معلمین کے ماجین لسائی تعملات کا نمو شہو سکتی تھی چنا نچہ شمن قاف ہے در ست زبان لیدی صحت تلفظ کی حامل، موقع و محل ، محاوارت و امثال ہے تھی سجائی اور اعلا تعلیمی ضرور توں کو پورا کرنے والی زبان معیاری زبان صدی کا حصد رتا ہے جیسویں صدی ہے معیاری زبان صدی کا حصد رتا ہے جیسویں صدی ہے جب اس میں اگریزی کے اثرات پڑھنے کی قواس کا معیار خطر ہے جی پڑھیا۔ علوم کی فراوائی، جین الا قوائی جب اس میں اگریزی کے اثرات پڑھن کی فراوائی ، جین الا قوائی تعلق اور دیا گئی معیار تلاش کرنے کی ضرور سے آئی پھر اردو کو ایک معیار تلاش کرنے کی ضرور ت استعمل اور دو کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے۔ اس تعمل اور دو کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے۔ اردو کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے۔ اور دو کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے۔ اور دو کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے۔ اور دو کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے۔ اور دو کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے۔ اور دو کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے۔ اور دو کو معیاری زبان کہا جا سکتا ہے۔

مغالطہ (fallacy) کی شے یا تصور کے ہونے نہ ہونے کے متعلق غلامہی۔(دیکھیے ادبی ر مخصیت کار مقصدی مغالطہ)

مغربی افکار بور پی ممالک خصوصاً انگلتان، فرانس اور جر منی کے وانشوروں، او بول اور عالموں کے افکار۔ قدیم نافی میں بوتان وروم کے طبقہ دائش سے آئے ہوئے افکار مغربی سے متعف کیے جاتے تھے۔ مغربی ٹریا تنیس و بھیے ستم اور کینٹم رہند ہور فی زباتیں۔

مغرنی شعریات نقد شعرے وواسول جو کلائل ہونانی اور لاطین ادب کے مطالعے سے افلاطون،

ار سطو، یورلیں اور لا نجا کمن وغیر و نے متعین کیے تھے۔ اصطلاح شعریات خود ان کی اصطلاح poetics کا ترجمہ ہے (یوطیقا سی امعرب ہے) مغربی شعریات کے زیادہ ترامول رزمیہ شاعری، ڈراسے اور خطابت کا ترجمہ ہے (نوطیقا سی امعرب ہے) مغربی شعریات کے زیادہ ترامول رزمیہ شاعری جاتی رہی ہے۔ سے ماخوذ جی اور اٹھار ہویں صدی عیسوی تک بور بی ادب کی تنقید انحیں کی روشنی میں کی جاتی رہی ہے۔ انگریزی میں سٹرتی، ڈراکڈن اور جانس و فیرہ نے مغربی شعریات کے تحت الی شاعری اور ڈراسے کی تنقیدی افکار پر کلامک یونائی اور لا طینی تنقیدی افکار پر کلامک یونائی اور لا طینی کے اثرات نمایال ہیں۔ (و یکھیے مشرقی شعریات)

مغربيت يوربي افكارو خيالات اور تهذيب وثقاضت كالمجموعي مشرقي تصور

مغنوك ديكهيه غنال صوتى خرشے\_

مفاعِلنتن رکن افاعمل جور کن سامی نے اور وقد مجموع (مغا)اورایک فاصلهٔ مغرا (علتن) ہے مل کر بنا ہے۔(دیکھیےاصول سدگانہ ارکن سامی)

مفاعمیلن رکن افاعیل جورکن سهامی ہے اور ایک وقد مجموع (مغا) اور دوسیب خفیف (می لن) ہے مل کر منا اور بحر ہزج کا کلیدی رکن ہے۔ (ویکھیے اصول سدگانہ ، بحر ہزج ، رکن سہامی)

مفتوح دیکھیاعراب(ا)

مفروسالم بحرين ديکھے سالم بحريں۔

مفرس کھے تغریس۔

مفرو صداشاء، تصورات یا تخلیقات کی تقیدی جائج سے پہلے جائے کا ایک اصول جوانخر اج (منطق) اور انتخراجی تنقید (اوب) کی بنیاد ہے۔ (ویکھیے انتخراج انتخراجی تنقید)

مفسر توضح طلب خیال کی جزئیات کی تنعیل بیان کرنے والاء خصوصاً البامی کتب کی تغییر لکینے والا۔ اود و مفترین میں سر سید احمد خال ( تغییر الغراآن)، مولانا ابوالکلام آزاد ( تربیمان الغراآن )، مولانا عبدالماجد

مفعول اسم جس برسمى فاعل كے نعل كااثر ظاہر ہو مثلاً جلے" سلطان فى بندے تربدے " ميں "بندے" (ديكميے فاعل، نعل)

مفعولات رکن افاعیل جور کن سامی ہے اور دو سبب خفیف (من عو)اور ایک و تد مغروق (لات) ہے مل کر بتا ہے۔ (دیکھیے اصول نہ گانہ ار کن سامی)

مفعول ٹائی ایک نفل کے لیے اگر دو نفعول ہوں تو دوسر امثلاً جیلے" میں نے نقیر کورونی دی " میں " "روثی "مفعول ٹانی ہے۔

مفعول مطاق مترادف اسم مفول جو حاصل مصدر ہوتا ہے مثلاً "دیکھنا" ہے"دیکھا ہوا"، "کذشتن" مفعول جو ماصل مصدر ہوتا ہے مثلاً "دیکھنا" ہے"دیکھا ہوا"، "کذشتن" ہے "دیکھ منتشر"و تیرہ۔

مفہوم ویکھے جازی معن۔

مفہوم فی بطن شاعر لفظی منی "منبوم شاعر کے پید میں ہے"، مجاز آایہام، اشکال باہے معنویت سے متعند کام لیکن "مناعر سے متعند کام لیکن "شعر شور انگیز" (جلد دوم) کے دیباہے میں مشس الرحمٰن فاروتی نے "المعنی فی بطن شاعر "کے حمن میں چند سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں:

(۱) کیا منشاے مصنف کو معلوم کرناضروری ہے ؟ (۲) تنبیم و تشریخ کے عمل میں خشاے مصنف کی کیااہمیت ہے؟

(٣) كياوه معنى جو مصنف في مرادند ليي بول، وجود تبيس ركتے؟

(۷) کیامصنف یہ جان سکتا ہے کہ اس کے متن ہے کتنے متی پر آمد کرنا ممکن ہے؟ (۵) کیاہم کمی شعر کے معنی کا تعین قطعیت کے ساتھ اوراس وعوے کے ساتھ کر یکتے ہیں کراس کے بس وی معنی ہیں جو ہم بیان کررہے ہیں؟

(۲) کیا کسی متن میں معنی کثیر کا وجود اور معنی کثیر کا احتال ایک بی چیز ہے؟

تنصیا سے استان میں سیک

تفصیلی جوابات کے لیے تح مرند کورود محمنی جا ہے۔

مقاصدہ مشامرہ جس میں تعبیدے (بالخفوص آل بیت، ائمہ کرام اور شہیدوں کی مدح میں) پڑھے جائیں۔ (دیکھیے مسالہ)

مقابله وديازا كدمعى متوافق لاكراس قدر معانى بالنقابل بيان كرناجو يسليه معانى كي ضد بول مثلاً

اے دلیزار نہ ڈر کو و هم عشق ہے تو کہ ادا خرب سیک اور اوا کل بھاری ہے ( ٹاتنے )

اس شعر ميس "اوا خراواكل" ور"سبك- بهارى "مي منعت مقابلد --

مقال د نفظي معني "كهابوا"،اصطلاحاً أرتكل يامضمون (ويكي آرتكل،ادني مقال)

مقاله افتتاحيه ديمي ليذنك آرنكل

مقالیہ نگار بر نگاری دیکھیے مضمون نگار بر نگاری۔

مقامہ متفائر میں تکھی تی عربی کہانی۔ وسویں اور حمیار ہویں مدی کے ابوانفسل احمہ ہمدانی اور ابو محمہ الحریری اس صنف میں با کمال گزرے میں جن کی اکثر تخلیقات آوارہ خرامی کی کہانیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ مقامی بولی ویکھیے ہوئی۔

مقامی یونی کا اوب اوب کاوسید معیاری زبان بے لیکن حقیقت نگاری یاوا قیمت بیانی کے مقد سے
اویب و شاعر بھی اپنی علاقائی یولی بھی اپنے وسیلے کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ پر بم چند کے مکشن میں
کسان، مز دوراور دومر سے دیمانی کر دارا پے علاقوں کی بولیاں بولتے سائی دیے ہیں۔ یہ حقیقت نگاری کی
سنان می دوراور دومر سے دیمانی کر دارا پے علاقوں کی بولیاں بولتے سائی دیے ہیں۔ یہ حقیقت نگاری کی
سنامری میں مقامی بولی کا ایک اوب وہ بھی ہے جو کبیر، جائسی، فسرو، ایرائیم عادل شاہ، وقی اور سر آنے کی
شامری ہیں اور ملاوجی، میرامی اور انشاء کی نیز جس معیاری زبان کے ابتدائی اسالیب میں تحریر کیا جمیا ہے

اور جوزبان کے ارتقائی ادوار کی تاریخ کے مطالع یم ممروو معاول ہوتا ہے۔ نے عبد می بچھ دکی شعراء فرائی شاعری کے اسلوب اختیار کیا ہے ،ان میں سلیمان خطیب کانام مر فہرست ہے۔ فرائی شاعری کے لیے مقای (وکنی) اسلوب اختیار کیا ہے ،ان میں سلیمان خطیب کانام مر فہرست ہے۔ مقامی مقامی ہوئی میں کمن مخصوص خطے کے تہذیبی اور ثقافتی موضوعات کا ای خطے کی مقامی میں میں مقامی رنگ مجی کہتے ہیں۔ فربال اور اسلوب میں بیان ،اے مقامی رنگ مجی کہتے ہیں۔

مقامى رنگ مترادف مقاميت

مقامی زبان دیکھے بولی۔ مقست بس دیکھے اقتباس۔

مقتررهد يكيے اكادى۔

مقتصب ویکمیے بحر مقضب، خطابیہ۔

مقدر کلہ جو کلام میں محذوف لیکن معنی میں شامل ہو۔ غالب کے اکثر اشعار اس و صف کے حامل ہیں

میں ہے ۔ بھر تک کب ان کی برم میں آتا تھادور جام میں اتا تھادور جام میں ماتی نے کھ طلانہ دیا ہوشراب میں

یعنی اب جوجمہ تک دور جام آیا ہے تو می ڈر تا ہول (کہ ساتی نے شراب میں پجھ طانہ دیا ہو) بقول غالب: میر افاری کادیوان جود کھے گاوہ جانے گاکہ جملے کے جملے مقدر جموڑ جاتا ہول

مقدس تحرير ديكمية تحريكا آعاز

مقد س سنجید گی انگریزی تدمیتی آرطهٔ کے تصور high seriousness کار دوستر ادف۔ آرطهٔ کا مطالبہ ہے کہ ادبی تنقید کے اپنار فع واسلا عمل کی مناسبت سے خود ادبی ناقد کے فکر و تعمل میں ارفع واعلا مجید گی ہوئی لاؤمی ہے۔

مقد مدنفظی معنی ''اولین ''،اصطلاعاً کسی کتاب میں ستن سے پہنے ؟ نے وانی تحریر (دیکھیے بیش افظ ،دیباچہ) مقرر مقریر کرنے والایا خطیب (دیکھیے تقریر)

مقصد کی اوب یون تو سرت اور بسیرت جم پیچانات اوب کا مقصد به یکن فنکارول اور ناقدول کا مقصد کی اوب بسیرت ایک گرده جرعبد جس الیاضر ور موجود جو تاہ جو محض بسیرت کوادب کا متصد قرار ویتا ہا اور بسیرت اطاق ، ند ہی ، سیاس اور معاشر تی تہذیب و تاویب کو محیط کرتی ہے۔ اردو جس سر سید احمد خال کی تعلیی ، خالی اور معیشتی تحریک کے زیر اثر لقم و نثر کے توسط سے معاشر سے کی اطابی پستی کواجاگر اور اسے بلند کرنے کے لیے گئی راستے بھائے گئے ہیں۔ حالی کی شاعر کی اور نذیر اجمد کی ناول نگاری نے اس مضمن میں خاص کر دار اداد کیا۔ حالی نے ادبی نتید کی بنیاور کے کراس کے ذریع بھی ار دوا مناف ادب کی اطابی گراون کو تمایل کی شاعر کی اور ان کے قریع بھی کر دوا مناف ادب کی اطابی گراون ان کو تمایل کی شاعر کی اور ان کے معاصرین پریم چندہ سلطان حیدر جو تی اور اختر اور یوی کی افسانوی تحریری مقصد کی ادب کا نمون ہیں۔ کے معاصرین پریم چندہ سلطان حیدر جو تی اور آخر اور یوی کی افسانوی تحریری مقصد کی ادب کا نمون ہیں۔ اور جس سے دوش بروش اسلامی ادب کی سیاس رف می معروف رہے اور جس ۔ (ویکھیے اطابی را ملامی را مطابی را مطابی را مسلامی را مسلامی را میں معروف رہے اور جس . (ویکھیے اظابی را ملامی را مطابی را مسلامی را تی بیند اور جس . (ویکھیے اظابی را مسلامی را مسلامی را تھیں بریک بیندادوں کے ایک معروف رہے اور جس . (ویکھیے اظابی را مسلامی را تھیں بریک بازی بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کے بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کو بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کو بیندادوں کی بیندادوں کیکھیں کے دو تعمد کیں بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کے بیندادوں کی بیندادوں کو بیندادوں کی بیندادوں کو بیندادوں کی بیندادوں کیوں کو بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کی بیندادوں کیند کی بیندادوں کی بینداد

مقصدی مغالطہ (intentional fallacy) نظر کے تخلیق میں کوئی متعمد بیان کیااور اے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے الہیں؟ پرانی اولی تنقید اس خط پر تخلیق کا جائزہ لیتی تھی لیکن آج کی است حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں؟ پرانی اولی تنقید اس خط پر تخلیق کا جائزہ لیتی تھی دے کوئی کل اے مغالطہ تصور کیا جاتا ہے۔ نیانا قد کہتا ہے کہ تخلیق کمل ہو جانے کے بعد فذکار کے متعمد سے کوئی میل نہیں رکھتی اور ایک آزاد حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ مغروری نہیں کہ فتکار کا متعمد اس میں بیان بھی

کیا گیابواس لیے بالذات اکائی کی طرح اس کی ادبی قدر کا تغین کرتا چاہیے۔ متن و معنی کے مابعد ما ختیاتی یا تفکیلی انظریے کے مطابق مقصدی مفلطے کو آج کل منتاے مصنف کے تصور میں بیان کیا جاتا ہے۔ (و یکھیے خشاے مصنف)

متقصور زمان تعركام احف ركن . (ديكي تعر)

مقطع شعر جس من شاعر فے اپنانام یا تخلص پہلے یاد وسرے مصرے میں نظم کیا ہو مثلاً غزل کا مقطع:

ہمارے کمری دیواروں ہے اصر ادائی بال کھولے سوری ہے

نعت كامقطع: دمنا عند ، جوش عرصيال عد تحبرانا

مجمى توباتهد آجائے كا دامن ال كى دحمت كا

سلام كالمقطع: تسام مى بم شي كاسار الطف

انيس، علم عم شد من اك كتاب بنا

ذوق کر تاہے شافتم ادعار اس مکرح

تاكد بو ارض وحا وونول طبق زير طبق

بووے ہر سال مبارک تھے عبد ر مضال

اور وعمن کورے تیم ہے سدار کجو اللق

ماوق ہو لائے تول میں غالب مضدا کواہ

تطع كامقطع:

تعيدے كامقطع:

كبتا مول في كد جموث كي عادت نبيس مجيم

بعض مرتبه شاعر مطلع (پہلے شعر) میں بھی اپنا تخلص نظم کر جاتے ہیں لیکن مقطع ہمیشہ آ فزی شعر ہو تا ہے (یا تعبیدے میں آ فرے دوسرا تیسرا) جس کے بعد قطع کلای فرنس ہے (لفظی معنی'' قطع کیا ہوا'' متنام ایکلام) مقطع و یکھیے منفصل الحروف.

مقطوف زماف تطن كامز احف دكن (ويكھي تطن)

مققاً كلام جس من قافيه كاالتزام مور بيت، مطلع اور دو إمتفا بوت بين عزل كابر شعراب مطلع ك

قانیوں سے متعفایاان کے ہم قانیہ ہو تاہے (غرال سے باہر مطلع کے علاوہ غزال کے کمی شعر میں قانیہ نہیں ہوتا) مثلث ، مرابع ، محمس اور مسدس وغیرہ بند بھی ایک خاص تر تب میں متعفا ہوتے ہیں۔ (دیکھیے بند، تلفیہ ، قانیہ)

مقلوب دیمیے تلب

مقوله ديكهيا توال زري-

مرکا پر ۵ موازنہ کی ایک شکل بقول ڈاکٹر سید عبداللہ ، دو وزکار ول کاموازنہ کرتے ہوئے کی ایک کو بلاوجہ
(یاڈاتی پیند کے سبب) عظیم تر قرار دیٹایا ہے دو فزکاروں میں مما ٹکت پیدا کر ناجواصلاً مما ٹک نہ ہول۔
مرکا کمیہ لفظی متی ''کلام کرنا''، اصطلاحاً دویا زائد اقراد (کر داروں) کے مابین جفتگو جو ڈراہے ، ناول ،
انسانے اور بیانیہ شاعری کے اظہار کی ایک ایم محنیک ہے۔ بعض ناقدین مثلاً انگریزی میں ڈرائڈ ن اور اردو میں مشمل الرحمٰن فاردتی نے مکالمات میں شقید ہمی تکھی ہے۔ ستر اط ، افلا طون اور دوسرے کی فلاسفہ کے شریات مکالموں کی صورت بی میں ملتے ہیں۔ (دیکھیے ڈائیلاگ)

مكال (space) مادے كى ساكن يامتحرك وسعت اور مادو جس وسعت بيں ساكن يامتحرك د بهتا ہے لينى خلاء \_ (ويكھيے زمان و مكال)

م كا شيت ادے كے سكون يا تحرك كى مدود۔

مکتبی تقید نن پارے کے تمام او صاف کا تعارف اور ان کی بنیاد پر اس کے تعلق ہے ایک مغروضہ متعین کرنے والی تقید۔ یہ کلا س وم لیکچر کی طرح کسی فن پارے کی فنی، فکر نی، علی اور اصولی جہات واضح کرتی اور فنکار کی شخصیت اور ماحول کے اثرات سے بھی صرف نظر نہیں کرتی مثلاً جدید شام می ک صورت حال سے بحث کرتے ہوئے وہ جدید شعر کی تحریکات اور فلسفیانہ نظریات کا تعارف منرور می صورت حال سے بحث کرتے ہوئے وہ جدید شعر کی تحریکات اور فلسفیانہ نظریات کا تعارف منرور می محتی اور ان کے تناظر میں کسی زبان کی جدید شعری کا مطالعہ کرتی ہے۔ اردو میں خورشید الاسلام، محتی اور ان کے تناظر میں کسی زبان کی جدید شعری کی تقید میں مکتبی رنگ نظر آتے ہیں۔

مکتبی تا ف**ند** متر اوف پرونیسر نقاد (ویکھیے)

مكتوب ديكھے نط(۲)

مکتوب نگار مخصوص غیر رسمی اسلوب میں مخاطبات تحریر کا خالق، غالب سر سید، شبلی، مولانا آزاد اور اقبال دغیر دار دو میں اپنی طرز کے مکتوب نگار ہوئے ہیں۔

مکنوب نگاری مخصوص غیررسی اسلوب میں فنی اغیر فتی موضوعات پر مخاطبات تحریری اظبار خیال۔
عالب کی کمتوب نگاری سے اردو میں خط تکھنے کا غیر رسی اور رویرہ مخاطب کا طریقہ رائے ہوا۔ "اردو سے معلی "
اور "عود ہندی " میں غالب کے خطوط غالب کی مخصوص بے تکلف نثر کا بہترین نمونہ ہیں۔ان میں غالب
بحثیت شخص و شاعر کھل کر سامنے آتا ہے اور اظبار میں کھل کر سامنے آنائی کمتوب نگاری کا مقصد ہے۔
"غہار فاطر" مولانا آزاد کی کمتوب نگاری کی مثال ہے۔ مولانا کے بعض خطوط مشرقی ظرافث اور اظبار کی
سادگی کا نمونہ بھی بن مجھے ہیں جے غالب کے اثر سجمنا چاہے۔

مكتوفي ناول كتوب نكارى كے اسلوب ميں خطوط كى شكل ميں بيان كيائي اول-اردو ميں اس كى برانى مثال" ليلى كے خطوط" ( قاضى عبد الفقار )، "سر اب" (مجنول گور كچورى) اور ا كي جديد تر مثال "سر ب دن كا تعكا ہوائد ش" ( صلاح الدين بر ويز ) ہے۔ ال كے علاوہ ا كي منترجم ناول " ڈراكيولا " ( ترجمہ مظہر الحق علوى) بھى مكتوبى ناول ہے۔ شرر كاناول "جوياے حق" بہت سے محتوبات بر مشتمل ہے۔

مگرِ شاعر ان شعر ی اظبار میں بظاہر مقابل کی لیکن در اصل اپنی تعریف کا پہلو نکالنا یا ایسا آول جو کا طب کی بجائے مشکلم کی طرف راجع ہو جیسے

ریختے کے تہمیں استاد نہیں ہو، غالب کہتے ہیں، اسطے زمانے میں کوئی میر مجی تما

مکر فی دیکھیے کہ کرنی۔ مکسور دیکھیے اعراب(۲) مکسوں بحریں مزاحف ارکان کے اہماۓ ہے بنے والی بحریں ،ان میں مجھی تمام ارکان مز احف ہوت میں اور مجھی کوئی سالم رکمن مجھی بخت ہو جاتا ہے۔ دریت ذیل بحریں آن کل ارود شاعری کی متد اولہ مکسور بحریں ہیں :

> بح خفیف مسدس مخبون مقطوع مرمحذوف مقصور ( فاعلاتن مفاعلن فعلن ر فعلن ر فعلان) بح رجز مطوی مخبون (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن)

بحرر مل مثمن محذوف ر مقعور ( فاعلا تن فاعلا تن فاعلا تن فاعلا تن فاعلن ر فاعلات )اور ای بحر کامسد س محذوف ر مقعوروزن ( فاعلا تن فاعلا تن فاعلن ر فاعلات )

بحرر ال مثمن مككول (نعلات قاعلاتن نعلات فاعلاتن)

بحرر مل مثمن مخبون مقطوع رمحزوف رمقعه در ( فاعلاتن فعبلاتن فعبلاتن فعلن رفعبلن رفعلان) اور ای کا مسدس وزن ( فاعلاتن فعلاتن فعلن رفعبلن رفعلان)

بحر متدارك مثمن مخبون مضاعف (فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن)

بحر متقارب مثمن محذوف مر مقعور (فعولن فعولن فعولن نعولن نعل مر فعول) اور ای بحر کااثر م مضاعف وزن (نعول نعلن ) و مقاعف وزن (نعول نعلن فعولن نعل فعولن نعل فعولن فعل فعول فعلن آثهد بار) اور مقبوش اهم مضاعف وزن (نعول نعلن فعول فعلن فعول فعلن فعول فعلن أوروواز وه رکنی بھی عام ہے فعول فعلن فعول فعلن

بحر بحث مثمن مخبون محذوف رمقطوع رمقعور (مفاعلن فعلائن مفاعلن فعلن رفعلن رفعلن) بحر منسارع مثمن اخرب (مفعول فاعلائن مفعول فاعلائن ) دور مثمن اخرب مكفوف محذوف رمقعور (مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن رفاعلاین)

بحر مقنضب مثمن معلوی ( فاعلاتُ مفعولن فاعلاتُ مفعولن )اور بحرّ بزح مثمن اشتر ( فائملن مفاعبین فاعلن مفاعبین ) ند کوره دونوں بحریں وزن میں مماثل ہیں۔

بحربترج مشن انرب (مفعول مفاعمين مفعول مفاعمين)

بحر بزج مثمن اخرب مكفوف رمحذ دف (مفهول مفاعيل مفاعيل مفاعيل م فعولن)

بحر ہزج مسدی محذوف رمنعور (مفاعیلن مفاعیلن نعولمن رمناعیل)

بحر ہزج مسد کا خرب متبوض محذوف رمقعور (مقعول مفاعلن فعولن رمفاعیل)

اور بحر بزن مسد ساخر ب اشتر محذوف مر مقصور (مفعولن فاعلن فعولن م مفاعیل) م

مكسوف زماف كسن كامز احف ركن \_(ديكيي كسن)

مکتنبیت (cubism) جدید مصوری کی اصطلاح جس کی رویت مصورای موضوع کو بهندی اشکال بس طرح چین موضوع کو بهندی اشکال بس طرح چین کرتا ہے کہ بظاہر نمیر متعلق اشیاء یکچا ہو کر ایک دوسرے ہے ہمرشتہ معلوم ہوئے گئی بس اس طرح چین کرتا ہے کہ بظاہر نمیر متعلق اشیاء یکچا ہو کر ایک دوسرے ہے ہمرشتہ معلوم ہوئے گئی بست بست کے مستقبل فن کا ایک رجمان ربی اور مصوری کے علاوداس نے اوب وشعر کو بھی فاصا متاثر کیا ہے۔ (دیکھیے مستقبلیت)

مَكَفُوف زماف كف كامز احف ركن \_ (ويكيم كف) مُكَهُمُ الميت كابتدائي بول (ويكيم كيت)

مهلنتی سما نبیت انجریزی شاعر جان ملن نے سانیت کے دوسرے بند (مسدس) کے قوانی کی تر تیب
سمی تدر بدل دی اور گریز جواس بند سے شر وع بو تا ہے اس کے دوسر سے شعر سے شر وع کیا۔ (دیکھیے
ار دوسرا سینسری ساطالوی سیکسینی تن سانیت اسانیت)

ملفوظ (articulated) صوت المانى كاو صف جواعضات اطلق مين سي كسي رابل من آت يربيدا بوتا بين اواكي بوكي صوت الماني .

ملقو ظات صوفیوں سنتوں کے اقوال، پندونسائے اور ادکام وغیر وکامجمویہ خصوصاً کی عارف باند کے اقوال جواس کے عقیدت مند نے خود عارف کی زبان سے سے اور المحیس قلمبند کرلیا ہو مثلاً خواجہ بختیار کا گئ کے لمفوظات شیخ فرید الدین آئے شکر کے لمفوظات حضرت کے لمفوظات منز کے لمفوظات حضرت نظام الدین آئے شکر کے لمفوظات حضرت نظام الدین اولیا تا کے لمفوظات امیر حسن خبری نظام الدین اولیا تا کے لمفوظات امیر حسن خبری نظام الدین اولیا تا کے لمفوظات امیر حسن خبری نے (فوائد الفواد) مرتب کے جیں۔ (ویکھیے اتوال زریں)

ملک الشعر اع می زبان کے سب سے بڑے (درباری) شاع کو درباریا سرکار کی جانب سے دیا گیا

خطاب مثلاً ملک الشعراء فاقانی بهندیشخ محمدابرا بیم ذوق رد یکیمیه درباری شاعر) ملمتع شعر جس می تلمیع کی صنعت برتی تنی بور (دیکیمیه تلمیع)

ملتی شاعری اسلام ایک آفاتی ند بب اؤر مسلمان ایک عالی ملت کے موضوعات کو، ان کے مسائل، عرون وزوال اور مستقبل میں ان کی صورت حال وغیر و کوشعری بینتوں میں بیان کرنے والی شاعری جس کا قان وزوال اور مستقبل میں ان کی صورت حال وغیر و کوشعری بینتوں میں بیان کرنے والی شاعری کے آغاز حاتی کے "مسدس مدو جزر اسلام" ہے جوا۔ ان کے بعد شیلی، ظفر علی طال اور اقبال اس شاعری کے آغاز حاتی کے "مسدس مدو جزر اسلام" میں ان کے بعد شیلی، ظفر علی طال اور اقبال اس شاعری کے مقبل علیم الامت کا لقب بار (ویکھیے ماکندہ فنکار ہوئے، خاص طور پر اقبال نے اپنی لئی شاعری ہی کے طفیل علیم الامت کا لقب بار (ویکھیے

توی شامر)

ممروح تصیدہ خوال جس کی مدح کرے۔ بہادر شاہ ظفر ، ذوق و غالب کے اور مر زاسلیمان شکوہ انشاء کے مدوح تھے۔

منا جات لفظی معن " نجات دینے والے (کلمات)"اصطلاحا دہ نظم جس میں اپنی مجبوری،انکسار اور مجز کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گمنا ہوں ہے نجات کی دعا کی جائے مثانی

منابول سے اپنے گرانیار ہوں

البيء من بنده النبكار مول

کہ تو ہے کریم اور آمرزگار

بچے پختیں میرے پروردگار

تو کر خود بخود میری حاجت روا (میرحسن)

كى سے نہ كرنا پڑے التجا

یکودایسی بات بو یارب کردن بدل جائیں

ت بید کرختم ہو عزت ری سمی ، یارب

آو لطف خاص نے ویتا ہے دشمنوں کو بناه

تری بید شان بھی دیکھی بھی بھی بھی ، یارب

ترب تی کی عیت ہو زیت کا حاصل

ترب ول میں کی لفظ ہو جلی ، یارب

دل و نگاہ کو بھر معرفت کا لور کے

دل و نگاہ کو بھر معرفت کا لور کے

ہمارے سینوں میں ہو پھرے دوشن میارب

اسید نظر زیدی)

حلقہ مرض و ہوا ہے ، دست خوا بش ہے ، پیا جھے کو موٹی ، ہر طرح کی آزمائش ہے ، پیا جبوٹ کے ماحول میں جیائی کی توثیق دے ہے سب تنقید ہے ، ہے جا ستائش ہے ، بیا (صفد دصد ایق رضی)

مناظر وند بن سیای اوراد فی و غیر و مسائل پر دویازا ندافراد (کی جماعتوں) میں سوال وجواب کا سلسلہ۔ ادبی معرکوں میں اکثر مناظرے کارتک پیدا ہو جاتا ہے مثلاً دیا شکر تھیم کی مثنوی" گھزار تھیم" کے تعلق سے عبدالحلیم شر داور چکیست کا مناظر ہ۔

متاظمید محفل بخن جس میں مختلف شعراء اپی نظمیں (غزلوں سے تطع نظر) پڑھتے یا سناتے ہیں۔ اس تتم کے مشاعر سے کاروان کر عل ہالرا کڈاور محمد حسین آزاد کی کوششوں سے پہلے پہل سے اوار (ویکھیے مسالمہ، مشاعرہ)

منتورنشر میں کے محاظمار (بشمول شعری) کاوصف، منظوم اس کا نقین ہے۔ (ویکھیے)

منحوت لفظی معنی "تراشیده"،اصطلاحالیاافظ (یاالفاظ) جودویازاند سانی تعملات کے ادیام ادران کی بعض آدازوں کے سقوط سے تشکیل پائے مثلاً افظ "سبقلاتی "وولفظوں" سابھی ادر الاحقی کے ادیام ادر المادر کی آدازوں کے سقوط سے تشکیل پائے مثلاً افظ "سبقلاتی "وولفظوں" سابھی ادر الاحقی کے ادیام ادر کی آدازوں کے سقوط سے منحوت ہے۔

منحور زماف محر کامز احف رکن ۔ (دیکھیے نم)

منش اے مصنف کو معنف کا معنی اولی یا شعری اظہار کو اسانی متن میں وُحالتے ہوئے مصنف کا متعد (دیکھیے مقصدی مفالط) جس ہوا تغیت یا اوا تغیت کے لازم ہونے کے تعلق سے مشرق و مفرب میں بہت سے قدیم وجد ید تصورات بائے جاتے ہیں۔ کچھ وانشوروں کے فزد یک اس سے وا تغیت ضروری اور پچھ کے لیے غیر ضروری ہے۔ اس بحث کا اگلامر حلہ متن کے معنی (ایک یا متعدد) تک پہنچا ہے کہ متن کی تفکیل کے وقت مصنف اپنے متن کے ذریعے کیا معنی ترسیل کرنا جا ہتا تھا؟ یہ معنی صرف مصنف کے خشاء تک محدود جی یا تاری اپنے قاری اپنے فیم واوراک کے بل پر اسی متن سے دیگر معانی بھی اخذ کر سکتا ہے ؟ وغیر وایسے محدود جی یا تاری اپنے قاری اپنے بیم واوراک کے بل پر اسی متن سے دیگر معانی بھی اخذ کر سکتا ہے ؟ وغیر وایسے

سوالات ہیں جو مشرقی اور مغربی شعریات کے باہرین ہر زیانے میں اٹھاتے دہ ہیں۔ رچہ ڈزہ ایلیٹ، ور پیدا، بارت، شکلو سکی، ویلری، توکواور آلتھ ہے ۔ وغیرہ کے خیالات آئ کل منشاے مصنف کی اہمیت و غیر المجمیت کے تعلق سے خاصے بحث میں لائے جارہ ہیں۔ دوسر کی طرف قدیم مشرقی (سنکرت اور عربی فارسی) شعریات کے فلسفیوں کے افکار بھی اس بحث میں شامل کرویے جاتے ہیں کہ مشرق میں متن و معنی و معنی و معنی میں اکثر دیکھا عمیا اور الگ الگ دونوں کی ماہیت و معنویت پر بحثیں کی گئی ہیں۔ چائے ، جر جانی ، دازی اور این رشیق وغیرہ کے اسانی معنیاتی نظریات اس ضمن میں خاصی اہمیت کے جیں۔ جانظ ، جر جانی ، دازی اور این رشیق وغیرہ کے اسانی معنیاتی نظریات اس ضمن میں خاصی اہمیت کے حال ہیں۔ ایک متن سے متعدد مفاجیم افذ کرنے کی وکالت "یادگار غالب" میں حالی کے اس قول سے بھی مول ہیں۔ ایک متن سے حدود مفاجیم افذ کرنے کی وکالت "یادگار غالب" میں حالی کے اس قول سے بھی نور داوی اٹھا فا پر رکھتے ہیں کہ گو قائل کا مقصود ایک متن سے نوادہ نہ و گھر کلام اپنی عمو میت کے سبب بہت سے (معنوی) میل رکھتا ہو۔ (دیکھیے سشرقی مقرمی ایک مقبوری کے متب منہوم فی بطن شاعر)

منشور (manifesto) عمومی معنوں میں سیاس ، فربی ، فلسفیان یاد بی اصول و ضوابط اور معتقدات پر مشتل اعلان عام - ہراد بی تحریک بہنا منشور رکھتی اور اس کی تروتن کرتی ہے مثلاً ترتی بہند تحریک کا منشور جو ۱۹۳۷ء میں جاری کیا گیا اور جس پر ترتی بہند مصنفین نے اپنے و سخط کیے (کہ ہم اس سنشور کے پابند رہیں کے ابتد رہیں کے ابتد میں بیات کا منشور بھی تیار کیا تھا جو بوجوہ شائع نہیں کیا گیا۔ انگریزی اسطلاح منی فیسنو اردو میں خاصی مستعمل ہے۔ (دیکھیے ادبی منشور ، بی فیسنو)

منتی ایک زمانے تک بیا اصطلاح ادیب کے متر ادف مستعمل ری ہے۔ فورٹ ولیم کا کی کے ادباء منتی ہی کہلاتے تھے۔ آخری اہم ادیب جواس لقب سے ملقب ہوئے منٹی پریم چند تھے۔

منطق (logic) افظی معن "بولنا"ای لیا اے علم کلام بھی کہتے ہیں،اصطلاحاً کا تات میں و قوع بذیر ماد ثات کے اسہاب و علل،ان کے تصورات، مفروضات اور دان ہے مر بوط فیصلہ کن جو تول کی تحقیقات کے مدار جوانتخر اجاور استنز اءوو تعملات کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔(ویکھیے اسخراج، استقراء) منطق شعر کی اسباب وواقعات کے فطری ظبور لیمنی پہلے سب پھر واقعے کے تشکسل سے قطع نظر فنون اور اوب میں اس کے بر عکس غیر مدلل، غیر مر بوط یا بے سب واقعات میں رونما ہو سکتے ہیں لیمنی منطق یا

اصول قطرت کے بر تکس منطق شعری کی روسے ہر واشتے کا سببیاوا تعییب آغاز، وسطاور انجام جیسا کوئی نشلسل موجود ہو تالازی نبیں۔

منطقی رابط واقعات کے ظبور میں اسباب و ملل کانقدم اور ان کے بعض اجزاء یا صور توں کا آغاز ،وسط اور انجام کا حامل ہوتا۔

منطقی علائم نصورات، مفروضات اور مشاہدات وغیر وی نمائندگی کرنے والی بیئنیں جنمیں مظاہر کا کات

ت آئی کے عمل میں تشکیلی، اظہاری اور ربطی عوامل کے خور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علائم زبان،
ریاضی اور دیکر علوم کی علائم ہو سکتی جی مثلاً + ، > ، ی اور مختف بندی اشکال وغیر و۔ مستقبلی یا تجریدی فون انحیں اپناڈر لید اظہار بناتے جی ۔ (ویکھیے مستقبلی اوب)

منطقی معنشات اسانی اظبار کا منطقی مطالعہ جس میں بالخصوص علمی زبانوں کے توسیلی، شاریاتی اور جیئتی رشتوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔

منطقی مغلطے منطقی استدلال کے غلط اقدام سے حاصل ہونے والی غط تعمیمات۔

منظر (scene) ڈرامے کے ایکٹ یاناول کے باب میں چیش کیے گئے مربیط واقعات کا ایک جز۔ انگریزی اصطلاح سین اردو میں خاصی مستعمل ہے۔

منظر تأمیہ جدید تقیدی اصطلاح بمعنی کسی صنف اوب کی مجموعی صورت حال مثلاً جدید فرال کا منظر تامہ اس کے موضوعات الفظیات ، اس ایب ، روایتی غزل کے اثرات یاان سے انحراف اوراس کے فرکاروں کی انفرادی فنی کو ششوں کی مجموعی تصویر ہیں و یکھا جا سکتا ہے۔

منظر نگاری ڈرامے ، ناول یا بیانیہ شائری کے مناظر الی واقعیت کے ساتھ بیان کرنا کہ واقعے کا ماتھ بیان کرنا کہ واقعے کا ماحول ، کرداروں کی شکل و صورت اور حرکات و سکنات سب محاکاتی یا بیکری لخاظ ہے واشح ہو جائیں۔ کر بلائی مرضح س میں رزم اور مشویوں میں بجر وو صال یا شادی بیاه کی رسوم کا بیان اور فکشن میں وا تعات کے مر بوط بیان ہے کرداروں کی زندہ تھو ہیں ویش کرنا منظر نگاری کی مثالیں ہیں۔

منظوم اسانی اعرومنی آبنگ بروے کارلا کر کے محے اظہار کاو صف مثلا

دن جی تمیں تمبر کے اپریل بوت ہوت ہو کے منظوم اظہارے۔ منظوم اظہارے۔ منظوم اس کا لفیض ہے۔ (دیکھیے)

منظوم ترجمہ ایک ذبان کی شامری کا دوسری ذبان میں اس کے اضافی یا عروضی آبک کو بروے کار
لاکر کیا گیا ترجہ جے شعری ترجہ بھی کہتے ہیں۔ نثری ترجے کے بالقائل منظوم یشعری ترجمہ ایک شکل تر
امر ہے کیونکہ شعر کا شعر میں ترجہ کرتے ہوئے نہ صرف زیر ترجہ شعر کے موضوع بلکہ اس کی ذبان کی
منظف معنوی سلحوں کا بھی فاص خیال در کھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ترجے کی ذبان میں پوری طرح چیش کی جا
شکس تامنی سنیم عربی ہے اتحرین کا اور پھر اردو جی ترجمہ شدہ نظمول کے جموعے "ریگزاروں کے گیت"
کی فیش لفظ میں کہتے ہیں:

شعور میں اصاس اور جذبے کی آمیزش سے ایک بی لفظ کے کئی کی معنوی سائے جنم لیتے ہیں ، کنامیہ بعض دفعہ صرف لیج سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترجمہ کرنے کے لیے وکشنری کی آمین کائی نہیں بلکہ اس تخلیقی رو کے ساتھ چلنا ہو تا ہے جو نفظوں کے سیل کے بنچ بہتی ہے اس لیے شعر کی ترجمہ نٹری تخلیق سے مقابلتان یادوی طروب کا طالب ہو تا ہے۔

کبہ سکتے ہیں کہ منظوم تر جمہ تر جمانی یا یک ذبان کے شعر کی دوسر کی ذبان ہیں بازیافت کا عمل ہے۔

خیام کی رہا عیول کے انگریزی ( فٹر چر اللہ ) اور حافظ کی غزلوں کے جر من ( گوئے ) منظوم
تراجم مشہور عالم ہیں اور "راماین" کا ہندی یا بھاش ہیں تر جمہ ( تنہی داس) آج بھی متبول فاص و عام ہے۔
مثنوی "کی د من " (فیضی ) فارسی ہیں منظوم تر جمہ ہے۔ اس کے علاوہ متعدد قصے کہانیاں اور پندونصائح کے
وفتر سنسکرت سے عربی قارسی ہیں منظوم تر جمہ یا ترجمانی کے ذریعے دنیا بجر میں تھیلے ہوئے ہیں۔
وفتر سنسکرت سے عربی قارسی ہیں منظوم تر جمے یا ترجمانی کے ذریعے دنیا بجر میں تھیلے ہوئے میں۔
انگریزی زبان کے ہندوستان میں تسلط کے زمانے ہیں انگریزی نظمیس، وروز زور تھ ،گرے اور بلیک وغیرہ
کی ، دروو ہیں منظوم تر جمول کی صورت میں شائع کی گئیں۔ روسی شاعر پیشکن کی گئی نظموں کا اور و منظوم
کی ، دروو ہیں منظوم تر جمول کی صورت میں شائع کی گئیں۔ روسی شاعر پیشکن کی گئی نظموں کا اور و منظوم
ترجمہ ( ظا۔ انصاری ) ماسکوے شائع ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ "گیتا نجی " ( ٹیگور )، "مہا بھارت " ( ویاس ) اور

( قاضی سیم )، "ماز مغرب" (حسن الدین احمد )، "مکس اسر ار خود ی " (عصمت جاوید ) اور " رکے کے نوے " (بادی حسین ) منظوم تراجم میں اہمیت کے حافل ہیں۔

مشطوم تمثیل مرفر را ما درایاجس سے مکالے منظوم ہوں۔ دراصل درایا بنی تاریخ کے آغازیس بندی حد تک منظوم ہی تھا۔ نثری بیان یا مکالے اس پی شاذی شامل کے جائے تنے (سنکر ت میں چرد کا دیا) پر جب ذرایا کمل طور پر نثری ہو گیا تواس عہد میں مجھی فنکار منظوم ڈرایا تخلیق کرتے رہے۔ جب وی سدی میں ایلیا اظہار کیا ہے۔ اردو میں عبدالعزیز خالد کے منظوم ڈراے "فلکناز، قابل دکان شیشہ گر"اور "سلوی "وغیر واہمیت کے حامل ہیں۔ رفعت سروش نئی درائے منظوم ڈراے "خلیق کے جی مثل "پی دوقت سروش منظوم ڈراے "خلیق کے جی مثل "پر دوقت سروش منظوم ڈراے "خلیق کے جی مثل "ور منظوم ڈراے کی مورد کی دو ہی دوقت، زبین آدم، حید فاتون "وغیر و-" موری کا شہر " رفت اور "کاست کا مربے " رماجد وزیدی) اور "کلست کا مربے " رمؤلف) جدید منظوم ڈراے کی فیر ست جی اضافہ کرتے ہیں۔

مُنفصل الحروف الے مقطع بھی ہے ہیں یعنی مصرع یا شعر جس کے تمام حروف الگ ہوں مثلاً

ع اے آدم ِ زاد اوا وا وا وا وا و ع دروو واغ درخ زرداورو دول

منفوس صوحیے (aspirated phonemes) بندشی اور نیم بندشی سوتی جو در منفوس صوحی بندشی سوتی بود در این بندشی سوتی بود می منفوط بو کراوا کے جاتے ہیں مثل رید بھر جو جو دھ رُھ کھ کھ روغیر در صوحی رور اسان ابل بھی مخطوط بوکر اوا کے جاتے ہیں مثل رید ویکاری صوحی بائید اصوات بھی کہتے ہیں۔

منظیمت در حید صنف بخن جس میں امحاب رسول ، خانا براشدین (خصوصا حطرت علی) ، ائمه الرام الله منظیمت در حید صنف بخن جس میں امحاب رسول ، خانا براشدین (خصوصا حطر می المیان "(میر حسن) اولیاء وصوفیا ب عظام کی توصیف کی تی بوراس کے لیے کوئی جیئت مخصوص نہیں۔ "سحر البیان" (میر حسن) بے مقست میں درج ذیل اشعار دیکھیے :

علی وین و وتیا کا مردار ہے کہ مختار ہے، کمرکا مختار ہے دیار دائت کے گلشن کا گل بہار والایت کا باغ سبل علی راز دار خدا و تبی خبردار سر خنی و جلی الله ربرو راو حق وو المحاب كيد كد احباب بي وو المحاب كيد كد احباب بي وو المحاب ليد أمان و زيل وو المحان ال

علی بندهٔ خاص درگاه حق سلام ال پ جو آن کے اسی بیں ضدا نے انحیں کو کہا مومنیں خدا نے انحین کو کہا مومنیں خداال سے خوش مداال سے خوش بولی فرض ال کی جمیں دوستی بولی فرض ال کی جمیں دوستی

منقوص (۱) زماف نقص کامز احف رکن (دیکیے نقص) (۲) آخری دکن یا افظ تکال دیے ہے جس شعر کی بحر بدل جائے مثلاً

تشریف وه بال نه لائے مافسوس، افسوس مرتے دم بھی ندآئے، افسوس مافسوس (مومن)

اس شعر کا آخری لفظ نکال دیں تو دہ منقوص ہوجاتا ہے ۔ تشریف دہ یال ندلائے، افسوس سرتے دم بھی نہ آئے، افسوس

منقوط معرع بشعر جس کے تمام حروف نقط وار بول سے نے تینی نے شقی بچے نے تینی زن بیج بی بی بی نہی نہیں سے وقت بیج (انیس) بیر صنعت عاطلہ کی ندین ہے۔ (ویکھیے عاطلہ)

منوك ويكميه عنائي صوتي فريشه

م منهبيه حاشيه جواييخ متن پر خود مصنف. نے لکھا ہو۔

نمِنی افسانه و <u>پیمی</u>انسان<u>ی</u>د

مواو ديکھيانيہ

مواد و بلیکت ادبیافی تخلیق می پیش کیے کے خیال (مانیہ موادیاموضوع) در تخلیق کی صورت (ساخت یا موادیاموضوع) در تخلیق کی صورت (ساخت یا میکت) کے باہمی دبلیالا تعلقی یا ایک کی دوسرے پر فوقیت کا مسئلہ او بی تغلید میں بیٹ موضوع بحث رہا ہے۔ بجمہ

ناقد ون کا خیال ہے کہ مخلیق میں مواد کی اہمیت ہے اور یکھ تاقدین تخلیق کی بیئت کو ترقیق دیتے ہیں۔ ان متفاد تصورات ہے مواد اور بیئت کی هویت کا تصور بیدا ہوتا ہے۔ ید ایسے ناقدین بھی موجود میں جو کہتے ہیں کہ مواد یااولی موضوع اپنی بیئت لے کر پیدا ہوتا ہے بینی مواد اور بیئت فیر منقتم مفاہر تیں۔ جس طرح افظ و معنی کا تعلق ایک دوسرے کے باہمی ربط کے بغیر ممکن شیں ای طرح شعر اور اس میں دیان کیا عمی ان کیا خیال غیر منقتم طور پر مر بوط بوتے ہیں۔ (ویکھیے مانید، بیئت)

موازنه ويكهية تتابل تقيد

موازمن ويكمياركان قاعيل

مور فر اور اور اور اور اور اور المحضور الله المعند والا منظر المحر المراد المحتوق المنطقة الرائز او المحر والرو المعند المحتور المحتور المحتور المحر المحتور المحتور

موكرو ويكيها أردواناه تضريف

موزول طبع نثر نگاریا فن شعر کے علاوہ نسی اور فن کا ہر لیکن جو سمبی شعر و نظم میں بھی فٹ آز مائی کرلیما ہو (شعر سمبنے کی صلاحیت رکھتا ہو ) مثلاً مولا نا ابوال کلام آزاد " وزوب اطبع بھے۔

مورول كلام شاعر جس كاكلام عروسى آبنك = انحراف نراتادو-

موزو نبیت کام کا عروضی آبنک کے مطابق جو تا۔

موسيقات نظرمة ويكيوزبان كة غازكاموسيقان نظريه

موسیقی بونانی افظ"muse" ہے شتق معربالطلاح بمعنی غیر ملفو علی آواز کے توسط ہے (فنی) اظہار عمومی آواز کے توسط ہے موسیقی پیدا جسے مختلف سازوں سے پیدا کیا جائے۔ شاعری میں اس کے اضافی اور عرومنی آجک سے موسیقی پیدا

ہوتی ہے۔ مجرو الفاظ مجمی چو تک آوازیں ہوتے ہیں اس لیے ان کی اپنی موسیقی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔(ویکھیے میوز)

موسیقیت شاعری می خوش آواز لفقول، روال بحرول اور مترنم قافول سے بیدا ہونے والی خصوصیتیت شاعری میں خوش آواز لفقول، روال بحرول اور مترنم قافول سے بیدا ہونے والی خصوصیت جواے گائے جانے کے قابل بناتی ہے۔ غزل اور گیت میں موسیقیت کی زیادہ منوائش ہے۔ مرکوش صنعت توشیح کا طائل کلام۔ (ویکھیے توشیح)

موصل ديمي متعل الحروف.

موصوف اسم جو کسی مغت کا حافل ہو مثلاً ترکیب " زرویتے" میں اسم " ہے" موصوف ادر "زرد"مغت ہے۔

موضوع نی تخلیق میں بیش کیے میے مواد ہے اجار مرکزی خیال مثلاً" آگ کا دریا "کا موضوع ہندوستانی تبذیبی قدار کازوال ہے۔(دیکھیے انیہ ،مرکزی خیال)

موضوع سخن عوماً تفتكو كاموضوع اور اصطلاحاً می شعری تخلیق كاموضوع شلا میر که مثنویون كا موضوع: عشق ...

موضوعيت ديكي داخليت.

مو قوص ز حاف و قص کامز احف رکن \_ ( دیمیے و قص )

مو قوف (۱) زمان و تف کامزاحف رکن (دیکھیے و قف) (۲) ممی انتظ کے آخر میں اگر دوساکن ہول تودوسر احرف مثلاً" حرف "کا"ف"۔

مو كف تالف كرنة والار (ديكھي تالف)

موكفه لفظى معتى" تاليف كرده"،مترادف تاليف\_(ديكي)

مولود دهزت محری پیدائش کے دافعات پر مشمل نقم جے میلاد بھی کہتے ہیں، لفظی معن "پیدائش"۔ مولود خوال محفل میلاد میں گاکر میلادیڑھے دالاجے مولودی امیلادی بھی کہتے ہیں۔

مولود خوانی کا کرمیلاد پر هنا۔

مولووى ميلاد خوال ياميلادى-

مهأ كاوميرد يكييادب عاليد

مہم آئی تاول دورانآدو، غیر آباد، صحرائی، جنگلاتی یا سندری خطول میں سمی مقعد ہے پہلے کرداروں کے سفر اور سفر کے دوران ہیں آنے والے واقعات پر جنی ناول۔ اردو میں اس فتم کے ناول کی ابتداء انگریزی راجم کی تھلید میں ہوئی اور طول طویل داستانوں ہے مشابہ مہماتی ناول ڈائجسٹوں میں فقطوار اشاعت پانے گئے (اور پارہے ہیں) اس نادل کے ابتدائی نقوش بچوں کی کہانیوں میں بھی طنے ہیں مشلا کرشن چندر کا ناول "الناور خت "، نظر بیامی کا "ستاروں کے قیدی "اور سرائ انور کا "فوناک جزیرہ"۔ بالغوں کے لیے مہماتی ناول ایم اے راحت نے کھیے ("طالوت "اور "صدیوں کا بینا" وغیرہ) المیاس سینا پوری کے ناول " قراقرم کے باشندے "اور " چاند کی دیوی " و فیرہ بھی خاصے مشہور مہماتی ناول ہیں۔ باسوسی ناولوں کو اگر مہماتی ناول شلیم کر لیس (جیسا کہ وہ ہوتے بھی ہیں) تواہن صفی کے بہت سے ناول اسلام کے جہت سے ناول

مهمل ديمياهال الغو

مهمله ويكهي عاطله

مهموسه بر موخ صوت یعنی غیر مسموع سونیه - ( دیکھیے غیر مسموع )

مهمتلود يكھيے تبنيد۔

میٹا فکشن(metafiction)دیکھے رائنس فکشن۔

منحی تحریرویکھے تحریر کا آغاز۔

میر مشاعر ہ بزرگ استاد شاعر جے کمی محفل مشاعر ہ کاصدر مقرر کیا جائے۔

میریات میر آن میر است عبر الم اعتادات الماع ای شخصیت ان کے فکرو فن، موانح اوران کے عبداور متعلقہ افراد کے متعلق کیھے مجے مجموعی تقیدی اور محقیق مضامین۔ ڈاکٹر عبداسام ، مردار جعفری ، عباوت افراد کے متعلق کھے مجموعی تقیدی اور محقیق مضامین۔ ڈاکٹر عبداسام ، مردار جعفری ، عباوت بریوی سیدا حشام حسین، مسعود حسین خال، محمد حسن عنظری، فراق، صفور آوادر مشمال حمن فاروتی اس فراق مسین کے مام جمل میں۔

ميگزين (magazine) عربي اغظ" مخازن" مين صوتى تبديلي سے بنااغظ ممنى جريده «رساله۔ ميلا در خوال رخوانی ديھے مولود رخوان رخوانی

میلا دی مونودی۔

ميلاك ويكصيداد ليد عان

میلوڈر اما (melodrama) اصلاً غنائی ڈراما لیکن اصطلاحاً وہ ڈراما جس میں تیز رفنار واقعات، طئر اور جو سے مملومکا کے بحر کت و عمل سے پُر کروار اور شدید جذبا تبیت کا ظہار کیا تمیا ہو۔ آ عاصشر کے متعدد ڈرا شدائی تم کے بیں۔

میٹی فیسٹو (manifesto) لا بینی غظ"مینولیسٹس" بمعنی "محمو نے کی ضرب" ہے مشتق اصطلاح متر ادف اعلان عام۔ (دیکھیے منشور)

میوز ( muse ) یونانی دیومالا میں ننون کی نو دیویوں میں سے کوئی ایک۔ ای سے انتظ "میوزک"(موسیق) بمعنی"میوزے متعلق" بناہے۔(ویکھیے موسیق)



ما ابغہ لفظی معن" (چشے کی طرح) پھوٹ بہنے والا "یا" اضطراری" اصطلاحاً کمی فن میں فطری ملکہ اور فن پر کھٹل قدرت رکھنے والا فنکاریا وہ فنکار جو کئی علوم و فنون میں فطری ور عملی وستگاہ رکھتا ہو۔ اصطلاحات بینیئس اور عیتری اس کے متر اوف ہیں۔ قبیلہ ڈیان کے عربی (جابلی) شاعر زیاد بن معاویہ کو بہلی باراس امریئیئس اور عیتری اس کے متعلق ڈاکٹر عبدالیلیم ندوی نے "عربی اوب کی تاریخ" (جلداول) میں لکھا ہے کہ شعر کہنے کی کو مشق میں اس نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ بتا دیا۔ جوائی گزر می و برحالیا آعمیا کین زمام شعر تا ہو میں نہ آیا۔ آخر کار عمر و حلے بیک بیک اس کی طبیعت موزوں: و می اور شعر اس کی زبان سے چشنے کی طرح بھوٹ کر نظنے می والوس نے اس کی طبیعت موزوں: و می اور شعر اس کی زبان سے چشنے کی طرح بھوٹ کر نظنے می دلوگوں نے اس کی طبیعت موزوں: و می اور شعر اس کی زبان سے چشنے کی طرح بھوٹ کر نظنے می دلوگوں نے اس کی القب نابذ رکھ دیا۔

انتاء، غالب، مرشار، رسوا، شیلی، محد حسین آزاد اور مولانا آزاد اردو کے نابذ فنکار کم جا سکتے ہیں۔ (ریکھیے جینیئس، عبقری)

تا نك "مقدمة شعروشاعرى" مِن حالى في تكعالي :

ہمارے ملک بی جمائے وں اور نقانوں کا کام بہت ذکیل مجماجاتا ہے اور ہولی بی جوسوانک مجرے جاتے ہیں وہ سوسائٹ کے لیے معتر خیال کیے جاتے ہیں لیکن یورپ بیس اس سوانک اور نقالی نے اصلاح یاکر قوموں کو بے انتہا افلاقی اور تمدنی قائدے ہیں ہے ہیں۔ تائک "ن " ہے مشتق ہے اور فن رقص (نرتیہ) ہے اس کا خاص ربط مانا جاتا ہے کیونکہ دونوں جسمانی حرکات کے آجنگ کا نن چیش کرتے ہیں۔ کھا کلی اور منی پوری وغیر وہندوستانی رقص کی بنیاد نائک ہی ہے۔ اس طرح نائک اور رقص دو مختف فنون ہونے کے باوجود ایک دوسرے پر "قص کی بنیاد نائک ہی ہے۔ اس طرح نائک اور رقص دو مختف فنون ہونے کے باوجود ایک دوسرے پر "قص کی بنیاد نائل ہی مختکم روایات۔ (دیکھیے وراما)

مّا مُكْمِياً لو السائك من حصر لين والااداكار. (ديميلوك تانك)

ناطبيه شاستر دراماء سنيج اور اداكارى كاعلم (dramatics)

ٹاڑ کے خیالی ڈاکٹر نیر مسود نے "اردوشعریات کی اصطلاحیں" میں تکھاہے کہ ٹازک خیالی دراصل شعر کی کوئی علیحد و مفت نہیں اور نہ فی تفسہ الحجی یا ہری چیڑے ،اے شعر کی مختف صنعتوں کا ایک درجہ کہا جا سکتا ہے۔ مبالغہ ،حسن تعلیل، تمثیل، علا مت،استعار واور تشہیبہ و غیر واکی درج پر پہنچ کر تازک خیالی کی مثال بن جاتے ہیں یعنی کسی حقیقت کو جس واسطے ہیان کیا گیا ہے اس کا اس حقیقت سے تعلق بہت کی مثال بن جاتے ہیں یعنی کسی حقیقت کو جس واسطے سے بیان کیا گیا ہے اس کا اس حقیقت سے تعلق بہت خیف اور بعید ،بد لفظ و مگر تازک ہو۔شعر میں ٹازک خیالی کا وار دید اراسی نزائمت پر ہے اور بید تعلق جب تا محسوس کی حد تک چینچنے گئے تو تازک خیالی کی مرحد خیال بندی سے ال جاتی ہے۔ (دیکھیے خیال بندی ، اطافت خیال)

نَا سَخَيِّت شَخْ الم بَعْشَ مَ سَخَ (المعلاء من المداء) كي شاعرى كالسلوب جواشعار من المأوس عربي قارس الفاظ اور تراكيب سے نمويا تاہے مثلاً:

> آ مے جھ کال کے تاقعی ہے کالی ہ گ ور میاں ہے فرق استدرائ اورا گاز کا ناتخ نمام رجس تنائخ ہے پاک ہے وہ شع ہو میں تو وہ پروانہ ہو میں قربی کیاتے ہے گئی تی آیا گربی کیاتے ہے گئی تو احتراق میں آیا کہ آفاب بھی تو احتراق میں آیا عاتب کی شام کی تاخیت سے متصف ملتی ہے۔ (ویکھیے قاموی)

ناشر چیونی بری تمایی، بیفلث، پوسٹر اوراشتبارات چیواکر نشر کرنے والا۔ ناظر مین (۱) تماشین (۲) متر ادف سامعین، قارئین۔

مَّا فِیدِ حروف تنی "ند، نبیں، مت" وغیر دمیں ہے کوئی حرف۔

نا فقر عمل انقاد، تقیدیانفذ کا اہر جو فنون کی روایات ور جانات یا ہے تنقیدی شعور کے زیراثر فنی تخلیفات کے حسن و آج کو اجاگر اور فن کے وسیح تر تناظر بیں ان کی قدر و قیمت متعین کر تا ہے۔ اقد کے لیے نہ مرف زیر نفذ تخلیفات پر بلکہ جس فن پر وہ عمل نفذ میں مصروف ہے ، کمل طور پر قدرت رکھنا الذی ہے۔ اس کے علاو وہ بگر متعلقہ علوم و فنون، ان کی گذشتہ و عصری روایات اور ان کے خود ناقد کی زبان یواس کے فن پر اثرات سے کماحقہ وا قنیت اور اپنی وا تغیت کا اپ تنقیدی عمل پراطلاق و غیر وناقد کے ضروری خواص میں شامل جیں۔ نقاد متر اوف اصطلاح ہے۔ (ویکھیے تنقیدی شعور)

ٹالرید ار صوبیے (groove phonemes) موجے رس زرش زرجو صغیری موجے ہیں، ان کی ادا کی میں زبان پرایک نالی ی بتی ہے۔ (دیکیے صغیری صوبیے)

نا مورول كلام ويمي فارجاز جر

نامه نگار (reporter) کی اخبار بارسالے کو خبریں، رپور ٹیس، فیچر اور دوسری سحافق معومات فراہم کرنے والا۔ (دیکھیے کالم نویس)

نامیاتی بیت (organic form) کلیم الدین احمداس اصطلاح کے تعلق ہے کہتے ہیں :

شاعر ایک لئم کو لفظوں ہے بناتا ہے لیکن لفظوں کے بہت ہے معنی ہوتے ہیں۔
جب معنی کی پیجیدہ ساخت اکائی بن جاتی ہے تو نامیاتی شکل (بیئت) نمایاں ہوتی ہے
جو کوئی فارتی تر تیب نہیں بلکہ فن پارے کے اجزاء کی ساخت کی سخیل ہے جیسا
کہ کولرج نے کہا ہے: شکل فارجی نہیں، والحلی ہے۔ کسی مواویر پہلے ہے ملے شدو
شکل کو منطبق کیا جائے تو وہ میکا کی شکل ہے، نامیاتی شکل (بیئت) وہ ہے جواند روٹی اور فطری ہے میدائی شکل (بیئت) وہ ہے جواند روٹی اور فطری ہے، یا میاتی شکل (بیئت) وہ ہے جواند روٹی اور فطری ہے، یہ ایماری شوونم ایاتی ہے، یا ہمیاتی شکل کردی جاتی۔

ٹاوا بستہ صحافت (free-lance journalism) کی نہ ہی اسیای یا سابی ادارے ہے وابنتی سے بغیر کمی اخبار کے لیے محافق متن و مواد تحریریام ہیا کرنا۔

> نسبتاطویل فرمنی نثری بیانیہ جو حقیق زندگی سے ماخوذ کرداروں کے عمل کو کم وجیش وجیدگی کے حامل بلاٹ کے توسط سے چیش کرتا ہے۔

اور"اتسائكلوپيديارياتاكا"كي مطابق:

ناول ایک ایسی کہانی ہے جو تاریخی انتہارے درست نہیں ہوتی لیکن ہوسکتی ہے اور جذباتی بیان کے ذریعے فطرت سے ماخوذ مناظر کی مربوط نصور کشی سے اور جذباتی بیان کے ذریعے فطرت سے ماخوذ مناظر کی مربوط نصور کشی سے (قاری کو)مسرت بم بہنیانا جس کاراست مقعمد ہو تاہے۔

اس لحاظ سے ناول ایک طویل تر ، حقیقی اور اطالوی" ناولا" بین بوکافیجد کی سمی کمبانی سے زیادہ مربوط و حسک سے تفکیل دیا گیا ہو تاہے۔

طوالت کو ناول کا ایک و صف تسلیم کیا جاتا ہے جس کا انحصار ناول میں بیان کے میے واقعات کی کشرت برہے ،ای لحاظ ہے اس میں کردار بھی ظبور کرتے ہیں۔اس کے واقعات اور کر دار ایک یادو مرکزی کر دارون سے متعلق ہوتے اور اس کے پائٹ یا جرے کا تفاضا ہے ہے کہ دوسرے ہم اور مخمی کر دارون پر بیتنے والے واقعات کار لیا بھی سرکزی کردارون سے آئے۔اس عمل سے ناول میں ایک وائز دی کیفیت، تشکسل اور فالے واقعات کار لیا بھی سرکزی کردارون سے آئے۔اس عمل سے ناول میں ایک وائز دی کیفیت، تشکسل اور فالے میدان ، ناحول یا منظر نگاری مجمی فال میدان ، ناحول یا منظر نگاری مجمی

ماجرے کا ایک حصد بن جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیہ اکا لی اور سنظیم رواین ناول کے لیے ضروری ہے ، جدید تاول اس حتم کی کو کیا بندی تبول نہیں کرتا۔

بہت سے بیشتر او بیاا فق پر نظر نہیں آتا گرچہ بیٹار طویل بیانیہ تھے جنھیں ناول کے ابتدائی نقوش کہنا ہے جانہ ہوگا، قدیم زبانوں سے دنیا کے مختلف خطوں میں عوام اور خواص کی دلچیں کا سامان رہے ہیں خصوصائہ ہی کتابوں میں بیان کیے گئے تمثیلی تھے مثلاً امرا کی اروات میں استخر اور طوبیاو غیر ہا، ہندو (ساوتری سختاہ بیاتی برام ،ار جن اور کرش و غیر ہا ، ہوئا کی دبیت اور کو بیاو غیر ہا، ہندو (ساوتری سختاہ بیاتی ، رام ،ار جن اور کرش و غیر ہا، ہو نائی (بیلن ، کریسٹی ا، ڈاکٹر ، بولیسس اور ایڈ بیس و غیر ہا) ور دوی (ڈاکٹا ، لکریشیا، رومیولس اور ایٹی آس وغیر ہا) تھے جن جن جن فی الفطر سے کر داروں کے ساتھ سائی دائی کروار بھی خاصی تعداو جس رو بعل نظر آتے ہیں اور یہ تھے اصلاً فسائوں بی سے متعلق ہیں لیکن جر و قدر ، فطر سے اور مافق الفطر سے ان جی تمثیلوں یا معنوں کے طور پر در آتے ہیں کہ ان کے بغیر قصوں کو تقدیس طاصل ہوتی ہے ندان جس و کہیں کے پہلوا جاگر ہوتے ہیں۔

من او کے بعد قاشن میں وہ صنف نظر آتی ہے جے کی لحاظ ہے آئ کل کے نادل ہے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے، یہ جاپانی "مونو گاری "سلیلے ہیں اور الن کے بعد "الف لیلہ" کے تراجم جنعیں بااشیہ بورپ میں ناول کی تخلیق کا منع کہا جا سکتا ہے۔ اس واستان کے بعض ہیر و کھیر سک ناول کے ہیر وؤں کے دوپ میں قاہر ہوئے مشلاً "و نیکا میران، ڈان کخوت، قصر عشرت، جوزف اینڈر بوزاور گلیور" و غیر و میں۔ اردو تاول پر بھی، جے ہمارے یہاں مغرب سے در آمدہ صنف خیال کیا جاتا ہے،"الف ایلہ "اور دوسری ہندوستانی، فارسی اور عربی واستانوں کا اثر دیکھا جاسکتا ہے کہ ابتدائی اردو ناول کے مرکزی کروار خصوصاً ہیر واور ہیر و تن واستان کے ہیر واور ہیر و تن کی طرح نہ صرف جسمانی ورطبی کا نظ سے بلکہ انعال و کردار میں دوسر سے کروار واروں اپنی حقیق کردار وال کے مقالے کے مقالے میں بھی ارفع وابلا ہو اگرتے ہیے۔

طاو جہی کی تمثیلی نٹری تخلیق" سب رس" (یا" قصہ حسن دوں") اردوناول کا نتش اول ہے جس میں کرداراور منظر نگاری اور مکالموں کے ساتھ عشق، جمر ،وصال ، نفر ست ، بوس اور دکھ سکھ کا بجازی بیان ملکا ہے۔ وکن بیں و جبی کے علاوہ ابن نشا تھی اور نصر تی کی مشنویاں جو منظوم تنے جیں ، ناول کے ارتباء بی معاول بینس اور شالی ہند جی مشنویوں کے زیر اثر بعض واستانیں ("باغی بہار"اور" فسانہ کائب" وغیر ہی)ائیں وجود میں آئی جن جن جی تاول کے نفوش دیکھے جاسکتے ہیں۔ کے ارو فکشن پرداستان غائب رہی۔اس کے میں آئیں جن جی تاول کے انتوش دیکھے جاسکتے ہیں۔ کے اور فکشن پرداستان غائب رہی۔اس کے

بعد حالات نے فکشن ہے جن ویری کواز جانے ہر مجبور کر دیااور مولوی نذیر احمر کی بیانیہ تخلیقات جن میں " حقیقی زیدگی ہے ماخوذ کرداروں کا عمل" ویش کیا حمیا ہے ،اروو نادل کی پیش رو بن تنسی۔"مر اُقالعروس، ینات التعش، توبة النصوح "اور" این الوقت "مسلم عور تول کی تعلیم، معاشرے میں ان کی حالت کے بیان، خدار سی اور اخلاتی درس کے مقاصد کے لیے وجود میں آئیں اور سادگی اور حقیقت نگاری ان کے امتیاز ہیں۔ مولوی تذمیراحمد کی پیروی جس حاتی ( مجالس النساء )، شاد (صورت انخیال )، افضل الدین احمد (نسانه محورشیدی)، شرد ( بدرالنساء کی مصیبت)، راشد الخیری ( بنت الوقت)، سر فراز حسین عزتی (شابدرعنا)، مر زارسوا (شریف زاده) اور پریم چند ( نرطا) دغیر ه نے اصلاحی اور معاشرتی ماول سپر و قلم کے۔ یر می چنو نزیر احمد کی مقصدی تاول نگاری کا نقط مو وج میں۔اس سلسلے کے عجر سوانے"امر اؤ جان اوا" لکو کرار دونادل کوایک نیاموڑ دے دیا جے عمری تاقدین نفسیاتی ناول کانام دیتے ہیں۔ ای طرح سر شار کے مکیر سک ناولی" فسانهُ آزاد" کوایی حقیقت نگاری، کردار نگاری اور طنز و ظر ادنت کے لیے منتی سجار حسین (احتى الذي حاتى بغلول)، عظيم بيك چينائي (خانم، چيكى )اور شوكت تعاتوي (خانم خان، بريم ميس)وغير وكا بجاطور پر بیٹرو قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے شرر (فردوس بریس) ، عمر علی طبیب (جعفر و عباسه )، صادق سر دهنوی ( عرب کا جاند)، نیم تجازی (آخری چنان)، تاشی عبدانستار (دارا محکوه)ادر التش (شمشير زن) وغيره کے پيشر داور ظفر عمر (بهرام کی مر قاري) جاسو ي ناول تکارول خان محبوب طرزی (تربیال)، مسعود جاوید (الکیون کی چوری)، ابن صفی (زیمن کے باول) اور بہت ے دوسر ول کے سر خیل ہیں۔

المعلوم من المعلوم ال

منواور بریس نے جو بنیادی طور پر افساند نگار ہیں ، "بغیر عنوان کے "اور" ایک جاور میلی ی "
منواور بریس نے جو بنیادی طور پر افساند نگار ہیں ، "بغیر عنوان کے "اور" ایک جارے کئی کشور کی ایک دات " اپنی مخصوص بیانیہ سحنیک شعور کی رو کے سبب جدید ناول کا نقش اول بن کیا ہے۔ خلیل احمہ نے " جانے نہ جانے گل بی نہ جانے " نائی ایک پر را ناول ای شخنیک ہیں تکھا ہے۔ اس کے بعد قرق العین حیدر (کار جہال دراز ہے ) اور محود ہائی (موت کا جنم) ہے جدیدیا تجرباتی ناول کا دورشر وع ہوا۔ ہے اواء کے بعد بہت سے نئے فنکارول نے اس صنف میں طبح آزمائی کی مثلاً صلاح الدین پر ویز (نمر تا) ، انہم اعظمی ( جنم کنڈلی )، جو گذر بال ( ناوید ) ، انور سجاد (خوشیوں کا باغ) ، نیر مسعود ( سیمیا ) ، ستیہ پال آئند (شہر کا ایک دن ) ، جسیند رینو (کالا شہر کورے لوگ ) وغیر وکی تخلیقات۔

تا ولا (novella) طویل افسانے سے مشابہ مکشن کی ایک بیئت۔ اردو میں ناول اور ناولت کی طرح ناولا کا کوئی تصور نہیں بایا جاتا۔ (ویکھیے تاول مناولٹ)

ناو لحمف (noveltte) تادل کا تحقیری ستر ادف یا مخضر تادل یا طویل مخضر افساند عمو با یک بیس جمل چینے والا وہ سرے در ہے کارومانی، جاسوسی یا گئش تادل، اصطلاحاً طویل تر افسانہ جس جس واقعات و کروار کی کھڑت ہو لیکن جن کی تعداد تاول کے واقعات و کروار ہے کم ہو شلاً "ایک چادر میلی می "(راجندر شکھ بیدی)، "دوسری برف باری ہے بہلے "(کرش چندر)، "اند حیرااجالا" (خواجہ احمد عباس)، "بغیر عنوان بیدی)، "دوسری برف باری ہے بہلے "(کرش چندر)، "اند حیرااجالا" (خواجہ احمد عباس)، "بغیر عنوان کے "(منٹو)، "منٹو)، "منٹو)، "منٹو کا بازیر المعسمت چنوائی)، "میتا ہر ن" (قرة العین حیدر)، "کھلونے "(سسود مفتی)، "بیانات "(جوگندریال)، "براؤ" (غیاہ احمد کری)، "ابنائها جہتم "(جیلہ ہاشی)، "والی کاستر "(عبدالله حسین)، "مورج جیسی رات "(رام لیل)، "خوشبو بن کے لوغیں ہے "(دیو بررامر)، "فسان" (سریندر برکاش)، " کارنی کا بزیر "شفق)، " بانی "(غفنغر)، " تین بیتی کے رانا "(علی الم نیتوی)، "میرانکری" (جیمانکری" (جسین کرائس)، " کارنی کارنی الم نیتوی)، "میرانکری" (جسین کرائس)، "کین بیتی کے رانا "(علی الم نیتوی)، "میرانکری" (جسین کرائس)، "کین الم نیتی کی رانا "(علی الم نیتوی)، "میرانکری" (جسین کری" (جسین کرائس)، "کین کارنی کرائس کی الم نیتوی)، "میرانکری (خیرائس)، "کین کارنی کرائس کو کی (ادر سیدر باوی) اور "بری کارنی کارنی (اسمونکری)، "کارنی کارنی کارنی کرائس کی کارنی کارنی کی الم نیتوی کی درائس کری "(جسین کی کرائس)، کی کرائس کی کرائس کری "(جسین کرائس)، کارنی کی کارنی کارن

ناول نگار (novelist)منف ناول كي توسط عداد في اظبار كرف والا فنكار-

ناول نگارى دول كے توسد ادبي اظهار كرنا۔

نا مركا بيرون كابندى متر ادف\_ (ويكمي بيروش)

نا میک بیروکابندی متر ادف\_(د کیمیے بیرو)

منامجيت ديكمي عمليت.

منيجه فكرشعرى انترى حنيق عمل كاعامل العنى تخليق)و يكهي

ششار ویکھیے نز ناد۔

تشر لفظی معن "اختار"،اصطلاحا افا فاق یا عروشی آبنک سے عاری لیکن توی قوا کد کاپابند تنظمی یا تحریری استر لفظی معن "اخت کی کتابول می " نثر عاری "کی جو تعریف ملتی ہے لیجی نثر جس میں وزان و قافیہ اور اسانی اخبار ۔ بلاغت کی کتابول میں" نثر عاری "کی جو تعریف ملتی ہے لیجی نثر جس میں وزان و قافیہ اور رعابت لفظی سے کام نہ لیا گیا ہو ،اس اصطلاح پر منطبق ہو سکتی ہے،اسے روزمر و بھی کہتے ہیں۔

روزمرہ کے معنول میں نثر کمی زبان کو اظہار خیال کی ترسیل کے لیے برسے والے گردہ کا مستقل تنگی یا تحریری عمل ہے۔ دومرے لفظوں میں ، ہر فرونٹر میں بولآبایالکھتا ہے (مثلاً زیر نظر تحریر) مرجز، مستحقائی نثر کی تقسیم اس کے غیر روائی استعال کی طرف نشا تدی کرتی ہے۔ معنوی اعتبارے وقی ، رتھین یا مادہ بے تکلف نثر کو بھی اس ضمن میں جھتا جا ہے۔ نثر کی بید صفات تا بلی توجہ ہیں: (۱) نثر وزن سے عاری اور فیر متفاہوتی ہے (۲) اس کی لسانی ساخت زبان کے قواعد کی پابند ہوتی ہے (۳) اس کی اسانی ساخت زبان کے قواعد کی پابند ہوتی ہے (۳) اس کی اسانی ساخت زبان کے قواعد کی پابند ہوتی ہے (۳) اس کی انتہادی فرن مراجعت رکھی کی بغیر سافاف ہے (۳) میں اضاف ہے (۳) میں عقل اور زبمن کی طرف مراجعت رکھی ہے (۵) تعلیمت اس کا جمادی وصف ہے۔

تتر خواتی مرصع اور مسیح نتر میں کر بلا کے واقعات بیان کرنا۔ تکھنو میں بعض مشار اس متم کے نشری اظہار میں خاصی فنی مبارت محروف تھے۔ اظہار میں خاصی فنی مبارت رکھتے اور مجالس عزامی اپنے ڈرا مائی انداز میں نتر خواتی کے لیے معروف تھے۔ نشر عارکی وزن و قافیہ اور دوسرے متاکع لفظی سے عاری اے تکلف نثر مثلاً

میری جان، خدائم کوایک سو بیس برس کی عمر دے ، بوڑھا ہوئے آیا، ڈاڑھی میں بال سفید آگئے عمر بات سمجھنی ند آئی۔ ویشن کے باب میں البجھے ہو۔ سفید آگئے عمر بات سمجھنی ند آئی۔ ویشن کے باب میں البجھے ہوا ہے جا البجھے ہو۔ بید تو جانتے ہو کہ دلی کے سب پینشن داروں کو مئی کے ۱۸۵ء سے پینشن نبیں۔ بید

فروری کے ۱۹۵۵ء با نیسوال مبینہ ہے، چند اشخاص کو اس بائیس مبینے میں سال بحر رو پر بطریق مدد قرح مل محمار (غالب بنام بحروح)

تشر لطيف ويكميادب لليف الناع لليف

ننٹر مرجز ہے قافیہ لیکن عرومنی آجنگ کی حال ننز (اس قتم کی نئر عام تحریروں میں استعال نہیں کی جاتی، تقتیع اور محلف اس کانمایاں وصف ہے) مثلاً

> دیوان حقیقت کے مطلع کے ہیں دو مصرعے ،اک حمد الی ہے ،اک نعت ہیمبر ہے۔اس مطلع روشن کے معنی منور سے ہر ذرہ بھی ہے دانف۔ (امیر مینائی)

نقرے "مطلع کے بیں دو معرع "کی دولوب میں فاری الوزن ہیں۔ نثر میں برتے جانے والے لفظ "بک "کو نظم کی دوایت کے مطابق "اک" با تدھا گیا ہے اور نقرے" بر ذرہ بھی ہے وا تف" میں بھی فعل نا تھی نثری مقام پر نہیں۔ پس کہا جا سکتا ہے کہ عروضی آ بنگ بروے کارلا کر نثر میں اظہار خیال امر محال ہے والا بی بھی جند جلے لا شعوری طور پر عروضی آ بنگ اختیار کر لیس مثلاً نقرہ" چند جلے لا شعوری طور پر عروضی آ بنگ اختیار کر لیس مثلاً نقرہ" چند جلے لا شعوری طور پر "بحر مل مسدس محذوف کے وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن میں بیبال

نشر سنتی نثر جس کے دو نقروں یا جملوں کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن ہوں ( ہا افاظ و گیر جس میں زیاد وتر قافیے لائے گئے ہوں) مثلاً

پونڈ اپھیکا تنابراکہ جس کی برائی بیان ہے باہر ہے پونڈ ایشماایا بھالکہ اس کی جمال کی گمان ہے بور مرکب (انشاء)

جو قدم پڑتا تفاکا نٹاگڑتا تھا، ہرگام پر آہ و تالہ کرتا تھا۔ غرض اس جنگل خونخوار میں جو قدم پڑتا تفاکا نٹاگڑتا تھا، ہرگام پر آہ و تالہ کرتا تھا۔ خرض اس جنگل خونخوار میں جو جابلوں کے ول سے تاریک تر تفاہ در عدول کا مسکن پُر خطر تھا، ایک دم دہاں آ قاب آئے تواینا ور کھوجائے۔ (ند ہب عشق: نہال چندلا ہوری)

نشر نگار تحریری نثر می ادنی یا علمی اظهار کرنے والا مثلاً افسانه نگار، تغیید نگار، ذرامانگار، محافی، نلسفی، مغسر اور مؤرخ وغیر و، متر ادف مشار

تتر نگاری ترین شری ادبی اعلی اظبار کرنا۔

ئترى أبنك داكر كولي چند نارتك الي مضموك" نثرى نظم كى شاخت "مى لكيمة بن :

نٹری آبک وہی ہے جو تکلم یابول چال کا آبک ہے۔ جب کوئی زبان بول جاتی ہے اور آوازیں لفظوں میں ڈھلتی ہیں اور نفظ فی کر کلے بنتے ہیں تو کلے میں صوتی زیرو بم اور بہاو کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بی زبان کا آبٹک ہے۔ یہ کیفیت کی خصوصیات کا مجموعہ ہے جو بیک وقت وار دہوتی ہیں اور لفظوں اور کلموں کیفیت کی خصوصیات کا مجموعہ ہے جو بیک وقت وار دہوتی ہیں اور اول حال کے آبٹک کی تفکیل انھیں بالا صوتی امتیازی مصوصیات ہوتی ہے اس آبٹک کے غین صصے ہیں (۱) طول (۲) بل اور خصوصیات میں اور اول حال کی فطری نقت کی تفید جیں (۱) طول (۲) بل اور سے موارت ہے۔

نشری شاعری کی مان افران اور منی آبک کے بغیر کیا گیاشعری اظہار۔ لفظوں کا فطری زیرو بم ،اس کا صوتی نشیب و فراز ینٹری آبک اس شاعری کا و مف خاص ہے۔ شاعری میں تجربہ بہندی کے بنتیج میں یہ اردو میں مستعمل ہوئی ہے اور مغربی نثری شاعری سے اثرات اس پر نمایاں ہیں ویسے شاعر اندار دو نثر میں اس کے آثار ہمارے یہاں قدیم سے موجود ہیں جنعیں محمد حسین آزاد ، راشد الخیری، نیاز فتحوری، جاوحیدر لیر میں اور مولانا آزاد کے نثری اسالیب میں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ (دیکھیے نثری نظم)

نٹر کی لفظیات مواد و خیال کی مناسبت سے تنگمی اور تحریری نٹر کے لیے برتی جانے والی لفظیات معنوی اقسام میں نٹر کی روائی تفتیم لینی دقیق اور تنگین اور مادہ نٹر ، نٹر کی لفظیات کے انتخاب بی ہے ممکن ہوتی ہے ،اس کو نٹر یانٹر نگار کی کا اسلوب بھی قرار دیا جا سکتا ہے مثلاً مولانا آزاد کی نٹر کی لفظیات دقیق نٹر ی اسلوب کی اور حاتی کی نٹر کی لفظیات مادہ نٹر ی اسلوب کی اور حاتی کی نٹر کی لفظیات مادہ نٹر ی لفظیات کو اسلوب کی اور حاتی کی نٹر کی لفظیات مادہ نٹر می اسلوب کی اور حاتی کی نٹر کی لفظیات مادہ نٹر می لفظیات کو اسلام کے توسط سے لفظیات کو امان کیا جائے تواس کے توسط سے

شعری کیفیت کی ترمیل مقصود نہیں ہوتی اس لیے مواد و خیال کے نثری سیاق میں ایسی لفظیات مجمی نثریت کی حامل ہوتی ہے۔

نٹرک نظم (porse poem) کی اضافی مقداری یا اقداری صوتی آبنگ کو بروے کار الائے بغیر کین نثر یا مام بول جال کے فطری آبنگ کے تحت تخلیق کی گئی نقم جس کی نثر عام نثر کے علاوہ خاص بغیر کین نثر یا عام بول جال کے فطری آبنگ کے تحت تخلیق کی گئی نقم جس کی نثر عام نثر کے علاوہ خاص بعی انسانے اور انشائے و فیر و کی نثر سے بھی مختلف بوتی ہے۔ اس کی زبان میں جملوں کی ماخت کے روایت قواعد سے انجواف کرتے ہوئے افعال پہلے اور فاعل آخر میں لائے جائے ہیں، اسے نثر کے ہیراگر افوں یا آزاد نقم کی طویل و مختفر مطروں میں لکھا جا سکتا ہے، اسے پڑھتے ہوئے تمام کلیدی الفاظ یا تمام اجزائے لفظی پر صوتی تاکید اور فشیب و فراز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے جس سے اس میں زبان کا فطری آبنگ بیدا ہوتا ہے۔ اس کا بیانہ و قبر امناف کے طریق کارے مختلف ہوتا ہے جس سے اس کی صفی انفراویت قائم ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ نثری لفم شعری بیٹ کا کیک مقر ور میں ہوتا ہے جس سے اس کی صفی انفراویت قائم ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ نثری لفم شعری بیٹ کا کیک منفر ور نگ ہے مثل آب اس کے تعلق سے بلاخوف تروید ہے تھمیم کی جا ہے۔ نثری لفم شعری بیٹ کاروائے کا کیک منفر ور نگ ہے مثل آب اس کے تعلق سے بلاخوف تروید ہے تھمیم کی جا سے جدید شعری بروائے کا کیک منفر ور نگ ہے مثل آب اس کے تعلق سے بلاخوف تروید ہے تھمیم کی جا کتھ ہے کہ ہے جدید شعری بروائے کا کیک منفر ور نگ ہے مثل آب ان کی کتاب کی نشری لفم ''ناجا کراو لاد''

آ سمان اور زیس کے جائزر شنتے کی میہ نا جائز اولاد مجوک کاکوئی جغرانیہ نہیں ہوتا گھاس کاکوئی علاقہ نہیں ہوتا یائی کاکوئی ند ہب نہیں ہوتا

سمی سر مد کو خبیں مانتی سمی قانون کو خبیں پہچانتی شہر ، جنگل ، پر بت ، دادی

وہاں مجبوک ہے جہال مل ہے وہاں گھاس ہے

جبال اناج ہے

کی تقلیم سے بیدا نجان ہے اس کا کھر

جبال انی ہے

سارا جبان ہے

وبال بياس

نٹر بیت ایساشعری لسانی تعمل جو عروضی آ بنک کے استعال کے باوجود (نحوی اصول سے بھی) نٹر ہو مثانی مفلی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے (وتی)

| (بیر)                           | سادی متی شراب کی سے                        | مير ال نيم بازآ كلمول مي      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| (غالب)                          | دشت کود کیے کے گھریاد آیا                  | کوئی و مرانی و مرانی ہے       |
| (موسی)                          | جب کوئی دوسر اشیں ہو تا                    | تم سر سے پاس ہوتے ہو گویا     |
|                                 | اب تو تھیرا کے نیہ کہتے ہیں کہ مر جائیں ہے |                               |
|                                 | توكدهر جائي كے (زوق)                       | مرکے ہی چین نہ پایا           |
| (اتبآل)                         | کاخ امراء کے در و دیوار ہلادو              | الشوءمرى ونيائے قريوں كوجكادو |
| یہ عشق جیس آسان، بس اتا سجھ لیج |                                            |                               |
|                                 | اب کے جانا ہے ( اِجر )                     | اک آگ کاور ماہے اور ڈو        |
|                                 |                                            |                               |

تجی اولی (Idiolect) انفرادی استعال کی بولی یا زباند ایک بولی بولی بولے والے ووافراد کی نجی بولی میں فرق ہوتا ہے فرق ہوتا ہے جوال کے انفرادی اسلوب کی بیجان ہے ماسے فرد بولی میں کہتے ہیں۔

تجی علامت فی اظہار میں مستعمل علامتوں ہے الگ ڈنکار کی اپنی تخلیل کردہ علامت جس کی معنویت فنکار کے تابع ہوتی ہے مثلاً "گلاب" کو" محبت" کی علامت بنانے کی بجائے فنی اظہار کے سیاق جس" ہوس" کی علامت بنانا۔

فحست لفظی معنی " تراش خراش "،اصطلاحادو بازا کد لسانی تعملات کااد عام اور اس عمل میں ان کی بعض آوازوں کا سقوط- نحت کے عمل سے نے الفاظ تفکیل دیے جاسکتے ہیں مثلاً لفظ "نسبقلاش" سابتی اور لاحقی کے خص سے بنایا مما ہے۔(ویکھیے منحوت)

تحرر کن مفولات کے پہلے دونوں سبب" بفعو"اور بقید جز" لات" سے الف فتم کر کے فع بنانا جو متور کہانا تاہے۔

نکو (symtax) لفظی معن" طرح یا طریق "کنایتا زبان کے استعال کا طریقہ اور اصطلاعا زبان کے استعال کا طریقہ اور اصطلاعا زبان کے تشکیلی تواعد کا علم جس میں ابراے کلام ان کے ربط اور تجزید اور لسائی تعمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ شخوی (۱) علم نحو سے متعلق (۲) علم نحو کا ابر۔

شحو ی متباول جملے ی دروبست میں کسی جزو کلام ی صوتی یا معنوی تبدیلی مثل شعر کون ہے جو نہیں ہے حاجتمند سمس کی حاجت دواکر سے کوئی

هي "کون"کي صوتي ومعنوي تبديلي "مس"هي -

شحو کی تر کیب جلے میں الفاظ کی رواتی وروبست بعنی الفاظ ( فاعل ، منعول اور تعل و نیسر ہ) کا زبان کی ساخت کے مطابق اپنے مقام پر ہونا۔

تکہ بہ لفظی معنی " ماتم" واصطلاحاً تخاطب کے الفاظ جو کسی مرجیے یا نوسے میں بار بار وہرائے جا کیں۔ اس میں مرنے والے کے نام کی بھی بحرار کی جاتی ہے مثلاً

بے سر ہوا امام زمال، وا مصیعاً ویرال پڑا ہے ساراجہال، وامصیعاً رو کے کہتی تھی زینب یہ رائ میں مہائے زہر اکے بیارے صینا سر کٹائے پڑاہے تو بن میں، ہائے زہر اکے بیارے صینا (انیس)

تدرت تشیید، استعارے یا علامت وغیر و کاناور، تخلیقی یا ایجادی ہوتا۔ ندرت یا ندرت نظر کے متعلق تعیم معدیقی تکمطر از بین: ا

عدرت فکر کے معنی کلاسیکیت سے عناویا بغاوت کے نہیں ہیں جیسا کہ ترتی بند طفول نے تاثر ولایا۔ بغاوت اور چیز ہے، غدرت اور چیز ۔ غدرت صحت مند نشوو نماہے، بغاوت توڑ کھوڑ کا عمل ہے، غدرت ماشی کا حال ہے رشتہ بر قرار رکھتی ہے، بغاوت اس رشتے کو توڑتی ہے، غدرت منر وری اصول و حدود کو بہانی اور بچاتی ہے، بغاوت تمام اصول و حدود کو بہانی اور بچاتی ہے، بغاوت تمام اصول و حدود پر حملہ کرتی ہے۔

نراجیت را بسند را بسند ی دیمی انتشار ر بندر بندی

ٹر گسینت (Narcissism) نفی آسطلاح بمعن انا پرسی یا پی ذات ہے شدید مجت کی نفسی کرو۔ ٹر گس دھارا ویکھیے بھکتی تحریک۔ مزاع لفظی الغاظ کے درست یانادرست، نصیح یاغیر نصیح اور غلایا صیح وغیرہ تعمل کے متعلق با جانے والا تصور مثلاً اخفاے نون اور اعلان نون، لفظ "مفکور" جیسے الفاظ کا مفعول یا فاعل ہوتا، لفظ " بلبل " ند کر با مؤنث اور انفظ " جمع ند کریا جمع مؤنث وغیر ہ۔

نزول شعر شعر كالتخليق عمل (ديكهيدالهام، تخليق عمل)

نسائیت دبستان نکھنؤ کی شاعری کا ایک نمایاں و صف جس میں نسوانی جذبات واحساسات عور توں کے کاورات میں اشعار میں برئے ملتے ہیں۔ ریختی نسائیت کی واضح مثال ہے۔ (ویکھیے تامیثیت، ریختی) نسیدت ویکھیے دو تند۔

لشخ ويميي تنتعلق

کنے وا متخال سرقہ ظاہری ایک متم جس میں لفظی و معنوی تغیر کے بغیر سمی اور کے شعر کو ووسر اشاعر اپنی تخلیق ظاہر کرتا ہے۔ مرزامجہ عسکری نے "آئینہ کیلافت" میں کہا ہے کہ بڑے بڑے شعراء کے ویوانوں میں جواس کی مثالیں ملتی ہیں ایساکا تب کی غلطی یا بدنتی ہے جو جاتا ہے۔

تسخم مطبوعہ یاغیر مطبوعہ تصنیف کی شیرازہ بند صورت۔ "نٹخررام پور"یا" نٹخر ممیدید" کے معنوں میں سمی تعنیف کا مخصوص مسودہ۔

نسل خلیج (generation gap) مرانی نقط انظرے دویازا کدانسانی نسلوں کے افراد کے ایمن چدر انفراد کیا اجتماعی تصورات یا معاملات دغیر و میں افہام و تعنیم کا فقد ان \_

اس عبد من بہت سے عظیم فنکار ، وانشور اور مسلمین پیدا ہوئے مثلاً ڈائے ، پٹر ارک، بوکا فیج ، نیز ارک، بوکا فیج ، نیز ارک، بوکا ہے ، نیز ارک، بوکا فیج ، نیونار ڈو اور میکیاولی اٹلی میں ، ایرامس میر نیز میں ، مونال اور ریسلال فرانس میں ، ڈاویکا اور سر وانٹس ایس میں اور نامس مور ،سڈنی ،بیکن ،اسپنسر اور شیسیئر وغیر وانگلینڈ میں۔

نشان وبكيمية آيت

تشست القاظ قديم شعرى عقيد كالقور يعن شعرى اللبار من مناسب الغاظ كامناسب استنمال-

نشوی قواعد (generative grammar) المانیات کا ایم ترین ارتفائی مر طداور جدید تر نظرید جسیم "نشوی " سے زبان کی تخلیق صلاحیت مرادلی جاتی اور جس کی مدو سے بیٹار جملائی اظہار کی ساختوں کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ نشوی سے یہ بھی مراو ہے کہ جیٹار تھلائی اظہار است اپنو وقوع میں مخصوص مینیوں (صوبتوں، صرفیوں اور لفظوں کے باہمی انسلاک) کے حامل ہوں اور قواعدی جملوں کی تفکیل اور غیر قواعدی جملوں کی تفکیل اور خواعدی جملوں کی تروید کریں۔ (ویکھیے غیر قواعدیت، قواعدیت)

تصاب تامه اردو (بندوی)، قاری اور عربی الفاظ کے ستر او قات بتائے دالی منظوم اور نثری تالیفات جن میں امیر خسر وی " فالق باری"، ایک تامعلوم معنف کی " لفات مجری"، کھتری مل کی " ایزد باری"، عبد الواسع باتسوی کی "معروف جی - عبد الواسع باتسوی کی "معروف جی -

نصاب نامہ کوار دو نفت نولی کا نقط آغاز مجمنا جاہے جس کی تالیف کا مقعد طلب کوالفاظ سے تعارف اور (پکھ مخصوص نصاب ناموں کے تعلق ہے) شاعری میں مستعمل مخصوص معنوی راکیب، محادرات اور اصطلاحات کی مشند جمع و تہ وین کو قرار دیا جاتا ہے۔ نصاب ناموں میں جمع کردو الفاظ تواروو (بندوی) ہیں لیکن ال کی تشر سے فارس میں کمٹی اور الن کے عربی تلفظ پر خاص زور دیا جمیا۔ "قاور تامہ" (غالب کے جدا بندائی اشعار :

ہے نی، مرسل، پیبر: رہنما

وہ رسول اللہ کا قائم مقام

جع ال کی یاد رکھ ، اسحاب ہے

نیک بختی کا سعادت نام ہے

لیل بین رات، دن اورروز:یوم

جس کے پڑھنے ہے ہوراشی بے نیاز

اور سیادہ بھی گویا ہے وی

کعبہ، کہ وہ جر ہے بیت الحرام

نیٹھ رہنا گوشے میں، ہے اعتکاف

قادر، الله اور بردال ہے قدا بیشوات ویں کو کہتے ہیں الم م ہیشوات ویں کو کہتے ہیں الم م بندگی کا، بال عبادت نام ہے کورلنا: افطار ہے اور روزہ :صوم کولنا: افطار ہے اور روزہ :صوم بالز اسم نماز ہا ماز اور پھر مصلا ہے وہی جانماز اور پھر مصلا ہے وہی اسم وہ ہے جس کو تم کہتے ہونام گرد پھر ذکردول اور پیر فواف پھر فلک، چرخ اور گردول اور پیر

نسائی اوب تدریس کے مقعمد سے تخلیق یا نتخب اور مرتب کیا گیااوب نسانی اوب سمی زبان کی شاخت سے اس زبان میں تکلمی اور تحریری اظبار تک مجیلا ہو تا ہے بیخی بچوں کے ادب سے بروں کے اوب کئے۔ اس نج زبان ہو گئے اور نکھنے کے اصول و قواعد بھی آتے ہیں۔ ایندائی تعلیمی در جوں میں اعلا نقم و نثر کے نمونے زبان اور اس کی تہذیب سکھانے کے مقصد سے اس اوب میں شامل کیے جاتے ہیں اور تقم و نثر کے نمونے زبان اور اس کی تہذیب سکھانے کے مقصد سے اس اوب میں شامل کیے جاتے ہیں اور مختف فنکاروں کی تخلیقات کور بی وی جاتی ہی مالا تعلیمی در جوں میں بچھ مخصوص افکار و خیالات اور اسانی تصورات کی حامل اوبی امناف کا تعارف کرایا جاتا ہے ، و بیسی رکھنے والے طلباء کسی صنف واحد کا کمر ائل سے تصورات کی حامل اوبی امناف کا تعارف کرایا جاتا ہے ، و بیسی رکھنے والے طلباء کسی صنف واحد کا کمر ائل سے

مطالعہ کر کے اس میں خصوصی سند ہمی حاصل کر سے ہیں۔

تطق ديمية توت كويالًا-

نظر ٹائی نئم ونٹر کو لکھ لینے کے بعد اس میں سمج کے متعمد سے اسے پڑھنا اس کے زبان و بیان اور دوسرے فنی طریقہا نے کار کو جانچا اور ضروری ہو تواس میں ترمیم و شمنی کرتا۔ حالی "مقد مہ شعر و شامری" میں ابن رہیں کے حوالے سے کہتے ہیں:

جب شعر سر انجام ہو جائے تواس پر باربار نظر ڈالن چاہے اور جہال تک ہو سے اس میں خوب تنقیح و تہذیب کرنی چاہے ، پھر بھی اگر شعر میں جودت اور خولی پیدانہ ہو تواس کے دور کرنے میں ہیں و چیش نہ کرنا چاہے جیسا کہ اکثر شعر او کیا کرتے ہیں۔

نظرمانی سی فی یا مکری نظریے سے سلک طریق کاری مغت-

نظریاتی منقید سی نہیں اسای اسی یا فکری نظری سے فی مخلیق پراطلاق سے کی جانے والی منقید مثل الرسی تقید (ویکمیے)

تظری تنقید کی بین، تا تراتی یاظهاری تصور یا طرز قلر کو مفر و ضد تسلیم کرے فی تخلیقات کے حسن و بھی پراس کا تحقیدی اطلاق مثلاً افلاطون کا" نقل کی نقل "کا بینی تصور ، ارسلوکا طبی نفسی تحقیمی نظرید، رس، النکار اور دھونی کا تاثر اتی سنسکرت نظرید شعر ، لا نجا نمش کا ظهاری نظرید کر نع اور بورس کا" شاعری لفنطی مصوری ہے " جیسا نظرید مظہریت و غیر و ۔ نظری تنقید تخلیقات کے حوالے اور مشاہدے ہے اپنے مفروضے کی صدافت تا بت کرتی ہے اس لیے استخراجی طریق کاراس کے لیے لازی ہوتا ہے اور ای لیے مفروضے کی صدافت تا بت کرتی ہوتا ہے اور ای لیے اس کی ساری کو ششیں طول طویل مباحث کو سامنے لاتی جیں جن کے نتیج میں زیر تنقید فن پارہ تانوی حیثیت کا مائل ہو کررہ ویاتا ہے۔

اردو میں نظری تقید کی مثالیں معدودے چندے قطع نظر تمام تاقدین کے یہاں ملتی ہیں بلک نظریاتی یا ترقی پہند تاقدین ، جن کے یہاں کم از کم ترقی پہند فی تخلیق کی مد تک محض عمل بی عمل نظر آنا جا ہے یہاں کم از کم ترقی پہند فی تخلیق کی مد تک محض عمل بی عمل نظر آنا جا ہے ، اپنے طریق کار میں مارس اور اینگلزوغیر و کے تصورات کے زیرا ترکمل طور پر تظری ہوجاتے ہیں۔

ای طرح آرگی اسپ ل تفید والے وزیر آغا کے میبال بھی نظری تفید سیئر وں صفحات تک میمیل جاتی ہے اور عروض و آجنگ کی بحث میں مشس الرحمٰن فاروتی بھی اس راوپر دور تک نگل جاتے ہیں۔

انظرية أر تقاءد يحي ذارون كانظريه أر تقاء

نظرید اضافیت (ایکانات کا نمان و مکال سے متعلق طبی نظرید جو زمان مطلق اور مکان مطلق کے تصورات کی تروید کر تا سے سے نظریکا نمات کی ابعاد میں مظاہر کا نکات کی حرکت اور روشن کی رفزر کے تعلق و غیر و پر جنی ہے۔
سے یہ نظریکا نکات کی ابعاد میں مظاہر کا نکات کی حرکت اور روشن کی رفزر کے تعلق و غیر و پر جنی ہے۔
ضعد یہ طبعیات میں خلافی اجمام ،ان کے فاصلے ،رفزاراوران کی کمیتوں کے مطالع میں اس نظریدے ہیں کی مدد حاصل کی جن ہے ، فنون واوب کو اس کے تصور زمان و مکال نے متاثر کیا ہے ۔ان شعبوں میں وقت اب مدد حاصل کی جن ہے ، فنون واوب کو اس کے تصور زمان و مکال نے متاثر کیا ہے ۔ان شعبوں میں وقت اب نک خط مستقیم میں چلا تھا اور مادی اشیاء محض اپنے ظہور سے بہچائی جاتی تھیں۔ تظرید کا ضافیت کے زمان و مکال خصوصاً لیک دوسرے پر تاثر آفرین کو ثابت کر وینے سے فنون شر بھی اظہار کی مختلف ابعاد کا تصور پیدا ہوا ،
خصوصاً لی موجود کی لا محدود برت کا تصور

لنظر مید افغال کی نمائندگی ہیں، مثلاً بقول افلاطون افکار عالم مثال میں موجود تصورات یا عیان کی نقل پیش کرتا مثل یا نقالی کی نمائندگی ہیں، مثلاً بقول افلاطون افکار عالم مثال میں موجود تصورات یا عیان کی نقل پیش کرتا ہے اور اور سطوے مطابق المیہ کمی ایسے عمل کی نقل ہے جواہے آپ میں کمل اور ایک عظمت کا حامل ہو۔ مرامیہ ، طربیہ اور جمریہ شاعر گی زندگی ہے داحت ورنج کی نقل ہے ای طرب اور جمریہ شاعر گی ذندگی ہے داحت ورنج کی نقل ہے ای طرب اور جمریہ شاعر گی نقل ہے اور اور عناء بھی نقل کے داحت ورنج کی نقل ہے اور اور عنای افزان کو نقل کی نقل ہے اور اور عنای کو حقیق مان کر فی اظہار میں صرف ایک افتال کی نقل کی نقل

نظمانا لقم میں تبدیل کرنا شاؤدیا شکر سیم نے اپنی مشوی میں قصہ کل بکاولی کو نظمایا ہے۔ نظم ان منظوم انسانہ (محس مجویالی کے لیے ایجاد بند واصطلاح) مثلاً "کروپ فوٹو"

سیند تانے چندسیای ایک السر اور کچھاسمنگر

مینک دیاا خبار کواس نے یہ کہہ کر شکر کہ میری گینگ کااس میں کوئی اصلی فرد نہیں

لطم غیر شعری اظبار کے معنوں پس منظوم بیان (verse) اور شعری اظبار کے معنوں پس (عمون) اولی معنوں پس (عمون) اولی معنوں پس منظوم بیان (verse) اولی موزول (اور خصوصاً) غیر موزول یا منٹور کلام جو تخزل، شعریت یا غنائیت سے مملو ہو (سانی بمیئیس نئر اور اظبار پس نئر نظم کی نقیض ہے جو بمیشہ غیر موزول ہوتی ہے۔ در اصل اولی اظبار کی دو اسانی بمیئیس نئر اور نظم بیں اور دونول بی کی متعدو من بمیئیس معروف ہیں جنعیں اصناف ادب کہا جاتا ہے۔ انظم بطور صنف اعظم ہیں اور دونول بی کی متعدہ گیت مر شید ، در باعی اور متنوی کو محید کرتی ہے جن کی خار بی ساخت سی محتف ہو سے تین اس لیے بزال، کیت اور دیا گی سے جدا ہر منظوم یا منٹور شعر گی اظبار کو نظم بی شیال کیا جاتا ہے جس کی بیئت مختف بندون کی دول تی ساختوں کی پابند ہو سکت ہو اس سے میر الیعنی مقررہ عروضی آبٹ اور قوائی و غیر وسے عاری ہے ب

نظم کافظ مختلف سلسلوں میں مختلف معانی میں استعال ہو تارہاہے، بھی غرال کوالگ کر کے باتی تمام اصاف کو اظم کرد و ہے ہیں لیکن جب نظم کا افظ شاعری کی ایک فاص صنف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اشعار کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک مرکزی خیال ہو وہ اس کے لیے سمی موضوع کی قید نہیں اور نہ بی اس کی بیکت متعین مرکزی خیال ہو وہ اس کے لیے سمی موضوع کی قید نہیں اور نہ بی اس کی بیکت متعین اس کی بیکت متعین اور ہوتی نظموں کو اردو کی قدیم اعتماق او ب سے انگ بھی رکھا جاتا ہے جس کی ایک علا صدہ حیثیت اور تاریخ ہے جسے متنوی اس شید وہ تھید وہ رہائی۔ نظم کا افظ جب شاعری کی ایک مخصوص صنف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے دو نظمیس شاعری کی ایک مخصوص صنف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے دو نظمیس متعمود ہوتی ہیں جن کا کوئی حسین موضوع ہواور جن جی قل اس سے دو نظمیس متعمود ہوتی ہیں جن کا کوئی حسین موضوع ہواور جن جی قل ایک مقیانہ و بیائی و مقی اور بی جن کا کوئی حسین موضوع ہواور جن جی قل جاتا ہے تو اس سے دو نظمیں

#### انداز میں شاعر نے چھے خارجی اور چھے دافنی تا ٹرات چین کیے ہول۔

کظم معرا (blank verse) ہے تانہ یا فیر ستفائظم جس کے تمام معرے ہموزن ہوتے ہیں۔
اگریزی کی تقلید میں اردو میں لئم معرا پہلے بہل نظم طباطبائی ،اسلین میر مخی اور راشد الخیری و فیر و نے
انگریزی کی تقلید میں اردو میں لئم معرا پہلے بہل نظم طباطبائی ،اسلین میر کئی اور راشد الخیری و فیر و نے
کہی۔ گذشتہ نصف صدی سے آزاد لئم کی مقبولیت نے لئم معرا کو مقبول ہونے سے مانع رکھا کراس کی اکا
دکامثالیں آج بھی نظر آ جاتی ہیں۔ مشرق شعری مزاح چو نکہ قافیے کے جادد کاامیر ہے اس لیے اس تنم کی
بہت می نظموں میں کہیں کہیں قافیے بھی دیکھے جو سکتے ہیں۔ راشد ، میر ای ،افتر الایمان ، کلدوم ، ندیم ،
فیض ، مر دار ، کیتی ، فیآء اور ساحر و فیر و کے بہال نظم معرا موجود ہے۔ عبد اعزیز فالد نے اپنی سنلوم
فیش ، مر دار ، کیتی ، فیآء اور ساحر و فیر و کے بہال نظم معرا موجود ہے۔ عبد اعزیز فالد نے اپنی سنلوم
تمثیلوں میں اس کاخوب استعمال کیا ہے۔ فرات کی نظم '' آو معی رات'' سے ماخوذا بتدائی بند:

سیاہ ویڑ ہیں اب آپ اپی پر چھائیں۔

زش سے تامہ و انجم سکوت کے مینار

عدهر نگاہ کری ، اب اتعاد کمشدگ

اک ایک کرکے لمردہ چرافوں کی پیس

بھپک کئیں، جو بملی ہیں جھپنے والی ہیں

جھپک کئیں، جو بملی ہیں جھپنے والی ہیں

جھنگ رہا ہے پڑا جائدتی کے درین میں

رسلے، کیف ہرے منظروں کا جاگن خواب

ذلک یہ تاروں کو پیپلی جمابیاں آئیں

ذلک یہ تاروں کو پیپلی جمابیاں آئیں

محولہ نظم کے کئی منظروں (بندوں) میں فراتی نے قافیہ بھی نظم کیے ہیں۔ چو نکہ یو تان میں پہلی بار بے قافیہ نظم کمی عنی تھی اس لیے نظم معراکویو تانیہ بھی کہتے ہیں۔

لظم النشر شعریا نظم جے نثر کے طور پر بھی پڑھا جائے (ادراس طرح پڑھتے ہوئے اس پر نظم کا کمان نہ ہو) نثر مر بڑے یہ خالف جس میں قانیہ نہیں ہو تا، نظم النز میں قانیہ ہو تا ہے، ضرورت شعری کے تحت اس میں اعلان وا خفاے تون الله اور حروف ربط وغیر وکا حذف بھی جائز سمجما جاتا ہے مثلاً رقعہ مولوی غلام اس میں اعلان وا خفاے تون الله اور حروف ربط وغیر وکا حذف بھی جائز سمجما جاتا ہے مثلاً رقعہ مولوی غلام الله شہید:

احد تعظیم اور عجز و نیاز آب کے حق میں رات دن کرنا دل کو ہر وقت معظرب کرنا آئی تو بندہ ہے مناہ مرا اور جلدی مری خبر لیج

جان اہل تیاز، ہندہ نواز

یہ گذارش ہے آپ سے کہ دعا

ادر ہمیشہ فراق میں مرنا

کب جلک، آخرا یک دن جو تعنا
صال ہے اپنے مطلع سیجیج

اے نثر مل یول پڑھا جائے گا:

جالناتل نيازء بنده نواز

بعد تعظیم اور بخرو نیازید گذارش ب آپ سے کدوعا آپ کے حق میں رات ون
کرنا اور بمیشہ فراق میں سرنا ، ول کوہر وفت مصطرب کرنا کب عک ؟ آخر ایک ون
جو قضا آئی تو بندو ہے گناومر ارحال سے اپنے مطلع سیجے اور جلدی مرکی خبر لیج۔
(و بیکھے نثری نظم)

لطم نگار صنف لقم می شعری اظبار کرنے والا فنکار ، قصیده ، مثنوی اور مرجے وغیره کو آگر اس صنف میں شار کریں (اور بید واقعی نظمیں ہی ہیں) سودا ، مین ، انشاء ، غالب ، فواقی میر حسن ، سیم ، انہیں ، وہیر ، حاتی ، آگیر ، جوش فر آق اور اقبال سب نقم نگار ہیں لیکن عصری تناظر میں نقم نگار سے مراووی شاعر ہے جس کی تخلیقات ہیں فرانوں کی تعداد کم ہویا جو صرف آزاد نثر می امعرانظمیں کہتا ہو۔ میر ای ، داشد ، اختر الا بمان ، ممین حنی مزول کی تعداد کم ہویا جو صرف آزاد نثر می امعرانظمیں کہتا ہو۔ میر ای ، داشد ، اختر الا بمان ، ممین حنی مزول کی تعداد کم ہویا جو صرف آزاد نثر می امیر امید ، بلراج کو مل ، داجر وی ، شیش فاظم میں میں مزود ، بلراج کو مل ، داجر وی ، شیش فاظم معران موجن ، فیم العزیز خالد ، سائل فاروتی ، جیدا فی کامر الن ، عبر ساملہ ، مسلاح الدین محمود ، افتار جالب ، کرش موجن ، فیمیده ریاض اور کشور تا ہید و غیر د۔

نظم نگاری منف نقم بس شعری المبار کرنا (غزل سے قطع نظر)

نعت پنیراسلام معزت محر کی تعریف و توصیف کا حال کلام ۔ نعت شاعری کی مختف بینوں میں کہی گئ ہے اور مشوی اور طویل بیانیہ تظمول کی بیدروایت ربی ہے کہ ابتداء نعت سے کی جائے۔ عربی اور فارس کے اثر سے کے ارتباء نعت سے کی جائے۔ عربی اور فارس کے اثر سے جس طرح اردومر ہے میں محض وا تعات کر بالکو لقم کر دیاجا تا ہے ای طرح نعت ایک موضوی صنف خن ہے جس میں قصائد، منظوم واقعات سربت، غزلیں، رہاعیاں اور مثنویاں سبمی ہیئیس شامل جی ۔ حضورا پی حیات مبارکہ ای سن اس شام ی کے زندہ موضوع بن گئے جے اور آپ نے کعب بن زبیر لبید بن ربید بندو متان میں خرو، ربید و متان میں خرو، کتابی اور بربید آلے قاری نعیس کمیں، خرو ربید و متانی بولیوں میں بھی روائ دیا۔

اردو کے تشکیلی دور ی متعدد صوفی شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی اور بطور ایک زبان
ا بی دیثیت منوالینے کے بعد اردو کے سبحی چیوٹے بزے شعراء کے یبال اس کی مثالیں تخلیق ہوئیں اگر چہ
انیس و دبیر نے جس طرح صرف سر ہے میں اپنے فئی کمال دکھائے اس طرح صرف نعت سے مسلک کوئی
کا سکی شاعر اردو کو نہیں طار البتہ یہ سعادت وور جدید کے بہت سے شعراء کو حاصل ہے۔

انیسوی صدی کے اواخر میں اوم اجر رضافاں وضاور محسن کا کوروی نے اپنے شعری اظہار میں مرف نعت کو جگہ وی جن کا کلام آئ بھی زبان زد خاص و عام ہان کے بعد نعت پھر اپنی روایتی حدود میں ممث ممنی لینی مشنوی کی ابتداء یا غزل کے چنداشعار میں۔اس ضمن میں "مسدس حاتی "کی ہے اہمیت ہے کہ اس کے اختام پر شاعر نے حضور کے چنداشعار میں کے بعد حفیظ جالند حری کا" شاہ تار اسلم" جس میں میر ت کے مضامین با عد مے گئے ہیں، جدید نعت نگاری کے لیے تازیانہ بن میں۔اتبال کی شاعری محتی رسول کے تجربہ بیند شعری اظہار کی شامری میں نعت کے عنوان سے کوئی نظم تہیں ملتی تیکن رسول کے تجربہ بیند شعری اظہار کی مثال ہے۔اس میں نعت کے عنوان سے کوئی نظم تہیں ملتی تیکن رسول الله کے آنکار کی شاعر اللہ کی شاعری میں نعت کے عنوان سے کوئی نظم تہیں ملتی تیکن رسول الله کے آنکار کی شاعر انہ تغیر و تو شیح نے اقبال کی کئی نظموں کو نعتیہ رنگ دے دیا ہے۔

ا بجمن ترتی پند مصنفین اور حات ارباب ذوق کے نینے نے اس صنف کوا یک بار توشاعری سے خاری کر دیا کیو نکہ ان فنکاروں کے نظریات بادی، جسمانی اور غیر ند ہی (بلکہ ند جب بے زار) نظریات سے عرفر آزادی کے بچھ عرف سے بعد جدید شاعروں نے بھر اسم محرگے اجالا کرنے کی تخلیقی کو ششیس شروع کر دی ہیں۔ ان میں اسلای اوب کے بعض ہیرو کار حقیظ میر نظی، لیم صدیقی، یونس تنوجی، اور حقیظ تائب کے نام اہمیت رکھتے ہیں۔ عمیق حنی اور عبدالعزیز خالد نے اپنی طویل نعتیہ نظموں "صلصلة الجرس" اور "فار نظیط" کے لیے، جن میں زبان و بیان کے گر انقدر تجربات ملتے ہیں، خاصی شہرت پائ ہے، بندو پاک سے مار قدید کی جاری میں معروف ہیں۔ ذیل میں محترف ہیں۔ دیل معارف بیس معروف ہیں۔ ذیل میں مختلف اصناف مخن سے نعت کی مثالیں ورج کی جاری کی جاری ہیں ،

غزل مين نعتيه اشعار:

اس کی امت میں ہوں میں میر ہے دہیں کیوں کام بند واسطے جس شہ کے فالب ، کمنید ہے در کھلا فقیر بن کے قدم باراس میں مائے آتی فقیر بن کے قدم باراس میں مائے آتی مرسل کی شاہراہ نہیں اس نام کے صدیقے ، جس کی دولت مومن رہون ادر ہوں کو جا ہوں

منتول من تعتبه اشار:

نبوت کے دریا کا در بیتم پہ علم لدئی کھا۔ دل پہسب بنایا نبوت کا حق دار اے موا ہے شاہبا، ندبوگا کہیں نی کون نیخی رسول کریم ہواکوکہ فاہر میں ای لقب کیاحل نے نبیوںکامر دارات ور کے ماند جگ میں نبیں

(میرحش)

مرهي من تعتبد بند:

خواہال خیں یا توت خن کا کوئی کر آج ہے آپ کی سرکار تو یا صاحب سعراج اے ہا عث ایجاد جہال، ملتی کے سر تاج ہو جائے گا وم مجر میں فن بندہ مان

امید ای کمر کی: وسیلہ ای کمرکا دوست یمی میری، یمی توشه ہے سنرکا

می کیا ہوں امری طبع ہے کیا اے شد شاہاں حسان و فردوتی ہیں یہاں عاجز و جرال شرمندو زمانے سے معظ وائل حمال تامر ہیں عفی شبع و عن دال

کیا مرح کف خاک سے ہو اور خدا کی کنٹ میں کرتی جی زبائیں فسواک

نعته ربای :

خالق کے کمال میں تجدد ہے یری کلوق نے محدود طبیعت یائی بالجمله وجود مس باك ذات رسول جس کی ہے ہیشہ روز افزوں خوبی (رمنا)

نعتيه تعيده

كل خوش رنك رسول مدي عربي زيهب وامان ابدء طرة وستار ازل نہ کوئی اس کا مشابہ ہے ، نہ ہمسر نہ تظیر نه کوئی اس کامماش، نه مقابل نه بدل مرتوحيد كى ضوء اوج شرف كا مونو شمع ایجاد کی لود برم رسالت کا محول مر في روي ايس وريب و والرش يري مأى وعن سيس، ناخ اديان و ملل بخت الخليم ولايت بين شبيعالي جاه جار اطراف بدایت من تی مرسل

(الف) نعت عموماً غزل كى جيئت اوراس كاسلوب من كبي جاتى ہے ليمنى جس كر شعر ميں مختلف نعتيه مضمون لقم ہو تاہے لیکن (ب) مرف ای صنف سے خود کو مخصوص کر لینے والے ڈنکار غزل کی ہیئت میں یک موضوعی مثلاً حضور کے سفر طائف یاشب معراج یا ججرت کے واقعات کو موضوع بناکر مجمی نعتیہ نظمیں تخلیل کردے ہیں شلا (الف):

> ہو جسے چشمہ کوئی مستقرے شعصیالی کا نظام مرے ئی کا کھے ایا مادہ ہے عطاہے ان کی، غنی ہو مجھے گدا سادے می ایباآب کا وست کرم کشاده ہے مرفت تيره شي سے نكلنے والابول مری نگاہ میں خمر الورا کا جادہ ہے

(اتاك)

(ب) :

ا تصیٰ ہو کہ منزل کوئی افلاک ہے آ مے جريل ندهے صاحب لولاک سے آگے هر چند تغاقب می شب و روز محم نیکن تما یاے تی کردش اللاک سے آگے ارباب فلک میرکی برواز کے باو مف

معران ہے اب تک حد ادر اک سے آ مے (ع بش)

آزاد نظم دغیروجس بھی حضور کو خراج عقیدت جی کیا گیہے:

آپ کی ذات مولاے کل یا تی

آب کی فاکسیار حمتول ایر کون کا ہے ٹل میانی مخل کن فکال آپ کے اکسا ٹادے کی مماح ہے

فرش ہے تا ہہ حرش علاہر جکہ

آب كى سلفنت، آپكاران ب

اور جديد لساني تفكيل جن به نعتيد اظهار:

لوہو کی انعان ککر

کے ہے سندر فوکا

ان کی مبک سیید و جیسی

ملا تراك فحوشبوكا

ان کابدن تجر کی میریت

خود عن أكما جائ

خودا محتاس بن میں بولے

(ملاح الدين محود)

(زہیر کنجابی)

Karde por

" طاب طاب، ماذ ماذ، حاط حاط" اور "منحمتا" (عبد العزيز خالد)، "كر داب دهم " ( قيم مهد يقي )ادر " و و ليلة القدر كاستاره" (مؤلف) طويل تجرباتي نعتبه تظميس بس\_ تغریکو کی افظی معن" میلی بیتال میں کام کرنا"،اصطلاحات اور کام کانسانی وصف جس میں اہمال اور ایمام ہے۔ شعری اسطال میں کام کرنا"،اصطلاح میں نفز محوتی سہل منتفع کی ضعہ ہے۔ مؤلف" فر جنگ آصفیہ "نے افظا نفز ابہام ہا۔ چائے "فر جنگ آصفیہ "نے افظا نفز ابہام ہا۔ کی بجاے "لفز 'اور 'لفز بیان اوغیر وکا اندراج کیا ہے۔ "نفز "ان کے مطابات کوئی لفظ نہیں۔ (ویکھیے سہل منتفع الفز بیان)

تعمد متر اوف كيت ، زمز مد ، فمناه .. (ويكي كيت)

تعمد تكارمعروف معنول من قلى كيت كار-

تغمه نگارى كيت لكمناه خصوصاً فكول كي ليه-

نفاد وانے کے حروف وصل فرون اور مرید کی حرکات مثلًا "خوبیال" اور "مجوبیال" بیس"ی" (وصل) "الل " (خروج ) اور "نون" (مرید) کی حرکات.

تفسمانه ويكميه نغساتي انساند

تفس مضمول مركزى خال ياخلامه (ويكي)

تفس مطلب متعدا للبار

نقسی فسانیات کا مطالعہ ۔ ہر لمائی تعمل چو نکہ ملفوظی گلام میں تفکیل پانے سے پہلے ذہن میں وارو انظریے سے نسانیات کا مطالعہ ۔ ہر لمائی تعمل چو نکہ ملفوظی گلام میں تفکیل پانے سے پہلے ذہن میں وارو ہوتا ہوتے ہیں اس لحاظ سے اس کا سائنس مطالعہ تفسیات کے پہلو ہے اور اس ورود کے متعد و طبعی نفسی عوال ہوتے ہیں اس لحاظ سے اس کا سائنس مطالعہ تفسیل پہلو ہے پہلو کیا جاتا ممکن ہے۔ نفسی لمانیات گلام کی ذہنی تفکیل میں مرا نمیں مہجات اور عوال کی تفصیل جانے کا عمل ہے جاتے ہیں۔ یادواشت اور بوائت ضرورت جانے کا عمل ہے جس میں بعض ریڈیا کی آلات بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یادواشت اور بوائت ضرورت ایک یا جملوں کور ثنااورا نمیں وہرانا بھی نفسیات اور لمانیات کوہمر شتہ کر تا ہے۔ یادی تمام کی تمام خیال کی طرح (لمائی تعملات کی صور سے میں) ذہن میں واروہ وہ تی ہیں اورا نمیں ملفوظی یا تحریری زبان میں تی تو ای ہیں اورا نمیں ملفوظی یا تحریری زبان میں تی تو کی کیا

ج سكتاب تتواجث يا غظاما منبى كى صورت من خسيات سے كام في تران امر وض كامان تا مكتن ب

تقسیات (psychology) طوم انسانیات کا یک شعبہ (اور ایک انزاد نی سائنس بھی) جوانسانی اور حیوانی تخسلات میں مظاہر کا نات سے تاثر بغریر ہو کر انسان یا حیوان کی واضی دروحانی یا نفسی یفیات اور ان کے واقع ہونے کے اسوالوں کا مطاحہ کرتا ہے۔ لدامت میں نفسیات کاس انجینے سے جاستا اور ارسطو ان کے واقع ہونے کے اسوالوں کا مطاحہ کرتا ہے۔ لدامت میں نفسیات کاس انجینے مرتب کیا۔ یہ کے افکار میں اس کا نقط محرود تو یکھا جا سکتا ہے جس نے نفسیاتی تصورات کا پیدا یا تا عدود نظام مرتب کیا۔ یہ علم انسان اور حیوان کے باطنی محسوسات، فہم و اور اک، تصورات ، خیالات اور جذبات و غیر و کو ان کے علم انسان اور حیوان کے باطنی محسوسات، فہم و اور اک، تصورات ، خیالات اور جذبات و غیر و کو ان کے اعصابی میں اینا موضوع بنا تا ہے۔ ویکار شاور اس کی مختلف سطحوں (شعور، تحت الشعور یا وجدان) کے بیس سنظر میں اینا موضوع بنا تا ہے۔ ویکار شاور دیکل سے لے کر فراکڈاور یونگ و غیر و تک اس عم نے کی رفعہ بدلے اور یہ شاراصول و ضوابیا مرتب کے۔

مغربی نقط منظر نقط می نقر سے بیہ تجرباتی اور تجزیاتی علم ضرور ہے لیکن مشرق میں بھی قدامت ہی ہے روح، نفس ، قلب ، آتمااور انترو نمیر وکی اصطلاحات میں تصوف، یوش اور رہبانیت جیسے نظری اور عملی فلسفے یاافکاریائے جاتے جی جن کارشتہ بعض افعال داعمال میں نفسیاتی تجزیوں سے مل جاتا ہے۔

فنون واوب چو تک سنف والبهام اوجدان وشعور ، جذبات واحمامات ، نزکیه و سحقیه ، بعیبرت اور روحانی بالبیدگی کے تصورات کے بمیشہ سے دہل رہے جیںاس لیے نفسیات سے مہر النہیں ہو سکتے۔ تنویقی اور اسانی تعملات بڑات خود طبعی نفسی تعملات جیںاوران کی تحقید بھی اپنے تجزیاتی ، تحقیقی اور تعمی مراسل میں نفسیات سے ناگز پر طور پراپنا تعلق قائم کرتی ہے۔ (دیکھیے اوب اور نفسیات)

تفسیاتی افسانہ افسانہ جس کا وقعہ کروار یا کرواروں کی نفسی کیفیات کے زیر اثر رونی ہوتا ہے۔ یہ کیفیات سابق، معاشی افسانہ جس کا وقعہ کرواروں کی نفسی کیفیات سابق، معاشی افرین البخوں یا کرہوں یا جنسی خلفشار کو بنیا و بنا کراس میں کروار کا نمل واضح کیا جاتا ہے۔ یہ بجند کا افسانہ " نفن " سابق یا معاشی نفسی البخون کی مثال ہے اور منفو کے گئی افسانوں میں جنسی خلنشار افسانے کے واقع کو رونی کرتا ہے۔ جند افسانے بھی نویاتی "وحوال، شندا کو شندا و استان کورونی کرا افسانہ بھی نویاتی افسانے جی اور منفو کے گئی افسانوں میں جنسی خلنشار افسانے کے واقع کو رونی کرتا ہے۔ جند افسانے بھی نویاتی اور بوائو فیر وہ آزاد تازمہ کنیال برت کر کھے جانے والے جدیدا فسانے بھی نویاتی افسانے جی نویاتی افسانے جی جن کی ایندائی مثال جاد فلمیر کا فسانہ " نیند نہیں آتی " ہے ، قدرت اللہ شہاب نواس سم کے افسانے کے لئے " نفسانہ " کی اصطلاح و منبع کی ہے۔

نفسیانی کریں ہیں فرد کے الشعور کا خصوصی مطابعہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دبی بوئی جنسی عام نظریہ جس میں فرد کے الشعور کا خصوصی مطابعہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دبی بوئی جنسی خواہشات، ہے ربط خواب، ہے ربط تکلم یا تحر براور اعصابی خلل جیسے خلفشار کے تفصیلی یا جزئیاتی مطابعے ہے مریض یافرد کی ذہنی یعنیات کے متعلق ایک تعمیم پر پہنچا جاتا ہے۔ نفسیاتی تجزید فرائداور اس کے بعض شاگر دوں (خصوصا یونک) کے مطابق نہ صرف فرد بلکہ اجماع کی ذہنی حالتوں کی تحقیق میں بھی معاون ہو سکتا ہے۔ (دیکھیے اجماع کی لاشعور، فرائد مرف فرد بلکہ اجماع کی ذہنی حالتوں کی تحقیق میں بھی معاون ہو سکتا ہے۔ (دیکھیے اجماع کی لاشعور، فرائد مرف فرد بلکہ اجماع کی ذہنی حالتوں کی تحقیق میں بھی معاون ہو

نفسیاتی شفید فنی تخلیق میں چین کے کے نفسیاتی کوا نف (جذبات واحساسات، نفسی چید گیاں،
خواب اور فطائتی و غیر و) کے تجزیاتی مطالعے کے اور مجھی بھی فنکار کے اپ تفسی تج و فم کے پس منظر میں
کی گئی او بی شفید ۔ ہتد عوماس عمل میں شخلیق کے واقعات و کردار کا بیان نفسیات کی اصطلاحات کی مسالات کے جس میں اجزاء کی تفسیل اور نفسیات اور فن کے ایک دوسر ب پر الطباق ہے ایک اوبی تعمیم کی طرف بردھا جاتا ہے۔ نفسیاتی شفید کی عمرہ مثالیں فکشن کی نفید میں ملتی جی کہ وار اور واقعات کے سیارے شخلیق پاتا ہے جو نفسیاتی یا تھید کی عمرہ مثالیں فکشن کی نفید میں ملتی جی ۔ اردو میں واکم این فرید ، دحید اختر ، وارث علوی، وزیر آ عا اور سنیم اختر و غیر و کی تحریروں میں نفسی تی تقید کی حجمی مثالیں ملتی ہیں۔

نفسیاتی ناول بادل جس کا اجرا کر داروں کی نفسی کیفیات کے زیرا ٹررو ٹما ہونے والے واقعات سے تیار
کیا جاتا ہے۔ جدید تفسیاتی باول میں جو اکثر اختی باول ہوتا ہے ،اگر کر دار نہ ہوتو خود مصنف کے اپنے نفسی
کوا نف باول کا موضوع بن جاتے ہیں۔ اردو باول ، وہ نذیر اتھ کا باول ہوکہ رسواکا، کرشن چند رکا باول ہوکہ
جو گندر پال کا فر قرق العین حیدر کا باول ہوکہ انور سجاد کا ، جذب اور جذبا تیت، فکری تاہمواری اور المجھن ،
شعوری اور منطقی ربط اور لا شعوری بے ربطی غرض محتف نفسیاتی تصورات کا حال رہا ہے لیکن باقدین نے
جے واقعی نفسیاتی باول قرار دیا ہے وہ رسواکا شاہکار "امر اؤ جان آدا" ہے۔ رسوا کے بعد پریم چند کے بعض
نادل اپنے کرداروں کی سابق اور معاشی المجمنوں کے سبب نفسیاتی کی ذیل میں آتے ہیں۔ پھر قرق العین حیدر
کا پہلاناول "میرے بھی صنم خانے" ہے جس میں کردار کے لا شعور کو گرفت میں لینے کی کو صفس ملتی ہے۔

کرشن چندر کے "او نر" جمری ہوئی فرہنے یا ہرگشتہ نسل کی مثالیں ہیں۔ بیدی کا ناول "ایک چادر مملی ی اور شکی جن بخل ہوئی نفسیات بیان کر جہے۔ منٹو کے ناول "ابغیر عنوان کے "جس جنسی خلفشار کو موضوع بنایا گیا ہے۔ قرۃ العین حیور کے دوسر سے ناول "آگ کا دریا ، آخر شب کے ہمفسر ، گروش رنگ چمن اور چاندنی بیگم "نسب کے کردار کی نفسی وجید گیوں کے حامل جی جن سے ان ناووں کا تا بابا تیار کیا گیا ہے۔ جو گندر پال کا ناول "نادید "کی مقامات پر کرداروں کی خود کلای چیش کر جہے۔ "خوشیوں کا باغ" میں اور جو گندر پال کا ناول "نادید "کی مقامات پر کرداروں کی خود کلای چیش کر جہے۔ "خوشیوں کا باغ" میں اور جو ادروں کی دویاد سمج منظر بحنیک یوست کر بیان کیا ہے۔ مختمر سے کر بیان کیا ہے۔ مختمر سے کا اردو کے تمام دوسر سے اہم ناول بھی جن کا بیبال ذکر شیس آیا، نفسیاتی ناول کی ذیل میں آتے ہیں۔ گاور کی جی باقد ۔

لفكرد يكفيه انقاده تقيدر

نقش اول دیمیے پروٹونائے۔

نقش ٹانی سی فنی تخلیق کے نعش اول کی دوسری نقل۔

میں اور نون مفاعلتن میں لام کے عصب اور نون کے کف یاسا کن کرنے ہے" مفاطلت "کو مفاعیل بنایا۔ بیدر کن منقوص کمبالا تاہے۔

نقطہ محرور حال ہیں ہے۔ بعض یا قبام کو استعامی اور ایساں کردو بھر انی مسئلے کا حل ، انفاء کا انتشاف یا تناہ میں کردار شدید جذباتی کیفیت میں جتابہ ہوتے ہیں اور بیان کردو بھر انی مسئلے کا حل ، انفاء کا انتشاف یا تناہ میں توازن واقع ہوتا نظر آتا ہے ، نقط عمر وق عمو ماواقع کے انجام پر چیش آتا ہے مثالا بیدی کے تاولت "ایک جادر میلی می "میں نقط عمر وق دو مقام ہے جب بیرو مشکل بیرو ئن رانو کو اس کی بیش کا ہونے والا شوہر دکھا تا جو جورانو کے میلے شوہر لیعنی مشکل کے بڑے ہمائی کا قاسم ہے۔ (ویکھیے اینی کا تکس، سر انجام ، کا تکس) ہے جورانو کے میلے شوہر لیعنی مشکل کے بڑے ہمائی کا قاسم ہے۔ (ویکھیے اینی کا تکس، سر انجام ، کا تکس) فقط منظم کا میا تھر کا میا جاد ہو۔ کا تا تی ہے مرکزی خیال کی وہ کیفیت جس سے مشکلمیا معنف کی ذاتی را سے کیا جات ہو۔ فقط می نقل کی نواز کی نواز کی نقل کی کی نقل کی نقل

کی نقل ہوتی ہے مثلاً عالم مثال میں جو حقیق کری موجود ہے او نیا میں بنائی می لکڑی کی کری اس کی نقل ہے۔ اب ایک مصور کری کی تصویر بنائے توجہ نقل کی نقل ہوگی۔ (ویکھیے افلاطونیت، نظریہ نقل) ہے۔ اب ایک مصور کری کی تصویر بنائے توجہ نقل کی نقل ہوگی۔ (ویکھیے افلاطونیت، نظریہ نقل) لقیص ویکھیے ضد۔

نکتہ بینی تقیدی عمل میں تخلیق کے تعلق سے کوئی مخفی لیکن اہم تصوریا نکتہ دریافت کر لینے کی مدا حیت.

مکتہ جینی تقیدی عمل میں تخلیق کے تعلق سے غیر اہم نکات منتب کرنااور انھیں اہمیت دینا۔

مکتہ ترسی رشناسی تحتہ بنی۔

نگر نا کک زاہرہ زیری نے" آزادی کے بعد اردو ڈراما" میں اکھا ہے:

کو ناک کی اہمیت ،افادیت اور اثر آفرنی سے انگار فہیں۔ یہ ڈراے سے ذرا کننف ایک مرکزی ہے جس میں ڈرایائی عناصر کی فراوائی ہوتی ہے ، جس میں ڈرایائی عناصر کی فراوائی ہوتی ہے ، جس میں ڈراے کی ہمہ جہت زبان کورد کر کے براہ راست اپنی بات کہنے کی کو مشش کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ڈراے کا بہت سکڑا ہو روپ ہے جو سیاسی، ساجی اور جبہ دار تجر بات کو گرفت میں ہنگای ساکل کو تو چیش کر سکتا ہے لیکن گبر سے اور تبہ دار تجر بات کو گرفت میں اللے کا اللہ نیس۔ کسی حد تک بد اوک تصفیر کا سیاسی روپ ہے بلکہ سیاسی پرو پیکنڈے کا ڈرا مائی روپ ہے جگر ناجک موامی تصفیر کی جدید ترین روپ تو ہے لیکن اسے دوسر می قسموں کے تصفیر یا ڈراے کا بدل نہیں کہا جا سکتا۔

نگارش استعار خادبی تخلیق، متر ادف اوب پارو.

ثموٹ ملام (کمی شاعر کا) منتخب نما ئند دکلام، شعراء کے حالات وغیر و نکینے کے بعد نمونہ کلام مثال میں چیش کرنا آذ کروٹگاری کی دوایت رہی ہے۔

تو انسا نیت کیسند کی(neo-humanism)ادب اور فلنے میں ایک امریکی تحریک جو مالااء مصر ۱۹۳۴ء تک روبعمل رہی۔ اس کے مطابق انسان قطرت سے علاحدو، آزاد اور خود مختارہے اور زندگی اور فن میں مبترین زمانہ یونانی کلاسکی عبد تھا۔ نوانسانیت پہند فنکار غیر رومانی ، غیر حقیقت پہنداور آطرت خالف تنے۔ (ویکھیے انسانیت پہندی)

تو بل بر ائز (Noble Prize)الفرید نوبل کے سرمایے سے قائم فنڈ کے جاری کردو( سامیاء) پانچ انعمات (طبعیات، کیمیاء، طب،امن اوراد بر کسالیاء میں نوبل پر انزیزگانی شاعر راہند رنا تھے۔ نیگور نے عاصل کیا تھا۔

توسکی لوک نائک جو جھٹی ، ہبر وپ ، ناخ گائے ، یر بست افٹ کلای اور کسی عشقیہ لوک کبانی کی نیمر فنی ڈراہائیت پر مشتس ہو تا ہے ، اے تماشا بھی کہتے ہیں اور بند و ستانی دیبا تو سیس آئی بھی اے کسی سیدان ، بازار ہی یا اب دریا طویل دے تک اپنافن ہیں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ (دیکھیے جاترا، لوک نائک ) بازار ہی یا اب دریا طویل دے تک اپنافن ہیں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ (دیکھیے جاترا، لوک نائک ) تو حد غرال یا مستز اوکی ہیئے میں کھا گیا مرشہ جس ہیں جین یا اتم سے مضامین زیادہ لگم کیے جاتے ہیں اور جنھیں پُر سوز الحان سے بڑھا جاتا ہے۔ نوے کے ہر شعر کے آخر میں ند ہے کی تحرار ماتی کیفیت کو مزید بردھاتی ہے اسے ماتم بھی کہتے ہیں مثلاً :

شبیر نے یہ خیمے کی ڈیوڑھی سے پکاراہ مارے گئے آگیر کے رائے کیے آگیر اس کیا ، اے بانوے واشاد تمباراہ مارے گئے آگیر ہم مکس تجاہوئے، واحسرت ووروا ، واحسرت وروروا ، واحسرت ووروا ، واحسرت وروروا ، واحسرت وروروا ، واحسرت وریک آگر بال، پیٹے بعد انغال نیزے سے آب ال کا ول چھد گیا مارا ، مارے گئے آگیر چاہی تی کہ جم پہلے گلا اپنا کٹائیں ، بیٹے کو بچائی تقدیر سے لیکن نہ جالا زور ہمارا ، مارے گئے آگیر اشھارہ یرس کی مری دولت ہوئی ہراو، فریاد ہے فریاد تھا ہوا اب حیدر کرار کا بیارا ، مارے گئے آگیر فل ہوا اب حیدر کرار کا بیارا ، مارے گئے آگیر فل ہوا اب حیدر کرار کا بیارا ، مارے گئے آگیر فل ہوا تا تھا تھے ہیں، انیس، آد و بکا کا ، سامال آتا گڑا کا جب کہتا تھا رو کر اسداللہ کا بیارا ، مارے گئے آگیر جب کہتا تھا رو کر اسداللہ کا بیارا ، مارے گئے آگیر جب کہتا تھا رو کر اسداللہ کا بیارا ، مارے گئے آگیر

توستلی است استیری (nostelgia) نفسی تروجس سے فردی امنی بیندی ، چیوڑے موے وطن ، کھریار ، امریار ، اسلامی تاریخی تاولوں اور نے افسانہ امریار اس کی یادوں سے شدید محبت کے دعقانات بیدا ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخی تاولوں اور نے افسانہ نگاروں میں نصوصاً انتظار حسین کی تخلیقات ہیں نوستلجیائی فکر کا غلبہ نظر آتا ہے۔

تُو قواعد کي (neo-grammarian)"عام لسانيات" ميں ڏا کٽر تميان چند جين لکيتے ہيں:

لیز گ بو نیورٹی میں پچھ نو عمر علاء نے دیکھا کہ زبانوں میں آوازوں کی تبدیلی موتی یوئی اندوب میں آوازوں کی تبدیلی موتی یوئی با قاعدہ ہے (اس بتاء پر) انھوں نے الے اء میں یہ اصول چیش کیا کہ صوتی قوانین میں کسی اسٹیا تھا کی عمنیائش نہیں۔ لیسکین، اسٹیا تھا کی عمنیائش نہیں۔ لیسکین، اسٹیا تھا کی مراسمین، واسمین، کر اسمین، وران اور شلائح لسانیات میں اپنی ای قطعیت کے سب نو قواعدی کہلاتے ہیں۔

(دیکھیے گرم کا قانون)

تو کلاسیکیت (neo-classicism) اٹھار ہویں مدی عیسوی میں انگریزی ادب میں کلاسیکیت کے احیاء کار ، تمان سے ڈاکٹر جانسن، پوپ، سوفٹ اور گرے وغیر واس عہد کے اہم ڈنکار ہیں۔

تومشق شاعر جے شعر کہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا ہواور جس کے کلام میں سقم وغیر و پایا جاتا ہو ( یہ مغت ہر فن کے عامل پر صادق آسکتی ہے )ویکھیے مشاق۔

تونِ اصلى تلفظ من آنے والانون: "تهر"اور" جان" كانون-

تون وسلى صلى صوت البل يا ابعد من شم بوجان والانون (وراصل مغون مصونه يامعهمة) : "ستور" اور " "جاند" كانون -

نٹی اُوٹی تھیور کی رو تفکیل یا ابعد سا نقیات کے فلسفیانہ لسانیاتی معنیاتی نظریے کا اولی تفید پر اطابات جو یورپ میں منسوخ ہو چکا لیکن ادوو میں ہیروی مغربی کے زیراٹر اب اے رائج کیا جارہا ہے۔روایت، ترقی پہندی اور جدیدیت کے اولی رقانات کے پس منظروں میں جتنے اصاباتی ، افاباتی ، سیاس ، معاشرتی ، فنی اور غیر فنی نظریات مقبول ہیں ، افادی نقظ 'نظرے سبجی نئی اوئی تھیوری میں شامل کیے جا سکتے ہیں کیو نکہ اس صورت حال کے سلسلے مولانا حاتی کے "مقد ما شعر و شاعری" سے جاملتے ہیں جے اردو میں نظریہ سازی کا بنیادی پھر سمجھنا جائے۔ ساتی ، ثقافتی اور تبذیبی عوامل کے پیش انظر وزیر آنا ، سیاس (بار کسی) اسانی اور سائنسی عوامل کے پیش انظر مولی چند نار محک اور افعال کی ، معنیاتی اور فیر والبنگی سے عوامل کی روشنی میں مشمس الرحمٰن فارو تی اس نی اولی تھیوری کے داعی ہیں۔

جبادب اور تظریے ،ادب اور سیاست اور اوب اور ند جب جیے رشتوں کی تقیدی افادیت پر جنٹ کی جاتی ہے تواوب پر کسی فتم کا نظریہ تھو ہے ہے کہ حفرات تالان نظر آتے جی لیکن تحیور ی کے تام پر ان کی چروی مغربی کا بید حال ہے کہ رولال بارت ، آلتھ ہے ، فوکو ، بار تمہین ،ایکلش ، کلر ، ویر پر ا، کا ڈاروف و غیر وہ غیر وی مغربی کا بید حال ہے کہ رولال بارت ، آلتھ ہے ، فوکو ، بار تمہین ،ایکلش ، کلر ، ویر پر ای طرح ہے کا ڈاروف و غیر وہ فیر وہ نظریہ کا مقربی مقربی کا دواوب بین نظریہ مازی کے لیے الن مغربی مقربی کے اقوال ذرین ضرور بالضرور سامنے درکھ جانے چا بیس۔ دوسری طرف حالی کی اطلاقیات کو بنیاد مان کر بھی ٹی اوبی تھیوری کی و کالت کی جارہی اور اسے اتنی عمومیت ہے دیکھ جارہ باب کہ ''اوب زند گی کا حصہ ہے راد ب کی تعسین قدراولی پیانوں ہے کی جائی چا ہے ''اور'' بیان و بلا غت اور '' بیان و بلا غی نظر ہے کی خفید یا اس سے قطعی ہے زاری کا اظہار بھی آئی اور وہ ناقد بین کاشیوہ بن گیا ہے۔ (د بیکھیے اونہ اور نظریہ )

نتی منتقید اولی تنقید می و او علی اور او المام کی تحریک اور المین الم کی تحریک اور المین اور المین الم کی النیف (New Criticism) کو جس کا مافذاور ماحسل سمجھنا چاہے جس میں اس نے رجہ وز ،امیسن اور المین وغیر و کے تصورات کی تنقید کرتے ہوئے اولی تنقید کو ایک وجودی مظیر کی طرح متبول کرنے کی کو شش کی ہے۔ نئی تنقید فذکار کی شخصیت، تخلیق کے مقصد اور تاثر وغیر و کے مخالفوں سے قطع نظر صرف اور صرف اور صرف اس کے متن کو ایمیت و بی ہے اس لیے اسے بیشتی تنقید بھی کہا جاتا ہے۔ متن کا تحلیل و تجزید اور اس کی معنیاتی سطحوں کی دریا فت اس تنقید کا خاص مقصد ہے۔

اردو میں اگر چہ خالص نئی تنقید کا وجود موجوم بے لیکن بعض ناقدین (ترتی بہند ناقدین کے برخان ) تخلیق فن پارے کو بالذات تسلیم کرتے ہوئے محض اس کے مواد و جیئت تک خود کو محدود کر لیتے اور مفصل اسلوبی اور معنیاتی تجزیوں ہے اس کی قدر و قیمت متعین کرتے ہیں مثلاً مشس الرحمٰن فاروق ،

عمولي چند نارنگ ، مغنی تنمیم ، زیر آیا ، دیو ندراس اور فنیل جعفری و غیر د

نئی شاعری ایک مہم اصطلاع جس کے معنی ترتی پیندشاعری کے بھی لیے جاتے ہیں اور جدید شاعری کے بھی۔ بعض ناقدین آزاوی کے بعد کی جانے والی شاعری کو چند علائم کے سب بنی اور جدید میں بھی سنتیم کرتے ہیں شاؤ تا تو کا تلمی، مثیر نیازی ورا بن انشاء کی شاعری نی شاعری اور محمد علوی، قامنی سیم اور زیب غوری کی شاعری جدید شاعری ہے۔ لیکن سے محض لفظوں کا فرق ہے ور نہ نہ کورو تمام شاعر جدید شاعر بیدی شاعر بیدید شاعری کی تیند شاعری کوان کے ابتدائی ایام میں روایت پہند فریکار بنی شاعری کہتے ہیں ، ان معنوں میں اس اصطلاح کوتر تی بیند شاعری کوتے جدید شاعری کی اصطلاح کوتر تی بیند شاعری کے جدید شاعری کی اصطلاح کوتر تی بیند شاعری کی تیند شاعری کی اس مضوب اور مخصوص رکھا جانا منا میں ہے۔ (و کیکھے جدید شاعری)

تَى غُرُ لَ وَ يَحْتِيهِ النِّنَ رَجِدِيدِ فَرَالٍ ..

نى كېانى رنظم د يكت جديدانسانه رنظم ـ

نیا نن داد بے صفتی سابقے کے معنوں میں ایک مہم غظ۔ (ویکھیے پرانا، جدید ، قدیم) نیا او سے دیکھیے تج ہاتی رجدیداد ہے۔

شيااسلوب البولهجدد يحييجديداسلوب البواهج

تيا افسات ديكهي تج بالى مجديد انساند

نیاز مشدان لا ہو رار دو کے تین بنجانی او بول بطرس، تا تیم اور سالک فرد ۱۹۲۸ء میں و بلی ور تعفو کے اہل زبان کی خود برتری کے جواب میں نیاز مندان لا بور کے نام ہے ایک اوئی طلقہ تفکیل دیا۔ شہدا حمد و بلوی اور نقاع اس طلقے کے لیے فریق ٹائی کا مقام رکھتے تھے۔

نياۋر اماد يكھيا ينى دراما\_

تياناول ديكيها يني رتجر باتي رجديد تاول\_

" پیچیرل شاعری مولانا حانی کے مطابق وہ شاعری جو لفظی و معنوی دونوں لحاظ ہے نیچرل یعنی فطرت یا عادت کے موافق ہو۔ وہ کہتے میں کہ نیچرل شاعری ہمیشہ قد ماء کے بھے میں آتی ہے البتہ متاخرین اگر نے میدانوں میں طبع آز، کی کریں ، شعری اظہار کی زبان میں لوج ، وسعت اور صفائی پیدا کریں تو وہ بھی اپنی شاعری کو نیچرل حدود میں رکھ سکتے ہیں۔

تیجیری دہریہ ،عقلیت بیند۔ سر سیداحمد خال کاعقبد و تھاکہ اسلام میں کوئی بات عقل اور اصول فضرت کے خلاف نبیں۔ انھول نے قرآن کی تغییر کرتے : وئے بعض واقعات کی (مثلاً اصحاب فیل کاواتحہ )الی جاویلات چیں کیس جن کے سب روایت بیند ملاے دینان کے مخالف ہو کئے اور انھیں نیچر کی کہنے گئے۔ (دیکھیے عقلیت بیند)

میچیر بیت و مریت اعتلیت پندی ـ (دیکھیے)

یم برند شی صوت اسانی مید می ادایی میں موت اسانی می ادایی میں موت اسانی بیم برند شی میں موت اسانی بیم برند شی می ادامی میں موت اسانی باتر تیب نوک زبان اور اوپری دانتوں کے کناروں کے بیج کی اور وسطاز بان اور اوپری مسوڑ حوں اور جاو کے انگلے جھے کی در ذے قاری ہوتی ہے۔

يهم سماليقے سابھے جو آزاد مرفيوں يالفظون كاكام بھى كرتے ہيں مثلاً خوش، غير ، كم دغير دجو" خوش آواز ،

غير موجود، كم آميز "سانى ماختول بين اور آزادانه نبحى النبخ يحد معنى ركعته بين \_(و يكيميه آزاد صرفيه مهابته) ينهم لا حققه لاحقه جو آزاد صرفيول يا لفظول كاكام نبحى كرته بين مثلًا آب ، آزار ، خرام و غير وجو "سال به ولآزار ، خوش خرام "وغير واسانى ماختول مين اور آزادانه بحى النبخ يجد معنى ركعته بين- (و يجيه آزاد صرفيه ، لاحقه)

شیم مصوتے (semi-vowels) مسمة جو کس مدیک مصوقول کی طرح مجی ادا کے جاتے ہیں۔ مثلاً واواوریا ہے رون ک

# نيورو تي رييوروتنيت دي<u>صياعصاب زدگ-</u>

بیولیشف (new left) ماتی، سیای، فی بی اور قکری اداروں کے ضاف ایک زراتی ہور فی تحریک بیس کے معتقدین نئی مطلق کے علمبر دار تھے مقارف کے بعد بیہ تحریک کئی مکول بیس مجیل علی ماریوز ماریز، فیبرے اور دوسرے انتہا پند بینی مفکروں کے زیر اثر نیولیف تحریک نے فنون دادب سیاست مفاروں کے زیر اثر نیولیف تحریک نے فنون دادب سیاست اخلاقیات اور تمام ماتی اداروں میں یا قانو نیت ،اختیاراور کمل آزادی کے نصورات عام کر دیے۔ (دیکھیے انکار بہندی)



والسنكى (committment)كسى ماجى،سياس، ندبى اور اصالاحى ادارے كے مطالبے كے مطابق فی تخلیل میں کسی نظریے کے اظہار کو نصب اعین بنانا، اے آدرشی وا انتظی ید شروطیت مجس کتے میں۔اسلامی اوب یاتر تی بیند تحریک کے زیراثر تخلیق فن میں مصروف تمام فیکار وائتھی کے دائی تیں۔ان کے علاوہ کسی فنی انظر ہے ہے منسلک فنکار مجمی اسی نیاں میں آتے ہیں۔ (ویکھیے ناوا اُنظی)

و اسوخست معدر" وامو فتن" ہے مشتق اسطارت بمعنی" بیز ارجو تا" دواسوز مبتر ادف اصطارت ہے۔ ایک موضوعی منف بخن جس میں رقیب نوازی مناشق سے ہاتھ تی اور اس کے نیاز واکسار سے بے یوائی کے نتیج میں عاشق اسینے معثوق سے نخوت پر آبادہ ہو جاتا ہے۔ ودائیے عشق کی اہمیت جماع ہے کہ جس ک سبب حسن کواینااحساس ہوا۔ مشق کا بمی غرور عاشق ہے ۔ بھی کہایا تا ہے کہ وو کسی اور کو معشوق بنا کے و غیر و۔ یہ نظم مثمن اور مسد س میں لکھی کی ماتی ہے۔ مومن کے واسو خت ہے وو کو ب مثالیس

اس حیش کی ہے کرمی بازار جہال میں ميرے بھی ہزاروں ہیں خربدار جہاں ہیں یہ یادرے ، میرے بھی مشاق بہت ہیں

متمن : کیچه تو بی تو دلیر نبیس است یار ، جہال بیس مجھ ہے بہی زیادہ بیں طر حدار جہاں میں یاتی بن ام محل ول کے طاب گار جہال میں تکلیں سے بہت تر نے جو اغیار جہاں میں معثوق مجحه الريخي عشاق ببت بي

مسدس ، کوئی بھی اس طرح جواتا ہے کوئی بھی اس قدر ستاتا ہے کوئی بھی اس قدر ستاتا ہے کوئی بھی اس قدر ستاتا ہے کوئی بھی اتنا بھول جاتا ہے بیںرو رہ کے بی جس آتا ہے بین فراند کروں بین بھی پروا تری فراند کروں بول قائد کروں بول قائد کروں

ال بندول من قوانی کانظام بتار ہاہے کہ ہر بند کے آخری دو مصر عول میں قافیہ بدل جاتا ہے اردو میں آبرو نے سلے مہل واسو خت لکھا، میر کو بھی اس کا موجد خیال کیا جاتا ہے۔

وأسوزد يكميه داسوشت ر

واعظانه تصيده ديمي تعيد

وافی بحرجس میں ہے کوئی عرومنی رکن کم ند کیا گیا ہو۔ (ویکھیے جزو)

واقعاتی ناول واقعات کی کشرت والاناول بیاناول جس جس بیان واقعہ کو اہمیت دی گئی ہو۔ تاریخی ناول ہر وو مشم کا ہوتا ہے کہ کسی جس واقعات کے بیان کو اہمیت دے کر ان سے فلام ہونے والے نتیج پر مصنف ساری توجہ مرف کر دیتا ہے۔ واقعاتی ناول جس کر واروں کی کی بیش سے کا ہر ہونے والے نتیج پر مصنف ساری توجہ مرف کر دیتا ہے۔ واقعاتی ناول جس کر واروں کی بیش سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ واقعہ یا واقعات کی دلچیں ، تحیر اور جشر پر قرار رکھنااس کا خاص متعمد ہوتا ہے۔ موجود وزیانے کی طول طویل واستانی اور جاسوی ناول اس کی نہیاں مثالیں ہیں۔ (دیکھیے کر داری ناول) موجود وزیانے کی طول طویل واستانی اور جاسوی ناول اس کی نہیاں مثالیں ہیں۔ (دیکھیے کر داری ناول) واقعہ نگار فکشن جس بیان واقعہ کی عمرہ صالاحیت دیکھے والا فنکار۔

واقعہ نگاری فکشن میں بیان دانعہ کو عمر گ ہے پڑی کرنا۔ اس میں دانعات کے حقیقی اور تخسیلی دونوں مسم کے بیان شامل ہیں۔

و اقعیت (actuality) مظاہر کا کتات یاو توج دا تعد کا نین فضرت یا صلیت کے مطابق ہوتا۔

و ا قعیست بیشد فردیافنکارجومظاہر میادا قعات کو بین قطرت یاان کی اصلیت کے مطابق دیکھنااور بیان کرتا پند کرتا ہومٹلاً شوکت صدیقی این ناول "خداکی مہتی " میں۔ و اقعیت لیسلدی (actualism) انون می موضوعات یادا تعات کوان کے فطری اوراسلی سیاق
میں دیکھنے اور بیان کرنے کار جمان واقعیت بہندی حقیقت نگاری سے اس لحاظ سے مخلف ہوتی ہے کہ
حقیقت نگاری میں شخیل کاوخل ہو سکتا ہے بعنی حقیقت بہند فنکار حقیقت کواس کے امکانی بہلو سے بیان
کر تاہے جبکہ واقعیت بہند فنکاراس کے بیٹی بہلو کے بیان پر انحمار کر تاہے۔ مثلاً پر بم چند، عصمت چنتائی،
خواجہ احمد عباس، منٹو، غلام عمیاس، شوکت صدیقی، عبداللہ حسین اور بعض نے فکشن تکھنے والے (دیکھیے
و ستاویزی باول)

و اکا (waka) جایاتی صنف مخن ـ (دیکھیے تاتکا)

واوعطف وولفظول كومر بوط كرف والاداد مثلاً عطفي تركيب وصبح وشام "مي-

و او مین طویل مرکب مجبول بامعروف مصوت جومصوت رار کے بعد واد آنے پر سنائی دیتا ہے مثلاً انفاظ "اور وزن ، قور آا وغیر وہن واد-

واو مجهول منهوم مصونة جوالفاظ "بول، نجوزاور كرو" وغير هيس حرف داوسه اداكياجاتاب.

و او معدولد رمکتوبی واد جو مرف تحریر می آتا ہے وادا کی میں نبیل مثلاً الفاظ " خوش ورد و خواب "وغیرومیں واو۔

و او معتروف عول یا مختر مضموم مصوله جوالفاظ" مضموم، ور، شروع "ادر"هم، تم، سم "میں واداور پیش ہے اداکیا جاتا ہے۔

و او موصول مطنی تراکیب میں حرف اقبل میں ضم ہو کر ( مختم مصوبے کی طرح) اوا کیا جانے والاواو مثلاً" رنج و غم" میں واوجو محض جیم پر چیش کی مختمر آواز میں اوا کیا جائے۔ (بروزن فاعلن نہ کہ مفعولن) واق مین و یکھے رموزاد قاف(۱۰) واہمہ (illusion) ڈرابادیجے یا لکشن کے مطالعہ سے پیدا ہونے والاالیماتیسور کہ وب پارے میں جو زیر گل فائل کے مطالعہ سے پیدا ہونے والاالیماتیسور کہ وب پارے میں جو زیر گل ہیں گائیں کی کامیانی زیر کی ہیں اجونا تخلیق کی کامیانی خیال کیا جاتا ہے۔ (ویکھیے شعری صدافت)

و پھاو تخلیق میں بیان کے گئے کسی جڈ ہے کو مشیخ کرنے والے عوامل مثلاً حسن جذبہ مشق کواج کر سرنے والا و بھاوے۔

و پھنٹس شعری بیان یا شعری (ڈراہائی) عمل جس کا تاثر سامتے یا ناظر پر البحث اکتاب یا تھن کے جذیات طاری کرے ، حخلیق میں بیدرس حدد رجہ مقلسی، گندگی پہندی اور پست ذہنیت کے کروارے پیدا ہو تاہے۔ (دیکھیے رس مدحانت)

# و مذر مجموع رمفروق ديھيا اسول سه گانه۔

و جدان (intuition) نفسی یاذ بنی صادحیت جو تحشنی آگی کا سبب ہے۔ وجدان شعورے ماوراء ہے لکین شعورے وجدان شعورے ال لیکن شعورے وسلیے سے جس کا ظہار کیا جا سکتا ہے اس لیے اسے اظہاریت کی بنیاد تصور کیا جا تا ہے۔ فلا سفد اسے عقلیت اور تنظر کے بغیر حقیقت تک و بنینے کا ذراید خیال کرتے ہیں۔ چنا نچہ بر سال کے مطابق شعر کا وجدان مابعد الطبعیات سے ایک ماہر کی تحلیل سے زیاد واظہار صدافت کا اہل ہوتا ہے۔

**وچو ر** شھور رکھنے یاندر کھنے سے قطع نظر تمام محسو ساور ابعض غیر محسوس مظاہر ۔ وجودی فلا سفہ صرف معروضی یا محسوس وجود کے معتقد ہیں۔ ( دیکھتے اور بنی وجود بہت )

وچود کی (existantialist) وجود کے فلسفیانہ انکار کا مختقہ فرد ، فیکاریا فلسفی۔ کرکیگار ، ہسر ، ہاکہ میکر ، کامیو ، سازتر ، ابن شد ، غزالی ، الجسیلی ، مجدد الف ٹائی ، ارامس، ایکویناس، کیوین ، سینت پال ، فیمشاغورٹ ، افلا خون اور فلا طبینس سب سمی نہ سمی کاظ ہے وجود میں نے

وچوریات (ontology) موجودات کے تعلق تنف نفسیاند تظریات کا مجموع علم جے ابعد الطبعیات کا محموع علم جے ابعد الطبعیات کا مترادف میں خیال کیا جاتا ہے۔ ارسطوے افکار اور عیسائیت یا عام فرجیت کے وجودی تصورات

کے ایک دوسرے پر انطباق سے وجودیات کا آغاز عہد و سطی میں ہوا۔ اس تی یا قاسر و سختیم تامن ایکوینا سے گی دینی و جودیات کی ایمیت شختم ہو آگے جا کر جس کی سختید سے وجودیات کی ایمیت شختم ہو گئی اور اس کی ویش و بیوی جا کہ گئی در اس کی جگہ مادعد الطبعیات نے لیانی۔ بیسویں صدی میں بسم لی ابائذ گیراور بار نسین نے اسے دو بار دانپ افکار سے تقویت دی۔

و چو دیت (existantialism) ہمر ال کی معروضیت اور ہائذگیر کی امر ار کی فرجی تعیمات پر بنی جیس سے معروضی فیر استد اللّٰ تشفہ جو و بنی اور باوی فرو فانول میں منظم اور ب شار بنی اور باوی تصورات کا امتر اللّ ہے۔ کامیوہ سار تراور کا فکاو فیر و نے اپنی افسا او کی اور ڈراہ اُن تخلیقات سے وجو دیت کے بعد و معنی فلفے کو جیسویں صدی کا حاوی فلسفہ بناویا ہے جس نے دینا بھر کے فئاروں کو ستار کیا بلکہ جدید بت ای فلسفہ سے عبارت فیال کی جاتی ہے۔ لغویت اب عقید گی سبز یکی ، فرو کی تجا اُن ، اقدار کی تنست اور اور معلی جدید کلایشے تصورات ای کے روب ہیں۔ (ویکھیے وینی وجو دیت ، الاوی فرویت ، الاوی ویدیت ، الاوی فرویت ، الله بی جو دیت ، الاوی ویدیت ، الاوی وی ویدیت ، الاوی ویدیت کیدیت ، الاوی ویدیت کارون کیدیت کارون کید

و حدت (unity) اظہارے عمل میں فنکارانہ وحدت یا ہم آ بنتی کا تصور افلا عون کے مجمولہ انکار "فیڈرس" میں جسے مہلی مرتبہ ویش کیا گیااور جس کے مطابق وحدت کسی فنکارانہ عمل میں اس کے واقعی اس کے واقعی اس کے واقعی اس کے واقعی اس کے اجراء کے ایک دوسرے سے ربط اور ایک ووسرے پر انہمار اور موضوع سے قرب متعطف ترانے والے عوامل کی اس میں غیر موجود گی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح منظم اور وحدت کی حامل محقیق (اظہاریا عمل) میں ممی طرح کی تی بیشی اس کا حسن یا مقصد زائل کردیت ہے۔

وحدت ثلاثه (three unities) درائے کے عمل پر کھنے : و سار سطو" وطرینا" میں کہتے

(۱) اس کے (ڈراہ کے تھے کے ایسے ایراء اس طرق منظین دونے چاہئیں کہ کمی ایک کی تی جیشی سنے وولوری طور پر بدل جائے ( لیمنی اس میں سے کمی جڑکا نکالٹایاس میں کوئی جزوا قبل کرنا، اس کے بیان کو متاثر کردے)

تھے کے زمان و تو گائے متعلق ارسطو کہتا ہے (۴) کہ ووسور ن کی ایک ٹروش یاس ہے پیچوزیا و تک محد ۱۰ ہے اور رزمیے اور المیے کے فرق پر راہے ظاہر کرتے ہوئے ووقعے کے ای ن و تو ت پریوں اظہار کرتا ہے (٣) كداليد (ياس كاتمد) تكنائ مكال من كمرابونا فإي-

ان باتوں کو کلاسکیت بیند نقادوں نے او عائی اصول تسلیم کر لیااور و عدت محلات (۱) و حدت عمل (۲) و حدت زمان اور (۳) و حدت مکال کے بے لیک تنقیدی تصورات بور پی فکشن خصو صافررات میں رائج ہو سے۔ فرانسیمی فزکاروں نے دو صدیوں تک بے چوان و چراان پر عمل کیا لیکن احمریزی اور البینی ڈراما نگاران سے بے مرواز ہے۔

وحدت زمال تمل مكال ديكميه وحدت محاشه

#### وروشك ديمي مخرمه

ور ل زبان کی آوازوں کی وہ بیت یا ساخت جو آوازوں کی حرکات و سکنات اور تناسب و تحداد ہے مشکلم یا سامع کے ذبن و نفس پرا یک کی لذت ہم آ بھٹی کی طرح دار د ہو۔ وزن اظہار کی دو نوں بینے لیا نظم و نثر کا د صف ہے البتدا ہے نظم یا شاعر کی ہے مختص کیا جائے تو یہ علم عروض کی ایک اصطلاح ہے جس کی رو سے وزن کو چند تحقیکی لسانی ساختوں کو برت کر کلام منظوم کی موزو نیت معلوم کرنے کا و سیلہ خیال کیا جاتا ہے۔ مشمل الرحمٰن فاروتی نے "تی عروضی اصطلاحات "میں کھا ہے:

کسی غظ، معرعے یاشعر کی صوتی قیت جوافاعیل یاموازین کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے، جیسے "جادو" کا وزن نعلن ہے۔ ہموزن افاظ کا ہم قافیہ ہو تاضر ورکی نہیں۔ "جدو" اور "اور "اکثر" ہموزن ہیں۔وزن دو تشم کے ہیں۔(و کیسے ارکان افاعیل)

وزن صرفی سی لفظ کا تلفظ بنانے کے لیے اس کا ہموزن ایسالفظ لاتے ہیں جو پہلے لفظ کی صوتی ترکات سے مشابہ ہو تا ہے مثلاً "تبجد" پروزن" حمل "تواسے وزن صرفی کہتے ہیں۔

وزل عروضی اگر دوانی ظ محض بموزن بول اوران کی صوتی حرکات مخلف مثلاً" جادو، شاهر، احجها" و غیره توان کاوزن وزن عرومنی کبلاتا ہے۔

**وسمائل اظہمار بحر**داور ملفوغی یا محسوس اور غیر ملفو ظی ذرائع زبان اور مختلف فنون کے اظہار میں جن کا

استنمال کیا جای ہے۔ لفظوں، راگول اور شرول میں مبدل صوت اسانی اور مازوں سے پیدااصوات زبان، اور بنان و موسیقی کا ظبار کرنے والے مجرو اور بلغوظی وسائل جی (موسیقی جس سازول کا ستنمال اس کے وسیلے کو محسوس اور غیر مغفوظی بتا ہے ) اور رتک و منگ اور جسمانی حرکات و سکنات مصوری، شکتراشی، معماری، رقعی اور ڈراھے کے محسوس اور غیر مغفوظی وسائل اظبار جی ۔ (ویکھیے ابائ عامہ کے ذرائع، ورائع ، ورا

وَسطید (infix) تعلیقیہ جود ویازا الد سر فیوں والے کسی اسانی تعمل کے وسطیں آکر تعمر بفت نے ماختیہ تھکیل کرے۔ "اترنا" ہے "اتار" اور "نقتر" ہے" ناقتر" میں طویل مصود رام ،" وخل" ہے "وخول" اور "وخول" اور "وادب " ہے "وجوب " میں طویل مصود راور و نجیر د. (و کھیے تعلیقیہ مالات الاقد)

وسیع منظر ککنیک (maximum scene technique) کی کھیے شور کی رو۔

وشرام ديكي دوبا، چند-

والشعراء كتبعى الما الغاول المعراء كي بيروى كمراه كرت بين، كي قوف نين ويكون كه ووجر وادى من المنتاق المنتاق المنتال ا

ق صفید اسلوب بیان جس میں ند کورہ شے اواقع یا کردار سے تعلق سے ایسی جز نیات تشمیری اور و مینی زبان میں بیان میں کی جاتی ہے کہ موضوع کی ذہنی تصویر واضح جو جاتی ہے اور اسے منطقی آخر ہے۔ یہ بیان میں کرنا ضروری نہیں رہ جاتا۔

و صاحت ابهام اوراشال کی معنویت کی تخر سی تفعیل - (ویکھیے تنسیر)

و صاحت کامطالیہ بحوالہ کا لب" آسان کینے کی فرمائش"۔ جدید شعر وافسانہ کے ابہا والم کا اُل نے اس مطالبے کو عصری اوب کا ایک مئلہ بناویا ہے۔ نق اسانی تشکسیدلات کے اثر سے ترسیل کی ناکائی کا میہ جدیدادب میں رو نما ہوا جس کے بینج میں قار نمین سے لے کرناقدین تک کو مفہوم فی بطن شاعر کی شکایت ہو مخی اور اس کے ازالے کے لیے وضاحت کا مطالبہ سائے آیا۔ کلیسٹ تھ یروک کہتا ہے کہ اگر وضاحت سے مرادایک ہت کودومرے الفاظ میں بیان کرنا ہے تو نظم کی وضاحت نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس کا منہوم اس سے بہت زیادہ (اور مختلف) ہوتا ہے جو پچھ کہ وہ کہتی ہے۔

و صاحتی كمابيك كسى زبان يس ايك فاس مدت يس شائع دون (تقريباً تمام) كمابول كى موضوى

تر تبیب میں سلسله وار مختصر تعارف مثلاً ۱۹۸۰ء کی بہت سیار دواد کی تمابوں کی "و نساحتی کما بیات " (مر تبین محولی چند نار تک اور مظفر حنقی )

وَضعيات ديمير مانتيات.

وَعَلَّم مَ آرَم الله سهاء كُلَّى قرآن كى مورة بقره كى آيت (١٣) بمعن "اور آدم كو تمام (اشياء) كے نام سكھائے " - زبان كے آغاز كے اسميہ نظر ہے كى بنياد - پاكھتال نے اپنے ترجمہ قرآن كے حاشيہ من اس آيت كے تعلق ہے لكھاكہ صوفيہ كے نزديك "اساء " ہے سراد" اسام حسنى "يااللہ كے نام بيں جبكہ بعض منسرين ان نامول كو مظاہر كائنات كے نام تصور كرتے ہیں۔ (و يحيد زيان كے آغاز كا اسميہ نظريه) وقالح فكار افسانہ نگار ار پورٹر اروداد نگار اكام نویس، نامہ نگار اوا تعد نگار۔

قص رکن متفاعلن کی" ت" اضار کے سب ساکن اور ضن کے عمل سے ختم کر کے رکن مفاعلن عاصل کرتا چومو قوص کہایا تاہے۔

و فقت رکن مفعولات کی "ت"ساکن کرے اسے مفعولان بنانا جو مو قوف کہا ا تا ہے۔

و قفه ديکھير موزاد قان (۲)

وقفيدد يكهيبندي صويي

و قوع گوئی مولانا شیل کے مطابق معالمہ بندی۔(دیکیے)

و قوعہ (happening) اپنی تحدید یا نفویت کے تحدید کی ابتدائی نسورت جس کے آثار مدورہ اسے فرائے والے فرائی اظہار میں ملتے ہیں ،اس کے بعدات فرائے کی ایک تحقیک مان ایو میر وہ تو ہم وہ کر وہ کو اس کے بعدات فرائے کی ایک تحقیک مان ایو میر وہ تو ہم وہ کر وہ کی وہ کی ایک تحقیک مان ایو میر وہ تو ہم وہ وہ تماش کی مجھی مجھی مجھی مجھی مجھی ہے والے والے اور استی اور اس اور وہ میں ایک وہ وہ تماش کی جھی مصد لیتے ہیں۔ (یا کسی اظر کو تماش کی بھی اتو ہے کہ معلوم ہوتے ہیں) مثلاً اشتہاری ووائی ہین والا اور اس سے گر دائن سے منامعین مل کرا یک وہ تو تا اللہ بین جاتے ہیں۔ اردویس آئند ہر کی حدومیات دیکھتے ہیں۔ اردویس آئند ہر کے فرائے وہ کہ کہ میں۔ اس کی مثانی مختمر مرز درانہوں میں بین ہیں۔ اردویس آئند ہر

ولی (villain) فکشن یا قرام کا بد فطرت کروار چو بیر و کا مخالف بو تا ہے۔ سان یا احوال میں شرکا فائن کا دوجو نے کے سب وائن کو شیطان کا انسانی روپ کیہ کے بین ہے کہ روار واستانی اوب کی وین ہے جس میں وہ تصف انسان اور نصف شیطان کے روپ میں اجاگر ہو تا ہے پھر قرام اور تاواوں میں جو انسانی سرواروں کی زندگی فنی میں بیش کرتے ہیں ،وائن ایک انسان بین کر سامنے آتا ہے جو شر پہندہ سازشی اور انتہائی خود فر ض ہے۔ اسلامی تاریخی تا وال میں اسلام و خرائی ما میں اسلامی تاریخی تا وال میں اسلام و خرائی ما میں قرار بیادہ میں اور نوب میں اسلام و خرائی ہو تا ہے جو شر پہندہ سان کی مام مثالیس ہیں۔ بیا جہ نہ اسلامی تاریخی تا وال میں اسلام و خرائی انداز میں تا ہو ہو ہو تی جائے ہو اس میں اسلامی تاریخی بیادہ بیاد

وولا پوک (volapuk) ہے ایم شکتر کی قبلاناء میں تشکیل وادو نین الاِ قوانی میں تشکیل وادو نین الاِ قوانی میں زبان زبان۔(ویکھیے آئڈوواسپرانو) قرمیں سوچ دیکھیے دیومال کی فکر۔ و مرز رکس شعری بیان یا شعری (ڈرا الل) عمل جس کا تاثر مائع یا تاثر پر جوش و خروش یاحر کت و عمل کے مذیات طاری کرے۔ مذیات طاری کرے۔ تخلیق بی بیرس ظلم کی مخالفت، مظلوم کی حمایت اور حق پہندی کے اظہارے پیدا ہوتا ہے۔ (ویکھے رس مدھانت)

و بیمپ بیں۔ جاسو کا ناولوں میں لیڈی جیشید، تھر یسیااور تانونہ ابن مفی کے تخلیق کروہ و بیب کروار ہیں۔

# ہائی سونظرمیر دیمے زبان کے آغاز کا بیابو نظریہ۔

م الميكو (haiku) جاپائى منف مخن جوستر و بجاؤل ور تين مطر وں ميں كي جاتى ہے۔ اس كى بهلى اور تيرى سطر ميں پائي پائي اور ووسر كى سطر ميں سات بجائي ہوتى ہيں جن ميں ايك ممل خيال يا لفظى پيكر منظيم واجا بتا اور اس كا فاتم بيشه كسى اسم پر ہوتا ہے۔ ہائيكو در اصل ايك اور جاپائى صنف تا نكاكى تشبيب منى جي سولہويں صدى ميں آزاد صنف ماتا ميا۔ موسى كيفيات ، انسانى جذبات اور تخير بيانى اس كے عام موضوعات ہوتے ہيں۔ ہوكو (hokku) اس كادوسر اتام ہے۔ محمد حسن كہتے ہيں :

٥

ہائیکہ عروضی خصوصیات سے عبارت ہے گراس کا اصل حسن اس کی لطیف اشاریت میں مضر ہے۔ ہائیکہ بات کو صراحت اور ہمکیل کے ساتھ نہیں کہتا بلکہ صرف ایما ئیر ہے۔ ہائیکہ والے کوئی فضاؤں کی طرف موڑ دیتا ہے، چند کیروں کی مدو سے دیکھنے والوں کو ہوری تصویر دیکھائے کا کام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے مشکرت شعریات میں دھونی اور اردو شاعری میں فرال کے شعر کے اختصار اور ایمائیدی بہت قر میں مما گست ہے۔

ار دومیں کہی ہر (المساقیء)" ساتی " کے جابان نہیر میں اس کے نمو نے سامنے آئے ہیر مختفر انظم نگاری کے دوناور ار دومز ان کے مطابق ہے شار ہا تکا و کھنے میں اس کے نمو نے سامنے آئے و کھنے کی تر نمیب وی اور ار دومز ان کے مطابق ہے شار ہا تکا و تھم نگاری کے دوناور ار دومز ان کے مطابق ہے شار ہا تکا و تھم نگار کی کھم تر دیے سے مثال تخییق کیے دھن میں قافیے بھی نظم تر دیے سے مثال

یس جینیلی جس دن دیوار پر استی جس دن دیوار پر استی کیس مینیلی استی کیس مینیلی مینیلی مینیلی مینیلی مینیلی مینیلی مینیلی مینیلی استیال مینیلی م

تنلی جب ازی پتمر پر کھدے بچول ہے بچول پر تن لبو (مؤلف)

بالنكوك بجائى آبنك سے قطع نظر قائى سيم نے محاسنام سے مختمر نظميں ممين بي مثلا

سلنے والے ل کے رہے کیا سیابی کے مداوے کے لیے جنور دیواروں سے : اک سفیدی ہے ماگر کیے چڑھتی دھوپ رکے اور کوئی رنگ نہیں

پتر پتر لبری، چه، بعنور دیکھومر دوساگر

(ویکھے تانکا)

ماميه اصوات ديمير منوس صوتيه

ہا ہے دوجیتشی منفوس صوتیوں کی تحریری علامت مثلاً مریمہ بھر تھے جھے تھے مروغیرہ میں ''ھ'' (جو

روف جي من شال عين ) د من د د د د الم

م الله الله على عربي فارس الفاظ كے آخر ميں آئے وال " ہے "جو صرف مفتوح مختفر مصوبے كى طرح اداكى

جاتی ہے مثلًا" پر دور تنفید واشارہ "وغیرہ کی" ہ"۔ ضرورت شعری کے تخت اسے مفتوع طویل مصوبے" ""

کی طرح بھی اداکی جاتا ہے علی اسلام معرف کوپردہ مخن کا اسلام معربے میں افظ" مردا "بڑھا جائے گا۔
اس مصرعے میں افظ" مردا "بڑھا جائے گا۔

ہا ہے مخلوط منفوس صوتیوں میں سی جانے والی"؛"صوت مثلاً مریحہ بچھ جھے تھے تھے رکی ہکاریت جو صوتیوں مب ہے جاتے کے مسام سے مختلف ہے۔

ما \_ ملفوظی متحرك اساكن"، "صوت شال الفاظ" جارا، ميم و تاه "ميل-

تمہی اڑم (hippieism) دوسری بنگ عظیم کے بعد ک یور پی روحانی، فی اور تافق تحریک بروحانی میں اڑم (hippieism) دوسری بنگ عظیم کے بعد ک یور پی روحانی اور حافی اور حافی ہور کا کات میں اپنی شناخت یا قدیم روح کھو چکا ہے ، زندگی ہے معنی ہے ، روحانی سکون کے لیے انسان کو ہر فتم کی آزاوی حاصل ہونی چا ہے جے وہ نشیات کے استعمال سے حاصل کر سکتا ہے۔ تہذ ہی اقدار مد چکی ہیں اس لیے تمام انسانی رہتے ہے معنی ہیں۔ جنسی آوار گی تمام مسائل کا حل ہے و فیر و تو کی گوں کا مجموعہ ہے اور فنوان واوب میں اس کے بیا و فیر و تو کی مثالی و نیا ہو میں یائی جاتی ہیں۔ اس کی شاعر جیک کیرواک ہیوں کا مرشد مانا جاتا ہے۔ پاپ موسیقار جینل راور بیشکس بھی بھی ازم کے نمائندے ہیں۔ (ویکھیے بید)

متم رکن مفاعیان ہے حذف کے عمل ہے" ان"اور کمر کے عمل ہے" ی" عتم کر کے بقید رکن "مفاع" کو فعول میں تبدیل کرتاجواہتم کہاا تاہے۔

رِي (۱) جِزولفظی مثلوًا فظ"رات "مِن دابها مَن بِين، "راس "اور" ته" لفظ" بها "مِن مِعی دو بها مَن "و" اور "جا" بین دمتر ادف سالمدر (۲) و بیکی حبی المم بها، بجو-

بحائی ترتیب دیمیدابیدی زیب

جی مے و توصیف کی طرح تصیدے کا یک موضوع لیکن مخصوص معنوں میں الی نظم جس میں میں کے وی میں الی نظم جس میں میں کے مرضی یا واقعی عیوب مبالغے یا مزاح کے اسلوب میں بیاب کیے می بول۔ رشید احمد صدیقی اسلوب میں بیاب کیے می بول۔ رشید احمد صدیقی اسلوب میں خات میں کہتے ہیں :

اصلاً بجو و بجائے تنقیص و تعریض مراد ہوتی ہے جس سے نفرت کی تحریک ہوتی اسلاً بجو و بجائے تعریک اور اس کا سے۔ اس متم کی تنقیص و تعریض کوانے مؤرد پر پورے طور پر چسپال اور اس کا

حقیقت پر جنی ہوتا از بس ضروری ہے۔ بہترین جبو وہ ہے چو ذہبن جس محفوظ ہو جائے، جس کی ترکیب اور معنی میں وجید گی نہ ہو ، جس کوی م غداق جلد تبول کر لے اور صرف تبول بی نہ کرے بلکہ اے سیج بھی سمجھے۔

ہجو س شعر کی مختلف ہمیئوں میں کہی گئی ہیں مٹلے سودائے "تفعیک روز گار "امیں قصیدے کی جیئٹ افتایار کی ہے

ماند نقش نعل زمی سے بجو فا هر گزنه انه یک وه اگر جینے ایک بار مانعر اسب فانهُ شطر في اين ياول جزوست قير كے نيس جلناہے زينهار آ کے ہے تو براا ہے د کھارے تھاسمیس یکھے فتیب والے تمالا کسی سے مار مار اس مفتحے کو دیکھ ہوئے جمع خاص وعام اكثر مديرون سے ووكت تقيون يكار یے اے لگاؤ کہ تا جووے نے روال یا بادبان باندهو، بوا کے دو افتقار

مير مثنوي کي جيوں ميں جو کہتے ہيں ·

سینہ موراح جس سے ہے تفکیر مد تی دیک ہے علم اس کا نفس اڑویا ہے وم اس کا دانت اس كاب بالتحى كاسا دانت مند ہے محویا کہ زخم وامن وار كالهرم ب بيس اوتدها كراه آ بنیں ہے تور اس کا پیٹ

ایک پُدخور آشنا، بے پیر آنت شيطال كى باس كى آنت خته جوع وه جو آدے نہار کال کلیے ہے یہ توے ہے۔ توند كالى جو كحول، جاوے ليت غرل میں مجی بچو کے اشعار در آتے ہیں: بیٹے تورطیع کوجب کرم کرکے میر

ہزار شانہ و سواک و عسل شح کرے

م كوشير مال سائے ، يكي نان ، يكي پنير (سودا) المارے عندیے میں توہ دوپلیدو ضبیت (میر)

جوگی جی صاحب آپ کی بھی دواہ دھرم مورت بہب کد منتی ہے (انشاء) اشاءاور مستقل کے بچو یہ قطعات معروف بی جیں ،

من لیج محوش ول سے مرسے مشتقان یے عرض الند برید نفتے ہے مت تحر تحراب اللہ برام میں ایول خاطر شریف میں منزرا کہ برام میں کیا اورا شریف خوال کو بناہے کیا اورا شریف فوائی کے انظم میں اللہ میں میں اللہ میں

ادر مصحفی کاجواب

ق نے سیر مذریش مستور کی مرون ہر تافیے میں تو نے جو منظور کی سرون سو ہمی نے سجھے دیف کے مزدور کی مرون تو باند حی نہ کس واسطے مقدور کی مردن اے آنکہ معارض ہومری تغیر ہاں ہے وتنی نہ تمیر آئی تجھے، ربط بھی جمعہ پول سینکروں تردن تو تمیا با نم ھو تو کیا ہے تحر تافیہ ہیائی ہی منظور تھی تجھ کو تنس ہجو کی مثال

عُر تو مشاعرے میں صب آئ کل چلے سمبع عظیم ہے کہ ذرا وہ سنجل چلے اتنا بھی حدے اپنی نہ آئے نکل چلے پڑھنے کو شب جویار غزل در غزل جانے بڑھنے کو شب جویار غزل در غزل چلے بحر رجز میں ڈال کے بحر رمل چلے

مر زاعظیم بیک کاجواب

موزونی و معالی میں پایا نہ تم نے فرق تبدیل بحر سے بوئے بحر خوشی میں نرق روشن ہے مثل مبریہ از خر ب تا ہشرق شہ زور اسپنے زور میں گرتا ہے مثل برق وہ طفل کی گرے گاجو گھنوں کے ہیں ہے

جوريائ :

غالب کو میر سے بڑھائے والے چوروں کو بانس پہ چڑھائے والے اندھوں کو اپنے ساتھ لے ڈویس کے ونیا کو غلط سیق پڑھائے والے (انتاء)

بجوب آزاد لقم:

کراچی کسی دیو قد کیگڑے کی طرح

مندر کے مماحل پہ پاؤل پیادے پڑائے

یدوہ شہر خود مطمئن ہے

جوا پ جی دل کی شفاوت پہ شید اربا

یس چاہت کے پھولوں میں بحرے جنگلوں سے جب آیا

تواس شہر کی چینے

مری دیوار کی طرح میر کی طرف مخی

ادراب جب میں اس شہر سے جاربا ہوں

تواس کی درائت می با نہوں کے دیدائے

میری دک دے میں اترے ہوئے ہیں (فیاء جاند حری)
ہجو تہج جو جس میں مخش کلای کی گئی ہو۔ سوقیانہ عامیانہ یامتبذل کلام ہجو تہج کی مثال ہے۔ قدیم رومی ہجو انگر جو تال اور ہوریں ، انگریزی میں لین کلینڈ اور پوپ، فارس میں زاکانی اور الوری، عربی مطبعہ اور ذیبانی اور اردو میں سود الور انٹاء و فیرہ کے یہاں اس کے نمونے موجود ہیں۔

بجولی مرزامحد محری" آئینہ کا غت"میں اس اصطلاح کی تعریف یوں کی ہے:

کسی تخص یا چیز کی بجوالیے الفاظ میں بیان کرتا جن سے بظاہر کوئی بجونہ معلوم ہو بلکہ
ایک قتم کی تعریف تفتی ہو ، بجو لیے کو محمل العندین کی ایک قسم سمجھتا جا ہے مثلاً
واردِ احمد محمرایک بیل مردِ عزیز فہم بیل سر تاقد م اور سر ای تمیز و سووا)
دوسر امعر م بجو لیے ہے ، مطلب یہ کہ بالکل نا فہم اور بے تمیز بیل (و یکھیے محمل العندین)

### جيحو نگار جوي كنيه والاشاعر-

پیچو آگار کی شعر میں حسد ، جنن ، غصے اور احتجائے کے انظہار کا قدیم ترین اسلوب جس کی مثایی تمام زبانوں میں موجود جیں۔ جیوبیہ اظہار میں سب وشتم ، طعن و طئز، تنقینی و ندامت، بنسی تعلیمول ، نوک جیونک، فحاشی میتحد اور الناسائیب کو بر تیج ہو نگار جائز و نا جائز

بجوريقسيده ديمي تميده

منجّے اغظ کی صوتی حرکات و سکنات مثلاً اغظ"مثلاً" کے ہج"میم ثے زیرسٹ اوم الف دوز بر ان، مثلاً"۔

مارات واسن کرداری کو استی پر چیش کرنے سے پہلے اس کے واشقے کو و تون پیش لانے واسنے کرداروں کی اوراق کی و بیش کرنے میں کن حرکات و سکنات کی پابندی کرنے و مکالموں کی اوا تی میں کب بہنمائی کہ ووا پنے کردار کو چیش کرنے میں کن حرکات و سکنات کی پابندی کرنے و مکالموں کی اوا تی میں کب چہرے کے اتار چڑھاوے اور کب آواز کے نشیب و فرازے کام لیس و غیر و۔ (و یکھیے اسٹیج ڈریکشن)

مدایت كار درائ كامداند ويندالا

مدایت کاری بدایت کارکاعمل۔

ہر شید رم رزید رم ہر سید "مرثید" کے وزن پر بنایا کیا افظ بھنی ظریفانہ تمرایا ہزل کے اسلوب میں مرشید اور شید کو یوں مرشید اور دہیر جیسے جیدومر شید کو یوں مرشیدیا و شمنان اہل بیت کی ظرافت آمیز جو جس کے آثار یوں توانیس اور دہیر جیسے جیدومر شید کو یوں کے کلام میں بھی موجود جیں لیکن مشیر وسنختور اور منصر نے اس صنف میں نوب طبع آزمائی کی ہے۔

مالک کا ہے تقاضا کہ گاڑی برصائے
پیانک کھلا جمیم کا ہے، جلد لائے
ٹائم گزر رہا ہے ، نہ عرصہ لگائے
شطے لیک کے کہتے ہیں، تشریف لائے
نمرود کس کلاس میں ، کس میں بزید ہے
دوز خ کے لب یہ نعرہ بل من مزید ہے
دوز خ کے لب یہ نعرہ بل من مزید ہے

بر ارر افی کہانی دیکھیے واستان۔

ہر آل دیکھیے ہزل گو۔

جرل بسکون زالیکن بنتے زابا معوم مستمل ہے ہے تدا انعام اور غز سے صوتی تفایل جس مستمل سمجھنا علی بسکون زالیکن بنتے زابا معوم مستمل ہے ہے تدا انعام اور غز سے اور کلام - جزایہ اشعار سے پرائے علی ہے ، اصطلاعا غزل کی بیت اور اسلوب میں پُر مز اح، ظریفانہ یا خنوہ آور کلام - جزایہ اشعار سے پرائے سمجی شعراء کے بیباں ملتے ہیں لیکن مز اح نگاروں نے جب سے اپنیڈ پڑھ اینت کی مسجد انگ بنائی ہے ، جز ل مرف مزاحیہ شاعروں سے مختص ہوگئی ہے - غزل کی طرح اس کی لفظیات بھی مخصوص و محدود ہے۔ جدید شاعروں میں اپنی غزل کئے والے بھی دراصل جزل ہی کھتے ہیں البتہ جس کی لفظیات ہزل کی لفظیات جرل کی لفظیات میں البتہ جس کی لفظیات ہزل کی لفظیات میں ایک ہیں۔ حدید شاعروں ہیں این ہو جہ اتم و کھے جا سکتے ہیں۔

وہ حسن شعلہ بدامال جو رو نہا ہو جائے

نظر کے چارول طرف خط استوا ہو جائے

گم از کم اتنا تو او نچا ہو شعر کا مضمون

اگر سجھ میں تہ آئے تو اللہ فا ہو جائے

ابھی تو نسل ہے بندر کی مکل سے ممکن ہے

ہمارا مورث اعلا کوئی گدھا ہو جائے

تہ جینے دیتے ہیں جھ کو مذہر نے دیتے ہیں

وہ چاہج ہیں، سے کہنا و مرا ہو جائے

سنا ہے ہے کہ جہنم میں جائیں گے شاعر

عب نہیں جو دہاں بھی مشاعر ا ہو جائے

عب نہیں جو دہاں بھی مشاعر ا ہو جائے

عب نہیں جو دہاں بھی مشاعر ا ہو جائے

اس آدی کو سے لازم ہے، اولیا ہو جائے

(ولاور فگار)

مرل کو بزلیداسلوب میں شعری اظهار کرنے والا فیکار یعنی مز احید شاعر۔ ولاور فیگار مواہی مراجہ مہدی

عنی خال، سلیمان خطیب، ہلال سیوباروی، طالب خو ند میری اور پاگل خادل آبادی و غیر و۔ان کے ملاوہ اپنی غزل کے نام سے ہزل کہنے والے ظفر اقبال، سلیم احمد ، عادل منصوری ، محمد علوی ، نیٹیر بدر ، منطقر حنی اور کرشن موجن وغیر و۔

> ہرل کوئی ہزایہ اسلوب میں شعری ظبار۔ (ویکھیے مزاح، ہجو، ہزل) ہرلیات مجوی حیثیت ہے مختلف شعری ہیکوں میں مزاحیہ کلام۔

ہفت بہذار کرام کی منتب میں کئی میں اندوں پر مشمل نظم جس کے ہر بند میں اشعار کی تعداد مساوی ہوتی ہے اور تمام اشعار مقفاہوتے ہیں، سواے آخری شعر کے جس کا قافیہ مختلف ہوتا ہے بینی ایک مساوی ہوتی ہے اور تمام اشعار مقفاہوتے ہیں، سواے آخری شعر کے جس کا قافیہ مختلف ہوتا ہے بینی ایک بند میں اگر پانچے اشعار ہوں تو توانی یوں لئم کیے جاتے ہیں : را ا، ب ا، ج ا، ج ا، و ا، و و ر بیر کا ہفت بند جو حصر ت علی کی شان میں کہا گیا ہے ، بار وہار واشعار کے بندوں پر مشتل ہے۔

بمقت روزه بفته وارشائع کیا جائے والااخبار یار سالہ۔" بلنز" (بمبئ) اردوکا مشہور بنت روزه تھا۔ مقت خوال ارز بال ساست یازیاد وز بائیں جانے والا۔

مقت تعلم افظی معن "سات قلمول سے نکھنے والا"، استعار خاز وو نولیں استازا کد زبانوں میں اظہار خیال کا اللہ استاد خیال کا اللہ اللہ کا ماہر۔

مرکار (aspiration) إے بوز كے علاوہ كوئى اور صوت اسانی جس ميں صوتيہ رور سنائى دے۔ بكار كى خصوصيت كسى مصبحة كى اوا كي ميں مزيد صوت اسانى كے تقرف سے بيدا بوتى ہے مثلاً مرك راواكرتے بوئے آگر پھپھروں سے خارج بونے والى زيادہ بوااوا كى كے ساتھ بى شامل كردى جائے تو وہ مركم ميں تہديل بوجاتا ہے۔ اس خصوصيت كو بكاريت بھى كہتے ہيں۔

مكارى صويد يكي منوس موي -

مُ كاربيت ديكييم كار-

ہم آ ہنگ دویازائد آبکوں میں کیانی اور توازن کاو صف (دیکھیے آ ہنگ) ہمز 8 دیکھیے اعراب(۱)

مهم صوت ديميه ذيل صوتيه-

مم طرح اشعار يا فرتيس جن كي زين يكسال مو مثلا:

ہے اعتاد مرے بخت ففتہ پر کیا کیا
وگرنہ فواب کہاں چیٹم پاسبال کے لیے
البی، کان میں کیا اس منم نے بھونک دیا
کہ ہاتھ دکھتے ہیں کانوں پہ سباذال کے لیے
زباں پہ بار خدایا ، یہ کس کا نام آیا
کہ مرے نطق نے ہوسے مری زبال کے لیے
(غالب)

ہم عصر و یکھیے معاصر ین۔

ہم معنی کیسال معنویت کے حامل دوبازا کد الفاظ مثلاً" بیار ، محبت ، و فا ، الفت ، عشق "ہم معنی الفاظ ہیں۔ بید الفاظ مخلف زبانوں کے بھی ہو سکتے ہیں لیحنی "شید ، لفظ ، ور ڈ" جن کی ہم معنویت الن زبانوں کے جانگار پر واضح ہے جن ہے بیدالفاظ نے گئے ہیں۔(دیکھیے ذو معنی ، متر ادف[۲])

ہموار لہجہ (level tone) تنگی اصوات کی وہ صغت جس سے ان کی سُر لبروں میں نشیب و قراز کا احساس نہ ہو بلکہ یہ لبری تنکم کے آغاز سے اختیام تک بکسال رفیار سے متحرک ہوں مثلاً یہ اطلاعی جملہ: زین گول ہے اور سوری کے گرو چکرلگاری ہے

اموار لیج کاحال ہے۔(دیکھیے ابحر تارگر تالبیہ)

چمد جهت کروار و یکھیے پہلودار کردار، کروار۔

جمعیں سن کامعیار تبدیل کرنا ہو گا انجن ترتی بیند مصنفین کی مبلی کانفرنس (۱۹۳۱ء) میں پر میں کامعیار تبدیل کرنا ہو گا انجن ترتی بیند مصنفین کی مبلی کانفرنس (۱۹۳۱ء) میں پر بھی چند کے خطبہ معدارت سے ماخوذ جملہ جے اردوادب میں رائج جمالیات کے تصور میں ایک اہم موز قرار دیاجا سکتا ہے۔ادب اورافادیت پراظہار خیال کرتے ہوئے پر بھی چند نے کہا:

جھے یہ کئے میں تال نہیں کہ میں اور چیزوں کی طرح آرٹ کو جمی افادیت کی میران پر تولیا ہوں۔ بے شک آرٹ کا متعمد ذوق حسن کی تقویت ہے اور وہ ہماری روحانی مسرت کی گئی ہے لیکن ایک کوئی ذوقی، معنوی یار وحانی مسرت نہیں ہے جوا پٹاافادی پہلونہ رکھتی ہو۔ مسرت خود ایک افادی شے ہے اور ایک ہی چیز ہے ہمیں افادیت کے اختبارے مسرت بھی حاصل ہوتی ہے اور ایک ہی ہے۔ آسان پر چھائی شفق بے نئک ایک خوشما نظارہ ہے لیکن اگر اساڑھ میں آسان پر شفق پر چھائی شفق بے نئک ایک خوشما نظارہ ہے لیکن اگر اساڑھ میں آسان پر شفق حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا۔ ایک خوشما نظارہ ہے لیکن اگر اساڑھ میں آسان پر شفق حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا۔ ایک تا ہوگا۔ اس کا معیار امیراند اور عیش پرورانہ تھا۔ ہمارا آرٹسٹ امر او کے دامن ہے وابستہ رہنا چاہتا تھا۔ اس کی نگا ہیں محل سراؤں اور بنگلوں کی طرف انھی تھیں، جھو نپڑے اور کھنڈر اس کے التقات کے تا بل نستے ، انھیں وہ انسانیت کے وامن سے خارج سمجھتا تھا۔ آرٹ نام تھا محدود صورت پر سی کا افاظ کی ترکیبوں کا مغیالات کی بند شوں کا مزندگی کا کوئی آئیڈیل صورت پر سی کا افاظ کی ترکیبوں کا مغیالات کی بند شوں کا مزندگی کا کوئی آئیڈیل شد شعاء نہ تھا، نہ تھی کا کوئی آئیڈیل

اب خطبے کے اختام پر پر مم چند کتے ہیں :

ہماری کسوٹی پر وہ ادب کمر الزے گا جس میں تنگر ہو ، آزادی کا جذبہ ہو ، حسن کا جو بہ ہو ، تغییر کی روح ہو ، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہوجو ہم میں حرکت ، ہنگامہ اور بے جینی بیدا کرے ، سلائے نہیں ، کیونکہ اب زیادہ سوتا موت کی علا مت ہے۔

ترق بنداوب کی پیاس سالہ تاریخ بہر مال حسن کے معیار کی تبدیلی کی آئینہ وار ہے۔ واستان، غزل اور مشتوی نے اروو میں حسن کا جو لطیف و نظیف تصور عام کر دیا تھا، ترقی پیند شعر وافسانہ نے اے یکم بدل ڈالا اور بہت حد تک اے کثیف و غلیظ کر دیا یعنی جمالیات ان کے لیے محض حسن کا شبت رخ ہی نہ رہی، انھول نے اس کے منفی بہلو بھی وریافت کیے اور اپنے فن میں ان کی عکاس کی مثلاً کرشن چندر کے افسانوں میں جہال اس کے منفی بہلو بھی وریافت کیے اور اپنے فن میں ان کی عکاس کی مثلاً کرشن چندر کے افسانوں میں جہال مشمیر کی خوشبو کی وزین جی و بی کوئی سیٹھ پیلے جائے وائت کی چاکر شکارے والے پر ظلم بھی ڈھار ہے۔

مند آ ربیا کی قریبا شیس بندا برائی استم زبانیں بھی کہتے ہیں جو بندیور پی زبانوں کے مشرقی قطوں

سن بونی جاتی جیں۔ قدیم بہند ہور نی سے ان کا اشتراک مائے بینا کے جانی ستبول میں چند و بو تاؤں کے شاں تا موں میں ملتا ہے۔ اس خاندان السند میں بہند و متانی ، ایرانی اور جنوب مغربی بہالیائی زیانیں شام جیں مثانی سنسکوت و فارسی ہمراتی ، کشمیری ، کشتواڑی اور کافر و نیسر د۔ (و کیلیسے ستم اور بینم زیانیں)

**مندایرانی زبانی**س و یکھے بند آریائی زبانیں۔

مند جرمانی زیا نیس بندیور پی کیشم زبانیں جو جرمنی اوراس کے اطراف یورپ میں بونی جاتی ہیں۔ ان میں فریزی، فرینک افریقی ڈی انہیں اسٹنگلین، و تھ ، سویڈش اورائکریزی و فیر و شامل ہیں۔ (ویکھیے ستم اور کینٹم زبانیں)

بمندكو اردوكا پرانانام\_

ہندوباک مشاعرہ جس مشاعرہ جس مشاعرے میں بندو متان اور پاکستان کے منتب شعراء کلام سانے والے بول۔(ویکھیے مشاعرو)

منکرو ستانی ار دوکوانگریزوں کاویا ہو تام. سید سلیمان ندوی بمیشاس تام کے حق میں رہے کہ اور قو موں کی زبانوں کے تامول کی طرح بندوستانی قوم کی زبان کانام بھی قوم سے منسوب بوتا چاہیے۔

مِندو کی اردو کاا یک نام.

مندی کے امرات ہندی جو بندوستان کی قومی زبان ہے وہ اور کو دیوناگری مالنظ میں لکھنے سے پیدا ہوں کی جو ہندوستان کی قومی زبان ہے وہ النظ داخل کر دینے سے یہ موجودہ بندی کے میں لکھنے سے پیدا ہو کی پھر اس میں سنکر سامنل کے بے شار الفاظ کی صورت میں پڑے ہیں اور قواعد دوپ میں سامنے آئی ہے۔ اردو پر اس کے افرات چند و خیل الفاظ کی صورت میں پڑے ہیں اور قواعد میں اردوا فعال جو بندی (بلکہ بندوستانی) صور توں میں نظر آتے ہیں ان کی لسانی سرگر میوں پر بھی بندی سے پہلے اردو ہی متھرف ملتی ہے۔

مند لور نی زبانیس مندوستان، افغانستان، ایران، آرمینیا، بور پی ممالک، شالی اور جنوبی امریکه، انتهائی جنوبی افریقه، آسریلیا اور نیوزی لینڈ کے علاقوں میں مستعمل زبانوں کا خاندان۔ سرولیم جوز کی دریافت (اصلاً مظہر جان جاناں کی) کہ سنسکر ہاور ہور لی کا سکی زبانیں ایک بی مورث کی اولاد ہیں از بانوں کے اس خاندان کی تفکیل کی باعث بی۔ان کی ساخت یک رکن مادوں میں سابقوں اور لاحقوں ہے بنتی ہے۔

ہنر (craft) وشتر ہے منصوبہ بند شعوری تخلیقی عمل، شوری میں اے آور داور دیگر ننون میں مناکی یا صنعت کری ہمی سمتے ہیں۔ طویل نظمیس، افسانے اول، فلم ، ڈرا مااور مضمون نگاری سب بنر میں شامل ہیں۔ بلسی و بیمیے تبتہ۔

ہنگامی اور بار منی اوب کہاہے کہ وواد ب جس کا معاشرے کی بنیادی حقیقة ال کے ساتھ کوئی مجرا تعلق نے بو وہنگامی اور عار منی اوب کہلاتا ہے۔ اس میں وہ تحریریں شال ہیں جو کسی وقتی مسئلے ی وجود میں آتی ہیں اور مسئلے سے ختم ہوتے ہی اس کی کھے مسئلا اوب کی اہمیت ہمی شتم ہو جاتی ہے شاذ چکست اور نلفر علی فاس کی تعمیس اور سنلے سے ختم ہوتے ہی اس کی بہت سارائر تی پہنداور جدید اوب۔

جو شک (hooting) ناپندیدگی کائر شور میجنی آمیز اظهار - مشافر بین کلام سنانے والے شعر او اور طول طویل فطاب کرنے والے مقررین کواکٹراس کا تجربہ ہو تاہے۔ (دیکھیے داد) موکو (hokku) ویکھیے ہائیکو۔

ہونو گر اف (holograph) کی تصنیف کا اصل نیر مطبوعہ نسخ جومصنف کی اٹی تحر بر میں ہویا تعنیف کا خام تحر می مواد جو لحود مصنف نے تیار کیا ہو۔ (ویکھیے تکمی نسق)

ہولی ہولی کے موطوع پر کہی تلی اعلم۔ فاتزہ تابال، نظیر وانشاء، میر واو حاتم ور تکمین و نظفر وحسرت دور سیماب نے ہولی پر تعمیں لکمی ہیں۔ نظیر کی ہولی کا ایک بند :

معمور میں قوبال سے گی، کوچہ و بازار چھایاہے گا بول کا ہر اک جاپہد حوال دھار بڑتی ہے، جدھر و کیموادھر ارتک کی بوچھار ہے رنگ جہزے ہے ہر اک دیک ذیس پر ہولی نے مجایا ہے عیب رنگ زیس پر

## میاہو نظریہ ویکھے زبان کے آغاز کا بیابو نظریہ۔

ہمیر و گشن یا ڈراے کامر کزی کردار جس کی حرکات و سکنات سے والتے یا واقعات میں قدر بھی تحریک پیدا ہوتی اور انسانہ یا کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ پرانے فکشن میں خصوصاً واستانوں اور ناولوں میں ہمیر و مر دانہ و جاہت ، اعلاا فغل ق اور ظلم و شریت نبر و آزما ہو جانے والا کردار ہوا کرتا تھا۔ نفسیات اور ساجیات کے اثر سے ہمیر و کے یہ او صاف فکشن سے شمتے ہو گئے ، اب وہ مریض، بدصورت ، بزول اور بدا فلاق یاا یک عام انسان مجی ہو سکتاہے۔ (ویکھیے اینٹی ہیرو)

ہیر قرار م (heroism) معاشر ہے میں ہیروئی فصائص کی تروی پاید یدگی کار قال جے وہ بالائی
گر کے زیر اثر روائی ہیرو ہے مشابہت رکھے والے کرداروں ہے ولیسی اور معاشر ہے میں ایسے ہی
کرداروں کی تخلیق کار قال بھی کہ سکتے ہیں مثلاً مکندر جو عام انسانوں میں عام انسانوں کی طرح پر اہروائی
کی جے ہو تائی قوام معری دیو تا اراغ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ عہدو سطی میں ایسے بے شار کرداروں کی نقل میں
ہیروازم نے خوب ترقی پائی۔ عہد جدید میں بظر کی آریہ توم پر سی بھی اس کی مثال ہے اور اشتر اکہت کے
ہیروازم نے خوب ترقی پائی۔ عہد جدید میں بظر کی آریہ توم پر سی بھی اس کی مثال ہے اور اشتر اکہت کے
سائے میں بے طبقہ معاشر ہے کی تفکیل بھی ایسے بی سمی ہیرو کے ذریعے وجود میں آنے والی تھی (جو نہ
سائے میں بے طبقہ معاشر ہے کی تفکیل بھی ایسے بی سمی ہیرو کے ذریعے وجود میں آنے والی تھی (جو نہ

ہمیر و سن ہیر وکامؤٹ یعنی تمام ہیروئی خصائص کی حال مورت۔ ککشن اوراے میں عمو آہیر وکی محبوبہ ایندی کو ہیر و سن میں مان لیاجاتا ہے ورنہ ضروری نہیں کہ افسانے میں بید ووٹوں کر واریکجا ہوں لیمنی بغیر ہیر و کیا ہیں ہیر و کی افسانے میں ہیرو کی افسانے کامر کزی مؤنث کروار) بھی ہو سکتی ہے جس کے گرووا قعات کا تانا باتا تیار کیا میں ہو مشکل ہے جس کے گرووا قعات کا تانا باتا تیار کیا حمیابو مثلاً "امر اوَ جان اوا" (رسوا) کی "ہمر اوَ جان" اور" نیز حمی کئیر" (عصمت چھائی) کی "مشن"۔

ہیں (form) کی فی تخلیق کی سافت جوالفاظ ، آبنگ اور اسلوب سے نمویاتی ہے مثلاً شعر ، بیت اور فرد کی سافت مثلاث یار باش سے مخلف ہوتی ہے۔ فرل اور تصیدہ اور قطعہ ہمی بعض امور میں کمانیت رکھنے کے ہاوجود شعر کی اظہار کی مخلف ہمیئتیں ہیں۔ ای طرح داستان ، ناول ، افساند ، افسانی ، کہانی اور ورکھنے کے ہاوجود شعر کی اظہار کی مخلف ہمیئتیں ہیں۔ ای طرح داستان ، ناول ، افساند ، افسانی ، کہانی اور وو دراسے کو مکشن کی ہمیئتیں کہا جا سکتا ہے۔ چو نکہ ہیئت کی تفکیل میں اسلوب ہمی ایک ضرور می جزے اور وو

الفاظ ، برآ ہے اور الفاظ خیال ہر وار عوال ہیں اس لیے اظہار کے بعد ہر بیت اپ مواد کی حال ہوتی ہے اور مواد کو موضوع کی حیثیت ہے الگ بھی ویکھا جا سکتا ہے۔ اپنے بھر ک اور تاثر اتی لی ظ ہے جیت خار جی اور دا تھی وو تمایاں اوصاف رکھتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبد اللہ اپنے ایک مقالے "غزل کی بیت میں تہدیلی "میں تکھتے ہیں :

میت کی ایس صورت کو کہا جائے گا جس کا زیادہ تعلق دیکھنے والے کی آ کھ سے اور دیکھنے والے کے قسور سے ہے بعنی جو چیز دیکھنے والے کو جس طرح نظر آئے یہ اس (چیز) کی میت ہو گی۔ میت کسی ایک قائم پر جامعت کا نام نیس بلکہ ( تخلیق اس (چیز) کی میت ہو گی۔ میت کسی ایک قائم پر جامعت کا نام نیس بلکہ ( تخلیق کی) ابتدائی تحریک سے لے کر ممل ساخت تک ایک سلسلہ او تقاء کا نام ہے۔

(دیکھیے فارجی رواضلی بیئت)

ہیںت ہیسلد (formalist) فنکار جو مواد و موضوع کی بجاے ان کے اظہار کے بھر کاور فار بی وسائل کو اجمیت دیتا ہے مثل اس کے لیے روز مروکی زبان ادب کی زبان نہیں ہوتی بلکہ جب اس زبان ش کوئی اولی اظہار کیا جاتا ہے تو دوا کی فن پارے کی ترسل کا ذریعہ بن جاتی ہوتی ہوتی اس کی افادیت عام زبان ہے مواد اور براس کی افادیت عام زبان ہے مثلف ہوتی ہے۔ ہیئت پند فنکار تخلیق کو ایک نامیاتی و حدت تصور کرتا ہے اس لیے مواد اور بیک ورتوں بی اس کے لیے کیسال اجمیت کے حامل اور تا قابل تقسیم مظاہر جیں۔ "نی تنقید" ایکھنے والے بالدین سمجی ہیئت پند واقع ہوئے ہیں۔ (و بیکھیے نی تنقید)

ہیت پیشر کی اور خارجی ان کے احتیار کے لیے مواد و موضوع کی بجا ہے ان کے اظہار کے لیے مواد و موضوع کی بجا ہے ان کے اظہار کے بعمر کی اور خارجی و س کی ایک ادبی تحریک بعمر کی اور خارجی و س کی ایک ادبی تحریک کی مصورت میں اجا کہ ہوا، و کمڑ شکلو سکی جس کا سر خیل تھا۔ یہ تحریک فن کے اسلوب اور سکنیک پر ساز از ور معرف کرتی اور تخلیق کی خارجی ہیئت کے سوااس کے متعلقات کورد کر دیتی ہے۔

جمینی تنظیر فن تخلیق کے مواو و بیئت کوا یک نامیاتی و حدت تسلیم کر کے اور تخلیق اور اس کے خالق دونوں کے متعلقات سے قطع نظر کرتے ہوئے کی جانے والی اونی تغید جسے نئی تغید یا تجزیاتی تنفید مجل کتے ہیں۔ (ویکھیے تجزیاتی منگ تنفید)



باست "رباعیات، فزلیات، نظریات" و فیمر والفاظ میں لاحقه مجمع اور "نفسیات، شعریات، وجودیات" و فیمر واحت، وجودیات" و فیمر واصطلاحات میں بمعنی "علم" رو بیمینے بیت)

باود اشمت دیکھیے ڈائری۔

باو نگار ی اوداشت (وائری) کے لیے پاکستانی اصطلاح۔

بأسيبت ليشارد يكمير توميت.

یا سیت لیشدی افرائد می افراد می افتحاد می افتحاد می قوطیت کے ربی کو ایمیت دینا۔ بیدر افران اردو
کے بہت سے سنے پرانے شعر او کے بہال موجود ہے۔ (دیکھیے قوطیت)

ال بہت سے سنے پرانے شعر او کے بہال موجود ہے۔ (دیکھیے قوطیت)

ال سے لیس طویل مرکب مجدل یا معروف مصود جو مفتوح مختر راز کے بعد یا ۔ آئے پرسائی دیتا ہے

مثلًا الفاظ" غير ولاريب وزوجين" عن مياسيه".

ياے مجبول كمور معود جوالفاظ"دلير،شر واجمير "من ياے اواكي جاتاہے۔

پاے معدولہ بروسل حرف اتبل می شم ہوجانے والی یاے مثلاً "کیاری، پیارا اور یور" میں ایاے ا۔ اے یاے وسل مجی مجتم میں۔

، باے معروف طویل یا محقر کمور مصوتہ جوالفاظ "شمشیر اوزیر ، عزیز "وغیر دہیں یاے سے اور "دِن، بل، پھر "میں زیرے ادا کیا جاتا ہے۔

ما ہے بنتی مغت نسبتی تفکیل دینے والی ہے مثلًا" بندو ستانی ، دیلوی مصحفی" وغیر و میں۔

یت لاحقہ جو کمی صفت کے بعد آگراہے اسم بنادیتا ہے مثلاً" جدیدیت اسیت اکلاسکیت "وغیرہ میں۔

یا ے معروف کے بعد آنے پر" بت "کیا ے مشد دبو جاتی ہے مثلاً" فارسیت اشعریت اوجودیت "وغیرہ میں۔

یا ہے معروف کے بعد آنے پر" بت "کیا ہے مشد دبو جاتی ہے مثلاً" فارسیت اشعریت اسلامیت اوغیرہ میں۔

میں بعض مرکبات میں اے اسم کے بعد بھی لگاتے ہیں (کہانیت افرادیت اسادی ہے)" بہند رہندی" واحقوں کی طرح" بات میں اوجے ہمی تقید میں مرکب سازی کے خاص آلات ہیں۔ (دیکھیے ازم)

لیسار کی دیکھیے بایاں بازو۔

یک بانی ڈراما مختمر انسانے کی ڈرامائی جیئت ہے جس میں واقعے کی واحد صورت حال کومر کزی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور مفکک طریبے اور بے معنی و توعے ہے لے کر سجید والمیے تک کے موضوعات اس من برت جائے ہیں۔"اپٹا"نے کی کامیاب یک بابی ڈراے استی کے ہیں۔

يك أرف كروار ويكي كروار

بكِ فَمَا فِنَا فِنَارِجُواجِ فِن كَى مرف ايك بيئت مِن إينااظهار كرتابو مثلًا شاعر مرف غزليس كهتابويا فكشن لكصنے والا صرف افسانوں میں اپنافتی اظہار كرتا ہو۔ غالب نے عاتم علی مبركو لكعاب :

تاسخ مرحوم جو تمہارے استاد ہتے ، میرے بھی دوست صادق الوداد ہتے مگر یک فئے تے، صرف غزل کہتے تھے، تعبیدے اور مثنوی سے ان کوعلاقہ نہ تھا۔

كيك موضوعي رساله ادبي رساله جس ميس فن دادب كي صرف ايك صنف پر مشتل تخليقات ثائع كي جاتی ہیں یاابیااد بی رسالہ جس کی ہر اشاعت میں کسی منفر و منف ادب کی تخلیقات شاکع ہوں۔ پہلی طرز کا یک موضوی رسالہ" سر سبز" ہے (مدیر کرشن کمار طور) جوصرف شاعری کے موضوعات پر تنقیدیں اور شعری تخلیقات شائع کرتا ہے۔ ٹانی الذکر طرز میں بہت ی اشاعتیں موجود ہیں مثلاً "عصری آگہی "کا "عربی اوب نمبر" (مدیر قمرر کیس)، "شعور" کی منٹو کے افسانے" ہنگ" پر مخصوص اشاعت (مدیر بلراج ميز ا)،"سطور" کی گوپال متل اور محمد علوی کے فن پر اشاعتیں (مدیر کماریاشی)،"شب خون" کی ترجیے کے موضوع پر ایک اشاعت شارہ نمبر۵۵ا( مؤلف مٹس الرحمٰن فاروتی )، '' شاعر 'کا کر شن چندر نمبر ( مدیر ۱ مجاز صدیقی )، " فن اور شخصیت " کی جانثار اختر، فیض اور ساخر وغیر و پراشاعتیں ( مدیر صايروت)ادر "ار دوے معلى" كالسانيات نبر (شعبه ار دود بلي يو نيورش)\_

يو توپيا (Utopia) يوناني "ou" بعن "لا"اور "topos" بعن "مقام" يم كب (لامقام) ساجي سیای اصطلاح جے پہلی بارس عامس مور نے اپنی تعنیف کے عنوان کے طور پر ۱۵۱۱ء میں ارض موعودہ کے تصور پر طنز کے معنوں میں استعال کیا۔ یہ تصور اوب ، ند بہب اور بعض سیاسی اداروں میں ایک زمانے ے ذہنوں میں چلا آرہا ہے۔افلاطون کی خیالی"ریاست" بھی اس کی ایک شکل ہے لیکن مورکی" ہو تو پیا" کے بعداس متم کی خیالی دنیاؤں کے متعلق جواشتر اکیت اساس ارض موعود دیا جنت ارضی ہے مشابہ ہوں، کی مصنفوں نے اظہار کیا مثلاً آندر یک (Christinopolis)، فرانس بیکن (New Atlantis)، ویلز کا مصنفوں نے اظہار کیا مثلاً آندر یک (The City of the Sun)، ویلز کامس کیمیائیلا (The City of the Sun)، ویلز (Leviathan)، ویلز (A Modern Utopia)، ویلز (A Modern Utopia)، ویلز (A Modern Utopia)، ویلز کا شخالی بدید ترین صورت مارکس اور اینگلز کے اشتمالی یا بے طبقہ معاشر ہے کی تشکیل کا خواب ہے، روس نے جس کے حصول کے تجربے کی ناکای کا اعلان کرویا ہے۔ معرب متر ادف اُطوفیا (ویکھیے اطوفیا تی اوب، افلاطون کی خیال ریاست، اینٹی یوٹویا)

ا بورال التا کی زیانیں کو، قاف ہے لے کر مشرق میں چین ، تبت ، بر مااور تھائی لینڈ اور مغرب میں ترکتان ، کاشغر ، از بکتان اور ترکان کے علاقوں میں بولی جانے والی زبانیں جومادوں میں متعدولا حقوں کے اور تباط سے اپنی ساخت بناتی ہیں۔ ترکی اور چینی ان میں کروڑوں افر اوکی زبانیں ہیں۔

لونانيه ديكميظم معرا

ا من المراث كارل يوعد (Carl Jung) إن وتك، جرمن مابر نفسيات فرائد كاشار والكن

تحلیل نفسی (نفسیاتی تجزیے ) زبن انسانی کی سطحول اور اس کے اعصابی اور نفسی عوامل کے تعلق ہے استاد کے نظریات کے علی الرغم وسیع تر تناظر میں سوچے والا۔ ڈاکٹر ابن فرید کے الفاظ میں :

ای کے فروک ما تھ ساتھ معاشرے کو بھی کیاں ابیت دی۔ وہ معاشرے کو بھی اساس بانتا ہے۔ اس کے فرد کی معاشر وافراد کے اجتماع کا نام نیس بلکہ ایک کئی حیثیت رکھتا ہے، فرداس میں ضم ہو جاتا ہے۔ یونک نے علائم کو معاشر تی سر ماییہ قرار دیا ہے۔ وہ علائم کو ان معنوں میں استعال نہیں کر تا جن میں مکتبہ تعلیل نفسی استعال کر تا ہے۔ علائم (اس کے فرد کیہ) کسی نامعلوم حقیقت کے بارے میں ، جو اب بھی عالم تفکیل میں ہے، نظریہ کے ذریعے توضیح کرتے ہیں۔ اس کے یہاں اب بھی عالم تفکیل میں ہے، نظریہ کے ذریعے توضیح کرتے ہیں۔ اس کے یہاں نشان ، نظیر (حمثیل) اور علائم میں واضیح فرق ملتا ہے۔ نشان کو وہ اساسی تصور کرتا ہے، نظر بہ نبیت نشان کے زیادہ ارتقاعیانتہ ہے اور الن دو نوں سے زیادہ ترق کی تا ہے۔ نشان کو وہ اساسی تصور کرتا ہے، نظیر بہ نبیت نشان کے زیادہ ارتقاعیانتہ ہے اور الن دو نوں سے زیادہ ترق کی اسود گی اور نقوش اولین یافتہ شکل علامت کی ہے جو کلست خوردہ جبلی محرکات کی آسود گی اور نقوش اولین

(آرکی ٹائیس) کے نئس مضمون کے تحل کے فرائنش انجام دیتی ہے۔وہ جبلت کے زیر اثر ہوتی اور ماضی ہے مستقبل تک کااحاط کرتی ہے۔

کے زیر اثر ہوتی اور ماضی ہے مستقبل تک کااحاط کرتی ہے۔

(دیکھیے آرکی ٹائیس،اجماعی لاشعور، تحلیل نفسی، نفسیاتی تجزیہ)

ا الله بنیل (union) مخصوص ساجی یا معاشی فکرر کھنے والی تنظیم۔ار دوادب میں یو نین ترتی بہند تحریک الله علیم۔ار دوادب میں یو نین ترتی بہند تحریک کے فنکاروں کی دین ہے جو کمیونسٹ پارٹی یااس کے افکار کے زیر اٹر اور یو نین کے مطالبے پر مخصوص فنی خطوط پرادب تخلیق کرتے رہے ہیں۔(ویکھیے ادارہ، ترتی پہند تحریک، ٹریڈیو نین)

## A DICTIONARY OF LITERATURE



Salim Shahzad

TITLE PRINTED AT : ZEBA ARTS, MOTI TALAB MALEGAON